

(كلام المرغوب)

ت علی ن عالی عنمان ہوری صنر سیدل النظامی کان ہوری حضرت الاقلیم بیش میں میراثید

مرقب الوالحنائية **حار حار** قادري رويني<u>ة</u> الوالحنائية **حار حار** قادري روينية

<u>مستنسس</u> والدخالق الدمك والدطا **جررضا** بخارى

مكتبير وقياكا



ت على عثمان *بورى* صريدگان عثمان *بورى* الم<sup>ين</sup> داير بخرج صنرت الملج بش الطبيد

> حربم الوالحناسية محمر الحدود ي رويشو

تحقین تونیجه در میزمهدیر واکنر**ضا جررضا** بخاری

بالفي المور به من المراجي المال المور من المراجي المور 0345-4666768,0322-4973954

کتاب : کشف المحجوب (کام الرغوب) مصنف : حفرت سيّد على بن عثمان جيوري المعروف بددا تا سيّخ بخش مترجم : علامه الوالحنات سيّد محداح دقادري متحقق بخر سيخ و قدوين جديد: د اکثر خالق داد ملک، چيئر مين شعبه عربي پنجاب يو نيورش د اکثر طاهر رضا بخاري، دائر يکثر جمزل ندنهي اموراد قاف پنجاب

با هتام : قاری محمد عارف سیالوی بهتم جامعه حنفی خوشه لا بور حمران : صاحبز اده محمه طا برشنم ادسیالوی ، چیئز بین مکتبه شس وقمر

عافظة محمد كاشف جميل، فيجنَّك ذائر بكثر مكتبيش وقمر

كېيونرورك : طاهر مقصود

سال اشاعت : قروري ١٦٠١٠ مراري الاقل ١٣٣١ه

تعداد : 500

30

ناشر : كتبيش وقمر، جامعة حنفيغوشيه، بحائي چوك لا بهور

0345-4666768 0322-4973954

# حرف آغاز!

ڈ اکٹر طاہر رضا بخاری ڈائر بکٹر جزل نہ ہی امور واو قاف پنجاب

قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سنڈ الواصلین، مرکز تجلیات، شع فیوش و برکات، الشیخ السید
علی بن عثمان البجویری المعروف به حضرت دا تا گئے بخش " کا دجو و سعید خط پنجاب کے لیے مرکز محمر دوقا
اور سر چشمہ تمنا و دعا ہے۔ آپ " کی حیات ظاہری بھی اس خطے کے لوگوں کے لیے سراپا و رحمت و
رافت تھی اور آپ کے باطنی و روحانی فیوش و برکات۔۔۔آج بھی اس سرز مین کے لیے مجبت، ہمدردی
اور خیرخوابی کا ذریعہ۔ بنجاب کی دین شافت سے حضرت دا تا گئے بخش کی محبت کوجدا کرنا۔۔۔ناممکن
نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہ یقینا حضرت دا تا گئے بخش کی کرم گستریوں بی کا فیضان ہے کہ لا ہور برصغیر
کے لیے قطب الارشاد (راہنمائی کا محور و مرکز)، قطب البلاداور مدینہ الاولیاء تھی رااورا پنی اِسی روحانی
مرکزیت کے سب بھیشہ مرجع خلائق رہا۔

صفرت واتا گئے بخش علی جھوریؒ نے ای شہر لا ہور میں تصوف کی محرکۃ الآرا کتاب
الشف انجی با تھنیف فرمائی جس کے ذریعے صوفیانہ افکار وتعلیمات کو کمل طور پراحکام شریعت
کے منصرف تالیع قرار دیا بلکہ تصوف کوشریعت کا ایمن اور گئیبان بنا کر پیش کیا اور یوں برصغیر میں ایک
ایسے اسلامی کمتب تصوف کی بنیا در کھی جس کی بلند یوں پر بھیشہ شریعت وطریقت کا پر چم اہرا تا رہے گا۔
ایک بزار سال قبل ہند کی سرز مین میں حضرت واتا گئے بخش علی جھوریؒ نے حرف چی کے ذریعے اللہ تعالی کی تائید والمدتعالی کی تائید وقد انیت، نبی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی تھا نیت کا جون جون ہویا، وہ اللہ تعالی کی تائید وقد سے ایک ایسا تناور درخت بن گیا جس کی جڑیں اس سرز مین میں نبیایت مضبوط ہو گئیں اور مشاخیں وسیع فضاؤں میں پھیل گئیں۔ علامہ محمد اقبالؒ آئ شجر طیبہ کا حیات بخش شمر سے جنبوں نے کھم شراحی بنیاد پر اس خطۂ ارضی کے حصول کا راستہ مسلمانانِ ہند کو دکھایا۔ آج مرشد لا ہور حضرت علی جھوریؒ کے عطا کر دہ اس خطۂ پاک کی مفاظت واشخکام کے لیے بھی آپ تی کے عجب آسیز اور ایمان افروز افکار والئے منڈ ریات سے راہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ آج وطن عزیز پر جس انتہاء بسندی اور تشدد پر تی بنش علی منڈ لا رہے ہیں، اس سے نبر دآز ما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جم حضرت واتا گنج بخش علی سائے منڈ لا رہے ہیں، اس سے نبر دآز ما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جم حضرت واتا گنج بخش علی سائے منڈ لا رہے ہیں، اس سے نبر دآز ما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جم حضرت واتا گنج بخش علی سائے منڈ لا رہے ہیں، اس سے نبر دآز ما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جم حضرت واتا گنج بخش علی

بچویریؒ کے اُنہی اخوت و انسان دوئ پر بنی منصوفات افکار و کردار اور حیات و احوال کو اپنا رہبر و رہنماینا ئیں، جس کی روشنی آپ" کی شہرۂ آ فاق تصنیف" کشف انجھ ب" سے ضو ریز ہور ہی ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے قیام کی افکری اور انتظامی اساس و بنیاد یقییناً حضرت وا تا

سمدادوات ویدبی اسور پهجاب نے دیام ماحری اورانظای اساس و بنیاد یقیناً حضرت دا تا گئے بخش کے آستال کی "فیض بخشیوں" کی رقابِ منت ہے، تاہم نصف صدی ہے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود، کشف الحج ب مے حقق متن کی اشاعت محکمہ کے ذمتہ قرض کی صورت میں، ہنوز باق تھی ،اگر چہاب تک 30 ہے زائد اردوتراجم بارکیٹ میں دستیاب ہیں، تاہم قار مکن اور بالخصوص باقی تھی ،اگر چہاب تک 30 ہے زائد اردوتراجم بارکیٹ میں دستیاب ہیں، تاہم قار مکن اور والد "جوبریات" کے طالب علم ایک معیاری نسخہ کی قراہمی کے متمنی تھے، جس میں کم از کم متن اور حوالہ جات وغیرہ کے امور جدید جمیعتی اسلوب کے مطابق ہوں۔ چنانچہاس سلسلے میں ابوالحسنات سید محمد احمد قادر کی اس میں حب ذیل امور کا اہتمام کرتے ہوئے قادر کی آئے جہ دیاری نسخہ استیاری نسخہ دیل امور کا اہتمام کرتے ہوئے ایک "معیاری نسخہ" کیا میں اور کی اس میں حب ذیل امور کا اہتمام کرتے ہوئے ایک "معیاری نسخہ" دیل امور کا اہتمام کرتے ہوئے ایک "معیاری نسخہ" دیل امور کا اہتمام کرتے ہوئے ایک "معیاری نسخہ" دیل امور کا اہتمام کرتے ہوئے ایک "معیاری نسخہ" دیل امور کی نسخہ دیل کی تھی کی گئی ہے :

آیات واحادیث اوراُردومتن میں کتابت اور پروف ریڈنگ کی موجود اغلاط کو دور کردیا گیاہے۔ مزید برآ ں عربی عبارات و اقوال اور اشعار جن میں قبل ازیں اعراب وغیرہ کا اہتمام نہ تھا ، اعراب لگادیے ہیں تا کہ عام قاری اور طالب علم کوعر بی عبارات پڑھنے میں مہولت ہو۔

آیات قرآنیا دراحادیث نبوید کی مکمل طور پر فی و تخ ت کرتے ہوئے ، مورت کا نام ادرآیت نمبر درج کردیے گئے ہیں۔ جبکہ الی احادیث جن کے عربی متون کشف افجو ب میں مرقوم تھے، ان سب کی تخ ت کر کے حوالہ جات کا اہتمام کردیا گیا ہے۔ مزید برآں لفظی دکتا بی اغلاط کی بھی مکمل فیچ کردی گئی ہے۔

بالامقامات پرترجمه قدیم طرز پر لفظی تھا، اے با کاورہ کردیا گیا ہے۔

تر ہے ہیں پیراگراف اور دموز ،اوقاف ور قیم کالحاظ نیس رکھا گیا تھا، جس کا اہتمام کرتے ہوئے زیرِنظر خصوص ایڈیٹن میں دموز واوقاف ور قیم کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے جملے اور عبارات واضح اور ابہام والتباس ختم ہوگیا ہے۔ مزید بمآل جدید اسلوب انشاء پر دازی کے مطابق مناسب پیرابندی کا اہتمام بھی کر دیا گیا ہے۔

ندکورہ امور کی انجام دی کے لیے یقیناً ایک جامع حکمت عمل در کارتھی ،جس کے لیے وُاکٹر خالق داد ملک چیئر مین شعبہ عربی پنجاب یونیورٹی کی خدمات یقیناً لائق ستائش ہیں۔

### فهرست

| برغد | عنوانات                                                                     | صنحه |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| _    | حرف ِ آغاز                                                                  | ٣    |
| _1   | وياچ                                                                        | 11   |
|      | · · كشف المحموب: صوفياء كرام اورمور فين كي أظري                             | ra   |
|      | <ul> <li>كشف المححوب: بحثيت ما فذكت بقوف</li> </ul>                         | 171  |
|      | <ul> <li>مراجع ومالع كشف المحجوب</li> </ul>                                 | m    |
|      | <ul> <li>کشف المحجوب کام اور زبان کے بارے ش غلط فیمیوں کا از الہ</li> </ul> | rz   |
|      | <ul> <li>کشف المحموب فاری کے مطبوعہ تنے</li> </ul>                          | ۵٠   |
|      | हाउँ ०                                                                      | ٥٢   |
|      | サムシャンラング 0                                                                  | 77   |
| _٣   | مقدمه (كشف المحجوب)                                                         | 79   |
| _1"  | پېلاباب: اثبات علم                                                          | ۸۳   |
| _0   | دوسراباب: اثبات فقر                                                         | **   |
|      | نقروفنا                                                                     | 1+0  |
| _4   | تيراباب: تقوف                                                               | 114  |
|      | چوتقاباب: خرقه پوشی                                                         | 172  |
| _^   | پانچوال باب: فقرومفوت                                                       | YOI  |
| _9   | چیناباب: ملامت                                                              | 175  |
| _1+  | ساتوان باب: صحابه كرام رضوان التعليم الجمعين                                | 128  |

|       | عوانات                                                         | أنبرة |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
|       | آشفوال باب: الل بيت اطبار رضى الله عنهم                        | _11   |
| ~     | O امام حسين سيدالشهداء رضي الله عنه                            |       |
| 4     | <ul> <li>حفرت امام زين العابدين رضى الله عنه</li> </ul>        |       |
| NA    | ○ قصيده فرز دق الوفارس                                         |       |
| 91    | <ul> <li>حضرت امام ابوجعفر محمد با قررضی الله عنه</li> </ul>   |       |
| 98    | ن حفرت امام جعفر رضى الله عنه                                  | _     |
| 94    | نوال باب: المحاب صفه رضى الله عنهم                             | _11   |
| ree . | وسوال باب: ائمَه تا يعين رضوان الذُّعليم الجمعين               | -11   |
| Y     | <ul> <li>حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه</li> </ul>               |       |
| r-r   | · حضرت هرم بن حيان رضي الله عنه                                |       |
| r+1"  | · حضرت حسن بقرى رضى الله عنه                                   |       |
| F+4   | معزت معيد بن المسيب رضى الله عنه                               | 1     |
| r-A   | گیار ہوال باب: تح تا بعین تا بیز مانۂ حال<br>مح                | -     |
| r-A   | <ul> <li>حضرت حبيب مجمى رحمة الشرعليه</li> </ul>               |       |
| 1-9   | 🔾 محضرت ما لک بن دیناررحمیة الله علیه                          | 1     |
| ri-   | <ul> <li>حضرت ابوحبیب بن سنیم الراعی رحمة الله علیه</li> </ul> |       |
| PII   | <ul> <li>حضرت الوحازم مدنى رحمة الشعلي</li> </ul>              |       |
| rir   | <ul> <li>حضرت محمد بن واسع رحمة الشعليه</li> </ul>             |       |
| rir   | <ul> <li>حضرت الوحديف النعمان رضى الله عنه</li> </ul>          |       |
| rit.  | <ul> <li>حفزت عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه</li> </ul>     |       |
| 114   | <ul> <li>حفرت ففيل بن عياض رحمة الشعليه</li> </ul>             |       |
| PTT   | <ul> <li>حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه</li> </ul>           |       |
| 11-   | <ul> <li>حضرت ابراہیم ادهم رحمة الشعلیہ</li> </ul>             |       |
| rer   | 🔾 حفرت بشرحافی رسمة الله علیه                                  |       |

| صفحه   | عنوانات                                                                     | نبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| rrr    | <ul> <li>حضرت بایز بد بسطامی رحمة الله علیه</li> </ul>                      |        |
| rry    | <ul> <li>حضرت عبدالله بن حارث رحمة الله عليه</li> </ul>                     | 100    |
| 1779   | 🔾 محفرت داؤ دطائی رحمة الشعلیه                                              |        |
| rr+    | 🔾 معفرت مرّ ی مقطی رحمة الله علیه                                           |        |
| rm     | 🔾 🏻 حضرت ابوعلی شقیق بن ایرا هیم از دی رحمة الشعلیه                         |        |
| rrr    | <ul> <li>حضرت ابوسلیمان عبدالرحمٰن بن عطیه دارانی رحمة الله علیه</li> </ul> |        |
| rrr    | <ul> <li>حضرت معروف كرخى رحمة الشعليه</li> </ul>                            |        |
| ۲۳۲    | <ul> <li>حضرت حائم الاصم رحمة الشعليه</li> </ul>                            |        |
| rrz    | ن حضرت ا مام مجمد بن ا در ليس شافعي رضي الله عنه                            |        |
| rra    | <ul> <li>حضرت امام ابوتهم احمد بن صغبل رضى الله عنه</li> </ul>              |        |
| ro+    | <ul> <li>حضرت الوالحن احمد بن حواري رضى الشهعته</li> </ul>                  |        |
| ror    | <ul> <li>ابوحامه حضرت احمد بن خضروبياً في رحمة الله عليه</li> </ul>         |        |
| rot    | <ul> <li>حضرت عسكرى بن الحسين رضى الله عنه</li> </ul>                       |        |
| raz    | ن حضرت ابوذ کریا یجی بن معاذ رازی رحمة الشعلیه                              |        |
| ron    | ن حضرت عمروین سالم غیشا پوری حدا دی رحمة الشه علیه                          |        |
| 141    | <ul> <li>حضرت ابوصالح حمدون رحمة الشعليه</li> </ul>                         |        |
| 747    | <ul> <li>حضرت منصور بن عمار دخمة الشعليه</li> </ul>                         | 100    |
| 744    | <ul> <li>حضرت احمد بن عاصم انطا كى رحمة الشعليه</li> </ul>                  |        |
| ייוציי | <ul> <li>حضرت الوجمة عبدالله خبيق رحمة الله عليه</li> </ul>                 |        |
| פרי    | ن حضرت جنید بغدا دی رضی الله عنه                                            | 1      |
| AFT    | <ul> <li>حضرت ابوالحن تورى رحمة الشعليه</li> </ul>                          |        |
| 121    | <ul> <li>البوعثان حضرت سعيد بن اساعيل حيرى رحمة الشعليه</li> </ul>          |        |
| 21     | 🔾 الوعبدالله حصرت احمد بن يحيي بن الجلال رحمة الله عليه                     | 1000   |
| 20     | 🔾 حضرت رويم بن احمد رحمة الله عليه                                          |        |
| 127    | <ul> <li>حضرت الويعقوب يوسف رحمة الشعليه</li> </ul>                         | -      |

| فف   | عنوانات                                                                                                               | نمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 744  | <ul> <li>حفرت ابوالحن ممنون رحمة الله عليه</li> </ul>                                                                 |         |
| 129  | 🔾 الوائقار آحضرت شاه شجاع الكرماني رحمة الشرعليه                                                                      |         |
| 129  | <ul> <li>حضرت عمرو بن عثان می رحمة الله علیه</li> </ul>                                                               |         |
| PAI  | · معزت مبل بن عبدالله تستري رحمة الله عليه                                                                            |         |
| TAT  | <ul> <li>حضرت الوعيد الشامحد بن فضل بنى رحمة الشاعليه</li> </ul>                                                      |         |
| MAT  | <ul> <li>حضرت العِعبدالشَّرِيم بن على ترندى رحمة الشُّرعليه</li> </ul>                                                |         |
| MAC  | <ul> <li>حضرت الو بمرحد بن عمر وراق رحمة الشعطيه</li> </ul>                                                           |         |
| MA   | <ul> <li>حفرت الوسعيدا حمد بن خراز رحمة الشعليه</li> </ul>                                                            |         |
| MA   | <ul> <li>حضرت ابوالحن على بن محداصفها في رحمة الله عليه</li> </ul>                                                    |         |
| MA   | <ul> <li>حضرت الوالحن محمد بن اساعيل خيرنساج رحمة الشعليه</li> </ul>                                                  |         |
| 190  | · معزت الوحزه خراسانی رحمة الله علیه                                                                                  |         |
| 191  | · حضرت الوالعباس احمد بن مروق رحمة الله عليه                                                                          |         |
| 191  | <ul> <li>حضرت الوعبدالله بن محمد اساعيل رحمة الله عليه</li> </ul>                                                     |         |
| rar  | <ul> <li>حضرت الوالحن بن على جرجاني رحمة الشعليه</li> </ul>                                                           |         |
| 191  | · حضرت الوجم احمد بن حسين حريري رحمة الشعليه                                                                          |         |
| 191  | <ul> <li>حضرت الوالعباس احمد بن محمد بن مهل آملی رحمة الله علیه</li> </ul>                                            |         |
| 190  | <ul> <li>حفرت حسين بن منصور حلاج رحمة الله عليه</li> </ul>                                                            |         |
| r    | · معفرت الواسحاق ابراہیم بن احمد خواص رحمة الله علیه                                                                  |         |
| 1"00 | · حضرت الوحمز ويغدادي رحمة الشرعليه                                                                                   |         |
| P+1  | <ul> <li>حضرت ابو بكر محمد موك واسطى رحمة الشعليه</li> </ul>                                                          |         |
| 4+4  | ن حضرت شیلی رحمه الله علیه ن م حجنه در م                                                                              |         |
| 4.4  | <ul> <li>حضرت الومحمر بن بعضر بن نصير خالد ي رحمة الشرعليه</li> </ul>                                                 |         |
| r+0  | <ul> <li>حضرت الومحمد بن القاسم رود بارى رحمة الله عليه</li> </ul>                                                    |         |
| r-0  | ص حفرت الوالعباس مهدى سيارى رحمة الشعليه                                                                              |         |
| r.4  | <ul> <li>حفرت الوعبدالله محمد بن خفيف رحمة الله عليه</li> <li>حفرت الوعبد الله محمد بن خفيف رحمة الله عليه</li> </ul> |         |
| r.4  | <ul> <li>حضرت ابوعثان سعيد بن سلام مغربی رحمة الله عليه</li> </ul>                                                    |         |

| صفحد | عنوانات                                                |                       | 启    |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| F=Z  | حضرت ابراجيم محمر بن محمو ونصيرا بإدى رحمة الله عليه   | 0                     |      |
| P.A. | حصرت ابوالحن على بن ابرا بيم حصري رحمة الشدعليه        |                       |      |
| ۳۱۰  | صوفیائے متاخرین                                        | بارجوان باب:          | _10  |
| rir  | حفرت ابوالعباس احمر بن قصاب رحمة الله عليه             | 0                     | -    |
| mm   | حصرت على دقاق رحمة الله عليه                           | 0                     |      |
| rır  | حضرت ابوالحن خرقاني رحمة الله عليه                     |                       |      |
| ۳۱۳  | حضرت ابوعبدالله محمد بن معروف بسطامي رحمة الله عليه    | 0                     |      |
| rio  | حضرت ابوسعيد فضل بن محرمهني رحمة الشعطيه               |                       |      |
| MIA  | حضرت شيخ ابوالفضل محمد بن حسن فتلى رحمة الله عليه      | 0                     |      |
| rız  | ابوالقاسم حفزت عبدالكريم بن موازن قشيرى رحمة الله عليه |                       |      |
| 119  | حضرت الوالعباس احمد بن محمر شقاتي رحمة الله عليه       |                       |      |
| rr.  | حضرت ابوالقاسم بن على بن عبدالله مركاني رحمة الله عليه |                       |      |
| rrı  | حضرت ابواحم مظفر بن حمدان رحمة الله عليه               |                       |      |
| rrr  | ساع وقوالي كے تقصانات                                  |                       |      |
| ۳۲۳  | مخلف ممالک کے مشائخ متاخرین                            |                       | - 17 |
| ۳۲۳  | مشائخ اہلِ شام دعراق                                   |                       |      |
| m44. | مشائخ ايل فارس                                         |                       |      |
| rra  | مشائخ قبستان وآ ذربائيجان وطبرستان وفك                 | 0                     |      |
| rro  | مشائخ ایل کرمان                                        |                       |      |
| rra  | مشاکخ خراسان                                           |                       |      |
| rry  | مشائخ ماوراءالنبر                                      | 0                     |      |
| rry  | مشائخ غزنی                                             | 0                     |      |
| rm.  | صوفياء ك فتلف مكاتب وغداهب                             | چود موال باب:         | _14  |
| rm.  | فرقة محاسبيه                                           | Characteristics and a |      |
| 229  | حقيقت دخا                                              |                       |      |

| ضنح   | عنوانات                                         | نمبرغار |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| rro   | () مقام وحال                                    |         |
| rry   | ن فرق محاسبي                                    |         |
| FFA   | ٥ فرقة قصاري                                    |         |
| rra   | ن فرقة طيفوريي                                  |         |
| hule. | O سکراورمحو                                     | 1       |
| LLL.  | ن فرقد جنيد بي                                  |         |
| rro   | ن فرقه لوربي                                    |         |
| rmy   | O هقیتهایار                                     |         |
| ror   | ٥ فرقسيلي                                       | 1       |
| ror   | ن حقیقت لفس و معنی به دی ک                      |         |
| PYF   | ن مجامِرة تقس                                   |         |
| TZT   | ن حقیقیت بوی                                    |         |
| 129   | ٥ فرقة حكيميه                                   |         |
| r49   | <ul> <li>اثبات ولايت</li> </ul>                 |         |
| F9+   | 0 اثبات ِكمامت                                  |         |
| rgr   | ن معجز ه اور کرامت                              |         |
| 1794  | 🔾 مدعی الوہیت سے ظہور مجرہ                      |         |
| rot   | <ul> <li>كرابات اولياء</li> </ul>               |         |
| MIL   | <ul> <li>اغبياء كاولياء كرام پرفضيلت</li> </ul> |         |
| MA    | 🔾 انبياءً و اولياء کی فرشتوں پر فضیلت           |         |
| PF+   | ال قاءويقاء                                     |         |
| rra   | ن فرقة هيني                                     |         |
| ME    | ن غیبت وهنور                                    |         |
| rrq   | o فرقسیاریه<br>محتند                            |         |
| mm.   | ٥ مح تفرقه                                      |         |
| rrz   | 🔾 بيان فرقه حلوليه                              |         |

OCHDORN

| سنحد | عنوانات                                                       | يرغار |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|
| mm.  | ن روح کی بحث                                                  |       |
| rra  | ن كشف و الله الله الله الله الله الله الله ال                 |       |
| 202  | <ul> <li>کشف چاب دوم توحید</li> </ul>                         |       |
| arm  | <ul> <li>کشف محاب سوم دانمان</li> </ul>                       |       |
| MAd  | <ul> <li>کشف مجاب چہارم ۔۔۔ طہارت</li> </ul>                  |       |
| rzr  | پندر موال باب: توبداور متعلقات توبد                           | _1/   |
| MAT  | <ul> <li>کشف چاب پنجم ۔۔۔ نماز</li> </ul>                     |       |
| MAA  | سولهوال باب: محبت اور متعلقات بحبت                            | _19   |
| MAN  | <ul> <li>کشف چاب ششم ۔۔۔ زکوہ</li> </ul>                      |       |
| ٥-٣  | ستر بهوال باب: جودوسفا                                        | _Fe   |
| ۵-۸  | ٠ كشف حجاب مفتمروزه                                           |       |
| ۵۱۵  | الخار ہواں باب: مجوک اوراس کے احکام                           | _r    |
| ΔIA  | ٥ كشف چاب مشتم جج                                             |       |
| ٥٢٣  | نيسوال باب: مشاهره                                            | _11   |
| ٩٢٥  | <ul> <li>کشف چاب نم ۔۔۔ صحبت اوراس کے آ داب دادکام</li> </ul> |       |
| orr  | مينوال باب: صحبت اور متعلقات صحبت                             |       |
| ٥٣٩  | کیسوال باب: آواب صحبت                                         | rr    |
| om   | ائيسوال پاب: آ داب محبت اقامت                                 |       |
| ara  | کیبوان باب:                                                   |       |
| ۸۳۵  | وبيسوال باب: كهائے كة واب                                     | _12   |
| ادد  | پیراں باب: چلنے پھرنے کے آداب                                 |       |
| ٥٥٣  | جبياوان باب: سفرو وعفر على مونے كة داب                        |       |
| ۵۵۸  | تائيسوال باب: بولفاورچپ رہے كآ داب                            | _     |
| מזר  | فهائيسوال پاب: آواپ سوال وترک سوال                            |       |

| صفح  | عنوانات                                                 | تمبرثار |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 246  | انتيوال باب: آداب نكاح وتجرد                            | _٣٢     |
| 344  | <ul> <li>کشف چاب دہم۔۔۔اصطلاحات صوفیاء</li> </ul>       |         |
| 244  | ن حال اوروقت                                            | 150     |
| ۱۸۵  | O مقام اور حمكين                                        |         |
| DAT  | 🔾 محاضره اور مكاهفه اوران كافرق                         |         |
| ۳۸۵  | 🔾 قبض اور بسط اوران ش فرق                               |         |
| PAG  | 🔾 محبت اورڈ راوران میں فرق                              |         |
| ۵۸۷  | 🔾 قبراورلطف اوران ش قرق                                 |         |
| ۹۸۵  | 🔾 نفی اورا ثبات اوران میس فرق                           |         |
| ۵9+  | <ul> <li>مسامره اور محادث اوران شی فرق</li> </ul>       |         |
| ۵۹۱  | علم اليقين اورعين اليقين اورحق اليقين اوران كورميان فرق |         |
| 095  | 🔾 علم اور معرفت اوران می فرق                            |         |
| ٥٩٣  | <ul> <li>شرایعت اور هقیقت اوران مین فرق</li> </ul>      | 1       |
| 4-1  | O کشف چاب یاز دہم ۔۔۔ ساع                               |         |
| 4-1- | يسوال باب: الماع قرآن اورأس كے متعلقات                  | 7       |
| 711  | سیسوال باب: ساع شعراوراً س کے متعلقات                   | 1       |
| MID  | يسوال باب: ساع كحن ونغمه                                |         |
| 44.  | ينتيسوال باب: احكام ماع                                 | -       |
| Abla | تيوال باب: اختلاف اع                                    | g _r.   |
| 770  | بتياوال باب: مقامات ماع                                 | G _F    |
| 427  | تنيوال باب: وجد، وجود، تواجد                            |         |
| ייי  | التيمال القورية فه                                      |         |
| -    | فيحال بالمراج ما حدث                                    |         |
| 412  | اليسوال باب: آداب ماع                                   |         |

## و **رباچ** از عیم محرموی امرتسری

حاصقا و مصلیًا مخدوم الاولیاء ، سلطان الاصفیاء ، حضرت شیخ علی جویری معروف به ساست و این بادی سلطان الاصفیاء ، حضرت شیخ علی جویری معروف به ساست و این بادی سلطان الدولی قدس مر و العزیز ، اس قدی گروه کے سرخیل جیں جوامام رُسل ، بادی سلطان سلطان الدولید و الدیت کے معرفت سید الانبیاء طرف کی کار بیت کے معرف سید الانبیاء طرف کی تابت سلطان مقام اور بلند مراتب پر فائز ہوکر خلافت البید اور حضرت سید الانبیاء طرف کی تیاب سلطان معرف بیا اور چونکد اُنہوں نے اپنے آپ کو مجبوب خدا کی مجت سلطان معرف بیا بیا ہو جاتا ہے اور وہ زبین پر خلیفۃ اللہ اور مظہر انواد سلطان کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی مقام محبوبیت عطا ہو جاتا ہے اور وہ زبین پر خلیفۃ اللہ اور مظہر انواد سلطان کی بیاب کی بیاب

ان کی ظاہری زعدگی میں بے پنا فیضِ رُشد و ہدایت جاری ہوتا ہے۔ مرز فی زعدگی میں قاسم فیوض و برکات ہوتے ہیں اور اُن کا روحانی فیض عوام وخواص کے لیے بکساں ہوتا ہے۔

ان کی تعلیمات وارشادات طالبانِ راہِ خدا کے لیے مرُ شدطریق کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر مرتبہ واستعداد کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق ان سے مستفید وستقیض ہوتے ہیں۔

چنا نچه بعطائے الی و بغیض سرور عالم مطفی کیا حضرت داتا تکنی بخش و شطیعیے نے: اپنی حیات مبارکہ میں کفرستان ہمتد میں اسلام کا پرچم اہرایا اور اپنی رو حاتی توت اور تظریمیا اثر کے ذریعے بے شار کم کشتگان یا دید کفر و صلالت کو صراط مستقیم پر گاھزن کیا اوران کے سینوں کونو راسلام سے منور فرمایا۔ بعد وصال حضرت شیخ و شطیعے کا حزار پُرانوار فیض رسانِ عالم اور منبع رو حاثیت و

نام فقیر تهاندا بابو قبر جهاندی جیوے ہُو

iii۔ ان کے ارشادات گرامی و افاضات عالی (کشف الحجوب) بجائے خود مرهبر کا مل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

غرضيكه الى محبوبيت ومقبوليت امت ومحمديد (على صاحبها الصلوة والسلام) ك بهت كم اولياء كرام كوحاصل مو كى ہے:

> ایی سعادت بزورِ بازو نیست تا نه بخشند خدائے بخشندہ

حالات زندگي:

حضرت داتا محنج بخش قدس سرّ و برصغیر پاک و ہند کے آولین مبلغین اسلام بیس سے ہیں اور اُن کا مزار گوہر بار اُن کے فیضان کی وجہ سے عرصہ توسوسال ﷺ سے مرجع خواص وعوام چلا آر ہا ہےاور ان کی کشف السمحجوب اطراف واکناف عالم میں شہرت رکھتی ہے۔ بایں ہمدان کے عالات بایر کات پرکوئی قدیم کتاب نہیں ملتی۔ میرے خیال میں اس کی وجو و یہ ہیں:۔

()۔ جس زمانے میں حضرت واتا تینج بخش رحمہ اللہ نے لا ہور میں شمع ہدایت روش کی ، اس وقت یہاں مسلمانوں کے نے نے قدم جے تھے اور پورے طور پر سیاسی استحکام حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان حالات میں جن مؤرخین نے تاریخ نولی کا آغاز کیا ، اُنہوں نے تاریخ کواپنے آقایانِ نجمت (فاتحین) کے گردگھمانا شروع کر دیا اور بعد کے مؤرخین نے صرف ان ہزرگوں کے مختمر حالات لکھے جن کے آستانوں ہران کے محدوثین کو شرف حاضری نصیب ہوا۔

(ب)۔ جن حضرات نے بادشاہوں ہے ہٹ کرصرف ان نفویِ قدسیہ، جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پڑتھی ، کے حالات زندگی اوران کی اسلامی وروحانی خدمات جلیلہ کی تفصیلات کوقلم بند کیا، ان کی تالیفات کواس خطے کی از کی بنصیبی (بہسلسلہ اتلاف کتب) نے محفوظ نہیں رہنے دیا۔

ظاہر ہے کہ بزرگانِ وین رحمہم اللہ کے تذکرہ نویسوں میں سے اکثر فن تاریخ کے ماہر نہ تھے۔ لہذا وہ بزرگوں کے حالات لکھتے وقت واقعات کے سنین کا سمجے تعین نہ کر سکے جس کے باعث تاریخ دانوں کو بدظنی کا موقع مل گیا۔

بہر حال حضرت واتا تینج بخش قد س سر ؤ پر بھی ضرور کام ہوا ہوگا مگر وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ جہا تقیری عہد کے مشہور تذکرہ نگا رمحہ غو ٹی بن حسن شطاری ، حضرت واتا صاحب ؓ کے حالات کے 3636363636363636

المالية المالاه الملحة إلى:

(0)(0)(0)(0)(0)

الآوادی مشارخ کے سابقہ مصنفین کا خیال ہے کشف الحج ب کے مصنف وہ اس کا علیاں ہے کشف الحج ب کے مصنف وہ اس کا اس م

يدرك يين جن كاحرار مبارك لاجور يس ب-"(1)

تھے غوتی نے سابقہ مصنفین کا جوحوالہ دیا ہے اس سے واضح ہے کہ حضرت وا تا صاحب تقاریس و کے حالات کے بہت سے ماً خذ تلف ہو چکے ہیں۔۔۔ان ما خذکے اتلاف کا نتیجہ ہے کہ:

ع: چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

ے سعاق بیال کے دانشور تاریخ و حقیق کے نام پر کوئی نہ کوئی نیا افسانہ چیش کرنے میں کامیاب ہو سے جیں۔(۲)

یر حال موجود و معلوم تذکروں میں ہے '' تذکرة الا ولیاء' از چیخ فرید الدین عطار قدس میں سوف دو جگہ حضرت دانا صاحب کا اہم گرامی درج ہے ۔ مجبوب اللی رحمۃ الله علیہ کے سے سوف دو جگہ حضرت دانا صاحب کا اہم گرامی درج ہوا ہے۔ ان کے بعد کے ایک ایسے سے '' فوا گذالفوا و' اور'' وُر رِ نظامی' میں بھی ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ ان کے بعد کے ایک ایسے سے سے ایسے (Ethe) نے علمی وُنیا کو متعارف کرایا ہے جو اعثریا آفس لا بجر ری کاند ن میں سوف ہے۔ اس کا نام' رسالہ ابدالیہ' ہے جو حضرت مولانا محمد یعقوب بن حثان (۳) غرنوی کی سوف ہے۔ اس کا نام' رسالہ ابدالیہ' ہے جو حضرت مولانا محمد نیز تحقۃ الواصلین' ( غیر سے سے پھر مولانا جامی نے ''فیات الالس' میں میرالعمد بن افضل محمد نے ''اخبار الاصفیا ء' سوف ہو الواسی نے '' کھر ات القدی (خطمی)'' میں مولانا محمد غوثی نے ''گزار سوف ہو گرا ہو سے بھر دار اشکوہ نے ''مفیت الاولیاء'' میں مولانا محمد بقا بقا اور بخیا و رخاں نے ''ریاض سوف ہی بھر دار اشکوہ نے ''مفیت الاولیاء'' میں مولانا محمد بقا بقا اور بخیا و رخاں نے ''ریاض سوف ہی بھر دار اشکوہ نے ''مفیت الاولیاء'' میں مولانا محمد بقا بقا اور بخیا و رخاں نے ''ریاض سوف ہی بھر دار اشکوہ نے ''مفیت الاولیاء'' میں مولانا محمد بقا بقا اور بخیا و رخاں نے ''ریاض سوف ہو اللہ میں دکر کیا ہے۔ حضرت دا تا صاحب کے حالات کے بھی قدیم ماخذ ہیں ۔

ان کے بعد لالہ سبحان رائے بٹالوی نے ''خلاصۃ التواریخ'' میں اور میر غلام علی آزاد سرائی نے '' ماٹر الکرام'' میں ضمنا وکر کیا ہے ۔ متاخرین میں سے لالہ سنیش واس وؤیرہ نے سال ایران راجہ گزار ابرار ، تالیف محرفوقی طبع آگر و ۳۳۳۱ہ میں۔۲۵

ال سلسلسكى اليك كرى" حيات وتعليمات حضرت واتا منيخ بخش "" "مؤلف پروفيسر شيخ عبد الرشيد ب، جي مركز كالرود بورڈ لا مور نے شائع كيا ہے۔

-- ساله اجالیه، نمبر ۴ عدا، الذیا آفس لائبر ری اندن ، شمناً در کشف الحجوب ر

سے اس کے تعلق نسخ بعض لا بحرم ہول میں موجود ہیں۔ مفتی غلام مرور لا جوری نے دا تا صاحبؓ کے حالات کے سلطے میں اس سلطے میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ سلطے میں اس سے استفادہ کیا ہے۔

ه کت خانهٔ آمنیه نمبر، ۱۱۵

'' چار باغ پنجاب'' میں،مفتی غلام سرور لا موری نے '' فتن یہ الاصفیاء'' اور'' حدیقہ الاولیاء'' میں ،مولوی نوراحمہ چشتی نے '' تحقیقات چشتی' میں حالات لکھے ہیں اوران کے بعد کے مولفین نے ان جی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔

گران سب تذکروں اور تاریخوں کے متدرجات کے پڑھنے سے متند اور قابل اختاد تاریخی مواد بہت کم ملتا ہے جتی کہ سیجے من پیدائش بھی معلوم نہیں ہوسکتا۔ تاریخ وصال میں بھی اختلاف ہے اور حضرت کے ورود لا مور کا مسئلہ بھی خاصا پریشان کن ہے۔ غرض کہ حضرت دا تا صاحبؓ کے مستند حالات زندگی ای قدر طنتے ہیں جتنے اُنہوں نے خود کشف السمسحہوب میں بیان کیے ہیں۔

نام ونسب:

ابوالحن كتيت ،على اسم گرامى ہے۔۔۔مفتى غلام سرور نے بحوالي '' تا ریخ متقلہ جن'' شجرة نب اس طرح لکھا ہے۔

حضرت مخدوم علی، بن عثمان، بن سیدعلی، بن عبدالرحمٰن، بن شاه شجاع ، بن ابوانحس علی، بن حسین اصغر، بن سید زید شهبید، بن حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه، بن علی کرم الله و جهه۔(1)

مشہور ماہر علم انساب پیرغلام دیکھیر نامی (م ۱۳۸۱ھ) نے بہی تبحر ہ نسب'' تاریخ جلیلہ'' (۲) اور'' بزرگانِ لا ہور'' میں درج کیا ہے گر پانچویں بزرگ کا نام عبداللہ اور قوسین میں شجاع شاہ (۳) تحریر کیا ہے اور درج ذیل نوٹ دیا ہے:

> ''مفتی غلام سرور نے زید کے ساتھ جو لفظ''شہید'' کلھا ہے، وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جو زیدشہید مشہور ہیں وہ امام زین العابدین بن امام حسین بن علی کے فرزند تنے۔ (رضی اللہ تعالی عنبم)''

آریانا دائرة المعارف ش صفرت داتا صاحب پر جوفقراور تحقیقی مقالدوری به اس ش الکها ب: "مولوی غلام سرور لا بهوری در خزینة الا صفیاء در شرح حال او ،از سیادت أو ذكر می نماید ،واز مآخذ خود نام نمی برد جزاینكه می گوید در تواریخ

ا\_ خربينة الاصفياء، جلد دوم بص:٣٣٣

۲- تاريخ جليله طبع دوم ص:۳۰

٣- يزرگان لا موريش:١٨٣

قدیم نسب او راچنیس شمرده اند....به بر حال در ذکرنسب او آنچه مورد اعتماد است و جامی وداراشکوه نیزآن را واثق دانسته اند، بهمان ذکر مختصریست که خودشیخ در کشف المحجوب نموده و دران بیچ گونه اشارتی نه تصریحاًونه کنایتابه طرف سیادت خود نموده است تنهادر غزنی خانواده که خود را به شیخ منسوب و اولاد اومی دانندخود را سید می شمارند". (۱)

وك نب مثانِ فقراورنشان عشق ہے۔

بندهٔ عشق شدی تر ای نسب کن جامی
که دریس راه فالان ابن فلان چیزی نیست
ای بناء پرسیّدنا غوث الثقلین حظرت شخ سیّدعبدالقادر جیلاتی رضی الله تعالی عند نے
سقیده غویْه "جوایک خاص حالت بی لکھا گیا ، کے سواکہیں اپنے آپ کوسیّد نیس لکھا۔ لله اصاحب
عقالہ مذکور کا اس طرف خیال جا نا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال ایے لوگوں کے اظمینان کے لیے
عالم خردری ہے کہ دارا شکوہ ہے دوسوسال پہلے فوت ہونے والے سید جھر نور بخش جو ماہر انساب بھی
علی مذردی ہے کہ دارا شکوہ ہے دوسوسال پہلے فوت ہونے والے سید جھر نور بخش جو ماہر انساب بھی
التا ضروری ہے کہ دارا شکوہ ہے دوسوسال پہلے فوت ہونے والے سید جھر نور بخش جو ماہر انساب بھی
التا ہے ، نے اپنی کتاب 'سلسلة الذہب مشجر الاولیاء' بیل حضرت وا تا صاحب " کوسیّد لکھا ہے۔ (۲)
اور جو یہ لکھا ہے کہ: '' غزنی میں وہ خانوادہ جو اپنے آپ کو حضرت شخ ہے منسوب کر تا اور ان کی
اولا دجا نتا ہے اور اپنے آپ کوسا وات میں شار کرتا ہے۔'' کچھ بجیب کی بات ہے۔ یہ لوگ حضرت

مولدوموطن:

حضرت داتا صاحب قدى سرّ ؤ افغانستان ك شير غزنى كرينے والے تھے، جيسا كه خود فرماتے ہيں:

> "على بن عثمان بن على الجلابي الغزنوى ثم الهجويرى" داراشكوه لكمتاب:

ا - آریان دائرة المعارف، جلداة ل بلیع کائل بس: ۹۳۷ ۲- سلسلة الذہب مشجرالا ولیاء، حصہ دوم بس: ۲۳

" حضرت ، غزنی کے رہنے والے تھے ۔جلاب اور جھ برغزنی کے کلوں میں ے دو محطے ہیں۔ پہلے جلاب میں قیام پذریہ تھے پھر بچور میں منطل ہو گئے تھے۔ان کے والد ماجد کی قبرغزنی میں ہے۔۔۔اوران کی والدہ محترمہ کی مرقد بھی ان کے مامول تاج الاولیاء کے مزار ہے متصل ہے اور ان کے خاندان ك تمام افراد صاحب زہد و تقل ي تقد (١) \_\_\_مكن ان كے والدين اور ماموں کے مزارات کی زیارت سے مشرف ہوچکا ہوں''۔(۲)

واكثر مولوى محمر شفع نے تحرير كيا ب:

"زبیری صاحب کمشنر بهاولپورنے ۲۶ را کتوبر ۱۹۵۹ ء کو مجھے بتایا کہ بیقبریں اب بھی موجود ہیں وہ (زبیری صاحب ) غزنی مجے تھے اور اُنہوں نے ان قبرول كوموجود پايا ہے۔" (٣)

سال ولادت:

حضرت دا تا صاحب قدس سرهٔ کا سال ولا دت کسی قدیم کتاب میں درج نہیں ۔اس دور ك مؤلفين في ظن وتخيين س كام ليا ب- يروفيس نكلس كاخيال ب: "أن كى پيدائش دسويں صدى كے آخرى عشره بيس يا محيار هويں صدى كے ابتدائی عشره میں ہوئی ہوگی۔ (٣) لیحنی ١٨٣٥ ما ١٠٩١ء۔" دُاكِرْ مُولُوي مُحِرِشْفِع لَكِيعة بين:

> "ا عمازے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت یا نچویں صدی کے شروع میں ہوئی ہوگی۔'(۵)

واكثر معين الحق كى رائے بيرے:

'' بعض لوگوں نے ان کی پیدائش کا سال ۴۰۰۰ ھ کھھا ہے لیکن اس کویقتی نہیں كياجا سكار"(٢)

ا\_ سفية الاولياء (فارى ) از دارافكوه علي كانبور، ١٩٥٠ ماردوم عن ١٦٣٠

٢\_ الفِناء ص: ١٩٥

٣- مقالات ديني دعلمي ،حصه اقال ،از ۋاكثر مولوي محم شفيع ، ١٩٧٠ و ، ٩٠٠

٣- كشف الحج ب الحريزي ترجمه انكلسن من اا (ويباجه) ۵\_ مقالات و بنی وعلمی چس: ۳۲۲

۲۔ معاشرتی وعلمی تاریخ بلیع کرا چی جس:۲۱

المعادية فق رقم فرمات بين:

163636363c3c

"ان کی پیدائش کا نخر ۱۹۰۰ ھ یا ۱۴۰۱ ھ کو حاصل ہوتا ہے۔" (۱)

سال ولا دت کے باب میں نہ کورۃ الصدر قیاس آ رائیوں کی تائید" رسالہ ابدالیہ" ہے بھی

سالہ دند کورہ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ حضرت علی بچویری وقا فو قا محود خزنوی کے

سالہ بند کورہ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ حضرت علی بچویری وقا فو قا محود خزنوی کے

سالہ ہے بیں اکیس سال عمر فرض کر سکتے ہیں میحود ۱۲۱ھ میں فوت ہو اللہٰ اللہ

:05/1

حضرت داتا صاحب قدى سرة علوم ظاہرى و باللنى كى برو قار تھے۔ ان كى بيعظمت كى واضح دليل ہے كہ انہوں نے متعدوعلاء، وفضلاء ہے اكتماب علوم كيا ہوگا مولانا جائى نے سرف "عدارف و عالم بوده" لعل بيك لعلى نے " درف دون علم ماہر بود" اور مفتى غلام سوسے " جامع بود مياں علوم ظاہر و باطن " كلين پراكفا كيا ہے مركشف الحجوب والات ہے آگاہ كرتى ہے ، وہاں ان كے ايك يا قاعدہ اُستاد كے نام علی فائدى ہى كا قاعدہ اُستاد كے نام اُستاد كى نام اللہ العباس بن محد شقائى كا فائدى اور العباس بن محد شقائى كا الربايات اور واحر ام سے كيا ہے۔ آپ كھتے ہيں:

مرا باوی انسسی عظیم بود و وے را بر من شفقتی صادق، ودر بعضی از علوم استاد من بود (۳) حفرت داتا صاحب قدس مرؤ جوان عری عی علوم ظاہری کی پخیل کر کے تھے۔ آئیس

ا واتا شخ بخش از محد دین فوق، ۱۹۲۰ء مین:۵ ۱ نیرست مخطوطات فارسید، انڈیا آفس لائبرری، مرفیہ اینقے (Ethe)،۴۷۷ کاء اور دیباچہ کشف افحجوب انگریزی ترجمہ از نکلسن ہیں:۱۰

٣ كشف المحجوب طبع تهران ص:٢١٠

فطرتاً ولی اللہ ہونے کامقام ومرتبہ حاصل تھا۔ یعنی وہ بطنِ مادر ہی سے ولی کامل پیدا ہوئے تھے۔ صاحب رسالۂ ابدالیہ کا بیان ہے:

'' حضرت شیخ علی ہجوری بھلے نے سلطان محدود غزنوی (م ۳۲۱ھ) کی موجودگی میں بھتام غزنی ایک ہندوفلت کے مناظرہ کیا اور اسے اپنی روحانی قوت سے ساکت و صامت کر دیا۔''(ا) فلاہرہ کہ بیمناظرہ سلطان محدود غزنوی کی زندگی کے آخری برسوں میں ہواہوگا اور اس وقت حضرت کی عمر میں برس کے لگ بھگ ہوگی۔

#### مرشدارشد:

حضرت وا تا تینج بخش رحمته الله علیه سلسله جنیدیه میں حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن المخلق قدس سرّ هٔ (۲) ( ۴۲۰ه هه ) سے بیعت تھے۔ شجر ہُ طریقت سلطانِ ولایت حضرت علی کرم الله وجبهہ الکریم تک اس طرح ختمی ہوتا ہے :

'' حضرت شیخ علی جویری مرید شیخ الوافضل محر بن حسن خلی کے، وہ مرید حضرت شیخ الویکرشیل کے، وہ مرید حضرت جنید الحفاوی کے، وہ مرید حضرت جنید الحفاوی کے، وہ مرید حضرت محروف کرفی کے، وہ مرید حضرت محروف کرفی کے، وہ مرید حضرت داؤد طائی کے، وہ مرید حضرت حبیب جمی کے، وہ مرید حضرت داؤد طائی کے، وہ مرید حضرت حبیب جمی کے، وہ مرید حضرت دا تاصاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ النے ہی ومرشد کے علومقام کے بارے میں لکھتے ہیں: مصوفیاء متا فرین میں سے اوتاد کی زینت اور عابدوں کے شیخ ابو الفضل محر بن الحس الحقیق میں، الحق میں، ال

ا - ديايد كشف المحجوب (الكريزي ترجم النكسن )من: ١٠

۴۔ نختگ یا ختلان ، بدخشاں کے مغرب میں دریائے جیموں کے دائمیں کنارے پر واقع ایک مقام کا نام ہے۔ ۳۔ جبل لکام سلسلہ کوہ لبنان کا وہ حصہ ہے جوانطا کیہ اور مقیصہ ہے متصل ہے۔

ولایت کی بہت می دلیلیں اور نشانیاں رکھتے تھے لیکن صوفیاء کی رسوم ولہاس کے پابند نہ تنے اور رسوم میں جکڑے ہوئے صوفیوں سے درشتی سے چیش آئے تھے میں نے ان سے زیادہ کسی کو ہا ہمیت نہیں دیکھا۔''(ا) جس روز حضرت نخلی '' کا وصال ہوا ،حضرت دا تا صاحبؓ اُن کی خدمت میں حاضر تھے

\$K\$K\$K\$K\$K\$K\$K\$K\$

جس روز حضرت حلی " کا وصال ہوا جعفرت داتا صاحب اُن کی خدمت میں عاضر تھے ۔ مرید جوری کی گود میں جان جانِ آفرین کے سپر دکی تھی۔اس واقعہ کو ہول بیان

" حضرت شیخ بختلی پروز وصال بیت الجن میں تھے ،یدایک گاؤں ہے گھائی پر،
جو بانیار (رود بانیاں) اور دست کے درمیان واقع ہے ۔وم رحلت اُن کا سر
میری گود میں تھا اور میرا دل انسانی فطرت کے مطابق ایک سچ دوست کی
خدائی پر رنجیدہ تھا ۔اس حالت میں اُنہوں نے فرمایا :اے بیٹا میں تمہیں
اعتقاد کا ایک مسئلہ بتا تا ہوں ،اگر اس پر مضبوطی سے عامل رہو سے تو تمام
تکلیفوں سے محفوظ رہو گے ۔یہ بجھ لیج کہ تمام مواقع اور حالات میں نیک اور
یدا کرنے والا خدائے عزوجل ہے ،البذا اس کے کسی تھل پر کمبیدہ نہ ہوتا
اور رخ کواین ول میں جگہ نہ دیتا ۔۔۔اس کے علاوہ اور کوئی کمی وصیت نیس
کی اور جاں بجن تسلیم ہو گئے ''۔(۲)

حفرت بایزید بسطای اور مشاری طیفوریان ( رحمهم الله ) "مشکر" کوتر چیج دیتے تھے اور سے جنے اور سے جنے اور سے جنید اور سے جنید اور حضرت جویری سے جنید اور حضرت جویری افغال سے بیروی ہونے کی وجہ ہے حوکی افغال سے کائل سے کشف افجو ب میں اپنے مرشد کے رائے اللہ اور "صوف" مردوں کا میدان قنا ہے:

"شیخ من گفتی ووی جنیدی مذہب بود که سکر بازی گاہ کو دکان است وصحو فنا گاہ مردان ومن که علی بن عثمان الجلابی ام، می گویم: برموافقت شیخم" (۳) سیدمحرنور رحمدالله (م ۸۲۹ه) بائی سلسله نور بخیم جن کے سلسلہ ہے مخسین اپنے شخ گسلک ہے ہٹ کر گراہ اور بے دین ہو چکے ہیں، نے حضرت دا تا صاحب کو دو ہزرگول شخخ ختلی آ

ا كشف المحجوب طبع تهران ص ٢٠٨٠

اور فيخ ابوالقاسم كركائي كامريد وخليفه لكهاب:

"...حضرت على بجويرى بم ازين سلسله (جنيديه) منسلك است كه او مريد (و) خليفه دو مشائخ اند ، يك شيخ ابو القاسم گرگانى ... دوم شيخ ابو الفضل ابن ختلى" (1) گرحقيقت بر ب كرشن گرگانى "، واتا صاحب كرشن صحبت ياشخ تر بيت بين دكم

ويربيعت \_

جم عصرمشائ سے استفادہ:

حضرت شیخ بختلی کے علاوہ اور بھی بہت سے مشاکح کرام فیض صحبت وشرف مکالمت سے بہرہ یاب ہوئے جن کا فرخیر کشف السمح جوب ش مسطور ہے۔ مثلاً ابوالقاسم بن قاسم بن علام عبداللّٰداللّٰرگانی قدس سرّہ وکے بارے ش فرماتے ہیں:

"مراباوی اسرار بسیار بود واگر باظهار آیات مشغول شوم از مقصود باز مانم ". (۲)

ابوالقاسم امام قشرى قدس مرة والمسيم صحبتين رجين اورأن كاذكر بدى عقيدت كساتحه

کیاہے:

"استاد امام وزین اسلام عبدالکریم ابوالقاسم بن بوازن القشیری اندر زمانهٔ خود بدیع ست و قدرش رفیع ست و منزلت و بزرگ و معلوم ست ابل زمانه را از روزگار وی و انواع فضلبش ، اندر برفن ویرا لطائف بسیار است وتصانیف نفیس جمله باتحقیق و خداوند تعالی حال وزبان ویرا از حشو،محفوظ گردا نیدست ". (۲)

حضرت شیخ احمد حمادی سرخمی قدس سرهٔ کے ساتھ ماوراء الغیر میں محبت و دوئی رہی۔ ان کے بارے میں رقم طراز میں:

"خواجه احمد حمادي سرخسي مبارز وقت و مدّتي رفيقٍ

ا - كَمَابِ سلسلة الذبب، مشجرالا ولياءا زسيد نور بخش ، طبع لا مور ٢٤٢ اه حصه دوم، ص: ٢٢

٢- كشف المحجوب، تبران ص: ٢١٢

٣- الينايس ٢٠٩

من بود واذكار وى عجائب بسيار ديدم وى از جوال مردان متصوّفه بود ...." (١)

حضرت ابوجعفر مجرین المصباح الصید لانی قدس سمرّ ۂ جوصاحب تصانیف عالم و عارف محسن کی تصانیف ان بی کے رو برو ریٹھیں :

> "شیخ بزرگوار ابوج عفر محمد بن المصباح الصید لانی ازروسا، متصوفه بود و زبانی نیکو داشت اندر تحقیق، و میلی عظیم داشت به حسین بن منصور و بعضی ازتصانیف وی بروخو اندم." (۲)

حضرت ابوسعید ابوالخیر شخ ابواحمد المنظفر بن احمد بن حمدان رحم م الله اور متحدد دیگر اولیا والله سے ملاقاتوں کا حال کشف انجو ب کے مختلف مقامات پر خدکور ہے ۔ صرف خراسان میں تین سو سوفیاء سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ (۳)

حرت خصر عليه السلام سے استفادہ:

لعل بیک لعلی نے تکھا ہے حضرت شیخ علی جوری مہت سے اولیا عِوقت کو ملے اور ان کے معرب رہے تھے اور ان سے علم طاہری و باطنی معرب دوئی رکھتے تھے اور ان سے علم طاہری و باطنی مان کیا تھا:

"ویسیاری ازا ولیا و قت را دریافته وباایشان بم صحبت بوده و با خضر علیه السلام دوستی عظیم داشته و از وی علم ظاہری وباطنی فرامی سنده". (۴)

### خفي المذهب:

حضرت داتا صاحب رحمة الله عليه حتى المذهب تنصرت امام اعظم الوصنيف رضى الله تعلق من المعتم الوصنيف والم الله تعلق عند عن خاص عقيدت ركعة تنصراى سبب انهول في المم موصوف كانام نامى والمم الرامى نبايت تعظيم وتحريم ساس طرح رقم فرمايا ب:

ال کشف الحجوب طبع شهران ، ص ۱۲۱۰ ۳ کشف الحجوب طبع سم وقد ، ص ۱۲۱۰ ۳ کشف الحجوب طبع سم وقد ، ص ۱۲۱۰ ۳ کشف القدس ( شطی ) (مملو که صاحبز اده فصرت نوشای ، شرقچور شریف ) "امام امامان و مقد ان سُنيان ، شرف فقها و عزعلما ، الموحديفة بن نعمان بن ثابت الخراز رضى الله عنه ". (1) حضرت امام اعظم رضى الله عنه كمالات كوتفيل عيان كرتے موت ابتا ايك ايكان افروز خواب بيان كيا إوراس عاليك نهايت اطيف تكة اخذ كيا عبر ماتے بين :

''من ملک ثام میں تھا کہ ایک وقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤدّن رسول ( ﷺ)
کے روضۂ اطہر کے سر بانے سوگیا اور خواب ممیں و یکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور جناب پینیم مطابع بین اللہ بین شیبہ سے اعدر تحریف لائے ہیں اور ایک بوڑھ شخص کو گو د میں لیے ہوئے ہیں ، مسلم خرج کہ ہے کو شفقت سے گود میں لیتے ہیں ۔ میں دوڑ کر حضور اتور مطرح کی خدمت میں ماضر ہوا اور سرکار مطرح کی ہے اقدی کو بوسہ دیا۔۔۔۔میں جمران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں عاضر ہوا اور سرکار مطرح کیا ہے اقدی کو بوسہ دیا۔۔۔میں حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔حضور مطرح کیا ہو تھے جمزہ میر ساس باطنی خیال سے آگاہ ہو گئے اور ارشاد قرمایا: بیر محض تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام یعنی ابو حفیقہ ہے۔

:26

عبدالماجدوريا آبادي لکھتے ہيں:

"قیداز دواج ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بھیشہ آزادی ربی ،البتہ ایک مقام پرآپ بنی یوں بیان کرتے ہیں کہ جھیے عائبانہ کی سے تعلقات محبت قائم ہوگئے ہوں اور ایک سال تک اس زخم اللہ کشف المحجوب، طبع سمرقد مین ۱۱۷

۲ ایضاً جس:۱۳۱

سے کے کل ہے رہے، پھرآ فراس سے نجات ل گئی۔ بیان اتنا مجمل ہے کہ تضیلات کا پچھ پید سے چنا ''بکھاہے:(۱)

> "منکه علی بن عثمان الجلابی ام از پس آنکه مراحق تعالی یازده سال از آفتر تزویج نگا ه داشته بود بم بتقد یر وی بفتنه اندر افتادم وظاهر و باطنم اسیر صفتی شد که بامن کردند بی آنک و رویت بوده و یك سال مستغرق بودم ، چنانکه نزدیك بود که دین برمن تباه شود تاحق تعالی مرابکمال لطف و تمام فضل خود عصمت را باستقبال دل بیچارهٔ من فرستاد و برحمت خلاصی ارزانی داشت والحمدلله علی جزیل نعمائه." (۲)

> > مرسس فاس عينتجافذ كيابك

"از دواجی زندگی کے متعلق ان کا تجربہ بہت مختصر اور ناخوشگوار تھا۔" (٣) معلوی محرشفیج نے اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار یوں کیا ہے:

"شادی کے متعلق ان کو جومعاملہ چیش آیا وہ خوش آئند ثابت نہ ہوا۔" (۳)

و ماشيدش لكما م كد:

مور (٢٨٩) يد خيال كرتا م كه: "إس كا مطلب يه وا كد حفرت بغير شادى كرب\_"

سيدسياح الدين عبدالرحمٰن رقمطرازين:

"تعلقات زناشوكى سے پاك رے ـ "(۵)

گرای مجمل عبارت ہے جناب محمد دین فوق مرحوم نے یہ متیجہ اخذ کیا کہ حضرت نے ۔ ایک سے زیادہ شادیاں کیس ، لکھتے ہیں :

" حضرت نے اپنی پہلی شادی کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ کب ہوئی ،کہاں ہوئی ؟ جہاں اُنہوں

الم تصوف اسلام على سوم عن : 27

" كشف المحجوب طبح سم فقد مل: ٣٢٧

- ويايد كشف المحموب (الكريزى ترجم تكلس )ص: ١٠

ا عقدمد كشف المحموب أسخد مولوى محر فقع م ١٩٩٨ هام ٢٠

یرم صوفید، از سید صباح الدین عبد الرحمٰن من: ٤

نے دوسری شادی کا ذکر کیا ہے اور بیلکھا ہے کہ:'' گیا رہ سال سے خدا تعالی نے نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا، آخر مقدد نے اس میں پھنسا دیا اور میں عیال کی محبت میں دل و جان ہے بن دیکھے ہی گرفتار ہو گیا'' ۔۔۔۔۔یالفاظ طاہر کرتے ہیں کہ آپ بچپن میں بی منا کست کی زنچیروں میں جکڑ و سیئے گئے تھے اور پہلی بیوی کے انقال کے بعد گیارہ سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا تھا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کہا تھی شادی بھی والدین کی موجودگی میں بی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بھی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بھی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بھی ہوئی تھی اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی ہیں بھی ہوئی ہوگی۔''

پروراآ مے چل کر لکھتے ہیں:

"چنانچر(واتا صاحب ) لکھتے ہیں ایک سال تک اس آفت میں فرق رہا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ میرادین جاہ ہوجائے کہ خدا تعالی نے اپنی کمال مہریانی اور بخشش اور رحت سے مجھے خلاصی عطاکی۔ بدالفاظ طاہر کرتے ہیں کہ ایک سال کے بعد آپ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو کیا اور پھر آپ نے تادم وصال نکاح کا تام نہیں لیا۔۔۔۔'(۱)

فوق صاحب نے اس عبارت کا ٹھیک ترجمہ نقل نہیں کیا اور اس سے جو بتیجہ اخذ کیا ہے وہ بھی درست نہیں ۔لہذا زیر بحث اقتباس کا ترجمہ یہاں چیش کرنا ضروری ہے۔

حفرت واتاصاحب قدى سرؤفر ماتے ہيں:

"اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھے گیا رہ سال تک نکاح کی آفت سے محفوظ رکھا ہوا تھا
--- گر بہ تقدیر الٰہی بھی پھراس فتنہ بھی گرفآر ہو گیا اور میرا ظاہر و باطن اس (کی عورت) کی
صفات کا جو جھے سے دوسروں نے بیان کی تھیں، اسیر ہو گیا اور اسے دیکھے بغیری ایک سال تک اس
کے خیال بھی منتفرق رہا۔ چنانچہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہوجاتا، اللہ تعالی نے اپنے کمال
لطف اور فصل تمام سے عصمت (گناہ سے نیخ کی قوت) کو میرے بیچارہ ول کے استقبال
کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے جھے اس فتنہ سے نجات دلائی۔"(۲)
اس عبارت پر غور کیا جائے تو حسب ذیل متائج سامنے آتے ہیں:

() حضرت نے نکاح کیا تھا مگر اہلیہ جو اُن کی حزاج شتاس نہ تھیں، وفات پائٹیں ۔ پھر گیارہ سال تک تزویج کے تصور وخیال ہے بھی نا آشنار ہے۔

(ب) گیارہ سال بعد ایک عورت جے اُنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا جھن دوسروں ہے اس کی

<sup>(1)</sup>\_دا تا سنج بخص مطبوعه ۱۹۲۰ و بس ۱۳۱۳ ۱۳ ۱۳ (۲) کشف افخو ب طبع سمر قدرص ۱۳۲۳

خوبیاں معلوم ہونے پراس کی محبت میں امیر ہو گئے اور ایک سال تک اس عشق مجازی میں جھا رہے۔

وہ اور کے نزدیک عشق مجازی میں گرفتار ہونا ، ابتلاء میں جناً رہنا ہے۔ یہ حضرات مجاز میں گرفتاری کو مصیبت وآفت بھتے ہیں اس لیے کہ یہ منزل نہیں ہے۔ السمسجاز فینطر قالحقیقة. تو قدرت اللی نے آئیں مجازے نکال کر حقیقت کی راہ پر ڈال دیا اور جو اگریں محتوں کے چکر میں محتفے رہتے ہیں، وہ بر باد ہو جاتے ہیں۔ چولوگ صورت فیا ہری اور مظاہر محسوسہ کے چکر میں محتفے رہتے ہیں، وہ بر باد ہو جاتے ہیں۔ یہیں۔ یہی حصار میں خوار میں اور مظاہر محسوسہ کے چکر میں محتفے رہتے ہیں، وہ بر باد ہو جاتے ہیں۔ یہیں۔ یہی معار میں اور مظاہر میں اور میں اور مظاہر میں اور مظاہر میں اور مظاہر میں اور مظاہر میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور مظاہر میں اور میں

ہر که شددر عشق صورت مبتلا ہم ازاں صورت افتددرصد بلا

حاصل کلام یہ کہ حضرتؓ نے ایک شادی کی تھی ،اہلیہ کی وفات کے گیارہ سال بعد ایک انگی عورت کی خوبیوں پر فریفتہ ہو گئے جے اُنہوں نے دیکھانییں تھا اور ایک سال تک اس کے عشق سی جتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالی نے ان کے ول سے اس عورت کا خیال کو فرما ویا۔ لہٰذا ووسری شادی کا افسانہ محض اختر ارع طبع ہے۔

#### تصانف:

حضرت داتا صاحب قدى مرز ہ كى آخرى تصنيف كشف الحجوب كے مطالعہ سے ان كى الورق الحجوب كے مطالعہ سے ان كى الورق اور تصانيف كى مرق الورد وسرول كا الى طرف منسوب كر لينے كا واقعہ حضرت نے خودكھا ہے۔ بہر حال ان ثو تصانیف كے نام مہ جن :

ار الوان: الى ديوان كوكسى في المي طرف منسوب كرليار (كشف المصحبوب ٢٠٠٥) مكر ينيس بتايا كه ميه مجموعة اشعار فارى من تها ياعر في من اور اپناتخلص بهى ظاهر نبيس فرمايار اس كے يا وجود كشف اسراد كے واضع في ان كا "على" تخلص كور كرايك غير معيارى غزل اور چنداشعار بهى شامل كردية ميں -

۲۔ کتاب فنا وبقا: سئلہ فنا وبقا میں۔ (کشف المحجوب، ص: ۱۷) ۱۔ اسرار الخرق والمؤ ونات: ظاہری اور باطنی مرقعہ کے آ داب میں۔ (کشف الحجوب؛ ص: ۱۳) اس کتاب کا نام فاری کے تمام ایڈیشنوں میں بھی لکھا ہے گر ژوکونسکی ایڈیشن میں ''اسرار الخرق و الملؤ نات'' درج ہے۔ ۳۔الرعامیة بحقوق اللہ تعالی: مسائل توحید پر۔ (کشف الحجوب: ۴۳۰)س نام کی ایک تصنیف شخ احمد بن خصروبیہ متوفی ۴۳۰ ھ کی بھی ہے جو کشف الحجوب کے مآخذوں بیس شامل ہے اور اس نام کی ایک کتاب ابوعبدللہ الحارث بن اسدالمحاس (م۲۳۳ھ) کی تصنیف بھی ہے جولندن سے چھپ چکل ہے۔

> ۵ ـ كمّاب البيان لا الل العيان: درمعن جمع وتفرقد \_ ( كشف به ٣٣٣) ٢ \_ نحوالقلوب: مسكه جمع رمفصل كمّاب ب\_ \_ ( كشف به ٣٣٣)

ک\_منهاج الدین: طریقت ،تصوف اور مناقب اصحاب صفه برمشمل ہے اور حسین بن منصور حل کا حال بھی میان کیا ہے۔ (کشف بس ۱۹۲٬۹۲٬۳۰) ویوان کی طرح اسے بھی کسی نے اپنی طرف منسوب کرلیا۔

۸\_ایمان: ایمان او را ثبات اعتقادِ مشائخ میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام نہیں بتایا۔ (کشف من ۳۲۸)

> 9 شرح کلام منصور: حسین بن منصور حلاج کے کلام کی شرح (کشف بص:۱۹۲) روز سر

ژوكونسكى كاسبو:

فاضل موصوف نے حضرت شیخ کی تصانیف میں ایک نام 'فو و فوق فورق' دیا ہے۔ (۱) حالا تکہ یہ اُن کی کمی متند تصنیف کا نام نہیں بلکہ یہ کشف انجو ب کے ایک باب کا نام ہے۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ حضرت داتا صاحبؓ نے بخداد شریف کے نواح میں ملاحدہ کا ایک ایہا گروہ دیکھا جو حضرت حسین بن منصور حل ج رحمۃ اللہ علیہ ہے محبت کا مدی تھا اور ان کے کلام سے اپنی زند مقیت کو مہارا دیتا تھا اور حلاج کے محاملہ میں مبالغہ کرتا تھا ، جس طرح کہ روافض حضرے علی کرم اللہ وجہدالکریم کی محبت میں غلوکرتے ہیں۔ اس کے بعد قرماتے ہیں:

"اندر ردّ كلمات ايشان بابي بيا ورم اندر فرق فرق انشاء اللّه عزوجل ـ "(٢)

"بابی بیا ورم" ہے ژوکوئسکی کا ذبن ایک متقل تصنیف کی طرف پیخل ہو گیا حالانکہ اس کی مصححہ وکتی کشف المحجوب کا تیر حوال اور مطبوعہ سم وقد کا یہ چود ہواں باب ہے۔

مقدمه كشف المحجوب از ژو وُقسكى علي طبران ، ص:۵٠

٢\_ كشف المحجوب طبع تهران من ١٩٢:

"باب في فرق فِرقهم ومذا هبهم و أيا تهم ومقاماتهم وحكاياتهم" (١)

سنت الاسرار: آٹھ صفحات پر مشتل بیر رسالہ حضرت داتا صاحب کی طرف منسوب ہے جو قالباً السرار: آٹھ صفحات پر مشتل بیر رسالہ حضرت دائر دوتر جے شائع ہوئے ۔ طرف بید کہ اکثر سنتھ کے استفادہ کرتے رہے ۔ حالا تک سنتھ نے اے حضرت داتا صاحب کی تصنیف سمجھ لیا اور اس سے استفادہ کرتے رہے ۔ حالا تک سیر حاصل مقالہ سیر سالہ بیزبان حال اپنے وضعی ہونے کی خود شہادت دے رہا ہے ۔ اس سلسلے میں سیر حاصل مقالہ سیر سالہ بیزبان حال اپنے وضعی ہونے کی خود شہادت دے رہا ہے ۔ اس سلسلے میں سیر حاصل مقالہ سیر کی حکما جائے گا۔ سر دست اس کی صرف نقاب گھائی کرنا مقصود ہے:

- 0۔ کشف الاسرار کے جعلی ہونے کا بیّن ثبوت یہ ہے کہ بیرسبک ہندی میں ہے اور کشف انجی ب کی نٹر دوراة ل یعنی دور سامانیاں کی ہے اوران دونوں کی زبان میں قرق کرتا کچھ مشکل نہیں ہے۔
- (پ)۔ اس کا مؤلف اپنے پراگندہ خیالات کو ایک مشہور ومعروف بزرگ کے نام سے مشتہر و کیسنے کا خواہاں تھایا اپنے کسی بڑے (جیسا کہ حسام الدین کا نام لیا ہے) کو وا تاصاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے پہلے کا بزرگ ٹابت کر کے اپنی دکان چیکانا چاہتا تھا۔ (۳) علمی اعتبار ہے جس بے ماہیہ ہے۔
  - (ق)۔ سیتاریخی حقیقت ہے کہ '' پنج ھزاری'' اور 'ہفت ھزاری'' خطابات مغلیہ دور میں ایجا د

ال كشف المحجوب، طبع تبران، ص: ٢١٨

<sup>۔</sup> اس رسالہ پرین اشاعت تحریز نیس مگر ڈاکٹر مولوی محد شفیح کا بیان ہے کہ چے ورق کا ایک رسالہ'' فقر نامہ'' مشہور یہ'' محشف الائسرار'' کے نام سے کشف انحج ب بی پر بنی کرکے شاید + ۱۸۵ء بیس لا ہور ہی سے شائع ہوا (سقالات دینی علمی حصہ اول بس: ۲۲۸)

سے حضرت داتا صاحب کے جزار کی مرجعیت کے چیش نظر کی اور حزاروں کے مجاوروں نے میں مشہور کرویا کہ بیدا تا صاحب ہے ہیں۔ چیا نے سیدا جراؤ خد ترقدی صاحب ہے ہیں۔ چیا نے سیدا جراؤ خد ترقدی کی صاحب اوروا تا صاحب بیاں حاضری دیتے رہے ہیں۔ چیا نے سیدا جراؤ خد ترقدی کی صاحب اوروا تا صاحب کی حاوروں نے دورا خرکے مؤلفوں سے بیا تھوا ویا کہ بیسید زادیاں کر بلا کے حادثہ قاصد کے بحدلا جورا کی تھیں ۔ اس طرح حضرت چیر کی سے مجاوروں نے حوام میں بیر مشہور کر دکھا ہے کہ واتا صاحب کا فرمان ہے کہ جرے یاس آنے سے پہلے اُن کے حوار پر حاضری ویرکی کو حضرت واتا صاحب کا اُستاد کہتے ہے بھی حاضری ویرکی کو حضرت واتا صاحب کا اُستاد کہتے ہے بھی خیرے ویرکی کو حضرت واتا صاحب کا اُستاد کہتے ہے بھی خیرے ویرکی کو حضرت واتا صاحب کا اُستاد کہتے ہے بھی

ہوئے۔ یعنی حضرت واتا صاحب کے تی سوسال کے بعد۔۔۔ گرکشف الاسرار کا واضع لکھتا ہے کہ:

"بفہم اگر ہفت ہزاری گردی چہ شد مُشبت گرد ہستی "(1)
" ہفت ہزاری" کی توبات ہی کچھالی ہے کہ آج کوئی صاحب اپنے آیاجان کا تذکرہ لکتے بیٹیس تو ید بیان فرمائیں کہ وائسرائے ہندنے آئیس اعلیٰ خدمات کے صلے میں "متارہ خدمت" کا خطاب عطاکیا تھا۔

(د)۔ لکھاہ: بسسری تولد شد اصام بخش نام نہادند...(۲) طاہر ہے کہ واتا صاحب کے زمانہ میں ایے نام رائج نہ تھے۔

(a)- رمالدكآخرين قريب:

"از گفته من رنجی نه کنی و غصه نه کنی که من راست گفته ام" ع بر رسبولان بلاغ باشدویس" (۳) شخ سعری کامفرع دا تا صاحب" کانقل کرنا کرامت بی مجماع اسکتا ہے۔

(و) كلھاہے:

"اے علی! ترا خلق می گوید گنج بخش دانه پیش خود نه داری در دلِ خود جامده که پنداراست گنج بخش ورنج بخش حق است ". (۳)

''کشف الاسرار'' پراحتا دکرنے والے مولفین نے اس سے بینتیجہ نکالا کہ حضرت شخ علی ایجوری آئی ذکر گی ہی جس اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے۔ گرید خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ حضرت شخ '' اس سمجے اور جائز لقب سے تقریباً پانچ سوسال بعد ملقب ہوئے ۔مفتی غلام سرور نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرۃ ؤ نے انہیں '' سمج بخش'' کہا ،قدیم تذکروں اور ملفوظات خواجہ گان چشت سے ہرگز ہرگز اس کی تائیز نہیں ہوتی :

(ز) ۔ اس وضاع (مؤلف كشف الاسرار) كى دين سے خروارى ملاحظه مو:

"در تفسير آمده است وازحسام الدين لا بورى شنيدم ا ـ كشف الا مرارطي لا بوراص : ۳ اينا بس : ۵ ۳ ـ اينا بس : ۸ اگر مردی برگور مادر و بدر سجود کند کافر نمی شود "(۱) ساست الامراز 'اور' کشف اگرب' کے بیانات ش تضاد ملاحظہ مون کشف الامرار

على بن عثمان بن ابي على الجلابي ثم المجويري ازقبله خود شنیده بودم زاد من بجویر است(۲) گران کارومرامکن تما:

معشوق بگزین وجان عود را قدای اوکن ویگوکه اگر حان در راو او فداشود.ب

"من که علی بن عثمان الجلایی ام
ازیس آنکه مراحق تعالیٰ یازده سال از
آفت تزویج نگاه داشته بود بم به تقدیر
وی بفتنه اندر افتادم وظاهر ویاطنم
اسیر صفتی شد که بامن کربند بی آن
که رویت بوده ویك سال مستغرق
بودم چنانکه نزبیك بود که دین برمن
تباه شود تاحق تعالیٰ به کمالِ لطف
وتمام فضلِ خود عصمت را باستقبال
دل بیچاره من فرست اد ویرحمت
خلاصی ارزانی داشت والحمدلله
علی جزیل نعمائه"(٤)

حضرت دا تا صاحب "عشق مجازی ہے نجات پر خدا کا شکر بجالا رہے ہیں ،اس لیے کہ اس میں دین کے نباہ ہونے کا خطرہ تھا مگر صاحب کشف الا سرار معشوق پر فدا ہونے کی تلقین کر رہا ہے۔اگر اس سے عشقی حقیقی مراد ہوتو بھی بیددا تا صاحب" کا انداز بیان نہیں ہے:

من اندرىيارِ ېندىر بلده لها نور كه از منافات ماتان است درميان جوں در ہندوستان آمدم تواحی لاہورراجنت مثال

ناجنسان گرفتار شده بودم. (٦)

ر تخف الامرارم ۳:۰۰ ۳ تخف الامرارم ۲:۰۰ ۵ تخف الامرارم ۲:۰۰

(0)

۲\_کشف الامرار، ص:۳ ۳- کشف المحجوب طبح مرفقه بس ۳۲۷ ۲- کشف المحجوب طبح مرفقه بس ۱۵۱ "کشف المحجوب" کی عمارت تو بیدواضح کرر بی ہے کہ حضرت وا تا صاحبؓ لا ہو میں اپنے آپ کو ناجنسوں میں قید مجھ رہے ہیں اور" کشف الا سرار" ان کے لیے اس ماحول کو جت مثال قرار دے رہی ہے اور داتا صاحبؓ کے زمانے میں لا ہور کو" لہا نور" یا" لہاور" وغیرہ لکھا جا تھا۔لا ہوراس وقت نہیں لکھا جاتا تھا۔

> "بیت و اشعار بسیار گفته ام دیوانی گفتم بسیا ر مطبوع و پستنیده واز نظر خود گزیداں بر آمدہ" لے طالبِ من ! ہر روز برائے دیدن دید اریار می روم ایکن گاہی گاہی بنظر من آں ماہ خنداں می آید ودیوان راہدیں حالت گفته بودم و قتی که روی یار دید می غزل ازدہانم ہے فکر بر آمدی دراں فکری نه کردہ ام (۲)

" ... مراایس حادث افتاد دوبار، یکی آنکه دیوان شعرم کسی بخواسست وباز گرفت و اصل نسخه جزآن نه بود آن جمله بگر دانیدونام من ازسرآن بیفگند ورتج من ضائع گردانید تاب الله علیه. "(۱)

''کشف الاسرار'' کے ان اقتباسات سے واضح ہے کہ بید اندازیماں اور طرز زندگی صاحب صحو دا تا صاحب '' کانہیں ہے اور انہوں نے اپنے ویوان کے سرقد کا ذکر ہونے وکھ کے ساتھ کیا ہے۔ نیز پوری کشف انجی ب میں اپنا کوئی شعر درج نہیں کیا ۔گر اس وضّاع نے ایک غیر معیاری غزل اور دواشعار بھی ان کے سرمنڈ ھ دیتے ہیں :

قارین کرام کی تفری طبح کے لیے ایک اوراقتا کو گرکے ای بحث کو تم کرتا ہوں:

"پیدری بود شیخ بزرگ نام اوشیان مراگفتند که اے علی

کتابی درین عمر تصنیف بکن که یا دگاری تو بماند گفتم

"یاایها الشیخ ان لا یعلم من علم" بسیار چسپید سن من

الحال اثنا عشر که بستند ،درمیان ہمیں عمر در بلده ہجویر

تصنیف کردہ ام ، اورادادم اومراگفت که تو بزرگ خواہی

شد ....." (۳)

اس كى خويمال اورلطافتين توعيال بى جين محر كشف المصححوب بين اس واقعد كاكوئي

### كشف المحجوب:

وجة تميه وكيفيت كشف الحجوب:

کشف انجو ب حفرت داتا تنج پخش رحمة الله عليه كى آخرى تصنيف ہے جو أنهوں نے اگر چه كتاب "التعوف لمدهب اهل التصوف" (عربی) تالیف امام ابو بحر بخاری كلاباذی قدس سرة فی استعمال کلاباذی قدس سرة فی استعمال کا بخاری المده یا ۱۹۳۰ه می کی تقیس فاری شرح بنام "شرح تعرف" تالیف امام ابراہیم بن اطعیل مستملی بخاری القدی سرة فی استعمال ۱۹۱۳ه میں کیکی بارتکھنو سے طبع بوئی، کشف السم حجو ب سے پہلے الکسی کی تاتی کری ستقل تصنیف بیس بلد عربی مثن (تعرف) کی فاری شرح ہے۔

جناب ابوسعید بچویری رحمة الله علیه کی درخواست پر کلهی اور ان کے سوالات کی اساس پر بیرنورانی صحیفہ تیار ہوا۔اس مبارک کتاب کی وجہ تسمیہ اور عامتِ تصنیف حضرت شیخ "کے قلم انجاز رقم نے بیہ لکھی ہے:

''یہ جو مکس نے کہا ہے کہ اس کتاب کو کشف الحج ب (پنہاں کوعیاں کرنے والی) کے نام ہے موسوم کیا ہے، اس سے میرامقصد بیہ ہے کہ کتاب کا نام بی اس کے موضوع اور مطالب کوعیاں کر دے اور اتالی بصیرت اس کا نام سنتے ہی جان لیس کہ اس بیس کیا ہے اور واضح رہے کہ اولیاء اللہ اور عزیزانِ بارگاءِ عداوندی کے مقالق کو خداوندی کے مقالق کو خداوندی کے مقالق کو تحصنے ہے ججوب ومستور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب سیدھی راہ بتانے اور عارفانہ کلمات کی تشریح وقوضیح اور بشریت کے جاب رفع کرنے کی غرض ہے کھی گئی ہے، لہذا اے کی اور نام سے منسوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس طرح جاب کا اُٹھنا مجبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس طرح جاب کا اُٹھنا مجبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس طرح جاب کا اُٹھنا مجبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس طرح جاب کا اُٹھنا مجبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس طرح جاب کا اُٹھنا مجبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس طرح جاب کا اُٹھنا مجبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حقیقت ہے ہے کہ جس سرح جونا ہے اس طرح حقید نہ ہوتا ہے اس طرح خوب کا آنام کاشف ( ظاہر شدہ ) کی ہلاکت کا باعث بنتی جونا ہے اس طرح خوب کی نہا ہے۔ سمبوب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوتا ہے اس طرح خوب کو نہا ہو شدہ اُلی سے میں ہوتا ہے اس طرح خوب کا آنام کاشف ( ظاہر شدہ ) کی ہلاکت کا باعث بنیا ہے۔

حضرت واتا تینی بخش نے میہ کتاب اپنی عمر کے آخری جھے میں تحریر فرمائی اور اس کا تین چوتھائی حصہ یقیناً لا مور میں کھھا۔ وہ ایک مقام پر رقم فرماتے ہیں:

"اس وقت اس سے زیادہ ممکن نہیں ،اس کیے کہ میری کتابیں غرنی (حسوسها اللّه) میںرہ کی بین اور میں ہند کے شہرلا ہور میں جومضافات ملتان میں سے ہے، ناجنسوں کے درمیان گرفتار ہوں۔"(۲)

حضرت نے اپنی کتابوں کے غزنی رہ جانے کا جو ذکر کیا ہے اس سے بینیں سمجھنا چاہئے کدان کے پاس کتابیں بالکل نہیں تھیں بلکہ وہ شاکی اس بات کے بیں کدایک تبحر عالم اور فاضل مصنف کو جس بہتات سے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہاں پوری نہیں ہوسکتی تھی۔ بروفیسر ظیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

> "اما م قشیری کی طرح شخ جوری ؓ نے تصوف کو اسلامی شریعت سے قریب (۳) لانے اور غلط فہمیوں کو دُور کرنے کی کوشش کی ہے۔ شخ کے خیالات میں

یژی صفائی اور انداز بیاں بی بیزی گہرائی ہے۔تصوف کی کما بیں انجی تک عربی بیس تھیں، اس لیے عوام کو استفادہ کا موقع بہت کم ملتا تھا۔ یہ پہلی کماب ہے جو فاری زبان بیس کھی گئی حقیقی تصوف کوعوام تک پہلیانے بیس اس کا بیزا صدے۔"(۱)

:02

" شخیخ بچوری کی اس کتاب نے ایک طرف تصوف سے متعلق عوام کی غلط
فہمیوں کو دُورکیا، دوسری طرف اس کی ترقی کی راہیں کھول دیں "۔(۲)
" شیخ ابوسعید ابوالخیر نے اپنی رباعیات ، شیخ عبداللہ ہروی نے اپنی مناجات اور شیخ
سین نے اپنی کشف انجی ب کے ذریعے تصوف کے خیالات کوعوام تک پہنچا کرتصوف کےعوامی
سین نے اپنی کشف انجی ب کے ذریعے تصوف کے خیالات کوعوام تک پہنچا کرتصوف کے عوامی

## كشف المحجوب صوفياء كرامٌ اورمؤرّ خين كي نظر مين

سلطان المشائخ حضرت نظام الدین مجوب الی داوی قدس مرة (م ۲۵۵ه) کی نهایت مرت ان کے المفوظات "دُر رفظای" (خطی) (۳) مرقبہ شخ علی محود چاندار میں درج ہے:

"ومی فرمودندکشف المحجوب از تصنیف علی ہجویری
است قدس الله روحه العزیز: اگر کسیے را پیری نه باشد چوں ایس رامط العه کند او را پیدا شود..... من ایس کتاب رابه تمام مطالعه کرده ام. "(۵)

چنا نجہ حلقہ بگوشانِ حفرت محبوب الہی مخطیعہ جن کتب تصوف کے مطالعہ کے شاکق تھے میں کشف الحجوب شامل تھی۔ ضیاءالدین ہرنی لکھتا ہے:

ا المريخ مشارخ چشت طبع ويلي مباراول ١٩٥٣ء من ٩٨٠

الينايس: 19

٣- الينايس:١٠٢

س۔ وُرر نظامی کا ترجمہ دبلی ہے جیب چکاہے مگراس وقت پیش نظر نیس۔ ۵۔ بحوالہ تصوف اسلام از عبد الماجد دریا آبادی طبع اعظم کڑھ ، بارسوتم بس۵۲

"واشراف واكابرك بخدمت شيخ پيوسته بودندد ر مطالعه كتب سلوك و صحائف احكام طريقت مشابده مى شد و كتاب قوت القلوب و احياء العلوم وترجمه احياء العلوم وعوارف و كشف المحجوب وشرح تعرف ورساله قشيرى ومرصاد العباد ومكتوبات عين القضاة و لوائح ولوامع قاضى حميد الدين ناگورى و فوائد الفواد امير حسن را بواسطه ملفوظات شيخ خريداران بسيار پيدا آمد ند ومرد مان پيشتر از كتابيان از كتب سلوك وحقائق باز يرس كردند" (1)

سلطان الباركين حميد الدين حاكم " (م ٢٥٥ه) خليفه معزت شيخ زكن الدين سبروردى ملكاني "في اپنج مرشد ارشد (معزت ركن الدين ) كي شان شي متعدد مدحية تظميل لكهي جي ايك نظم مين اپنج مرشد كے كمالات كوتمي معتبر كتب كے اساء سے بيان كيا ہے۔ "كشاف" اور" كشف الحجوب" كي بندش ملاحظہ ہو:

> گشت کشاف کشف ہم محجوب ...... فہم تو اے فہیم نوالا قدار (۲)

شنراده محمد دارا فلوه (م ٢٩٠ اه) تے لکھا ہے:

"حضرت پیر علی ہجویری راتصانیف بسیار است اماکشف المحجوب مشہور و معروف است و ہیچ کس رابران سخن نیست و مرشدی است کامل در کتب تصوف بخویی، آن درزبانِ فارسی کتابی تصنیف نه شده" (۳) شخ محراکرم براموی صابری علیہ الرحمۃ (م ۱۵۹ه) اپنی مشہور تعنیف" اقتباس الاثوار" چسالاه ش کھی گئی، ش رقم طراز ہیں:

"صوفياء كے طبقة اوّل مي علوم واسرار مشائخ ، طاليوں كورموز واشارات ميں تعليم كيے

ا۔ تاریخ فیروزشانی، برنی، سرسیدایڈیشن، کلکته ۱۲ ۱۸ ویس: ۳۳۹ ۲۔ گلزار (دیوانِ حاکم) سرتیه تامی طبع لا مور، ۱۹۳۷ ویس: ۱۹۳۰ ۳۔ سفیعة الاولیاء طبع کانپور بس:۱۹۳

ی تھے اوران پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور چند تصانیف بھی ان کی تھیں ، جنہیں جوام پر اللہ تھیں کرتے تھے مرطبقہ تانی میں جب سید الطا کھہ جنید بغداوی ، خواجہ ابوالحن نوری ، خواجہ ابو سعید الطا کھہ جنید بغداوی ، خواجہ ابوالحن نوری ، خواجہ ابو سعید الطا کھہ جنید بغداوی نے رموز واشارات بعنی اخفا کے مرسلسلہ کے مرسلسلہ کے مطابوں کو ان علوم کا علائیہ درس دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے ہرسلسلہ کے مطابع کی کہنا ہیں لکھنا شروع کر دیں جن کی تفصیل طوالت کا موجب ہوگی لبذا س موقع پر سلسلہ کے مرسلسلہ کے مرسلسلہ کے ان چند معتبر کمابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا مطالعہ جمج مشائخ کا معمول ہے۔ پہلی کتاب جو سے ان چند میں گئی دوران کے بعد شخط علی بن سے اور اس کے بعد شخط علی بن سے اور اس کے بعد شخط علی بن سے جو رہی خوری غزنوی جنید کی جو مشاخ کا معمول ہے۔ پہلی کتاب جو سے ان جو رہی خوری غزنوی جنید کی مرحوم (م کے ساتھ) کہتے ہیں :

"شیخ علی ہجویری راتصانیف بسیارا ست امّا کشف المحجوب از مشہور ومعروف ترین کُتب وی است وہیچ کس رابروی جائے سخن نی، بلکہ پیش ازیں در کتب تصوف ہیچ کتابی به زبان فارسی تصنیف نه شدہ بود"(۲) گئن عبدالوہاب قروی (ایران) مقدم تذکرة الاً ولیاء شرقم طراز میں:

"ولى در زبان فارسى آنچه در نظر است دوكتاب است كه قبل از تذكرة الاوليا ، تاليف شده يكى كشف المحجوب لارباب القلوب (٣)

لابى الحسن على بن عثمان الجلابى الهجويرى الفزنوى المتوفى سنة ٢٥٠ ..... ديگر ترجمه طبقات الصوفيه .... للسلمى كه آ ن را شيخ الا سلام ابو اسماعيل عبدالله بن محمد الا نصارى الخزرجى المتوفى ٤٨١ ه در مجالس وعظ و تذكير املانموده "(٣)

ا قتیاس الاتوار (فاری )مطبوعه مطبع اسلامیدلا مور ۱۸۹۵ و من ۲۹:

ا- خزيرة الإصفياء بطبع لكعنو، جلد دوم ، ص: ٢٣٣٧\_

<sup>۔</sup> کشف انجی ب کے نام کے ساتھ'' لارباب انقلوب'' کا اضافہ قلط ہے۔ اس غلطی کا سب آئندہ بیان ہوگا۔ ۔۔ مقدمہ تذکرۃ الاولیاء بلیج تہران سوم جن: ۸

### كشف المحجوب بحثيت ما فذكت ِ تصوف

کشف الحجوب کوصوفیاء کرائم کے مشہور ومتند تذکروں اور تصوف کی معتبر کتابوں کا ما خذ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔۔حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷ ھ) نے اپنی معروف ترین کتاب تذکرۃ الاً ولیاء میں کشف الحجوب سے صوفیاء حتقد مین کے حالات اور ان کے اقوال معمولی سی تبدیلی الفاظ کے ساتھ فقل کیے ہیں۔

لمك الشعرابهارنے لكھاہ:

"عطار ظابرًا از كتاب كشف المحجوب استفاده كرده است وغالباً عبارات آن بدونِ ذكرِ خود كتاب يا مؤلف بااندك تصرّفي كه تبديل كهنه به نو باشد نقل نموده ست "(۱)

ملك الشعرا ببار في سبك شاى (ص:٢٠٩-٢٠٩) ش اس كى واضح مثاليس بهى ويش

کی ہیں۔

روی مستشرق ژو کوفسکی کی تحقیق میہ ہے:

"شیخ عطار در تنکرة الاولیا، ،خودمکر راز کشف المحجوب بچویری جلابی غزنوی استفاده کرده ودر موارد تعدد بدونِ نکر مأخذ، ازأو اقتباساتی کرده است ودر اغلب ایس موارد فقط بنکرِ عبارت (نقلست) اکتفادرزیده "(۲)

معنرت شیخ عطار رحمة الله عليه نے " تذكرة الا ولياءً" ميں صرف دومقام پر حضرت دا تا سيخ بخش قدس سرّ ؤ كا اسم گرا مي تحرير كر كے ان كے اقوال نقل كيے ہيں ۔ اوّل: سية نا حضرت اما م اعظم

ا۔ سبک شناس یا تاریخ تطور نثر فاری از شادروان محرتقی بہار''ملک الشعراء'' جلد دوم، طبع شہران،یار دوم بس:۳۷۰ ۲- ترجمه مقدمه ردی به فاری کشف الحجوب مصححه ژوکونسکی طبع شہران بس:۲۰

الله تعالى الله عند (م ۱۵۰ه) كے حالات على (ا) دوم: حطرت ابن عطار رحمه الله تعالى الله تعالى على الله تعالى ال

حرت مولانا جامي رحمة الله عليه كااستفاده:

تعلیات الانس مولانا جامی نے کشف الحجوب سے چند بزرگوں کے حالات لیے علامی کے کشف الحجوب سے چند بزرگوں کے حالات لیے مسلم حقی میں سے معلوب اس ماخوذ ہیں۔ای طرح دیگر مسلم سے سے میں اخذ واستفادہ کیا ہے۔۔۔اس موقع پر سید واضح کرنا ضروری ہے کہ زمانہ قدیم ہیں مسلم سے اور کا کہی طریقہ تھا لہٰذااے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔

حضرت خواجہ شرف الدین کی منیری قدس سرّ ۂ ( ۷۸۲ھ) اپنے مکا تیب شریفہ میں است الحجے بھا تیب شریفہ میں است اللہ علیہ کی عظمت کا اللہ علیہ کی عظمت کی عظمت کا اللہ علیہ کی عظمت کی عظمت کی عظمت کا اللہ علیہ کی عظمت کی عظمت کی عظمت کا اللہ علیہ کی عظمت کی عظمت کی عظمت کی عظمت کا اللہ علیہ کی عظمت کی علیہ کی عظمت کی حقیق کی عظمت کی حقیق کی عظمت کی عظمت کی عظمت کی عظمت کی عظمت کی حقیق کی عظمت کی عظمت کی حقیق کی حقیق کی حقیق کی عظمت کی حقیق کی

"صاحبِ كشف المحجوب كه مقتداثى عصر خود بوده است " (٣)

حضرت مخدوم سیداشرف جہاتگیر سمنانی قدس سرہ (م بعداز ۸۲۵ھ) کے مجموعہ ملفوظات علیہ اشرقی " مرقبہ حضریت نظام غریب یمنی میں متعدد مقامات پر کشف انجو ب کے حوالے سے جس بحثلاً

"مى فرمودندكه صاحبٍ كشف المد درب را......" (٣) "صاحب كشف المحجوب گويد ......." (۵)

حشرت خواجه محمد بإرسارحمة الله عليه (م٨٢٢هـ) كااستفاده:

حضرت خواجہ پارسانے اپنی مایہ ناز تصنیف "فصل الخطاب" کی متحدد فصول اور مختلف علیات کی کا متحدد فصول اور مختلف علیات کی ایس اور نہایت تعظیم و تکریم سے حضرت وا تا تینج بخش

تَذَكَّرة الا ولياء طبع لا بور من ١٣٣ مطبع شهران حصداق من ١٩٠٠

ا ایشارش: ۳۵- طبع تهران ،حصه دوم من: ۵۸

<sup>-</sup> سصدى مكتوبات از شيخ يحيّي منيريّ بليغ لا جوره ١٣١٩هـ حصداول جن ٢٧٤٠

سے لاانف اشرقی طبع دبل ۱۲۹۸ ه،جلداؤل جم ۱۷۲،۱۵۰ (۵) ایستا،جلدودم جم: ۵۸،۱۹

#### والضي كاذكركيا بالكمقام يركف ين:

"شيخ عالم ، عارف ، زابد ، مجابد ، شيخ الشيوخ ، الطريقة ، كاشف اسرار الحقيقت ابوالحسن على بن عثمان بن ابى على الغزنوى رحمه الله كه ازاقرانِ سلطان طريقه و بربانِ حقيقت شيخ ابو سعيدبن ابوالخير قضل الله بن محمد بن احمدالميهنى است قدس الله تعالى روحة و اقتدائى بر دو بزرگوار درطريقت بزين اوتادو شيخ عباد ابو الفضل محمد بن الحسن السرخسى است قدس الله روحه در كتاب كشف المحجوب لا رياب القلوب آورده است..." (1)

#### التباس حضرت بإرسار حمدُ الله:

حضرت خواجبہ پارسارحمداللہ نے جو بیالکھا ہے کہ حضرت بیخ علی جویری اور حضرت الوسعید بن انی الخیر (رجما اللہ) حضرت ابو الفضل محمد بن الحن سرحی رحمداللہ کے مرید تھے، مجھے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کے پیران طریقت کا ایک بی نام تھا گرمسکن علیحدہ علیحدہ۔۔۔۔ محض ہم نامی کی وجہ ہے آئیں بیاشتہاہ ہوگیا۔حضرت ابوسعید کے حالات کے سلسلے میں کشف الحج ب میں بتایا گیا ہے کہ ان کے مرشد سرض میں رجے تھے:

> "دوران وقت والئ سرخس شيخ ابوالفضل حسن بود"(٢)

مولانا جامی قدس سرۂ نے شخ ابو افضل بن حسن السرحسی قدس سرۂ کے حالات کے شروع بیں لکھا ہے:

> شیخ اب و الفضل بن حسن السرخسی قدس سرهٔ نام وی محمد بن الحسن است ، وی مرید ابو نصر سراج است وپیر شیخ ابوسعید ابوالخیر (۳)

ا۔ فصل اخطاب (خطی) مِن: ٢ (لا بجریری حضرت علامه ابوالبر کات سید احمد قادری رحمة الله علیه لا بهور) مید کماب تاشقند سے طبع بوچکی ہے گریمال کمیاب ہے۔ ۲۔ کشف افجو ب طبع تهران مِن ۲۰ ۴۰ ۳۔ تحات الانس طبع لکھنوہ من: ۲۲۴

المعدك حالات شرقم فرمايا ب:

"پيروى در طريقت شيخ ابوالفضل بن حسن سرخسيّ است " (۱)

ہم نامی کی وجہ ہے جو التباس واشتباہ پیدا ہوجاتا ہے اس کے پیشِ نظر حضرت داتا سے کے مرشدارشد کے حالات لکھتے وقت شروع ہی جس وضاحت کردی ہے:

> "ابى الـفضل محمد بن الحسن الختلى قدس سرّة وى غير ابوالفضل بن حسن سرخسى است" (٢)

معلوم ہوتا ہے کہ فصل انتظاب ، حضرت خواجہ لیقو ب چرخی غزنوی صاحب رسالۂ ابدالیہ کے اس بیان پراعتماد کرتے ہوئے لکھ دیا کہ حضرت معلی کے اس بیان پراعتماد کرتے ہوئے لکھ دیا کہ حضرت معلی جوری دونوں بھائی ( ویر بھائی ) تص(۳) اورخواجہ پارسا کے تتبع میں معلی ( ویر بھائی ) تص(۳) اورخواجہ پارسا کے تتبع میں معلی کے بیار کی میں میں کہ میں میں میں میں کہ اور کھا۔۔۔کشف انجو ب کے معلی کے ساتھ ''لارباب القلوب'' کے اضافے پر بحث آ گے آئے گی۔ان شاء اللہ۔

سخرت الوقتح سيد محر حيني گيسو در از قدس الله مره العزيز (م٨٢٥ه) حفرت خواجه بنده نواز گيسو درازٌ نے اپنی بے ش تصانف ميں کشف افجو ب سے حوالے سے بيں۔ان کے کمتوبات شريف کا مجموعہ چش نظر ہے۔ایک کمتوب ميں لکھتے ہيں:

> "آن محقق مدقق آن شیخ برحق آن صوفی معنوی وصوری ا بوعلی عثمان (علی بن عثمان ) بجویری قدسی نقل کرده است." (۳)

ان مکا تیب شریفه کامتن اغلاط ہے یُر ہے۔ مصلح نے تھی کی امکانی کوشش کی ہے۔ مگر پھر کے اس مکا تی ہوئی ہے۔ مگر پھر کھی اس مکا تیب شریفہ کامتن اغلاط ہے یہ ہمی کا مکانی حثمان " لکھا ہے یہ ہمی کا تقلیاں رہ گئی جی سے ختنے محمد اکرم صابری نے د'اقتباس الانواز' کے ماخذوں کی فہرست اس کے سند یہ ہمی کشف آگی ہے کا نام درج ہے۔ ژوکوفسکی لکھتا ہے:

المستخات الانس طبع للعنوم بالا

٢٩٠: من الألس طبع للصنور من ٢٩٠:

٣- فهرست تخطوطات فارسيه الثريا آفس لا تبريري ، فبرا اعدا

<sup>»</sup> \_ كمتوبات حضرت خواجه كيسوورازٌم شهرمولا ناركن الدين الوافعٌ علاقر ليكي بطبع حيدراً باو دكن ٢٢٢ اهه من ٠٠٠

"در تاليف و تدوين سفينة الاولياء ،خزينة الاصفياء ،نامه دانشوران (١) وطرايق الحقائق (٢)، نيزازكشف المحجوب استفاده باي بسيار واقتباسات مكررو متعددي شده است" (٣)

# مراجع ومنابع كشف الحجوب

كشف الحجوب سے استفادہ واستفاضه كرنے والے اولياء كرام اورمؤر خين كے ذكر كے بعد حضرت سیج بخش قدس سر ہ کی نورانی تصنیف کے مراجع ومنالع کا بیان اشد ضروری ہے۔ فَيْضَ عَالَمُ قُدَى۔ اللَّهُ تَعَالَى قَرَمَاتًا ہے:﴿ فَكُنْ يُرْدِ اللَّهُ أَنْ يَهَدِينَهُ يَكُرُخُ صَدْرًة لِلْاَسْلَامِ ۚ ﴾ (٣) "جَسْخُصْ كوالله تعالى حابِمًا ہے كه مدايت كرے تو اس كاسيندا سلام كے ليے كحول ديتا ہے۔' ﴿ أَفَهَنْ مُتَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُوْرِ مِّنْ زَيَّهِ ۗ ﴾ (٥) وجب فض كاسينه الله تعالى نے اسلام كے ليے كھول ديا وہ اينے پروردگاركي طرف سے نور (روشي ) پر ہوتا ے۔' اور جے اللہ تعالی شرح صدر کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو اسے اپنے انوار وتجلیات سے نوازتا ہے اور عالم قدس سے جوانواراس کے قلب پر وارد ہوتے ہیں ان کی برکات سے کشف حقائق ہوتا ہے اور رموز حقیقت واسرار معرفت منکشف ہوتے ہیں ،قرآن مجیداور احاد مب مقدسہ كا صحیح فہم وادراک حاصل ہوتا ہے۔ غرض کہ حضرت واتا تمنع بخش رحمة الله عليه كي تصنيف مديد كامنع (ب) قرآن مجيد

(ج) احاديث نبوي شيئي بروفیسر ژوکونسکی نے کشف انحج ب کے دقیق مطالعہ کے بعد اس کے منالع وماً خذ تلاش كي إن اورايي مقدمه كشف الحجوب من ان كم نام درج كيم إن:

ا۔ عصر حاضر کی مشہور تصنیف جوام یان کے متحد د فضلاء کی کاوش کا متیجہ ہے۔

٣ \_ طرايق الحقائق تاليف نائب الصدر حاجي مير زامعصوم بن رمت على شاه قزو في نعمت الله شيرازي متوفي مهمهما = جلدًا، تهران (فهرست فاري كتب مإنى جا في جلد اول ازخان با بامشار طبع تهران (كالم ١٠٩٠)

۳۰ ر جمه مقدمه روی به فاری کشف انجی ب طبع تهران می ۱۱:

مائی صفیہ تالیف حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی متوفی ۴۴۲هد( کشف جس:۹۹)(۱) حاتی المعنون میں اس تالیف کا نام نہیں لکھا گر تاریخ اہل الصفوۃ کا ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے سے سے کتاب ہی ہو(جلد دوم نمبرشار:۲۱۲۸)

سلمی (کشف من ۱۳۱) جو بعد من طبقات الصوفیه کنام سے مشہور ہوئی۔

تشری (کشف من ۱۳۱) جو "الرسالة القشيرية" کے نام سے معروف ہے۔

معرت (کشف من ۱۳۹۰) تالیف عمر بن عثان کی (متوفی ۲۹۲،۲۹۷ه) شخ عطار المسالة القشيرية الامور من ۱۳۳۳ه)

معت (کشف من اس سے استفادہ کیا ہے۔ (تذکرہ طبح لامور من ۱۳۳۳)

معرف التصوف ) - تالیف ابولفر مراج (یافعی نے مراة البخان شن کھا ہے کہ اس

مستان تا الشائخ - تالیف محمد بن علی حکیم ترزی ( کشف بص: ۵۰) مستال مقدی \_ ( کشف بص \_۳۳۳) ممکن ہے کہ بیدونتی "رسائل اخوان الصفا "ہوں جن مستوقعین میں ہے ایک ابوسلیمان البستی المقدی ہے۔

ه كايات عراقيال \_ (كشف بص:٥٦) از تصانيف شيوخ صوفياء عراق \_

على المستحد على جورى قدس مرة في كشف المستحبوب بن باربار قرمايا ب: وي حكايات يافقم" بنابري بيرواضح بكرير كماب كشف المحجوب كم أفدول بس

ישול מנבה נפים:

مشہور اور اہم کتابیں جوکشف الحج ب کی تصنیف کے وقت دوسرے درجہ پر حضرت داتا ساحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر رہیں ان کے نام یہ ہیں :

() تسانف حسین بن منصور حلاج رحمة الله علیه: کشف انجوب کے بیان کے مطابق ان کی اسان فیصل ان کی اسان کی اور اقطاروا کناف خوزستان ، فارس اور خراسان میں منتشر ہو پیکی ہیں۔ (کشف،

(٣) تاليف ابوجعفر محد بن مصباح صيدلاني: (كشف ص:٣٣٣،٢١٣)

و كشف المحجوب كم مفات تمرياب تبران عدي مح إن ادركشف عراد كشف المحجوب ب-

(٣) رسائل ابو العباس سیاری: حضرت داتا صاحب رحمة الله علیه نے ان کے پیروؤں کو مروادر نسایش دیکھا، لبندا میدرسائل بھی ان بی شرول میں دیکھے ہوں سے۔ مروادر نسایش دیکھا، لبندا میدرسائل بھی ان بی شہروں میں دیکھے ہوں سے۔ (٣) رسائل حکیم ترفدی: مید رسائل حضرت داتا صاحب قدس سرّ ؤکی توجہ کا مرکز رہے۔ (کشف، ص: ۱۷۸، ۳۳۹)اور ان کے نام مید بین: بیان آ داب المریدین ، ختم الولایت ، کتاب النجی بنوادرالاصول (فی معرفت اخبار الرسول)۔

(۵) كتاب ماع: ازابوعبدالرحن ملمي (كشف م :۵۲۳)

(٢) روامات: از ابوالفضل ختلي ، مرشد جوري رجما الله ( كشف من: ١١٠)

(4) غلط الواجدين: ازتصانف ابومحمر و كي\_ ( كشف من: ١٤٥)

اب ان کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو متعلقاً حضرت بہویری قدس سرۃ کا مرجع ہیں رہیں بلکہ بھی بھی ان کی طرف رجوع کیا گیا:

(۱) تصحیح الاراده: از تصانیف حضرت جنید بغدادی قدس سرّ هٔ (کشف بص: ۴۳۹)

(٢) الرعابية كقوق الله: از تاليف احمر بن خطروبيه (كشف، ص: ٣٣٩)

(m) كتاب الدراباحت العاع: مؤلف نامعلوم (كثف من ٥٢٣)

(٣) كتاب الدرم رقعه: ازتصانف ابومعمار اصفهاني (كشف من ١٢٠)

( a ) كتاب رغايب: از تصانيف ابوعبدالله الحارث بن اسد الحاس ،وراصول تصوف

( کشف من ۱۳۳۲) حاجی خلیفہ نے کشف انظون میں اس کا ذکر کیا ہے۔

(٢) مرأة الحكماء: ازتصانف شاه شجاع كرماني" (كشف ص:١٧١)

آخری بید ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ فدکورۃ الصدر کتب ورسائل کے علاوہ اور تصانیف و
توالیف بھی صاحب کشف الحجو ب کے زیر نظر رہی ہیں جن کے مصنفین ومؤلفین کے صرف اساء
گرامی تحریر کرنے پر اکتفاکیا گیا ہے۔ مثلاً تصانیف یجی رازیؓ (کشف میں ۱۵۳۰) تالیف ابو بکر
وراق ؓ (کشف میں ۳۳۹۔۱۵) آثار کہل بن عبداللہؓ (کشف میں ۳۳۹) کتب مشاکح
دراق ؓ (کشف میں ۳۳۳) اور ابو حدون قصار وصوفیہ قصاریان کے اقوال کر رنقل کیے ہیں۔ (کشف،

ا ينفير لليل از مقدمه كشف المحجوب طبح تهران ، ص: ١٠ \_ ٥٨ \_

# رساله تشفريداور كشف الحجوب:

حسرت امام الوالقاسم قشری قدس سر ، (م ۲۵۵ه) حسرت شیخ علی جویری قدس سر ا اور حسرت و اور حسرت خدوم جویری نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور کشف انحج ب میں ان کی اس کے مسترت و اتا صاحب کے اُستاد بھی ہیں ۔ عمر اس کے مسترت و اتا صاحب کے اُستاد بھی ہیں ۔ عمر اللہ وسالمة القب و اللہ و اللہ القب و اللہ و اللہ القب و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ القب و اللہ و

و و المالة المال

" جوری ؓ نے اس کتاب (کشف اکھ ب) میں تشری ؓ کے رسالہ کا تتبع کیا ب اور بعض ایسے امورے بحث کی ہے ، جن کا رسالہ میں کوئی ذکر فیس ۔ "(۱)

"الرسالة القشيريه في علم التصوف للامام العالم ابي القاسم عبدالكريم بو ازن القشيري و كشف المحجوب بجويري جلابي، غزنوي، اولى بتازى ددومى بپارسى بردواز كتب طراز اول تصوف، وبردودرحدوداواسط قرن ينجم بجرى تاليف شده است، باوجود وحدت كامل موضوع، بربحث، نه دركيفيت وكميت مسائل مورد

نظر ،ونه در تعبیر و تفسیر مطالب مطروحه پیچ گونه وجه اشتراکی بین این دواثر نفیس و اصیل مشایده نمی شود ، فقط گاه گایی در بعضی اصطلاحات فنی اندك مشابهتی بین آن دوملاحظه می گردد (فی المثل قشیری گوید: المحووالاثبات) (ص: ۳۲ رساله) و پجویری می نویسد: النفی و الاثبات (ص: ۳۹۳ کشف) لاغیر "(۱)

عبدالماحددر بابادی ، جورساله تشیریداور کشف السمسح جوب میں ہے کی کے بھی ویباچہ نگار نہیں ہیں ، ان کی رائے ہے :

"اب سرا کتاب کے تقریباً ہم عمرامام ابوالقاسم قشری کا عربی "رسالہ القشیر سے
" ہے۔ موضوع اس کا بھی تصوف ہے۔ دونوں کے طرز تصنیف میں فرق سے
ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر حقد مین کے اقوال و حکایات کے نقل کردیے
پراکتھا کیا ہے، بہ خلاف اس کے بخد وم جھوری ایک محققانہ، جہتدانہ انداز سے
اپنے ذاتی تجربات ، مکاشفات ، واروات، مجاہدات وغیرہ بھی قلم بند کرتے
جاتے ہیں اور مباحث سلوک پررد وقدح کرنے میں تا مل نہیں کرتے ، اس
لیے ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ روایات و حکایات کی نہیں بلکہ
ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے۔ " (۲)

سُبک کشف المحجوب: ملک الشعراء بهارنے کشف الحجوب کی نثر کو دَوراوّل یعنی دورسامانیاں میں شامل کیا ہے، لکھتے ہیں:

> " ایس کتاب ازحیث سبك بالاتر واصیل ترویدورهٔ اوّل نزدیك تر است، تاسائر کتب صوفیه ، دمی توان آن رایکی از کتب طرازاوّل شمردکه بر چند در قرن پنجم تالیف شده و بیش از کتب قدیم رازدست خوش تازی ولغت بای آن

ا۔ ترجمه مقدمه کشف المحجوب ، روی بفاری طبع تبران من ۵۷: ۲۔ تصوف اسلام از عبد الماجد دریا آبادی طبع سوم من :۵۴:۵۳

زمان است، اماباز نمونه سبك قديم را از دست نداده وروى بمر فته داراى سبك كهنه است. افعال ولغات كهنه وغريب واستعمالات دورهٔ اوّل بتما مها درين كتاب ديده مى شود واژين گزشت اصطلاحات خاصى نيزاز خود دارد كه غالب آن بابعد ازين دركتبِ تصوّف مصدلح گرديده است " (1)

اس کے بعد ملک الشعراء نے ذہل کے عنوانات کے تحت داد چھین دی ہے: "لغات فاری \_\_\_ اصطلاحات وکلمات تاز وُعر بی \_ \_ موازنہ و کچھ \_ \_ حذف افعال

> کشف الحجوب کے نام اور زبان کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ

کشف الحجوب کے تمام قدیم خطی شخوں میں اس کا پورانام ' کشف الحجوب' بی لکھا ہے اللہ اللہ کا بیرانام معنفین نے اس کا پورانام سندیم ترین مصنفین نے اس کا پورانام سندیم ترین مصنفین نے اس کا پورانام سندیم اللہ حدوب لارباب القلوب' سمجھا ہے۔اس اشتباہ کا سبب یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد اللہ علیہ نے ' فصل الخطاب' میں یوں لکھا ہے:

"دركشف المحجوب لارياب القلوب آورده است " (٣) چِنَّد كشف المحجوب عالى ظيف كِيْنْ نظرنة هي ،اس ليے انہوں نے " كشف عون "مِن اس كانام اور كيفيت "فصل الخطاب" نے قال كى ـ

الروسكي لكعتاب:

" دریس مورد می توان گفت که مشارٌ الیه (حاجی خلیفه)اصلاخود متنِ کتاب کشف المحجوب رانه دیده بوده است ، زیرا معمولاً حاجی خلیفه بنگام بحث از

ر سیک شنای ما تاریخ تطور قاری مِس: ۱۸۷

ال الينا أص: ١٩٤\_١٨٨\_

قسل اخفاب خطی من: ۲۰ (مملوکه حضرت مولانا ایوالبرکات سیداحد قاوری لا مور)

کتابهای که شخصاً برای العین دیده ، آغاز وانجام نسخه نیز نقل می کند ولی درمورد کشف المحجوب چنیں چیزی نیاور ده است " (۱)

لبدًا "كشف السطنون" براحمادكرت بوئ متاخرين في اس كانام "كشف المحجوب الارباب القلوب "كمتاشروع كرويا.

يحرككها ہے:

"خواجه محمد پارسا از عرفای طریقه نقشبندیه متوفی بشت صدو بیست ودو پجری قمری ،که درحدود دو قرن قبل از حاجی خلیفه می زیسته ،درتالیف خود بنام فصل الخطاب لوصل الاحباب اظهار داشته که کشف المحجوب عنوان اختصاری کتاب پجویری است و نام کامل آن چنین می باشد کشف الحجب المحجوب لارباب القلوب" (۲)

"درفيسرست آغساز نسخه بدين عنوان آمده: كتاب كشف سرالمحجوب لارباب القلوب باضافة كلمه "عيد" (٣) الااقتبال ش ووفسكي ك دوبا تمن كل نظر إلى: اقل بيك "فصل الخطاب" كنام كماته "لوصل الاحباب" كااضافه علط جدال كتاب كا جوقمي ننخ راقم السطورك بيش نظر ج، الل يه بهي الل كي تائيز نيس موتى دوم: حاتى خليف إلى كانام "فصل الخطاب في المحاضرات" لكها جد(٣) يجرآ مح چل كرايك اوركتاب كا تعارف كرايا ج من كانام "فصل الخطاب في الخطاب لوصل الاحباب " جد" كشف الظنون" كي عبارت ملاحظ بود

" فَصُلُ الْخِطَابِ لِوَصُلِ الْآخَبَابِ. منظومه في التي عشرة الف بيت للشيخ بدرالدين محمد بن محمد المعروف بابنِ رضى الدين الغزى م ٩٨٣ ". (۵)

ا به مقدمه ژوکوفسکی ، کشف انجو ب طبع تهران ، ص:۵۲ ـ

٢- مقدمة وكوفسكى كشف المحجوب (نسخ قطى ، وانش كاه لينن كراق) بطبع تهران من ٥٢: ٥٣ - ١٣ ايناً ، حاشيه، ص ٥٢: ٥

٣- كشف القلون (طَوْكُل الْمِيْنَ ) غبر ٥٥٨ جلد جهارم بن ٢٢٢ ٥٠ اينا بمبر ٩٠٦٠ -

ے گر وکونسکی کو کشف الظنون دیکھے وقت فلطی گی ہے۔ دومرے جو یہ لکھاہے کہ:

الخطاب میں اس امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ کشف المحجوب انتصاری نام

عدر النام "کشف الحجب المحجوب لا رہاب القلوب" ہے۔"

یب بات ہے! اا کے شخات پر مشتمل "فصل الخطاب" پیش نظر ہے، اس میں جمیں تو کوئی ایسا

السیاس کتاب میں ساٹھ سر جگہ "کشف المحجوب" کے اقتبا سات صرف کشف

کشف المحجوب لارباب القلوب (۱)
 کشف حجب المحجوب لارباب القلوب (۲)

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ پارسا جوش عقیدت اور کتاب کے موضوع کی مزید سنست کی خاطرا پنی طرف سے الفاظ بڑھاتے رہے ہیں۔جیسا کہ نیز مخزونہ واٹش گاہ لینن گراؤ کی سنست میں ایک تیسرااضافہ یہ ہے:" کشف سو المحجوب لاد باب القلوب"۔

قرض بیر کہ " فصل الخطاب " کے مطالعہ ہی ہے " رسالہ ابدالیہ" اور " کشف الظنون" سیستھین کو اشتباء ہوا ہے وگرنہ حضرت وا تا صاحبؓ کی کتاب کا نام صرف اور صرف " کشف

- " الى الم

یروفیسر محد حبیب (علی گڑھ یو نیورش) جو بھارت کے مسلمانوں کے اذبان کو کمیونزم کے افران کو کمیونزم کے افرات سے مسموم کرنے پر مامور تنے ،ای لیے آئیں داراشکوہ کے دور الحادو زندقد کی سبت پیند تحقیل سیصاحب ۱۹۳۱ء میں کائل کے تو بقول ان کے، حضرت نور المشارکخ ملا سبت فیر بازار رحمہ اللہ علیہ نے ان سے اس خیال کا اظہار کیا کہ کشف افحج ب عربی زبان میں سبت فیر بازار رحمہ اللہ علیہ نے ان سے اس خیال کا اظہار کیا کہ کشف افحج ب عربی زبان میں سبت فیل اس کا فاری ترجمہ باتی رہ گیا۔ پروفیسر سبت نے اس رائے کو قبول کرلیا اور آخر تک اس پر قائم رہے۔ (۳)

خدا جانے حضرت نورالمشائخ " نے کیافر مایا اور اُ نہوں نے کیاسمجھا۔ بہر حال بیرائے کے عظا جا۔ اس کتاب کی نثر شک قدیم میں ہے جو بعد میں نہیں کاسی جاسکتی تھی ۔ نیز قدیم سیس میں جواس کے اقتباسات ملتے ہیں، وہ بالکل اس کے مطابق ہیں۔

الماس الفاب المي الم

الِمَا مِن ١٣٢١

. رساله میڈیویل، انڈیامسلم یو نیورٹنی علی گڑھ، جلد ۲ بص ۱۲

## كشف الحجوب فارى كےمطبوعه نسخ

اس کماب کی افادیت کے پیش نظراس کے خطی نیخ بہت جلداطراف واکناف عالم میں کھیل گئے تھے۔ جیسا کہ'' تذکرۃ الاولیاء'' میں اس کے حوالے ملتے ہیں اوراس کے قلمی نیخے دنیا کی تمام بڑی بوی لا بسر پریوں میں موجود ہیں اور بعض لوگوں کے ذاتی کتب خانوں میں اس کے قلمی نیخے پائے جاتے ہیں مگر بخوف طوالت اس وقت ان کی تعداد اور ضروری کوائف میان نہیں کیے جاشتے ہیں مگر بخوف طوالت اس وقت ان کی تعداد اور ضروری کوائف میان نہیں کیے جاسکتے ۔ صرف مطبوعہ فاری نیخوں کا مختصر تھارف درج ذیل ہے :

ا۔ کشف المصححوب: مطبوعہ طبع پنجانی لا ہور ،صفحات ۲۷۷۔راقم الحروف کے سامنے اس کا جونسخہ (مملوکہ میاں محمرالدین کلیم) ہے، اس کا پہلاصفحہ پوسیدہ ہونے کے باعث من طباعت پیشم خود پڑھ نہیں سکا۔ ڈیو کن نے اپنے مضمون میں اس کا من طباعت ۸۷۸ء دیا ہے۔(1)

۲\_مطبوعہ بہاول پرلیں لا ہور: س طباعت ندارد ،صفحات ۳۲۸۔ اس نسخہ یس مطبع پنجائی کے نسخہ کے حواثی من وعن درج ہیں ، گویا ہے ای کی نقل ہے۔ بیدایڈیشن میرے چیش نظر ہے۔ اس پرس طباعت درج نہیں مگر ڈیو گن نے اس کا س طباعت ۱۹۰۳ء دیا ہے۔ (۲) خدا جانے اس نے بیر کیے جانا۔ بہر حال یہ نسخہ خاصہ قدیم ہے۔

۳ مطبوعه مطبع نامی کرامی حرمت مندسلیانوف (سمرقند): من طباعت ۱۹۱۲ه ۱۹۱۲ و - بید نسخه بهت شوق سے چھاپا گیا ہے اور آخر میں مصنف کے سوانح دارافتکوہ کی'' سفینۃ الا ولیاء'' سے نقل کر دیئے گئے ہیں۔

۳ مطیوعہ مطبع اسلامیہ: اسٹیم پرلیں لاہور بن طباعت۱۹۳۲ء ۱۹۲۳ء میں ۱۹۳۳ء پر آسخہ نمبر ااور ۲ کی نقل ہے اور اس کے مصدحہ مولا ناسیداح علی شاہ پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور ہیں ۔ آخر میں مصنف کے مختصر سوائح بزبان فاری مرقومہ خشی حبیب اللہ درج ہیں اور بیانسخہ سنہ نہ کورہ میں دوبارہ طبع ہوا۔ –

۵\_مطبوعه رفاه عام: اسليم پرلس لا بورين طباعت ١٩٣١ء -صفحات ٣٢٨ \_

۷ \_ نسخہ ژوکوفسکی: 'مطبوعہ لیکن گراڈ (روس) من اشاعت ۱۳۳۴ء ہے ۱۹۳۷ء \_صفحات مع فہاری ۷-۷ ۔ بینسخداس کے مرتب پروفیسر والفتین ژوکوفسکی (م ۱۹۱۸ء) کی تھیج مقدمہ بزبان روی اور ضمیر ہشت فہاری کے لحاظ سے سب نسخوں پرفوقیت رکھتا ہے۔ چونکداس کے صرف اڑھائی سو نسخے طبع

ا \_ جزل ايشيا تك سوسائن بزگال، كلكنة، جلد: ١٩٣٢،٨ ء مقاله كشف انجج ب از ابل -ايس - ذيو كن

سے اس کے نایاب کے تھم میں وافل ہے۔ راقم نے بھی اس کی زیارت نہیں گی۔

السید روفونسکی طبع شہران: ژوکونسکی کافعیح کردہ نبخہ ادارہ انتظارات امیر کبیر تہران نے

السید المحادہ میں شائع کیا۔ ژوکونسکی کے مقدمہ کو فاری میں نبقل کر کے شامل کیا گیا ہے۔

السید کی عبالی نے اس کی ابتداء میں دومقالے '' تجلیات تصوف ایرانی'' اور'' نہ قید قیات المحدوب ''شامل کر کے اس کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ محمدلوک کے بہتے دو مقالے اور ژوکونسکی کا مقدمہ ۱۲ صفحات کو محیط بیں اور متن کتاب کے بہتے دو مقالے اور ژوکونسکی کا مقدمہ ۱۲ صفحات کو محیط بیں اور متن کتاب کے اس اور کوفسکی کا مقدمہ ۲۲ صفح کی کہ دیا بہترین نسخہ ہے۔

۔ سیویہ نامی پرلیس: لاہور، بن اشاعت ندارد بصفحات ۳۲۸ کاغذ اور صحت کے لحاظ ہے بہت ہے۔ اس پرسنِ اشاعت تحریز نہیں لیکن راقم کو معلوم ہے کہ قریباً ۱۹۶۰ء میں طبع ہوا تھا۔اس سے تعریب ۲۸ صفحات پر مشتمل فصول وابواب کی وضاحتی فہرست موجود ہے۔

سو مولوی محر شفیع: مطبوعہ نوائے وقت پر نئرز، لا ہور، بن طباعت ۱۹۲۸ء ، صفحات ۱۹۲۸، ناشر:

اللہ مولوں محر شفیع سا دہ کر مولوی محر شفیع ساحب کی نشری تقریریں بطور پیش لفظ اور مقدمہ

اللہ مولا کی جین 'چونکہ بیانسخہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبہ نسخ کی نقل بتایا

اللہ مولوں ساحب موصوف مجمی سے ماس لیے حضرت زکریا ہے انتساب سیح نہیں سیجھتے ہمولانا اللہ مولانا نے جین مگر اہل علم اس خطی نسخ کا حضرت زکریا ہے انتساب سیح نہیں سیجھتے ہمولانا سے حان فریدی ، تذکرہ حضرت بہاء الدین ومؤلف کتب کشرہ درقم فرماتے ہیں :

بہاءالدین ذکریاً پرمشمل بے کین حضرت شیخ الاسلام کانام صرف ذکریا ہے۔"ابو محمد" کنیت اور "بہاءالدین "کلیت کنیت اور "بہاءالدین "لقب ہے ۔ کوئی مختص اپنے نام کے ساتھ اپنے تھم سے لقب نہیں لکھا کرتا، چہ جائیکہ حضرت شیخ الاسلام جیسی منگسر المحر اج شخصیت اپنے نام سے پہلے اپنے لیے "بہاءالدین" لکھنا پندکرتی ۔ لہذا اس قلمی ننج کا حضرت سے انتساب مسیح نہیں ۔ "(۱)

مولانا فریدی صاحب نے جو یہ تحریر فر مایا ہے کہ حضرت کا من وصال بالا تفاق ۲۹۱۱ ھے ہے ہے ہے ہیں ، اختلاف ہے۔ کسی نے ۲۹۱۱ ھاتو کسی نے ۲۹۱۷ ھاتھا ہے۔ اگر ۲۹۲۷ ھاتک کو سی خوار دے دیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ۹۵ برس سے پچھا و پر ہوگ ۔ کیا اس عمر میں وہ اتنی تخیم کتاب کی نقل کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے؟ مزید طرفہ یہ کہ تر قیمہ میں "بہاء الدین" کو "بہا وَ الدین "وا وَ کے اضافہ کے ساتھ اور "زکریا" کو "وَ کریا" وَال کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ہرگز ہرگز اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتے تھے۔ لبندا اس نسخ کا حضرت شیخ الاسلام کی طرف اختساب کا تب کا جعل ہے۔ بہر حال یہ نسخ صحت کے اعتبار سے سمرفند کی نسخ سے بہتر ہے۔

: [5]

پروفیسر نکلسن (م ۱۹۴۵ء) نے کشف انگجوب کا انگریزی ترجمہ کیا جو پہلی یار ۱۹۱۱ء میں گب میمور مل لندن نے شائع کیا۔۱۹۳۷ء میں اس کا نظر ٹانی شدہ ایڈیشن چھپا۔پھر ۱۹۵۹ء اور ۱۹۷۷ء میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ بیاس کتاب کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے کہاس کا انگریزی ترجمہ بھی چار بارچھپ چکاہے۔

میں سے زائداُردوتراجم حیب بچے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بار ہا شاکع ہوئے۔اس وقت ان سب تراجم کی تفصیل دینے کی گنجائش نہیں ۔

#### ساحت:

مردانِ خدا کی زیارت اور مزاراتِ اولیا اللہ سے استفادہ و استفاضہ کی غرض سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا بہت بڑامجاہدہ ہے جومشاہدہ کی دولت سے نواز تا ہے۔ حضرت داتا صاحبؓ نے بیرمجاہدہ بھی حد کمال کو پہنچادیا۔قریباً تمام عالم اسلام کی سیاحت کی اور وقت کے اعاظم مشاکُخ و صوفیاء سے اکتمابِ فیض کیا۔ انہوں نے جن جن ملکوں اورشچروں کے بزرگوں سے ملاقات کا شرف

ا\_ تاريخ متان بجلداة ل ملتان اعداء بس ١٨٦٠٨٥ ا

ر المسلم المورد المحتمد المحجوب میں کیا گیا ہے ان اما کن کی ناکھل فہرست درج ذیل ہے: اوراً اُنہر، آذر ہائجان، بسطام، خراسان، کمش ، کمند، غیشا پور، بخارا، سمرفقر، سرخس،طوس، معلم بیت الجن، دشتق، رملّہ، عراق، بغداد، فارس،نواحی خورزستان، فرعانہ ، شلا تک، اوز کند، معلم مورز کتان، پاک وہند۔

کشف المصحبوب حضرت دا تاصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامینیں ہے۔اس میں سے سے سفر و سیاحت کا ذکر ضمناً ہوتا چلا گیا ہے ۔البندایہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے اشنے ہی سے سفروں کی سیاحت کی ،جن کے نام ان کی کتاب میں فدکور ہوئے ہیں اور ان کا سفر پاک سفر سام سے سے سام سے سام کی سیاحت کی دونوزنی سے جھنا جائے کہ دونوزنی سے جل کر لا ہور پینی گئے۔

کشف انجوب کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے پاک و ہند کے اکثر شہروں کی است کی تھی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے پاک و ہند کے اکثر شہروں کی تہذیب و تیمن و رہم و رواج اور ہند دؤں کے معلوم ہوتا کے مسلے پر بحث کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ سے میں است میں میرا صرف ایک عالم سے مناظرہ ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں:

"ہندوستان کے اندرمنیں نے ایک ایسافخض دیکھا جوتفیر ونڈ کیراورعلم کا بدی تھا۔اس میں منا دو بقا کے مسئلے پر مناظرہ کیا۔ جب ممیں نے اس کی تقریر سی تو معلوم ہوا کہ بیرخود فناءو میں جستا اور قدیم ومحدث کے فرق کو بھی نہیں جانیا۔"(ا)

حلولیہ کے عقائم باطلہ کے بیان میں روح کے مسئلہ پر گفتگوفر ماتے ہوئے لکھتے ہیں:

" \_\_\_\_ اور جملہ الل ہندو تبت اور چین وما چیت کہی عقیدہ رکھتے ہیں۔
شیعوں ،قر امطیوں اور باطنوں کا بھی ای پراجماع ہے \_\_\_\_ '(۲)

عیت کی شہرت اور تحریف کی بحث کے دوران ،سلطان محمود غر نوی رحمۃ الشعلیہ سے ہنود
سیمی ناراضی اوران کی ہے ہی کا ذکر نہایت لطیف پیرائے میں کیا ہے:

" ہندووک کے نزدیک محبت کی قید محمود کی قید سے بھی زیادہ مشہور ہے اور محبت کا زخم اور میں ہندووک کے نزدیک اس زخم ہے بھی زیادہ شہرت رکھتا ہے جو محمود نے انہیں لگایا تھا۔ " (۳) اللہ سیماع الا صوات والا لمحان " میں رقم طراز ہیں :

ومشہور ہے کہ ہندوستان میں کچھالیے لوگ ہیں جو جنگل میں جا کرگاتے اور

\_ كشف المحجوب، طبع تبران من ١٣١٣،٣١٣،

سریلی آواز تکالتے ہیں۔ ہرن جب ان کے غنااور کن کو سنتے ہیں تووہ ان کی طرف آجاتے ہیں اور شکاری ان کے گردگھوم کر گاتے رہتے ہیں۔ حتی کہ ہرن گانے کی لذت ہے مست ہو کر آتھیں بند کر کے سوجاتے ہیں اور وہ انہیں پڑ لیتے ہیں۔'' (۱)

''مُیں نے ہندوستان میں دیکھا کہ زہر قائل میں ایک کیڑا پیدا ہوگیا تھااور اس کی زعدگی اسی زہر پرموقوف تھی۔''(۲) غرض کہ انہوں نے بے سروسامانی میں پاپیادہ اس قدر سفر کیے کہ آج کے ذرائع میں ایک بے سروسامان فقیر کے لیے ان کا تصور بھی ناممکن ہے۔ چنا نچیا اس بیک تعلی لکھتے ہیں: ''مسافسرت بسیبار نصودہ و ریاضت و مجاہدات شماقہ کہ از طاقت بشدری بیرون بود ،کشیدہ۔'' (۳)

#### لا مورجل ورودٍ مسعود:

خاك پنجاب از دم او زنده گشت صبح ما از مهر أو قابنده گشت دارا فنكوه نے لكھا بكه حفرت دا تاصاحب قدس سرّهٔ نے تجريد وتو كل كى بنياد پر بار ہا طویل سفر كيے اور بہت زیادہ سیاحت كے بعد دارالسلطنت لا ہور میں اقامت گزین ہوئے اور اس شركتمام باشتدے ان كے مريد و مفتقد ہوگئے:

> "باربا برقدم تجرید و توکل سفر بسیار کرده اند و بعد از سیاحی بسیاردر دارالسُلطنت لابور رسیده اقامت و رزید ند ابل آن دیاریمه مریدومعتقداو گشتند"(۳)

لا ہورتشریف لا کرای مقام پر قیام پذیر ہوئے جہاں ان کا مزار پُر انوار ہے ۔ کعل بیگ لعلی ککھتا ہے :

> "اكنون قبرش در خطه لا بور در بمان زمين است كه روح پاكش از جسد مطهر وي مفارقت كرده." (۵)

> > ا۔ كشف المحجوب، طبع طبران بمن:۵۲۲ ٢ ايفياً، من:۵۳۱ ٣- ثمرات القدس تنظى (مملوك صاحبز اوه لفرت نوشائق ، شرقبورشريف) ٣- سفية الاولياء ، طبع كانپور بمن:۱۹۳ ۵ مرات القدس (قلمي)

#### العركب تشريف لائے:

اس باب میں مخلف آراء ہونے کے سب سے مسئلہ نہایت چیدہ ہے۔ لالد سحان رائے المالية فرازي:

"محدور غرون کے ہمرا و غرنی سے لا مورتشریف لائے اور میسی فوت موتے ،سلطان کا ان عى كى توجد عدولى "(1)

يدروايت واضح طور پرغلط ب-اس ليے كه بقول سيدمحمد لطيف مصنف" تاريخ لا مور" معن محدو غز نوی نے لا ہور ٣٩٣ ه ش فتح كيا اور يقول لين بول سلطان محمود غز نوى ٣٩٢ ه ما و او ش تشریف آوری بھی نہیں ہوئی تھی۔

"فوائد الفواد" من ایک ایس روایت درج ب جوبعض غلط فهیوں کا باعث ہوئی لبذا وہ التي كا من تقيد بنتي جلى آرى بـــ وهو هلاً

\* وشیخ حسین زنجانی اور شیخ علی جوری رحمه الشدعلیها دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے اور وہ و مرائق میں اور میں مقیم ے کے مدت کے بعد ان کے پیر نے خواج علی سے فر مایا کہ لا ہور جاؤ اور و ہیں مقیم ہوجاؤ ۔۔۔ شخ ﷺ ﷺ نے عرض کی کہ وہاں حسین زخوانی "مقیم ہیں۔پیرنے فرمایا بتم جاؤ ، اور جب علی جوری گ و عظم كرمطابق لا بهور ينجي تورات كا وقت تها منح بهوئي تو ديكها كدلوك حسين زنجاني كاجنازه (r)"-Ut-18

ال روایت کی تکذیب و زوید میں راقم احقر اس قتم کی گرما گرم بحث نہیں کرسکتا، جس الم کے ڈاکٹر پیر محد حسن اور پروفیسر محد اسلم نے کی ہے، اس لیے کہ بیان ہی فصلاء کاحق ے (٣) مختصر یہ کہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ الشاعلیہ جن کا مزار مبارک جا ہ میرال لا ہور میں مرقع خلائق ہے ،ان کا سال وفات' خزیریۃ الا صفیاء' میں ۲۰۰ ھ (٣) اور' تحقیقات چشتی' میں

🥏 خاصة التواريخ، مترجم أردواز دُاكثرْ مَا ظرحسن زيدي مِن ٢٠ ١٠

قرائد القواد ، قارى ، طبع لا مور ، ص: ۵۵

س. ماه ناسهٔ نگر ونظر ،اسلام آباد بهتمبر ا ۱۹۷ء ،مقاله سیدهلی جویری اورهسین زنجانی " از مخدوی دُاکثر پیرمجرهسن اور تاريخي مقالات طبع لا جوراز يروفيسرمحد اسلم ملاحظه جول ..

سر خريسة الاصفياء جلد دوم: من: • ٢٥٠ \_

۱۹۰۱ ه در ج باوران کی لا ہور ش آ مدے متعلق لکھا ہے کہ وہ سید لیتقوب زنجانی کے ہمراہ آئے اور سید لیتقوب زنجانی کے حالات بی بیان کیا ہے کہ وہ ۵۳۵ ہیں وار دِ لا ہور ہوئے۔(۱)۔۔۔
حضرت سید محمصوم شاہ قاور کی رحمۃ اللہ علیہ ساکن چک ساوہ شریف (م ۱۳۸۸ه) نے ایک دفعہ فر مایا تھا کہ: " بیس نے شخ زنجانی " کے مزار پر وہ پھر نصب دیکھا ہے جس پر ان کا س وصال ۱۰۰ ہوتھا جو حزار کی مرمت کے وقت اُ تار دیا گیا"۔۔۔ مجیب بات بیہ ہے کہ مفتی غلام سروراور مولوئ فوراحر چشتی نے ان کا س وصال ۱۰۰ ہواور ۱۳۸ ہا پی گیا گیا تیا ہی گیا وہ وہ سنجی کہ مفتی غلام سروراور مولوئ فوراحر چشتی نے ان کا س وصال ۱۰۰ ہواور ۱۳۷ ہا پی گیا گیا تیا ہی گیا ہی گیا ہے کہ مفتی علام سروراور مولوئ کی اس روایت کو حفزت اُس میں لکھنے کے باوجود "فو کہ الفواو" کی اس روایت کو حفزت میں مال دیا ہے۔ بہر حال بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت و اتا صاحب قدس سرؤ ہے قریباً ایک سوسی سال بعد واصل بحق ہوئے اور ان سے حضرت خواجہ خواجہ کو اجاماحب قدس سرؤ ہے قریباً ایک سوسی سال بعد واصل بحق ہو گاوران سے حضرت خواجہ خواجہ کو اجاماحب قدس سرؤ ہے قریباً ایک سوسی سال بعد واصل بحق ہوئے اور ان سے حضرت خواجہ خواجہ کو اجاماحب قدس سرؤ ہی گی سان دونوں بزرگوں کی ملاقات کا ذکر معتبر کمایوں بھی موجود ہے مشہور تذکرہ نولیں اور صوفی بزرگ حضرت شخ جمالی " ( ۱۳۳۲ ہے ) نے بیا واقعہ اس طرح موجود ہے مشہور تذکرہ نولیں اور صوفی بزرگ حضرت شخ جمالی " ( ۱۳۳۲ ہے ) نے بیا واقعہ اس طرح موجود ہے مشہور تذکرہ نولیں اور صوفی بزرگ حضرت شخ جمالی " ( ۱۳۳۲ ہے ) نے بیا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے :

یں میں '' دھفرت شخ المشائخ حسین زنجانگ جو حفرت شخ سعدالدین حمویہ قدس روحہ کے پیر ہیں (۲)ان دنوں بقید حیات تھے ،حفرت زبدۃ المشائخ والاولیا ءمعین الحق والدین قدس سرّۂ اور حفرت شخ المشائخ والاولیاء شخ حسین زنجانی قدس سرّۂ کے درمیان حدسے زیادہ ربط و محبت کا اظہار ہوا۔''(۳)

الوالفضل" آئين اكرى "من ان دونول بزرگول كى لما قات ذكركرتے ہوئے لكمتا ہے . "شبيخ حسن (حسين) زنجانتي فراواں آگهى داشت، خواجه معين الدين در لا پور به صحبت اور سيد و خواب گاه او درانجاست " (٣)

ا خزيمة الاصفيا وجلد دوم: بص: ١٥٣\_

<sup>۔</sup> مَاثُر الکرام میں بھی لکھا ہے کہ سعدالدین تمویہ ''شخ زنجانی '' '' کے مرید تھے بٹنٹے فخر الدین زنجانی پیرارشاد شخ سعدالدین عموی ( ص: ۷ ) شخ عمویہ ماہ حض فوت ہوئے جملہ تذکروں میں ان کے پیر کانام حضرت ثیم الدین کبری تحریر ہے۔حضرت زنجانی ہے بھی استفادہ کیا ہوگا۔

۳- سیرالحارفین تکی از پیخ برمالی بخرونه پنجاب بو نیورش لائیم رین، بحواله تاریخی مقامات از پروفیسرمجد اسلم بس:۳۸۲ ۴- آئین اکبری جلدسوم از ابوالفضل ، سرسید ایڈیشن ،۱۳۷۴هه، ص: ۲۰۰۷

مع المرازين:

جب خواجه معین الا ولیاء چشتی اجمیری بهند کوتشریف لائے تو اس وقت چندروز لا بور میں معاجب میں بھی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی

الدساع كميوه بعى ان بيانات كى تائد كرتا ب:

"بالجمله در لابور به صحبت شیخ حسین زنجانی رسیده وزانجاتوجه جانب دېلی اختیار فرمود. (۲)

"......شدیخ حسین زنجانی را در لا بور دیده اند" (۳) اس مقام پر بیدواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری قدس سرؤ لا مورکب عے؟

مولا ناسیدعبدالباری اجمیری اپنی تقیدی تالیف" تاریخ السلف" میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیسے حداث ۵۸۸ھ میں وار دِ ہند ہوئے اور لا ہور میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ۵۸۹ھ میں سیستریف پینچ گئے ۔(۴)

اعدرین صورت ' فوائد الفواد' کی اس روایت کوالحاتی سجھ لیما کوئی مُنا و نہیں ۔ مُرجب یہ اسکا کہ یہاں کی تاریخ نے سب بزرگوں کے حالات کو محفوظ کر لیا ہے تو عنان فکر کواس کے حالات کو محفوظ کر لیا ہے تو عنان فکر کواس کے حالات کو موڈا جا سکتا ہے کہ حضرت وا تا صاحب ہے پہلے تشریف لا نے والے حسین زنجانی '' ان سے سخت بول کے اوران کا مزار اورحالات محفوظ نہیں رہ سکے مگر ہم نامی کی وجہ سے پہلے حسین سے سخت روایت کو بعدوالے حسین زنجانی '' کی طرف منسوب کر ویا گیا ہم نام بزرگوں کی اس سے سخت روایت کو بعدوالے حسین زنجانی '' کی طرف منسوب کر ویا گیا ہم نام بزرگوں کے ساتھ میں اکثر ایسا ہوا ہے اور اس کی سینکڑوں مثالیں چیش کی جاسکتی ہیں ۔ حضرت کو سے پارساقد کی سرہ کے تساخ کا واقعہ قدکور ہوچکا ہے کہ انہوں نے حضرت وا تا صاحب اور سے سے پارساقد کی دونوں کوایک ہی پیرکا مرید قرار دے دیا یا جس طرح کہ جامی لا ہور کی کے قطعہ سے وقات ، حضرت وا تا صاحب کو حضرت عبدالرحمٰن جامی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ۔ لہٰڈا سے ایرادر ترجم گزار اراداز فرخوثی ، بیال ۲۲ ان مطبح آگرہ میں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ۔ لہٰڈا سے ایرادر ترجم گزار ارادراز فرخوثی ، بیال ۲۲ ان مطبح آگرہ میں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ۔ لہٰڈا سے ایرادر ترجم گزار ارادراز فرخوثی ، بیال ۲۲ ان مطبح آگرہ میں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ۔ لہٰڈا

مر مسالح (شاه جہاں نامہ) طبح لا بور، جلداؤل، بس: ۵۰ مست سنت الاول اول علی کا نیور بس: ۹۳

= يرفي أسلف على آثروه ١٣٢٧ الديمن: ١٤٥٨

اس معاملہ میں بھی التباس واشتباہ کا قوی امکان ہے۔

اندریں حال حضرت حسین زنجانی رحمة الله علیہ سے متعلق روایت مندرجہ'' فوائد الفواد'' اس مسئلے کوسلجھانے کی بجائے حزید الجھادیتی ہے۔

بہرحال جس طرح حضرت داتا تیج بخش کی تاریخ ولادت اور دیگر حالات زندگی کے باب میں قدیم تاریخ میں وروومسعود کے سلسے باب میں قدیم تاریخ میں کوئی راہنمائی نہیں کرتیں ،ای طرح ان کے لا ہور میں وروومسعود کے سلسے میں کوئی نشا ندی نہیں کرتیں ۔لہذا اس کے متعلق بھی صرف قیاس ہی ہے کام لیا گیا ہے۔
دائے بہادر کنہیالال نے بسال ۱۸۸۴ھ کی مآخذ کا حوالہ دیئے بخیر کھھا ہے:
د' یہ بزرگ سلطان مسعود ،سلطان محمود کے بیٹے کے ہمراولا ہور میں آیا۔' (۱)
سیّد محمد لطیف نے بسال ۱۸۹۲ء میں ورود کا تعین بھی کردیا:

"آپ سلطان مسعود ، پسر سلطان محمود کی فوج کے پیچھے اسم یہ اللہور تشریف لائے''۔(۲)

سید محد لطیف نے من کا تعقین کر کے اس قیاسی من کو مزید مشکلوک بناویا ہے اس لیے کہ ۴۳۳ھ میں سلطان مسعود دور اہتلاء میں مبتلا ہوجا تا ہے ،اس سال تر کمانوں نے اس کے ملک پر حملہ کر کے اے فکست دے دی تھی ۔ اس کے بحد وہ اپنے خزائن کولے کرلا ہور آرہاتھا کہ دریائے جہلم کے کنارے اپنے ہی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتارہوکرا پنے بھائی محمد کا قیدی بن گیا۔ (ملخصا) (۳)

اس کے باوجود ۳۳۱ ھ پراکٹر مؤرخین مطمئن نظر آتے ہیں ۔ مگررائے بہادر کنہیالال کی '' تاریخ لا ہور' سے ۳۳ سال قبل لکھی جانے والی کتاب'' چار باغ پنجاب'' مؤلفہ کنیش داس میں ان کی تشریف آوری کا سال ۴۵۱ ھے تحریر ہے:

> "دره ۱۵ چهار صدو پنجاه ویك بجری در لاپور تشریف آوردند سبعد چهار ده سال در سلطنت سلطان ابرابیم غزنوی بتاریخ ۲۰۱۵ چهار صدوشصت و پنجم بجری در لاپور ودیعت حیات سپردند. "(۳)

ا - تاريخ لا جوراز كتبيالال المج لا جورم ١٨٨٥ ، ص : ٩١

٣- تاريخ لا بوراگريزي بحواله سواخ واتا شخ بخش از محمالدين فوق بص: ٣٥

٣- تاريخ بيهي مجلداة ل وطبع شيران ومن ٣٠٠ ٢٨٣٠

٣- چار باغ چنجاب، قارى از كتيش داس وؤيره ، مرقبه پروفيسر كرپال تنگه ، شائع كرده سكه بسشرى ۋيپار ثمنت خالصه كالج امرتسر ، ١٩٢٥ و بص: ٣٤٩

یہ بیا جا تا ہے کہ حضرت داتا صاحب نے اپنی عمر کے آخری سال لاہور بیس

(۱) آپر کیٹر نیش داس دؤیرہ نے جوس (۱۵۱ھ) دیا ہے، اُسے ترتیج دیتا چاہے۔ ۱۵۱ھ کے اسلامان ابراہیم ظمیر الدولہ بن مسعود بن محمود کی محمود کے ساتھ بی لا ہور تشریف لائے لین پول نے ابراہیم کے سریر آ رائے کے ساتھ بی لا ہور تشریف لائے لین پول نے ابراہیم کے سریر آ رائے کے سال ۱۵۱ھ (۱۵۹ھ میں ۱۵۹ھ کے سریر آ رائے کے سال ۱۵۱ ھی ۱۵۹ھ کے مرشد حضرت داتا کے دعشرت داتا کے سرشد حضرت فی تاریخ وصال ''فزید کا سرو کے مرشد حضرت فی ابوالی فضل محمد بن حسن تھی قدس سرؤ کی تاریخ وصال ''فزید کا سرو کے مرشد حضرت داتا صاحب بیت الجن (ومشق ) میں مقیم تھے اور پیر نے مرید کی گود میں سرو کے بیرد کی گود میں اس کا سے چیش کیا ہے:

المی کے بیرد کی تھی ۔۔۔۔۔۔ڈاکٹر محمد شخصے نے اس کا حل سے چیش کیا ہے:

المی کے بیرد کی تھی ۔۔۔۔۔۔ڈاکٹر محمد شخصے نے اس کا حل سے چیش کیا ہے:

المی اللہ بورد ۲۳ ھے کے بعد آئے یا ایک سے زیادہ دفعہ بیمان آئے''۔۔

المی اللہ بورد ۲۳ ھے کے بعد آئے یا ایک سے زیادہ دفعہ بیمان آئے''۔

#### ج رحزف أو بلندآ وازه شد:

اں نائب رسول متبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لا ہور کے دوران ہزار ہا بہت پرست اللہ علیہ وسلم نے قیام لا ہور کے دوران ہزار ہا بہت پرست مسلم سے منور کیا اور سینٹلزوں خُداوُں کو پوجنے والوں مسلم کیا اور لا تقدا دیم کشتگا نِ بادیہ ضلالت کو صراط مسلم کیا اور لا تقدا دیم کشتگا نِ بادیہ ضلالت کو صراط مسلم کیا اور کا تقدا کے حضور کچھے ہی خوش نصیبوں کواچی نظر کیمیا اثر کی بدولت ولایت کے بلند مراجب پر

یے درست ہے کہ محمود کی حکومت کے قیام کے ساتھ تی پہال مسلمان ایک حاکم قوم کی استھا ہے مرحوب بھے مگر ان کے قلوب سے سے رہے گئے تھے اور یہال کے کفار مسلم فاتحین سے بظاہر مرحوب بھے مگر ان کے قلوب سے سین کے ساتھ نہیں تھے اور وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے ۔ مگر یہاں تشریف سے اسوفیاء کرام بالخضوص حضرت وا تا صاحب کے ورود مسعود کے بعد یہال کی مقامی آبادی سے التحداد لوگ ان کی تہائے کے سب حلاقہ بموش اسلام ہو گئے۔ چنا نچے یہال کے باشندوں میں سے استعمار کروہ کی ولی جدرویاں فاتحین کے ساتھ ہوگئیں تھیں ۔ '' فظریئے وطنیت'' فاک میں ل میا سے سینے گئے گئے رہوہ کی دلی جمیل میا ہی جمیلہ سے سینے گئے گئے رہوں کی مسامی جمیلہ سے سینے گئے گئے کہ مسلمانوں کی حکومت سے مسلمانوں کی حکومت سے مسلمانوں کی حکومت

على على حصداة ل از ۋا كىژمولوي محد شفع بص: ۲۲۸\_

استحکام پکڑتی گئی۔ فاتحین نے کفار کو تیروستان سے زیر کیا تو ان ٹائمین مصطفے (صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر نظر سے خدائے واحد کامطبع ومنقاد بنادیا۔

علامدا قبال عليه الرحمة نے حضرت دا تاصاحب قدس سرؤ کی عظیم الشان دینی خدمات اور روحانی عظمت کو چنداشعار میں جوخراج عقیدت چیش کیا ہے وہ ان ہی کا حصہ ہے ۔ ذیل میں ان کے وجدآ فرس اشعار ملاحظہ ہوں:

یم اُمم مرقد او پیر سنجر (۱) را حرم اسیخت در زمین بند تخم سجده ریخت نازه شد حق زحرف اُو بلند آوازه شد لکتاب از نگابش خانه باطل خراب مگشت صبح ما از مهر اُو تابنده گشت رعشق از جنبش آشکار اسرار عشق

سیّد بجویس مخدوم أمم بند بای کوبسار آسان گسیخت عهد فاروق از جمالش تازه شد پاسبان عسزت أم الکتاب خاك پنجاب ازدم أو زنده گشت عاشىق و بم قاصد طيار عشق

حفزت شیخ مجد دالف ثانی سر ہندی قدس سرؤ نے لا ہور کو جو'' قطب ارشاد'' کا درجہ دیا ہےاصل میں بیای قطب الا قطاب (علی جیومریؓ) کوخراج محسین ادا کیاہے۔ حضرت شیخ مجد درحمة الله علیہ فرماتے ہیں :

> "فقیر کے نزدیک بیے شہر لا مور تمام ہتدوستان کے شہروں میں "قطب ارشاد" کی طرح ہے اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔" (۲)

حفرت ؒ نے اپنی روحانی قوت ہے کفرستانِ ہند میں جو ختم سجدہ کی کاشت کی تھی ،رائے بہاور کنہیالال نے بدیں الفاظ اس کا اعتراف کیا ہے:

''مسلمانی دین پھیلانے میں بڑی بڑی کوشش کی۔''(۳) اور گنیش داس وڈیرہ رقم طراز ہے:

ار اہل تحقیق کے فرد یک میجو " لکھنا سی ہے اُستاد سعید نقیبی صاحب نے لا ہور شی تقریر کرتے ہوئے فر بایا تھ

کدڈ اکٹر اقبال مرحوم کے شعر شی " ویر نیخر" فالم چیپ گیا ہے اصل شی بیشعر یوں ہونا چاہیے: سید ہے ہو یوں

صخدوم اُمم ، مرقداو بید سعجذی واحدم (بلال فادی ، کراچی بحوالداذ کارجیل از محدموی می :۱۵)

۲- کمتوبات مجدوالف ٹائی " اردوتر جمہمولا نامح سعیدا حمر تشفیدی ، طبح کراچی ، وفتر اقل حصداقل ، می :۱۳۸

۳- تاریخ لا موراز کنہیالال ، می :۱۹

تران عهد اکثر قوم گوجران بندو مشرب در لابور وطن گاه داشتند معتقد او شده اسلام قبول کردند. " (۱) معتقد او شده اسلام قبول کردند. " (۱)

"جب حضرت يهان تشريف لائے تو اس وقت يهان ايک فخف رائے راجو، الب حاکم پنجاب حضرت" كا مريد ہوكر مسلمان ہوا اور اس كانام" فيخ جنگ" ركھا كيا۔اس كى اولا د تا حال خادم ومجاور ہے"۔(٢)

#### مر محدادرایک کرامت:

صفرت وا تاصاحب قدس سرہ نے لا مور تشریف لاتے ہی اپنی فرودگاہ کے ساتھ ایک معرفیم کرائی۔اس همن میں داراشکوہ لکھتا ہے:

انہوں نے ایک میر تغیر کرائی تھی جس کی محراب دیگر مساجد کی بہ نبیت جنوب کی طرف کے جات کیے جات کے علاء جو لا ہور میں موجود ہتے ، اس محراب کی سمت کے سلسلے سے سینے بیر معترض ہوئے ۔ چنانچہ ایک روز حضرت نے سب علاء کو جمع کیا اور خود امامت کے سین سے تاحل موجود کیا ، دیکھو کھیہ شریف کس سمت سے انجام دیے اور بعد ادائے نماز حاضرین سے تاحل ہوکر کہا: دیکھو کھیہ شریف کس سمت سے دیکھا تو تجابات اُٹھ گئے اور کھیہ شریف محراب کی سیدھ میں نمودار ہوگیا۔۔۔۔ان کا مزار کی سید کے مطابق ہے''۔(۳)

#### سال وصال:

حضرت داتا تنبخ بخش قدس سمر ؤ کے سال وصال میں بھی خاصا اختلاف پایا جا تا ہے۔

السلام نے '' شمرات القدل' اور شنرادہ دارا شکوہ نے '' سفینہ الاولیاء' میں ان کے سن وفات

السلام نے قرار کے جیں عہد جہا تگیر کے عالم وعارف مولانا جامی لا ہوری (مدفون بجوار

السلام نیر کی رحمۃ اللہ علیہ ) نے اپنے قطعہ تاریخ میں ۲۹۵ ھنظم کیا ہے۔ میر غلام علی آزاو

السلام نیر الکرام' میں گئیش داس وڈیرہ نے '' چار باغ پنجاب' میں سمای بیگ نے

السلام نیر میں ۲۵۵ ھنگ کھا ہے اور دیگر متحدد موافقین نے بھی بھی سن نقل کیا ہے۔ نگلسن

السلام' میں ۲۵۵ ھنگ ساسال کہا ہے۔ ڈاکٹر قاسم غنی نے '' تاریخ تصوف دراسلام' جلد دوم

ر مرس ۱۳۷۳ ه. من طبع لا جور ۱۳۴۳ ه. من ۱۳۷۰ احد الاولياء ، فاري علي كانپور ، من ۱۳۴۰ ش در حدود ۲۷۰ه یجویز کیا ہے۔

حمر ڈاکٹر مولوی محمد شفیح اور عبدالحی جبین قندھاری ( کائل) ان سب سے آ کے لکل کے جیں \_مولوی صاحب نے 9 27 ھ(1) اور جیبی صاحب نے 000 ھ تک کا تعین کیا ہے۔ان فاضلور نے کشف المحجوب کے چندایک مختلف ایڈیشن سامنے رکھ کراس فتم کی واقلی شہادتیں فراہم ہیں کہ داتا صاحب ؓ نے فلال فلال بزرگ کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ بارضی اللہ عنہ لکھا ہے اور فلا کا ذکر بہ صیغہ ماضی کیا ہے۔ لہذا ریکتاب بقول مولوی محمر شفیع 29 مرد اور بقول جبیبی ۱۸۸ ھے یع تک کھی جارہی تھی جیبی صاحب نے اپنی طویل بحث کا لب لباب ان القاظ میں پیش کیا ہے: ''لا زمی طور بر ۱۸۸ هاور ۵۰۰ ه که درمیان وفات یائی بهوگی''۔(۲)

مفصل بحث کا بیدمقام نہیں مختصر ہے کہ بیشتر مقامات پر'' رحمہ اللہٰ'' اور'' رضی اللہٰ' عنہ کا تبول کے خ ساخنة اضافے ہیں اوراس طرح'' ہست'' کو'' بود'' بھی بنایا ہواہے۔الی چھیق کی بنیاد پرمصنف اپنا مکتوبہ نسخہ ہوناچاہئے ۔اگریہ ممکن نہ ہو تو قدیم ترین متعدد مخطی نسخے پیش نظر ہو۔ چاہئیں۔کا تبوں کی کی بیثی تحقیق کا مدار نہیں بن سکتی ۔اس جدید تحقیق کی ایک مثال پیش کی جا ہے۔فاضل جیبی نے کشف انگج ب نسخہ سمرفقد ہے ذیل کا اقتباس پیش کر کے میہ ثابت کرنے کوشش کی ہے کہ کتاب زیر تسویر تھی کہ حضرت امام قشیری قدس سرز ہ ۳۱۵ ھیں وفات یا مجئے تھے

"أستاد امام زين الاسلام ابوالقاسم عبدالكريم بن بوازن القشيري رضى الله عنه اندر زمانه خود بديع بود قدش رفيع و منزلتش بزرگ ". (٣) مریمی عبارت ژوکونسکی ایدیشن میں اس طرح ہے:

"أستاد و امام زين اسلام عبدالكريم ابو القاسم بن بوازن القشيري اندر زمانه خود بديع ست و قدرش رفيع ست ومنزلت بزرگ ". (٣)

پنجا ب پیک لائبریری لاہور میں کشف انجج ب کا ایک خطی نسخہ مکتوبہ ۱۰۸۰ ھاموج

ا به مقالات وین وملمی از دا کنر مولوی محمشفیج ،حصه اوّل بس: ۲۳۸

۳\_ متالات نتخبه بمِلْه دانشکده خادر شناس، دانش گاه پنجاب متاله: تارخ وقات دا تاسمخ بخش علی ججویری غز نوی عبدالئ حبيبي \_ فاضل موصوف كاسه مقاله مبلي باراوز يتكيل كالج ميكزين شاره فروري • ١٩٦٠ مثل طبع مواتها\_

٣ مقالات متخد بس ٣٢٣

٣ \_ كشف الحوب طبع شهران مِن: ٢٠٩

#### ٢- ال مل يحى:

"اندر زمانه خود بدیع سنت ...." (۱)

- گویاس بحث برائے بحث یا تحقیق کی بنیاد تحض اختلاف ننخ اور کا تبول کے اضافات

- اگراس پر اصرار کیا جائے کہ ان بزرگوں کے اساء کے ساتھ رحمہ اللہ وغیرہ حضرت اللہ عنہ بھی لکھا

- قاد اس اس اس کے این اس کے اپنے اسم گرای کے ساتھ شروع کتاب بی جس رضی اللہ عنہ بھی لکھا

- معافق کیا کہا جائے گا اور اگر انہوں نے اپنے لیے یہ دعا کیے کلمہ خود تحریم کیا ہے تو وہ

- معافر کے لیے بھی کر سکتے تھے ۔۔۔۔ بہر حال حضرت کا محیح من وصال کی معاصر کے اس النا المحتم میں وصال کی معاصر کے اللہ المحتم کا اس النا المحتم کا اس معاشر کے اس وصال کی معاصر کے النا المحتم کا اس کے اس وصال کی معاصر کے اللہ المحتم کی ترین صحت سمجھا جاسکتا ہے۔ (۲)

#### وريانوار:

یں قو جملہ ارباب یقین کے قلوب حضرت داتا گئی بخش قدس سرۃ کے حزاد بیل جیں گر

استراحت ہیں ، وہ مقام بوسدگاہِ عالم ، قبلۂ اہلِ صفااور کعیہ عشاق ہے۔ یہاں عوام کے

وقت اولیائے ظاہرین ومستورین کا بجوم رہتا ہے۔ پاکستان بجر بیل میہ وہ حبرک و مقدس

جہاں جملہ مقامات مقدسہ نے زیادہ قرآن خوائی ہوتی ہے۔ جہاں سب سے زیادہ و کرخدا

استیار اسلی اللہ علیہ وسلم ) ہوتا ہے اور میہ بینے اسلام اور روحاقیت کا سب سے بڑا مرکز

سے میں ہروقت عاجت مند زائرین کا تا تنا بندھار ہتا ہے اور دا تا ( بخی ) کے دریائے فیض کود کھے

سے میں ہروقت عاجت مند زائرین کا تا تنا بندھار ہتا ہے اور دا تا ( بخی ) کے دریائے فیض کود کھے

سے میں ایر وقت عاجت مند زائرین کا تا تنا بندھار ہتا ہے اور دا تا ( بخی ) کے دریائے فیض کود کھے

سیخ بخش فیض عالم مظہر تو رخدا تا قصال را پیر کامل کا ملال را رہنما حضرت کا مزار فائض الانوار زمانۂ قدیم سے مرجع خواص وعوام چلا آ رہا ہے۔ بڑے سے الیفن اور سرخیل اولیا ءیہاں سے فیض یاب ہوئے اور اس خانقاہ کی دحول کو اپنی آنکھوں کا سے سین سعادت بچھتے رہے۔ مولانا جامی لا ہوریؓ ککھتے ہیں: (۳)

خاك جاروب از درش بردار تاشوى واقفِ درِ اسرار سالِ وصلش برآيد از "سردار" ۳۲۵ خانقاہ علی ہجویرتی است طوطیاں کن بدیدہ حق بیں چوں که سردارِ ملك معنی بود

میرعبدالعزیز زنجانی جو عالبًا شاہ جہاں کے زمانہ کا شاعر ہے، نے عرفی کے مشہور تصیدے کے جواب میں لا ہور پر ایک تصیدہ لکھا ،اس میں حضرت دا تاصاحب ؓ کے روضۂ انور واطہر پر جو زائرین کا ججوم رہتا ہے،اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ۔

> مزارِ دُرنشارشاه بجویری ندیدستی که محل آسابه پیرامونش جوش انس و جاں بینی گدای درگہش از منزلت شاہ جہاں یابی غلام خادمش از رتبه مخدوم جہاں بینی (

وارا شكوه لكعتاب:

'' ہر جمعرات کو خلقت انہوہ درانہوہ روضۂ منورہ کی زیارت ہے مشرف ہوتی ہے اور مشہور ہے کہ جو کوئی چالیس جمعراتی یا چالیس دن متواتر ان کے روضۂ شریفہ کا طواف کرے ،اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے فیقیر( داراشکوہ) نے بھی ان کے روضۂ منورہ کی زیارت کی ہے''۔(۲) مفتی علی الدین رقبطراز ہیں:

> "ہرشب جمعه و روز جمعه پزار پا مردم برائے زیارت ایشاں مع ندورات می روند ، مرادات دلی رامسندعی می شوند " (۳)

> > دارا فلوه مزار شریف کے ل وقوع کے بارے میں لکھتا ہے:

"قبر درمیان شهر لابور مغربی قلعه واقع شده" "لین ان کی قبرلا مورشرش قلعدے مغرب کی جانب واقع ہے۔"(٣)

ال جملے كامحروارث كامل في يون ترجمه كيا ب:

''مزارمبارک لا مور کے مغربی قلعہ میں واقع ہے''۔(۵)

ا۔ مقدمہ کشف الصحح وب از ڈاکٹر مولوی محد شخع ، س ۸ سے سفیتہ الا ولیا وطبع کا نیور ، س ۱۳۵: ۳۔ عبرت نامہ شج لا ہور ، مجلد دوم ، س :۳۴ ۵۔ ایشاً ، اردور ترجمہ از دارت کا مل ، طبع لا ہور ، ص :۱۹۸ 
> " دارا شکوہ نے میہ کہا ہے کہ قبر شہر لا ہور کے درمیا ن ، قلعہ کے مغرب میں داتھے ۔'' -

یہ کے بھی ہے۔ البتہ شہر کی بیرونی

البتہ سے البتہ شہر کی بیرونی

البتہ سے البتہ شہر کی بیرائے جنوب مغرب کہنا زیادہ محیح تھا۔ ایسا معلوم ہوتا

البتہ میں قلعہ مے مغرب کو آئے تھے تو بادشائی مجد جو کہاں وقت تھی ہی نہیں،

البتہ و کرمتام راوی کا گھاٹ تھا۔ دریااس وقت قلعہ کے بینچ سے بہنا تھا۔ اس گھاٹ کو کائل

البتہ میں سڑک عبور کرتی تھی اور گھاٹ کے بعددا تاصاحب کے مزار والا علاقہ ہی قائل ذکر

البتہ البتہ اگریز سیاح نیخ نامی نے جو االاا و یعنی جہا تگیر بادشاہ کے عبد میں ساڑھے چھ ماہ

البتہ البتہ البتہ میں مشہرا رہا ،ای ترتیب سے اس مواضع کاذکر کیا ہے۔ کو وہ مجد شکر سیخ کہنا ہے اس مواضع کاذکر کیا ہے۔ کو وہ مجد شکر سیخ کہنا ہے۔ اس مواضع کاذکر کیا ہے۔ کو وہ مجد شکر سیخ کہنا ہے۔ سیسے بینچ بخش کے '۔ (۱)

حضرت دا تا صاحب رحمة الله عليه ظهيم الدوله سلطان ابراجيم بن مسعود بن محمود كع عبد المست عن دامل الى الله موئے تقداورائ سلطان نے مصرت ملائے کا مزار همير کراياتھا اور يہ بھی لکھا المست عند حرق كے ساتھ جو دوقيريں ہيں وہ فيخ احمد حمادى سرحتى اور فيخ ابوسعيد جھوري كى ہيں۔(٢) المست مراسواب۔



# کچھمترجم کے بارے میں

حضرت علامہ مولا ناابو الحسنات سید محمد احمد قادری خلفِ اکبر حضرت مولا ناد بیدارعلی شاہ
الوری (رحمۃ اللہ علیم) متنوع علوم وفنون کے ماہر اور بے مثل خطیب اور قاری تھے تیحر کیک پاکستان
پھر تھیر پاکستان اور دستور اسلامی کے نفاذ کے سلسلے میں ان کی مساعی نا قامل فراموش ہیں ۔ جہاد کشمیر
میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ،متحدد کتا ہیں تصنیف کیس ،مولا ناعلیہ الرحمۃ کی خدمات جلیلہ اس امر کا
متعاضی ہیں کہ ان پرایک ضخیم کتاب کھی جائے۔اس وقت مولا ناکے صاحبز ادے مکر می تھیم سیوخلیل
احمد قادری کی صرف ایک روایت نقل کرنے پراکتھا کیا جاتا ہے۔

سيظيل احرصاحب فرماتے ہيں:

" و حضرت مولا ٹا ابوالحسنات علیہ الرحمۃ نے جس روز کشف الحج ب کا ترجمہ جس کا تاریخی 
ٹام " کلام المرغوب" ہے، کھمل کیا توای رات حضرت داتا کئے بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں 
زیارت ہوئی۔وہ اس طرح کہ حضرت داتا گئے بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند مقام پر روثق افروز ہیں 
اور چاروں طرف بہت زیادہ روشی ہے ۔لوگوں کی قطار ہیں بندھی ہوئی ہیں ۔حضرت دا تاصاحب 
کچرتفتیم فرہارہے ہیں اور لوگ لے لے کر ایک طرف ہوتے جارہے ہیں ای قطار میں علام 
ابوالحسنات بھی شامل ہیں تو جس وقت وہ دا تا صاحب کے سامنے ہوئے تو حضرت نے مسکرا کر دیکھ 
اور ہاتھ کیکڑ کر اپنے دا کی طرف بٹھا لیا۔اس کے بعد علامہ ابوالحسنات بیدارہ وگئے۔

علامہ ابوالحسنات علیہ الرحمۃ نے بیخواب اپنے صاحبز ادے سید خلیل احمہ قاوری کوسنایا اور اس انعام پر بے حد مسرور تھے۔ چند سال بعد مولانا بیار ہو گئے اور علالت نے طول کھینچا اور مرض میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ انتقال سے آٹھ روز قبل رات کے آخری ھے میں سید خلیل احمہ صاحب کو آواز دی اور جب وہ حاضر ہوئے تو فر مایا میرے کندھے دباؤاور دعائیہ الفاظ کے بعد فرمایا: مولاۃ غلام محمد ترقم علیہ الرحمۃ آج میانی کے قبرستان کے کسی کونے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عنقریب ہم بھی ان کے ساتھ کسی کونے میں لیٹے ہوں گے۔ پھر فرمایا:

''ابوالحسنات!ابوالحسنات! كيا ہے ابوالحسنات؟ \_\_\_ بيرسب جھوٹی باتمں ہيں --- ہال خوش نصيب ہيں وہ لوگ جو حضرت داتا صاحبؓ كے جوار ميں آسودہ ہيں'' \_ ارشعبان ۱۳۸۰ھ بروز جمعہ کے وقت اپنے وظائف سے فارغ ہوئے اور بیشعر

الايلاك

حافظ رند زندہ باش مرگ کجا و توکجا تو شدہ فنائے حمد ، حمد بود بقائے تو

ت كے بعد ميشعركها:

کائنات عشق بس اتنی مریض غم کی تھی ایک چکی میں طلسمِ آرزو باطل ہوا

ال کے بعد حزب البحر کا وردشروع کر دیا اور سید خلیل احمد صاحب کوفر مایا کہ ججھے خوشبولگا دو سے گئڑے پہنا دو۔ جناب خلیل احمد صاحب نے عرض کیا ، کیا بات ہے؟ فرمایا جمعہ پڑھنے جانا ہے والے گئر کے پہنا دو۔ جناب خلیل احمد صاحب نے عرض کیا ، کیا بات ہے؟ فرمایا جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ سے معرف کے اور اس حال میں ایک بھی آئی اور اپنے مالکہ دینے تھی سے جالے۔ انا اللہ وَ اِنّا اللّٰهِ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنّا اللّٰهِ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنّا اللّٰهِ وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنْتَا اللّٰهِ وَ اِنْدَا اللّٰهُ وَ اِنْدَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰمِنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْدِ اللّٰمِنْدِ اللّٰمِنْدِ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدِ اللّٰمِنْدِ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدِ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُونِ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُونِ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُونِ اللّٰمِنْدُونِ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُ اللّٰمِنْدُونِ اللّٰ

سید ظیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حصرت کی خواہش کے مطابق منیں نے متعلقہ حکام سے رابطہ قائم کیا تو بہ تصرف داتا صاحب قدس سرّ ۂ بلا دقت حضرت داتا صاحب ؓ کے احاطۂ مزار سے مولانا کو ڈن کرنے کی اجازت مل گئی۔

مولانا کی وفات حسرت آیات پرراقم السطور نے چند تاریخی مادے تکالے میں ان میں

(٢) " د جليل المراتب سيدا بوالحسنات"

(١) "مشهور زمان مضر قرآن"

#117A+

DILV.

ال كى مرقد منور يركنده ين " لقد دخل الجنة مولانا" بعى ان كى تاريخ راقم عى في كيى تقى \_

alt'A+

حضرت علامہ ابوالحسنات رحمۃ اللہ علیہ کا بیر ترجمہ جس طرح حضرت دا تا تینج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنو دی کا باعث ہوا ای طرح عاصی کی معاصی کی بھی بینڈ رعقبیدت ( دیباچیہ )ان کے حضور عنوں کو شعور ہونا نصیب ہو۔ مسلم اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ۔ آمین تم آمین بمجا وسیّد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ۔

محمر موک<sup>اع</sup>فی عنهٔ لامور: تارمعرالمظفر ۱۳۹۳ه

# قطعه تاریخ طباعت نتیج فکرسید شریف احمد شرافت قادری نوشای مدخلهٔ

بحمد لله كتاب كشف محجوب زتصنیف مُقَدّس قطبِ عالم بتوحید و تصوف لوح عرفان مترجم شد دریں اُردوزبانے چو افشائے رموزش شد بعالم باحوالش حكیم نیك موسیٰ شرافت جُست از سال طباعت

که رُشد و معرفت زار پست مطلوب
که نامش گنج بخش پاك محبوب
برائے سالكار فيضے ست موہوب
زبۇ الحسنات احمد گشت مكتوب
بمه اعدائے دیں گشتند مغلوب
بتحقیق و تفكر پست محسوب
شدہ مسموع" باب علم مرغوب"

فقیہ عصر حصرت مفتی اعجاز ولی خان رضوی نے تاریخ طباعت کے حسب ذیل مادے تکالے ہیں:

> ''فيض امام الرسلين'' ———————



### مقدمه

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبُنَا ا تِنَا فِي الدُّنُهَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ٥ رَبُنَا ا تِنَا مِنْ لَلْنُكَ رَحْمَةً وَهَتِي لَنَا مِنْ اَمُونَا رَضَلَا ٥ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي كَشَفَ لِآ وُلِيَّالِهِ بَوَاطِنَ مَلَكُولِهِ وَقَشَعَ لِاصْفِيَالِهِ سَرَ السَرَ جَسَرُ وُلِهِ وَارَاقَ دَمَ الْمُحِيثِينَ بِسَيْفِ جَلالِهِ و اَذَاق سِرُّ الْعَارِفِيْنَ رَوْحَ وِصَالِهِ. هُوَ الْمُحْيِي لِمَوَاتِ الْقُلُوبِ بِالْوَادِ مِنَ الْعَارِفِيْنَ رَوْحَ وِصَالِهِ. هُوَ الْمُحْيِي لِمَوَاتِ الْقُلُوبِ بِالْوَادِ اِذْرَاكِ صَمَدِيثَة وَكِبُرِيَالِهِ وَالمُنْعِشُ لَهَا بِرَاحَةٍ رُوحِ الْمَعُوفَةِ مِنْ شُولِهِ مَحَمَّدٍ وَ الْمَعْوِلَةِ وَاصْحَابِهِ وَازُواجِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

" تمام محامدای وجد منیرکو ہیں جس نے اپنے مقربین خاص پر عالم مکوتی کے امور منکشف فرمائے اور اپنی صاف باطن ہستیوں پر عالم جروتی کے راز کھولے اور اپنی شمشیر جلالی و بے نیازی سے اپنے محبوبوں کے خون بہائے اور عارفان کائل کو اپنے وصلی تقرب کا ذا گفتہ چکھایا ، وہی ذات مقدس مردہ ولوں کو اپنے صدیت اور کبریائی کے فور سے زیمرہ فرمانے والی ہے اور وہی ان زیمروں کو اپنے عرفان کی راحب روح حیات ابدی عطا فرمانے والی ہے اور اپنے اساء ذاتی کے اثر ات ان پر طاری فرمانے والی ہے۔

اور صلوۃ بے غایت اور سلام بے نہایت اس کے خاص رسول پر جن کا نام محمد صلی الشد علیہ وسلی ہے اور ان کے اصحاب ور اللہ علیہ کیار براور از والی مطبرات بر۔۔۔ آئیں!"

حضرت علی بن عثان بن علی الجلائی غرنوی فرماتے ہیں جومحقہ بجویر غرنی کے رہنے والے ہیں کہ مکیں نے استخارہ کیا اور اغراض نفسانیہ کو دے نکالا اور اپنی ولی آرزو کے مطابق ٹابت قدم ہو کراس کتاب کولکھتا شروع کیا۔اللہ تعالی سب کی مرادیں پوری فرمائے اور اس کتاب کا نام مکیں نے اس لیے '' کشف انجو ب' (۱۳۵۹ھ) رکھا کہ پڑھنے والا مقصود کو نام سے مجھ لے اور سائل کا جو مقصود ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے اس کے ذریعہ اس کی مراد پوری ہوگی ۔اللہ تعالی سے مدد ما تکتا ہوں اور مجیل کی تراح ہوری ہوگی۔اللہ تعالی سے مدد ما تکتا ہوں اور مجیل کی تراح ہورے بہروسہ نیس اور اس خیال خام سے میں اظہار برائت کرتا ہوں۔

#### فصل:

ابتداء کتاب میں جوئیں نے اپنا نام لکھا، اس سے دویا تیں مطلوب ہیں: ایک خواص کے لیے، دومری عوام کے لیے حوام کے لیے تو یہ کہ جب جاتل ہے علم کوئی ٹی کتاب دیکھتا ہے اور اس پر مصنف کے نام کا پیوٹیس ملا، دواس کتاب کو اپنے نام پر شالع کر لیتا ہے اور اس رویہ سے مصنف کا جومقصد ہوتا ہے دو ضالع ہوجا تا ہے اور مصنف جو کتاب تالیف وتصنیف کرتا ہے، اس سے اس کا بر مقصد بہی ہوتا ہے کہ اس تصنیف کے ذریعہ اس کانام زعرہ رہے اور اس کتاب کے پڑھنے والے مصنف کو دعائے خمر سے یاد کرتے رہیں۔ جھے بیٹ تج بردد بارہوا۔ ایک بارکی نے محرب اشعار کا دیوان عارید ایا اور چونکہ صرف وہی ایک نیخ محرب پاس تھا۔ اس نے میرے تمام دیوان اشعار کا دیوان عارید آلیا اور چونکہ صرف وہی ایک نیخ محرب پاس تھا۔ اس نے میرے تمام دیوان میں میرے نام کی عجہ اپنا تھا تی ہوا کہ میں نے ایک کتاب فن تصوف میں تالیف خطا کو معاف فرمائے ۔ دومری بار ایسا اتفا تی ہوا کہ میں نے ایک کتاب فن تصوف میں تالیف کرے اس کانام موران کی اس خرکت پر ساتھ کر دیا۔ خدا کر سے دوہ گمنام ہو۔ اس نے عوام میں اس کتاب کو اپنی تالیف خام کر کہ شاکع کیا ، طالا تکہ جائے کر سے دوہ گمنام ہو۔ اس نے عوام میں اس کتاب کو اپنی تالیف خام کر کرے شاکع کیا ، طالا تکہ جائے والے اس کی اس خرکت پر استہزاء کرتے تھے۔ حتی کہ اللہ تعالی نے اس کی حرکسے ناموز دوں کی وجہ سے برکت سلب فر مائی اور اپنی بارگاہ کے طالیوں میں سے اس کانام محوفر مادیا۔

دوسری وجدابتداء بیس نام لکھنے کی خواص کے لیے ہے، وہ یہ کہ جب وہ کی کتاب کو دیکھتے بیں تو پہلے مؤلف کا نام معلوم کرتے ہیں ، تا کہ اگر مؤلف کو وہ مختل اور عالم فن جانیں تو اس کے احرام میں خاص رعایت کرتے ہیں اوراس کے مطالعہ اور اشاعت میں کوشاں ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کے اظہارے مؤلف کی مراد واضح ہوگئی ہے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ. یں نے جولکھا ہے میں نے استخارہ کیا ، اس سے میری مراد بھی رب العزت تبارک و

اوب لمحوظ رکھنا ہے ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک مشے تھی اور ان کے

اور ان کے اوب لمحوظ رکھنا ہے ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک مشے تھی القریطین الترجینیو ﴿ (1) '' اے

ایس اللہ تعالی التر آن پڑھتا چاہیں تو اوّل شیطان مردود سے اللہ کے ساتھ بناہ لیں''۔ چنانچہ

استخارہ اور استعانت سب کے معتی بناہ ما تکنے اور اپنے کا موں میں اللہ تعالی جل شائے اور اپنے کے ہیں۔ جس سے انسان ہر تم کے تنوں سے مامون ہوجاتا ہے۔

ورحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم الجھین ہے بھی مروی ہے ،

درحضور شافع ہوم النشور سلی اللہ علیہ وسلم جمارے کاموں میں قرآن مجید کی تعلیم کے

اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور میر حقیقت ہے کہ تمام امور کی بہتری ، کوشش اور تدبیر پر

اللہ علیہ جریاندی کی بھلائی وہرائی خدائے قدوس جاتا ہے اور جو تکلیف وراحت بندے کو

عدد بہلے ہے اس کی قسمت میں مقدر ہوتی ہے۔

اعد یں صورت ہر بندے کواپٹا معالمہ قضاء وقدر کے میرد کرنے اوراس کی پیجیل کے لیے

اعد یا صورت ہر بندے کواپٹا معالمہ قضاء وقدر کے میرد کرنے اوراس کی پیجیل کے لیے

السے اس کے نشس کے بُرے اثرات وُور قرمائے اور اس کام کی بہتر یوں سے اسے متحتج

اسے اس کے نشس کے بُرے اثرات وُور قرمائے اور اس کام کی بہتر یوں سے اسے متحتج

السے اس کے نسس کے نہ ہر کام کے لیے پہلے استخارہ کرے تا کہ اللہ تعالی اسے اور برتم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔

میں نے جو بیر کہا کہ نفسانی اخراض ہے دل کو پاک کرکے بیرکام شروع کیا ہے۔اس کے سرح میں نے جو بیر کہا کہ نفسانی آخراض ہے دل کو پاک کرکے بیرکات اٹھ جاتی ہے اور دل سے حرص کام میں غرض نفسانی آجاتی ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور دوحال سے دوحال سے میں کی خرض پوری ہوگی تو اس میں تمام سے اور نفسانی غرض پوری ہوگی تو اس میں تمام سے سے سے اس لیے کہ جہم کے دروازہ کی تنجی مراوشس کا حصول ہے اورا گرغرض نفس سے دروازہ کی تنجی مراوشس کا حصول ہے اورا گرغرض نفس سے سوگی تو نام ہر ہے کہ اس غرض بدکو پہلے ہی دل سے دور کیا ہوتا، اس لیے کہ خوات اس میں

9A: 1812

ہے، اور درواز و بہشت کی تنجی اغراض تفسانی ہے مجتنب رہنا ہے۔ جیبا کہ حضرت رب العزیہ تعالی شانۂ نے فرمایا:

> ﴿ وَلَهُمَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوَى ﴿ فَإِنَّ الْهُنَّةَ هِمَ الْهَاوَى ﴿ ﴾ (1) "جس نے روکا اپنی خواہشِ نفسانی کو، اس کا جنت مُعکانا ہے"۔ اور جارے کا مول میں نفسانی اغراض یہ ہیں کہ:

انسان جوکام کرے اس کا بدلہ رضائے الی اور عذاب بقس سے رہائی ہا تگئے کے سوا کیے اور مانٹکے ، اور اقسام تکبر اورخو دینمی کی حدو عایت نہیں اورنفس کا حیلہ جو وہ ٹکالٹا ہے، ان پر انسان قبضہ کرسکٹا ہے۔ اگر خدائے چاہا تو اس کتاب میں نفس امآرہ کے مکائد پر اپنے مقام پر ایک باب مستقل لکھا جائے گا۔

فصل:

اور جوکہ مُلک نے لکھا ہے کہ پختہ اداوہ کرکے دلی آرزو کے مطابق ثابت قدم ہوکرائ کتاب کولکھٹا شروع کیا۔اس سے بیدمطلب ہے کہ سائل نے جھے قابلِ سوال بجھ کر جھے ہولی کا بات پوچھی اور تالیف کتاب کی آرزو زبان حال سے کی ،جس میں اس کی مراد کا پورا ہوتا تھا ، بنابریں سوالی سائل کا حق ادا کرنا جھے پر لازم تھا۔ تو جب سوال سائل کے تمام حقوق ادا کرتے جھے پر لازم ہوئے تو مُکس نے عزم بالجزم کیا، تا کہ میں اپنی و مدداری سے سبکدوش ہوجاؤں ، اس لیے کہ انسان کے و مدکی کام کوشروع کرنا اور اس کے پورا کرنے کی ثبت کر لیتا ہے۔ پھراگر اس کے اتمام میں ظل واقع ہوجائے تو وہ اس سے معذور ہے۔ جیسا کہ حضور سید یوم النشور مطابق نے فرمایا: " نیٹہ المُموَّمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِه"۔ (۲)

ا- سورة التازعات: ۴۰، ۴۰

السام محكرى اورامام طيرانى في بطريق ثواس بن سمعان روايت كياب اور محكرى ك الفاظ يه إلى: "نية السمؤ من خير من عمله ، ونية الفاجر شومن عمله" امام ديلى في "مند القروول" بن بطريق أني موى قا شعرى ان الفاظ ك ساته روايت كياب "نية السمؤ من خير من عمله ، وان الله عز وجل أني موى قا شعرى ان الفاظ ك ساته والعمل يخالطه ليحالطه المعطى المعبد على نيته ما إلا يعطيه على عمله و ذلك أن النية إلا رياء فيها و العمل يخالطه الوياء . "امام طبرانى في "أنجم الكيم" شي محل بن سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الوياء . "امام طبرانى في "أنجم الكيم" شي محل بن سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الوياء . "امام طبرانى في "أن من من من سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الوياء . "امام طبرانى في "أنيم" من سحل بن سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الموياء . "امام طبرانى في "أن المفير" من سحل بن سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الموياء . "امام طبرانى في "أن المفير" من سحل بن سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الموياء . "امام طبرانى في "أن المفير" من سحر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً روايت كياب الفير المفيرة المفيرة المفير" من سعر الساعدى سان الفاظ ك ساته مرفوعاً من المفيرة المفيرة المن المفيرة المفيرة

جس کا منہوم ہیہ ہے کہ کام مروع کرنے کی ابتداء میں نیت کرنا اس کام کے شروع کرنے انسان معاملات میں نیت کو تمل میں بڑا وخل ہے اور اس پر بیہ بدیکی دلیل ہے کہ انسان سے ساتھ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آ جاتا ہے۔قطع نظر اس سے کہ کھا ہم میں تمل ہو

منظ آیک فض روزہ رکھنے کی نیت کے بغیر بھوکا رہے تو اس کو پچھے ٹو اب نہیں اور جب روزہ سے سے بھوکا رہے تو اس بھو کے رہنے میں اے اتنا ٹو اب ہوتا ہے کہ مقر تاین یارگاہ کی جماعت سے سوچا تا ہے۔ یاوجود یکہ روزہ وار رہنے سے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

## (بقیدحواثی گزشته سنجے)

الله المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله "

المقاصد الحسنة (حديث: المقاصد الحسنة (حديث: ٢٨٣٧) المقاصد الحسنة (حديث: ٢٣٠١) حلية الأولياء ٢٥٥/٣ ، تاريخ بغداد ٢٣٤/٩ ، تميز الطيب من الخبيث (١٢٥٢) المساوع الأزهر للمناوى ١٢٥٣ ، الجامع الأزهر للمناوى ١٢١/٣ ، الجامع المقاوى ١٨٥٨، فيض القدير للمناوى، الدرر المنتثرة للسيوطي (٢٢٧) الفوائد المجموعة السيوطي (٢٢٧)

علاوہ ازیں دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسافر کسی غیر شہر میں جا کر رہے تو جہ تک وہاں قیام شرکی کی نیت نہ کرے (جو پندرہ یوم ہے زائد ہے) مقیم نہیں ہوسکتا ،مسافری رہے اور قیامِ شرکی کی نیت کرنے ہے (جو پندرہ یوم ہے زائد ہو) مقیم ہوجا تاہے۔اس هم کی بہت مثالیں ہیں۔

تو حاصل متصودیه بهوا که کام کی ابتداء میں نیک نیت کرنا ،اس کام کاحق ادا کرنے ۔ مترادف ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعُلَمُ ! قصل :

اور جوہم نے لکھا ہے اس کتاب کا نام ہم نے'' دکشف انگجی ب'' (۴۵۹ھ) رکھا، اس مرادیہ ہے کہ جو پکھے کتاب میں ہے، اس کی ترجمانی اس کتاب کا نام ظاہر کردے۔ جس کی چیٹم باط محلی ہووہ جب کتاب کا نام سنتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اس میں کیا کیا مضامین درج ہیں۔ معنی ہوں جب سے میں میں میں میں میں میں میں میں کیا کیا مضامین درج ہیں۔

ں ہورہ بعب باب ہا ہا ہو ہوں یہ ہے در اس میں ہے ہو ہیں۔
اور واضح رہے کہ مقربین بارگاہ کے سواعوام هیقب آشنائی ہے ججوب ہیں اور محض بے خیر
چونکہ یہ کتاب یہاں راہ حق میں ہے اور کلمات تحقیق کی شرح اور کشف تجاب شریعت کے موجہ
ہیں ، اس لیے اس کتاب کا نام اس کے سوا اور کوئی موزوں نہ تھا۔ اور در حقیقت کشف، مجموب کے
لیے ہلاکت ہے ، جیسے کشف میں مجاب یعنی جس طرح قرب محتمل اُحد خیمیں ہوتا اس طرح اُحد مجملہ
قرب نہیں یا یوں مجھنا جاہئے : جو کیٹر اسر کہ میں پیدا ہوتا ہے وہ جس چیز میں پڑے گا مرجائے گا اور کیٹر اور مرکی چیز وں میں پیدا ہوا ہو وہ اگر سرکہ میں ڈالا جائے تو مرجائے گا۔

ای طرح معانی اور تحقیق حقیقت کاراستداختیا رکرنا ای کا کام ہے جواس کام کے۔ پیدا کیا گیا ہے، بخلاف اس کے جواس کام سے نابلد ہے۔ اگر دو اس کام میں ڈالا جائے تواسے اس پورا کرنا دشوار ہے۔ بھی دجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کُسلُ مُیَسُس لِمِصَا خُلِقَ لَمه ' (

ا۔ اے امام مسلم نے اپنی سی ۱۸ ۸۸ (باب: کل عامل میسرلعملہ ) جس مصعب بن سعد کے طریق ہے انہوں ۔ اپنے والدے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سٹانے۔ نے فرمایا:

"اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له"

امام سیوطی اے'' الجامع الصغیر'' ۹۳/۲ شی، امام غزالی '' نے ''احیاء العلوم'' ۴۳۳/۳ شی، امام قضاعی مسا الشمعاب ۳۹۳/۳ سے (۴۳۷) شی لائے جیں ۔ اتن اُلِی عاصم نے ''النتہ'' (۱۷۳) شی اس کے منہوم شا الوضیفہ''کے طریق سے روایت کیا ہے، اگر چداس روایت میں فٹا دمحد ثین کے فزد کیک ضعیف راوی ہے، کیلے بیا چی بکثرت شاحد روایات کے باحث سی ہے۔

(بقید مواثی انگلے صفحہ پر۔۔۔۔) است المراس إلى الله المام كالماسة

> ﴿ وَ اَنَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَا كَانُوْ اللَّهِ اِنَ اَنَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَا كَانُوْ اللَّهِ الْوَقَ ﴾ (1) \* مُرَّوْ مِن بلك ان كودول برزنگ چرها مواجان كر كرقوت كي وجدك"-حدال زنگ كا اثر دومري آيت كريمه عن قرمايا ج:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَلُفَرُوْا سُوَا ۚ عَلَيْهِمْ ءَا لَذَرْنَهُمْ اَمْ لَهُ لِتُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (٢) \* عِنْكَ جِولُوكَ كَا فَرْقَطْعِي مِن برابر ہےائے مجبوب! خواہ انہیں خوف ولایانہ \*\* مِرَّرُ ایمان نہ لائم کے''۔

> ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُونِهِمْ ﴾ (٣) الله في ان كراول يرمير كردى بي "-

#### (بقيه حواثي كزشته صفحه ٢

معدد عند جواكوحيد الساعدى سعمروى بودكت بين كدرسول التصلى الشعليدولم قرمايا:

ے بیاتی این عمیاش کے طریق است کی ماعن کی عاصم نے ''النتہ' '(۳۱۸) میں این عمیاش کے طریق کے سے بیٹ کیا ہے اور این عمیاش کے طریق کے است کی روایت کرتا ہے لیکن امام کی مستحد رک' ' السان المام کی شرائط کی ' ۲۹۳/۵ میں ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے ۔ اس کی سند میں عمیدالملک بن سعید کے ساتھ میں کہ میں مرف امام سلم کی شرائط پر سمجے ہے ، اس کی سند میں عمیدالملک بن سعید کے جس سے امام بخاری نے کوئی چیز روایت نہیں کی اور اُکو قیم الا صفح افی نے ' مطبیۃ الا ولیا م' است کی اور اُکو قیم الا صفح افی نے ' صلیۃ الا ولیا م' استحداث اور سند کے ساتھ اس دوایت کیا ہے۔

(حواله مغرحذا)

٣ سورة البقرة: ١ ٣ سورة البقرة: ٤

المنتفين: ١٣

اور په جمي قرماما:

﴿طَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ ﴾ (١) ''مبرلگائی اللہ نے اُن کے دلوں پڑ'۔

اوراس صفت کا حجاب جونینی ہے،وہ کسی وقت ؤور بھی ہوسکتا ہے اور رَیُن وَغَیُن کے میں مشائخ نے ایک لطیف خیا ل بھی خاہر فرمایا ہے۔ چنا نچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے بین:

ٱلرُّيْنُ مِنْ جُمُلَةِ الْمُوْطِنَاتِ وَالْغَيْنُ مِنْ جُمُلَةِ الخَطْرَات .

'' رین ذاتیات موطن ہے ہے اور نین وساوی وخطرات وطن ہے ہے''۔

اور میدامر طا ہر ہے کہ ذات موطن پائیدار ہے اور خطرات وطن ناپائیدار۔مثلاً خا پھر بھی شیشہ نہیں ہوسکتا خوا ہ کتنی ہی جلا ویتے رہواور اگر شیشہ مکدر ہو جائے تو چونکہ جلا اس ذات میں ہے، ای وجہ سے وہ رونی جلا دینے سے مجلّا ہوجائے گا۔اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ﷺ ذات میں ظلمت و تاریکی ہے اور شیشہ کی ذات میں جلا و روشیٰ۔ تو چونکہ اصل پائیدار ہوتی \_ بنابري بوجه اصليت پخركس جلاس مجلانهيں موكا اور شيشه ادنى جلا دينے سے جلا يا جائے كارت نے بیر کتاب اس لیے تالیف کی ہے کداس کے ذریعدان کے جاب کا کشف ہو جائے۔جو تھ غین میں مجتب ہیں اور در حقیقت مائی نور حق ان میں موجود ہے۔ تا کہ اس کماب کے پڑھنے ہے کا تجاب کھل جائے اور حقیقت کا راستہ انہیں ال جائے اور جو اٹکار حق اور احقاق باطل ہے م ر کھنے والے میں وہ ہرگز مشاہرہ حق کی راہ نہیں یاتے۔ انہیں اس کماب سے بھی کوئی فائدہ برَكَار وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى نِعُمَةِ الْعِرُفَانِ.

ہم نے جو مید کھھا ہے کہ مقصو دِ سائل ہمیں معلوم ہو گیا اور سائل کی جوغرض و عایت ہے اس كتاب مي مفصل فدكور ہے۔اس سے ميرى مراديہ ہے كه جب تك مستول مقصود ساكل ندك مراد جواب پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔

اورسائل عمومامسكول سے امور مشكله كاحل جاہتے ہيں - پھر جب مقصور سائل سمجھ جواب دیاجائے تو مقصود سائل حل نہیں ہوتااوراس جواب سے کوئی فائدہ بھی متیجہ خیر حاصل نہیں اور سیامرواضح ہے کہ جب تک سوال مشکل کا عرفان مسئول کو نہ ہو، اس کاحل کرنا محال ہے۔ سے بیچھ نے کہا کہاس کتاب کے ذریعہ سائل کی مراد پوری ہوگی ،اس سے بیہ مطلب سائٹے ہوگا اس کا جواب بھی اس کتاب میں جامع ملے گابشر طبیکہ سائل اپنے سوال کے سام میلوؤں کا عالم ہواورا گرمبتدی سائل ہے تو اسے تفصیل کی احتیاج نہیں ۔اس سام میں دروجات کے بیان کی ضرورت ہی نہیں ۔

۔ میں مندا ہر ساکل کی غرض نیک کرے۔میرامقصداس کیاب کی تالیف سے بھی ہے اسٹال کی تنصیل پرایک کتاب مرتب ہوجائے۔

سے ایک نے جو یہ کہا ہے کہ مئیں اللہ تعالیٰ سے اتمام کتاب کی توفیق اور مدد طلب کرتا سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سوائے اس معین حقیق کے ، کوئی ایسانا صر سے اللہ براس کی اعامت کرے اور اس کی تحیل کی توفیق بخشے۔

الماسية الله خرورى م كداو في كيام؟

اعانت۔

المحدد خیر المور خیر می انسان کے ہر فعل کے اندر فعال حقیق جل مجدہ کی اعانت۔

المحدد خیر جن کے نیک ہونے پر کتاب وسنت ناطق ہواور ان کے استحسان پر اجتماع امت

المحدد خیر نے نیک ہونے ہم معتز لہ اور گروہ قدر سے ،سب ای معتی میں لائے ہیں۔

المحدد نیس کہ وہ اس لفظ تو فیق کوتمام معانی سے خالی بچھتے ہیں اور ایک جماعت

المحدد نیک تو فیق کے معتی سے ہیں:

وَلِينَ هُوَ الْقُدُرَةُ عَلَى الطَّاعَةِ عِنْدَ الْإِسْتِعُمَالِ.

التَّنِيَ كِياب، مِيكِدانسان بوقتِ عُمل الهي مِين قدرتِ اطاعت بإك" ـ

سال کتاب میں اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے گنجائش نہیں ۔اس لیے کہ یہ مجٹ جدا گانہ سیست سی ایتے بیان کواصل مطلب کی طرف لے جاتا ہوں اوراصل مدعا پر جانے سے قبل سیست کو ایجنہ بیان کرتا ہوں ۔ حقیقتا کتاب حذا کا شروع ہی ای سوال سے ہے۔

وَبِاللَّهِ التَّوُلِيَقُ !

#### استفسار:

فرماتے ہیں کدابوسعید بجوری (۱) نے جھانی بجوری ہے سوال کیا کہ:

"اہل طریقت وتصوف کی کیفیت اور ان کے مقامات و قداہب بیان کر اور
ارباب تصوف کے رموز و اشارات فاہر کر اور بیا بھی واضح کر کہ اللہ جل مجد ف
کی ذات و صفات کے ساتھ ربط محبت کیوں کر ہوتا ہے اور اس کا اطفیہ
بے کیف قلوب صوفیاء پر کس طرح متکیف ہوتا ہے اور اس کی ماہیت معلوم
ہونے سے عقول کا مجاب اور اس کی حقیقیت آشنائی سے نفس کی منافرت اور
اس کی ضیاء وصفاسے روح کو آرام کیوں کرہے!"

مسئول علی بن عثان جلائی نے کہا:اللہ اُس کے اس جواب دینے ہیں اعانت فرماہے جمارے اس زمانہ ہیں علمِ حقیقت ومعرفت مندری اور معدوم جیسا ہو گیا ہے۔خا ان مما لک میں جہاں کے عوام خواہشات نفسانیہ کے پیرو بن گئے جیں اور راہِ رضا (۲) واستقا ے مخرف!

اورعام طور پرعلاء نے صورت طریقت کواس کی اصلیت کے برخلاف ظاہر کر کے میں۔ پیچات بدل دی ہیں۔ البذا آؤ اور کمر ہمت چست کرو، اس لیے کہ اس سوال کی حقیقت تک کے سواعوام کا ہاتھ تمہیں پہنچ سکتا اور عوام اہل اراد و کی اُمیدیں اس کے حصول کی امید مایوں ہیں!

اور دَر حقیقت حضرت جل مجد ۂ تعالے شانۂ کے خواص کے علاوہ تمام مرحمیانِ عرقا معرفت بے کار ہے۔ اس لیے عوام نے معرفت سے مراد کھن اس کے لفوی معنی لیے ہیں اور بہ جان اس کے تجاب کے خریدار ہو چکے ہیں اور بہ کام تحقیق کا تھا گراب کھن تھلید ہیں رہ گیا۔ کہ درجہ تحقیق ان سے تفی ہو گیا۔ بہی وجہ ہے کہ عوام بھی کہنے لگ گئے کہ ہم حق شناس عارف اورخواص ان سے اس لیے خوش ہیں کہ ان کے دلوں ہیں عرفان کی تمنا چاہتے ہیں اور سوز بھی میں در تکھتے ہیں اور مدی تصوف و عرفان اپنے اپنے دعوے ہیں اس قدر محو ہوگئے کہ معانی حظیمیں دیکھتے ہیں اور مدی تصوف و عرفان اپنے اپنے دعوے ہیں اس قدر محو ہوگئے کہ معانی حظیم کرنے ہیں عابر ہیں۔ بیر و مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا اور محض اپنے وہم وظن کا نام مشاہ لیا۔ ہیں نے اس فن میں کئی کما ہیں گئی میں گر سب ضائع ہوگئیں۔

ا۔ ایسعید جوری مشائخ غزنی میں سے ہیں۔

٢- رضا اصطلاح صوفياء من قاعل هفقى كفيروشر يرخوش رب كو كت إلى- منها

رمیان کا ذب نے لوگوں کو دام تذویر پی مجانسے کے لیے صوفیاء کے چندالفاظ یاد کرلیے معرب سیاستیا کرڈالا اور دل بیں انکار کے سوا پچھے بیں اور اے وہ نعمت جانتے ہیں۔ کیک کروہ اس علم کے حاصل کرنے کو آمادہ ہو کر ہیٹھا مگر پچھے حاصل نہ کر سکا۔ دوسرے سے میں چاھا محراس کے معنی پرعبور حاصل نہ کر سکا اور عبارت یاد کرکے فلاہر کرتا پچرا کہ ہم فن سے معرفان جانتے ہیں اور حقیقتا بیدا نکار خالص ہے۔

عد یہ ہے کہ معانی حقیقی کا جاننا ایہا ہے جیسے کبریت واحمر پاکراس کی ایک وانگ سبت سے تانیا، کانسی کوسونا بناوے۔

معتمرے کہ پر شخص وہ دوا جا ہتا ہے جو اس کے درد کے لیے دافع ہواور اس کے سوا اُسے معتمرے کی مشب نیس ۔ بزرگوں میں سے کسی نے خوب کہا ہے:

فَكُلُّ مَنُ فِسَى فَوَادِ ﴿ وَجُعَ وَ يَسَكُلُبُ شَيْفًا يُوَافِقُ الْوَجُعَا مِرَوَقِضَ حِمْ كَالِحِيْنُ وردعِ اورده اى چيز كاطالب م جواس ك هدوً منديوً "۔

ہے جس مریض کی بیاری معمولی ہے اسے موتی اور مرجان کی کیوں تلاش ہو کہ وہ اسے معمومی اور دواءالمسک میں ڈالے۔

ر هنیقت آشنائی اس وجہ میں بھی عزیز الوجود ہے کہ ہر کس و ناکس کے حصہ میں میدودلت السیاحی طرح میری اتصانیف جامع ہو کیں ایسے ہی )۔

م تصوف ہے جاہل لوگوں نے ہزرگانِ سلف کی کتابوں کو لے کر بغیر سمجھان کی ہے عزت اسے کے خزانہ کو کلا ہ فروشوں اور جلد سازوں کے ہاتھ ڈی کر ضائع کر دیا۔انہوں نے ساز بھاڑ کرٹو بیوں کے استروں میں لگا دیئے اور جلد سازوں نے ابوٹواس کے دیوان مارے کی جلدوں میں جیکا دیئے۔

الیا ہے ہوا جیسے ہازشاہی کی بوصیا کے مکان پر چلا گیا اور اُس نے اس کے پُر ، ہازو میں ڈال دیا۔ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں بھی ایسے زمانہ میں پیدا قرمایا کہ اہالیان میں وہوا کوشریعت بنا بیٹھے اور طلب جاہ اور ریاست و تکبر کوعزت وعلم مجھ لیا اور ریا کاری میں قرار دے دیا اور نخض ، حسد و کمینہ کوحلم و برد باری بنا لیا۔ مجاولہ کا نام مناظرہ و بین میں جھڑا، کمینہ بن کا نام غیرت رکھ لیا۔ نفاق کے معنی ڈھد کر لیے اور غزاءِ باطل کو ارادت معان کا ذب نے لوگوں کو دام تذویریش پھانسے کے لیے صوفیاء کے چندالفاظ یاد کر لیے مسلم علیم انسان کا ذب نے لوگوں کو دام تذویریش پھانسے کچھ جیس اور اسے وہ نعت جانتے ہیں۔
ایک گروہ اس علم کے حاصل کرنے کو آمادہ ہو کر بیٹھا گر پچھ حاصل نہ کر سکا۔ دوسرے ایک گروہ اس علم کے حاصل کرنے کوآمادہ ہوکر بیٹھا گر پچھ حاصل نہ کر سکا اور عبارت یاد کرکے ظاہر کرتا پھرا کہ ہم فن سے مسلم عرفان جانتے ہیں اور حقیقتا ہے انکار خالص ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ معانی حقیقی کا جانتا الیا ہے جیسے کبریت واحمر پاکراس کی ایک وانگ معرف کی نسبت سے تانیاء کانمی کوسونا بناوے۔

مختصر یہ کہ جرفض وہ دوا چاہتا ہے جواس کے درد کے لیے دافع ہواور اس کے سوا اُسے سی چے کی طلب نہیں۔ بزرگوں میں ہے کسی نے خوب کہا ہے:

فَسَحُسلُ مَسنُ فِسَى فَسؤَادِهُ وَجَمَعٌ وَ يَسطُسُبُ هَيْسُا يُوَافِقُ الْوَجْعَا "بروہ فخص جس كى كيجه مِن ورد ہاوروہ اى چيز كاطالب ہے جواس كے وردكومنيد ہؤئے۔

پھر جس مریض کی بیاری معمولی ہے اسے موتی اور مرجان کی کیوں تلاش ہو کہ وہ اسے کے سروارید اور دواءالمسک میں ڈالے۔

در حقیقت آشنائی اس وجہ میں بھی عزیز الوجود ہے کہ ہر کس و ناکس کے حصہ میں بید دولت سے ۔ (جس طرح میری تصانیف جامع ہو کیں ایسے ہی )۔

علم تضوف ہے جاتل لوگوں نے ہزرگانِ سلف کی کمابوں کو لے کر بغیر سمجھے ان کی بیرعزت کے اس اسرار الہٰیہ کے خزانہ کو کلا ہ فروشوں اور جلد سازوں کے ہاتھ دیج کر ضائع کر دیا۔انہوں نے کے اوراق پچاڑ پچاڑ کرٹو پیوں کے استروں میں لگا دیتے اور جلد سازوں نے ابوٹو اس کے دیوان سے جاملا کی بڑلیات کی جلدوں میں چیکا دیئے۔

کویا یہ ایسے ہوا جیسے بازشانی کی بڑھیا کے مکان پر چلا گیا اور اُس نے اس کے یکہ ،بازو

السے کر گھری ڈال دیا۔ رب العزت جل مجدۂ نے جمیس بھی ایسے زمانہ یس پیدا فرمایا کہ اہالیان

السے طوع رس وہوا کو شریعت بنا بیٹے اور طلب جاہ اور ریاست و تکبر کوعزت وعلم سجھ لیا اور ریا کاری

السے کے خوف اللی قرار دے دیا اور بغض، حسد و کینہ کو حلم و برد باری بنالیا۔ بجادلہ کا نام مناظرہ و بن

السے الزائی جھڑا، کمینہ بن کا نام غیرت رکھ لیا۔ نفاق کے معنی زُھد کر لیے اور غناءِ باطل کوار اوت

بتانے لگ گئے۔ ہنریان و بکواس کا نام معرفت رکھ لیا۔ حرکتِ دل بڑھ جانے کوقلب جاری ہونا کہد دیا۔ دل میں جوخطرات پیدا ہوتے ہیں اس کا نام الہام وحدیث نفس بنالیا۔ الحاد خالص کوفقر کہد دیا۔ بخو دخق سے مہل انگاری کوصفوت کہہ ڈالا۔ زندقہ کا نام فنافی اللہ ہونا رکھ لیا۔ ترک احکام شریعتِ محدید علی صاحبے الصلوات و السلام کوعین طریقت بنا ہیٹھے اور خس و خاشاک ، فکر دنیا و آفتِ زمانہ کا نام معالمہ فہم بنالیا۔

آخرش ارباب معنی واتل سلوک ان دیده دلیرول سے الگ ہو گئے اور اغیار نے عوام پر غلبہ پالیا۔جیسا کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے اتل بیت اطہار (رضوان اللہ علیجم اجمعین) کی ابتدائی زمانہ کی پریشانی اور ضعف پر حضرت ابو بکر واسطی رحمة اللہ علیہ نے جو حقیقت آشنا اور بے نظیر دلائل چیش کرنے والے تحقق ، تکتہ ننج ،ارباب کمال کے تاجور ہیں ،آل مروان کو کیا خوب فرمایا ہے :

"اَبُتُلِينَا بِزَمَانِ لَيُسَ فِيُهِ ادَّابِ الْإِسَلامِ وَ لَا اَخُلاقُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا أَحُكَامُ ذَوِيالُمُرَوَّةِ."

''جم ایسے زمانہ کے ساتھ اہتلا بیں بیں جس کے اعدر نہ آ داب اسلامی ہیں منہ زمانۂ جہالت جیسے اخلاق اور نہ اہلِ مروّت کے طور طریقے باقی ہیں''۔ اس کے مطابق منتنی کا ایک شعر ہے:

لَحَ اللَّه فِي اللَّهُ نَيَا مُنَاحًا لِّوَاكِبٍ

فَ كُلُ بَسِعِيْدِ الْهَبَعَ فِيْهَا مُنَاحًا لِّوَاكِبٍ

"الله اس ونيا يرلعنت كرے جوموادك الرّق كى جگه ہے ، لي اس بي جر بلند بهت عذاب بي ہے"۔

فصل:

اے طالب حق! اللہ تختے نیک کاموں میں قوی ایمان کرے۔ یقین جان کہ مکیں نے اس علم دنیا کو اسرار البی کا مقام اور مخلوقات کو اس کی امانت خاص پایا اور موجودات واعیانِ ثابتہ کو اس کی صنعتِ لطیف کا مظہر دیکھا اور جو ہرعرض، عضر، جرم، بدن، طبائع ان سب کو اسرار کمتوبہ کا پر دہ پایا اور مقام تو حید میں نہ کورہ اشیاء کے اثبات کو شرک سمجھا جاتا ہے۔

اللہ رب العزت جل مجدۂ نے اس جہان فائی کو بمنزلہ تجاب رکھ کرائے تھم سے ہراک ول کو تسلی بخشی ہے اور انسان اپنے وجود کے سبب حقیقت آشنائے تو حید ہونے سے مجھوب ہے اور ا۔ ریوانِ منبقی، ہنت حشیدہ از استاذ اسیر ادروی (قد کی کتب خانہ کراچی) ہم:۳۲۹ ﴿ وَالْعَصْرِةُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِةً ﴾ (١)

"قتم ہے محبوب تیرے عصر پاک کی ابیٹک انسان اپنے عضر وجود کی کے حجاب شن آ کرمعرض زیاں میں ہے"۔

السيطى قرمايا:

مورة الحصر: ١

﴿ إِلَّهُ كَانَ ظُلُوْمًا جَهُوْلًا فَ ﴾ (٢)

'' بے فٹک وہ بڑا تا دان و ناعا قبت اندلیش اور جائل ہے''۔ معصور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ فِي ظُلُمَةٍ ثُمُّ آلَقَى عَلَيْهِ نُورًا. (٣)

"الله تعالى في مخلوقات كو حجابات عضر پر پيدا فر مايا، پھران پرنز كيه وتصفيهً قلب كے ذريعے اپنے نور خاص كى جھلك ۋالى'' ۔

پروہ جاب علم دنیا میں فریضہ انسانی کے اندرال کیا اور بھرف عقل طبائع انسانی پر انسانی پر انسانی کے اندرال کیا اور بھرف عقل طبائع انسانی پر انسان جس کا متبجہ یہ ہوا کہ جس پر قناعت کرکے روح کی صفائی کی بجائے خریدار جابات کے انسان من حیث الانسان امرار حقیقی اور انوار کشف سے بے خبر رہ کران افعال کے لیے برخ اس کی خوات کے سبب ہیں۔ گویا وہ شل بہائم وانعام ہوگیا جو بوئے تو حید سے انسان احدیت سے بہرہ ، ذوتی وحدانیت سے بے خبر ہے۔ اس کی ترکیب تجابی مشاہدہ سے مضاب سے مضاب کی ترکیب تجابی مشاہدہ سے عاجز ہے۔ اس وجہ سے مرضیات البید کوچھوڑ کرح میں وہوائے ونیا وی کی طرف رجوع سے اپنی تقم حیوانی کے ساتھ حیات رہائی کو مقہور کر کے خواہشات نفسانیہ کی ترکیوں پر چلنے لگ گے سونے ، کھانے اور شہوائی کیفیتوں کی سے جس کا متبجہ یہ ہوا کہ وہ جمہ کہ خواہشات نفسانیہ میں گئے۔ سونے ، کھانے اور شہوائی کیفیتوں کی

٢ مورة الأحزاب: ٤٢

<sup>&</sup>quot; سنن ترقد ۱۹۸/۳ اورامام سيولجي نے اے "السجسامسع النصنغيسو " ۹۲/۱ شراورامام اين هر في نے "الفتوحات المكية " ۸۱/۲ شران الفاظ كرماتحد و كركيا ہے:ان اللّه تعالىٰ خلق خلقه في ظلمة فالقي عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ

پیروی کرنے کے سوا اور پچھ خبری نہیں۔

ربِّ جل مجدہ وعز اسمہ نے اپنے خاص دوستوں کو مذکورہ امورے مجتنب رہنے کے لیے ال طرح ہدایت فرمائی:

﴿ ذَرْهُمْ مِأْكُلُواْ وَيَسْتَعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَبُوْنَ ﴿ (1) ''اے میرے مجوب! چھوڑ ان کو تا کہ کھائیں، زعدگی کے عیش اُڑائیں اور دنیاوی حرص وآرز وانہیں عافل رکھی، پھر عنقریب جان لیں مے (کہاس غفلت کا مجیجہ کیا ملا)''۔

چونکہ عوام الناس کی طبیعتوں کے غلبہ نے ان سے امرار اللہ پوشیدہ کر دیۓ تو ان پر عنایات اللّٰی کی بجائے خواری وذلت چھا گئی۔اسی وجہ سے تمام نفس امارہ کے بیروہو گئے اور بیرسب میں بڑا تجاب ہے اور برائی کا منبع۔اس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالنُّوءِ ﴾ (٢) " بِ مُنك فلس برائيوں كاتھم كرنے والا ہے"۔

اب من اصل کتاب شروع کر تاہوں اور مقصود طالب کو مقامات خاص اور تجاب ہائے گوتا گوں من طاہر کروں گا اور بیان لطیف کے ساتھ حکایات فن سناؤں گا ، فرامین مشائح کرام کو اس سے تظیم دوں گا اور ارباب فن کی عبارات کو نہایت موزوں صورت میں چیاں کروں گا۔ احوالی بزرگان دین اور حالات مقربین سے مفہوم سمجھانے میں احدادوں گا، تا کہ طالب مفہوم کی مراد افر ہم پوری ہو، تا کہ طالب مفہوم کی مراد فن ہم پوری ہو، تا کہ علما نے فاہر احداد دیں علاوہ ازیں جو بھی اے دیجے ، جان لے کہ طریق تصوف کتا ہموار ہے ، اور شجر ہ طریقت کی جڑیں کس قدر مضبوط ہیں اور اس کی شاخیس کیسی بار آ ور ہیں اور ہر کوئی سمجھ سکے کہ تصوف تمام علوم کی اصل ہے اور اس سے علماء تصوف ہمیشہ اپنے مریدوں کو تحصیل کوئی سمجھ سکے کہ تصوف تمام علوم کی اصل ہے اور اس سے علماء تصوف ہمیشہ اپنے مریدوں کو تحصیل علم کی ہدایت کرتے دہے اور اہو واحب و ہزلیات کی چروی سے دو کتے دہے ، اور اس فن کی تروی کو قریب سے اس کی تصافیف ہمری ہوئی ہیں ، جن میں وہ مضابین ہیں جو آئیس منجانب اللہ واردو صادر سے کے و باللّٰہ النّو فینی ہو۔



يهلا باب

# اثبات علم

علماء حقد كى صفت مين حضرت ربُّ العزت جل شانهُ قرما تا ب: ﴿ إِنَّهَا يَخْفَقَى اللَّهَ مِنْ عِبَا دِهِ الْفُلَمَّ الْوَالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عِبَا دِهِ الْفُلَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ا سورة قاطر: M

سے سے حضرت علی الرتفی، این مسعود، انس ، این عمر، این عہاس ، جابر اور ابوسعید رضی اللہ معظم اجھین سے مردی ہے گئین اس کے سیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں ، اُقوال واَ راء کا اختلاف ہے، امام عراقی نے سیحت ہوئے ہے اس کی بعض اسناد کوسیح قرار دیا ہے، امام بہتی فرماتے ہیں سیحت ہیں کہ سیحت ہیں کہ اس کا مقتن مشہور ہے لیکن سند ضعیف ہاور تمام ضعیف طرق سے مردی ہے امام احمد بن جغبل قرماتے ہیں کہ اس کا مقتن مشہور ہے لیکن سند ضعیف ہاور تمام ضعیف طرق سے مردی ہے امام احمد بن جغبل قرماتے ہیں کہ سیحت ہیں کہ جہال تک اس کے معتی و اس محمد کا مام این راحویہ کہتے ہیں کہ جہال تک اس کے معتی و سند منبور ہے ، تو وہ صحیح ہے۔

ایک نیٹا پوری کہتے ہیں کہ نی کریم میٹے تھی ہے اس کی سے استاد مردی نیس ہیں اورای طرح این جوزی نے اللہ موضوعات میں کہا ہے اورائن حیان کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے اس کی کوئی اصل نیس ۔ امام این قطان کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ہیز بھے نیس ۔ امام نووی نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے کین اس کا معنی سے جواب میں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے کین اس کا معنی سے جواب میں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے السلا کو ق " میں کہا ہے کہ اس کے تمام طرق کل نظر ہیں ۔ اور سب سے عمدہ سند قیادہ و حابت می الشی اور مجاهد میں اندی عروک کے اس کے تمام طرق کل نظر ہیں ۔ اور سب سے عمدہ سند قیادہ و حابت می الشی اور مجاهد میں اندی عروک ہے جو سن میں اندی میں مولی ہے تا اللہ میں حرک کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی طرق سے مروی ہے جو سن ہے گئی جو تا ہے ہیں۔ امام سیوطی نے " المجامع الصفیو " میں این جوزی نے " المعلل المعننا ھیق " الم این ماجد نے اپنی الفال المعنا ھیق " الم این ماجد نے اپنی کہتے ہیں کہ یہ دی طویل بحث کی ہے انہوں نے گھر بن سری بنی کو کرنی ہے ۔ انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے انہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے گھر بن سریرین سے ہوں نے بنہوں نے گھر بن سریرین سے ، انہوں نے گھر بن سریرین سے ہوں نے بی مواضعے ہوں اللو لو واللو لو

اورحضور صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

أُطُلُبُواالْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِالصِّينِ. (١)

"علم حاصل کرواگر چہ چین ہے دستیاب ہو"۔

اور واضح رہے کہ اقسامِ علم بے حدین اور عمرانسانی نہایت ناقص۔۔۔بنا ہریں واضح ہوگیا کہ تمام علوم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض نہیں مثلاً علم نجوم علم حساب علم صنائع ویدائع وغیرہ وغیرہ۔ محران علوم میں سے اتنا حاصل کرنا لازمی ہے جس کی شریعتِ مطہرہ کے اندر ضرورت

### (بقيه حواثي كزشته صفحه )

#### (عاشيه صفحه بذا)

ا۔ اے امام بیکی نے "فعیب الا بھان" میں ، امام کاوی نے "القاصد الحدید" میں خطیب نے "الرحلة" بیں،
ابن عبد البرنے " جامع العلم" میں اور دیلی نے بھی روایت کیا ہے ، اور ان تمام نے ابوعا تکہ طریف بن سلمان

کے طریق سے روایت کیا ہے ، اور تنہا ابن عبد البرنے اسے عبید بن تھ کے طریق سے، انہوں نے ابن عبید

ہوزی نے انہوں نے زھری سے اور ان دونوں نے حصرت اُٹس رضی اللہ عند سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ابن
جوزی نے اسے "الموضوعات" میں وکر کیا ہے۔ ابن حیان نے کہا ہے کہ اس حدیث کامتن مشہور ہے کیا

مانیوضیف بیں حوالہ کے لیے طاحظ فرائم میں: المقاصد الحسنة (۲۵)) الفوائد المجموعة

امانیوضیف بیں حوالہ کے لیے طاحظ فرائم انہوں السمان السمان الحسنة (۲۵)) احداد علوم اللہ بن ۱۱/۲ سال

سے معظم نجوم۔ اس کا اتنا جائنا ضروری ہے جس سے رات دن کے اوقات ،صوم وصلوٰ ق کے وقت سے جانکیں علم طبّ اس قد رضرور پڑھا جائے جس سے انسان صحت کی حفاظت، عوارضات سے کریکے ۔ای طرح ریاضی اس قدر پڑھنی ضروری ہے جس سے علم فراکف آسانی سے

غرضیکہ علم اس قدر حاصل کرنا ضروری ہے جس سے حوائج شرعیہ پورے ہوسکیں اور وہ علم میں سے متافع أخروی كے ساتھ كچھتلق نہ ہو، اس كى ندمت ربّ العزّ مت جل مجدہ نے قر مائى اور

﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ \* ﴾ (١)

'' سیکھتے ہیں ان علوم کو جوانہیں (اعتقادات و غدمیات میں) تقصال پہنچاتے اور نفع رسال نہیں ہوتے''۔

ور کار دینے سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے علم سے پناہ ما تکی اور قرمایا:

أَغُوُذُبِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ. (٢)

والعنى اسالله من تيري بناه ماتمنا مون علم بمنفعت سے"۔

بہر حال تحوڑے علم ہے بہت عمل کیا جاسکتا ہے اور طالبعلم کو لازم ہے کہ علم باعمل حاصل السے اس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

العرة البقرة: ١٠١

۔ یہ صفرت حفص سے مروی روایت کا حقہ ہے جھے انہوں نے حضرت انس بنن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت گیا ہے۔ (حضرت حفص ، تمرو کے بیٹے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ حنہ کے بیٹنچے ہیں) آپ فرماتے ہیں کہ حضوراً کرم مشخ کی بیٹنے کی دعا اس طرح ہوتی تھی :

اللَّهِ مَا اللَّهِ أَعُوذِيكَ مِنْ عَلَمِ لاينفع، وقلب لايخشع و دُعا ۽ لايسمَع، ونفسِ لاتشبع اعوذيك من شرَّ هؤلاء الأربع.

اے امام آجھ بن طبل نے اپنی "مسند" ۱۸۳/۳، امام نسائی نے " السنن الکبری" ۱۲۹۳/۸، حاکم نے السحة رک اله ۱۰۴/۸ میں ایونفر کے طریق ہے، السحة رک اله ۱۰۴/۱ میں ایونفر کے طریق ہے، الت اُبنی شیبہ نے اپنی "معنف" ۱۲۸۰ میں امام طیالی نے اپنی "مسند" (۱۲۸۲) میں مامام شیق نے "الد اوات الکییز" (ص:۵۵) میں امام بغوی نے "شرح السنة "(۱۳۵۹) میں متعدد سندوں ہے، امام مسلم نے اپنی "صحیح" ۱۳۸۸/۳ میں مائن بلجہ نے اپنی "سنن" (۲۵۰) میں امام منذری نے "التر فیب والتر هیب نے اپنی "میں امام منذری نے "التر فیب والتر هیب نے اپنی "میں امام قضاعی نے "مسند الشحاب" ۱۳۳۲/۳ (حدیث فیمر:۱۳۷۲) میں روایت کیا ہے۔

اَلْمُتَعَبِّدُ بِلَا فِقَهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ . (1) '' عبادت كرنے والا بغير جانے علم فقہ كے، اس گدھے كى مانند ہے جو خراس همر بر محمد معرب شد كر مان فقار كے استان

ين دن بحربكا اورشام كو جهال تفاء و بين ربا" \_

کو یا بے قاعدہ شرقی عبادت کا متیجہ یجی ہے جو خراس کے گدھے کا کہ ون مجر پھرا، گرحصول کیجیجی نہ کرسکا۔

منیں نے عوام میں ایک گروہ دیکھا کہ وہ علم پر عمل کو نضلیت دیتا ہے اور ایک جماعت
دیکھی ہے جو عمل پر علم کو مقدم رکھتی تھی اور در حقیقت بید دونوں باطل پر تھے۔ اس لیے کہ عمل بغیر علم،
عمل نہیں کیونکہ عمل جمل جب مانا جاتا ہے جب کہ اس کا علم ہو۔ عمل کنندہ جانے کہ اس عمل سے
ہمیں بیر تو اب یا درجہ ملے گا۔ جیسے نماز اور اس کی صحت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ نماز
پڑھنے والا احکام طہارت کا علم حاصل نہ کرلے اور جب تک پائی کے پاک ہونے کا علم نہ ہو جائے
وضوعی نہیں ہوسکتا۔

قبلہ کی ست کا اگر علم نہیں ، نماز درست نہیں۔ای طرح جب تک نیت کے معنی اور اس کی حقیقت کا علم نہ ہو، نماز بے کار ہے۔ای طرح اگر ار کانِ نماز نہیں جانیا تو پھر نماز کہاں درست ہو سکتی ہے!!

۔ لو ثابت ہوا کہ مل علم سے قریب ہوتا ہے۔ تو دہ جانل جوعلم کوعمل سے علیحدہ کر رہا ہے اورعلم کوعمل پرفضلیت دے رہا ہے محض لغواور بناءعلی الباطل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم کا وجود بغیر عمل نہیں۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

> نَبُذَ فَرِيْقٌ قِنَ النَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبُ لَكِتْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَالَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اللهِ (٢)

> " ایک جماعت انہیں میں ہے وہ ہے جنہیں اللہ کی کتاب عطابوئی ہے گر اُنہوں نے اللہ کی کتاب کوابیا کہی پشت ڈال دیا گویا کہ وہ اس کتاب سے جامل ہیں۔''

محویا رہب جل جلالۂ نے عالموں کا نام علاء کی جماعت سے بے ممل ہونے کی وجہ سے نکال دیا۔اگرچہ پڑھنا ، یاد کرنا ، یاد رکھنا ،اس یاد کیے ہوئے کی محافظت کرنا ہے بھی ایک عمل ہے کہ اس سے بھی بندہ کو اجر کامستحق مانا جاتا ہے۔ مگر جبکہ علم کا تھم اس کے اعمال کے خلاف ہوتواہے

ال الوياد كرنے وغيره كا مجھاۋاب نيس ملاہے۔

اس مئلہ بیں دوفرتے ہیں: ایک وہ کہ وجاہت خلق علم کے چیرے بیں دیکھ کراس کے اس مئلہ بیں دیکھ کراس کے اس مئلہ بیں رکھتا اور علم کی حقیقت تک خود کا بچا کے کام علم سے جدا کرتا ہے۔ میدوہ فرقہ ہے جو اس میں کہ جابلوں کو کہتا بھرتا ہے قال نہیں چاہیے کارچاہیے۔
میں میں میں سر نبد علم س

ورافرقه كهتاب كممل مجينين علم جائب-

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکیں نے راستہ میں ایک پھر پڑادیکھا ،اس پر السابواتھا:'' مجھے پلٹ ادر پڑھ۔'' میں نے پلٹا تو اس پر بیاکھا دیکھا:

آنْتَ الْأَتَعُمَلُ بِمَا تَعُلَمُ فَكُنُ مَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُ اللهِ تَعُلَمُ اللهِ تَعْلَمُ اللهِ تَعْلَمُ "جب تواین علم کے مطابق عمل سے قاصر ہے تو محال ہے کہ جس کا تجھے علم نہیں،اس رعمل کرے۔"

گویا سے ہدایت اس پر منتقش تھی کہ انسان اس حد تک عمل کوش رہے جس حد تک اے علم عند کہ اس کی برکت سے وہ بھی جان لے جو نہ جانما تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ عنہ بن

هِمَّةُ الْعُلَمَاءِ الدِّرَايَةُ وَ هُمَّةُ السُّفَهَاءِ الرِّوَايَةُ .

"علاء کا خزانہ معلومات علم ہے اور جہلاء کا خزانہ علم محض روایات کا نقل کر دینا۔" چونکہ علاء ہے لواز مات جہالت منفی ہوتے ہیں اس وجہہ وہ علم کو قریعہ ہا ہ وعزت سیانیس بناتے اور جوعلم کے قریعے جا وطلی کرتے اور عزی، دنیاوی چاہتے ہیں وہ لواز مات سیانیس علوث رہ کرکوئی ورجہ ورجات اہلی علم ہے نہیں پاتے۔ بھی وجہہے کہ علم بغیر کی لطیقہ کے قریعہ خدا رسیدہ نہیں ہوسکتا اور علم کی برکت سے تمام مقامات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

فعل:

اب سيسجمنا چاہئے كه علم دو بيں: ايك علم الى، دوئم علم طلق \_ أورعلم طلق متلاهي علم اللي الله علم اللي الله تعالى كم مفت ہے اور علم اللي ذات اللي كم ساتھ قائم ہے اور ساتھ اللہ يك كه علم الله الله تعالى كم صفت طلق علم طلق ) صفت وطلق ہے اور صفت طلق مخلوق كے ساتھ ساتھ ہے اور مفات متنائى بيں ۔ چنانچہ اللہ تعالى قرما تا ہے:

﴿ وَمَا أَ وَنِينُ مُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِينًا ﴿ ﴾ (١)

"لعني تم كوعلم (تمبارے ظرف كے مطابق) قليل ويا كيا ہے۔"

الفرض علم مدح کی صفتوں میں ہے ہے اور اس کی تعریف احاطۃ المعلوم ہے۔ یعنی معلومات کا احاطہ کرنا یا تیمبین المعلوم تعریف علم ہے ، یعنی معلوم کا واضح طور پر بیان کرنا اور بہترین جامع و مانع تعریف علم میہ ہے کہ:

ٱلْعِلْمُ صِفَةٌ يَصِيرُ الْجَاهِلُ بِهَا عَالِمًا.

''لیعن علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جابل عالم ہو جاتا ہے۔'' . . .

اورالله تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَاللَّهُ مُحِيْظً بِالْكَلْوِينَ ۗ ﴾ (٢)

'' بے شک اللہ کا فروں کو گھیرنے والا ہے۔''

اور قرما تاہے:

﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ ثَنَّى ءِ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (٣)

و الله جرشے كا جانے والا ہے۔"

اورعلم الى ايك ايى صفت ہے جس سے وہ تمام وجودات ومعدومات كو جانے والا مانا كيا ہے اور ايسا عالم مانا كيا كداس جيسا عالم ہونے بيس تلوق كاكوئى جزشر يك صفت نہيں ہوسكا، اور اس علم ذاتى كى تجزى بھى نہيں ہوسكتى اور ندييلم اس كى ذات سے بھى جدا ہوسكا ہے۔

اوراس علم پراس کی ترتیب فعالی دلیل ہےاس لیے کہ ہر فعل بھکم علم ظہور پذیر ہوتا ہےاور علم الٰہی کی بھی بیشان ہے کہ ہر مکتوم وظاہر پر ہرآن محیط ہے۔

طاب حتر، کولازم ہے کہ بوقتِ عمل یہ یقین کرے کہ وہ عالم غیب ،حا کم حقیق میرے اس عمل کو د مکے درہا ہے جیسا کہ اس کاعقیدہ ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت وسکون کو دیکھنے والا ہے۔

كايت:

روایت ہے کہ ایک رئیس بھرہ کسی دن اپنے باغ میں گیا۔اس کی نظر اپنے باغ کے مالی کی بیوی پر پڑی اور بڑا خیال پیدا ہو گیا۔رئیس نے مالی کوکسی کام کے لیے بھیج دیا اور اس کی بیوی کو کہا: باغ کے سب دروازے بند کر دے۔عورت نے آگر کہا: میں نے سب دروازے بند کر دیے

ال سورة في اسرائيل: ٨٥ ١١ سورة البقره: ١٩

ر کیس نے پوچھاوہ کون سا دروازہ ہے؟ مالی کو بندنہیں کرسکتی ۔رئیس نے پوچھاوہ کون سا دروازہ ہے؟ مالی کی اس کے بائ کی نے کہاوہ دروازہ وہ ہے جو میرے اور میرے ربّ کے مابین ہے۔ بیس کر رئیس شرمندہ ہوا سے تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی ما گئی۔

حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چارعکم اختیار کیے ہیں اور و نیا کے تمام سے آزاد ہوں۔لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ چارعکم کون سے ہیں؟ : فرمایا:

پہلاعلم تو یہ ہے کہ میرارزق جتنا میرے لیے مقوم ہے، تم یا زیادہ نہیں ہوسکتا، اس وجہ سے تب زیادہ کی حلاق سے بے پر واہ ہول۔

دوسراعلم بیہ ہے کہ مجھ پرمیرے رت جل مجدہ کے ایسے حقوق ہیں ، جومیرے سوا دوسراا دا سے کرسکتا ، توسکیں ان حقوق کی ادائیگی میں مشخول ہو گیا ہوں۔

تیسراعلم یہ ہے کہ میراایک طالب ہے جے موت کہتے ہیں ،اس سے بھا گنا ناممکن ہے، اللہ علی اس کے لیے تیار ہوں۔

چوتھاعلم یہ ہے کہ میرا ربّ جل مجدہ و تعالیٰ شانہ' مجھے ہر لحد دیکھنے والا ہے ۔مُیں اس سے شرباتا ہوں اور نا کردہ کاری سے اجتنا ب کرتا ہوں اور ہرا پیے فعل سے نیچنے کی کوشش کرتا سے جس کی وجہ ہے کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔

بندہ کاعلم او امرِ اللیہ اور اس کی ذات کے جانے شی ضروری ہے اور علم اوقات اور

اللہ جو بندہ پر لازم ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھرا حکامِ ظاہری و باطنی کا بھستا بھی

اللہ علی ہے، اور ظاہر و باطن امور کے لحاظ ہے علم مخلوق کی دوشمیں ہیں: ایک علم اصول، دوسراعلم

اللہ علی ہے۔ اصولِ ظاہری میں تو کلمہ شہاوت ہے بینی وحدائیت اللی کا اعتر اف اور رسالت مآب صلی اللہ

اللہ علی کی تقدد بی ، اور اصول باطن میں معرفت کی تحقیق ۔ اس طرح فروع ظاہری آبس میں

اللہ علی اللہ کے دوست رکھنا اور فروع باطنی دل سے نیت سیح رکھنا اور اس صحت پر قائم رہنا اور بید

چنا ٹچہ ظاہر کا برتاؤ صاف رکھنا اور دل میں اس کے خلاف ہونا نفاق خالص ہے۔اسی وجہ سے باطن کی اصلاح ظاہر کے بغیر مجھنا زندقہ ہے اور شریعت پر ظاہری اطاعت بغیر اطاعب باطنی سی تقیمی کے ناقص ہے اور جو چیز باطن میں نہ ہواہے خاہر داری میں دکھانا ہوئی باطل ہے۔ يى وجه ب كاعلم حقيقت كے تين ركن إلى:

ركن اوّل: وات بارى تعالى اوراس كى وحدانيت كا اعتقاد اوراس كى تشييهد كفى-

رکن دوئم: علم صفات باری تعالی عزاسمہ، اوراس کے احکام کاعلم۔

ركن سوئم : حكت البيّه كالتليم كرنا اوراس كے افعال كو ماننا۔

ای طرح علم شریعت کے بھی تین رکن ہیں:

اوّل: كتابالله

دوئم : سنت درسول الله صلى الله عليه وسلم

سؤكم : اجماع أمت

اور اثبات وجود ذات واجب تعالى شانه اورعلم صفات وافعال برخود ربّ جل مجده كا

فرمان دلیل واضح ہے،جیسا کدارشادہ:

﴿ فَاعْلَمْ آلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ

" جان لے کہ بے شک وہی ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ۔"

اور فرمايا:

﴿ فَأَغْلَبُواْ أَنَّ اللهُ مَوْلَكُمْ ۗ ﴾ (٢) دويعني جان لو كديے شك الله عى تنهارا ما لك ہے۔"

اور قرمایا:

﴿ اللَّهُ نَزَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ (٣) "كيانين ويكها توني اين ربّ كوكه اس في مسامرة سامير يجيلايا-"

اور فرمایا:

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ لَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ ﴿ ﴾ (٣) "كياتم نيس ويكين اونث كى طرف كدكس طرح بنايا كيا\_"

علاوہ اس کے بہت کی آیتیں ہیں جوافعال الہید پرنظر کرنے کی تلقین کررہی ہیں تا کہ اس سے انسان صفات و ات کو جان کر فاعل حقیقی کا شناسا ہنے ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمہ :

يھى فرمايا:

٣- سورة الانقال: ٣٠

19: \$ 3.75 \_1

٧- سورة الغاشة: ١٤

٣٥ سورة القرقان: ٣٥

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَ أَنْيُ نَبِيُّهُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَحُمَهُ وَدَمَّهُ عَلَى النَّار . (١)

" جس نے دل سے جان لیا کہ جیٹک اللہ اس کا رب ہے اور منیں اس کا نبی ہوں،اس کے گوشت وخون کواللہ تعالی نے جہنم پرحرام فرمایا۔''

لیکن علم ذات باری تعالی عزاسمهٔ علی بیشرط بھی ہے کہ ہر عاقل وبالغ اس امر کو یقیناً

الیکن علم ذات باری تعالی عزاسمهٔ علی بیشرط بھی ہے کہ ہر عاقل وبالغ اس امر کو یقیناً

الیک ہے۔ انسانی اور وہ زان و فرزندسے پاک ہے۔ انسانی اوبام علی جو سے اور وہ زان و فرزندسے پاک ہے۔ انسانی اوبام علی جو سے سور ہوتی ہیں ان کا بھی وہی آفریدن گار ہے اور وہی تمام مخلوق کا پر ورش کرنے والا۔ اس

اورظم صفات ذات و استوعز اسمهٔ مد ہے کہ اسے جانے کہ اس کے لیے اسکی صفات ہیں جواس است کے ساتھ قائم ہیں اور بمیشدر ہیں گی۔ گروہ صفات ندھین ذات ہیں نہ غیر ذات گرابدی

ی چے علم ،قدرت ،حیات ،ارادہ ،کع ،بھر ،کلام ،بھا،جیسا کہ خودارشاد فرمایا: ﴿ إِنَّهُ عَلِيْهُ ۚ بِذَاتِ الصَّدُوْدِهِ ﴾ (٣)

"بے شک وہ ذات پاکتمہارے دلوں کے خطرات کی بھی عالم ہے۔"

﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ ﴾ (٣) "بِ فِنك الله مر جزك بيدا كرن برقادر بـ"

> ﴿ وَهُوَ النَّهِ مِينَمُ الْبَصِيرُ ﴾ (۵) " وَات مقدس بلاا حتياج آله سمج وبصير بـ"

4: 15:00 -

🧾 سورة الشوري: ال

۵\_ سورة الشورى: ١١

العران:۲۹

اور قرمایا:

﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيْدُهُ ﴾ (١)

"بڑا زیردست اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے۔"

اور قرمایا:

﴿ هُوَ النَّى لا إِلٰهِ إِلَّا هُو ﴾ (٢)

"وه حی قدیم از لی سرمدی ہاس کے سواکوئی معبور نہیں۔"

اور فرمایا:

﴿ قَوْلُهُ الْحَقُّ \* وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ (٣)

"اس كا فرمان حق باوراى كے ليے حقيقى ملك بين \_"

اب علم اثبات افعال \_\_\_اس کے حصول کی صورت میہ ہے \_انسان جانے اور یقیم کرلے کہ وہ بی خالق خلق وافعال خلق ہے علم ناپود کو وجود میں لانے والاسوااس کے کوئی تہیں نے جے شرکا خالق وہی ہے۔جیسا کہ فرمایا:

﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّنَّ ثَنَّى ۗ ﴾ (٣)

''الله بي ہرشے كا خالق ہے۔''

اورا ثبات احکام شریعت پر دلیل میہ ہے کہ اُس واجب الوجود نے ہم تک اپنے رسول مبعوث فرمائے ،انہیں گونا گول مجمزات عطا فرمائے جو قطعاً خارق عادات تھے اور محیر العقول ---اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ان کو مجمزات بے حدعطا کیے گئے اور ان کے ذریعے ہمیں خبریں پنچیں، وہ اخبار غیبیہے ہیں اور تمام عین الحق۔

اورشريعت مطهره كااول ركن كتاب الله ب-جيها كدعز اسمه في فرمايا:

﴿مِنْهُ أَيْتٌ ثُمَّلُكُ مُنَّا أَمُّ الْكِتْبِ ﴾ (٥)

"اس كتاب مقدى ش بعض آيات محكم اورواضح بين، ويى اسل كتاب بين -"

ووسرا رکن شریعتِ اسلامی کاسنتِ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے جس کی اطاعت کے

ليے قرآن كريم نے فرمايا:

٢\_ سورة المؤمن: ١٥

ار سورة البروج: ١٦

אב יפנולת: יוד

٣- سورة الانعام:٣

۵\_سورة آلعمران: ۷

﴿ وَمَا أَثْنَكُمُ الرَّسُولُ فَعُذُولًا وَمَا لَهُ لَمُ مَنَهُ فَالْتَهُوا ۗ ﴾ (1) مع على الله على المنظم المارات حبيب تهين وي قبول كرو اور جس بات سے منع قرما كيں إز ربور "

سر التعابُ المت ب- جيها كه حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا: لا تَجْتَهِعُ اُمَّتِى عَلَى الصَّلَا لَهِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاعْظَمِ. ( ) سيرى امت مراى وجماعت كولازم بكر برور"

ان تمام احکام ش هیقت اسلام ہے۔اب اگر کوئی جاہے کہ تمام اپنے اندر جمع کر لے تو ان تمام احکام ش هیقت سے ایسا ہونا وراء الوراء ہے ،اس لیے کہ لطائف اساء اللہ یہ بہایت معنی نہیں تو انسان ان سب پر حادی نہیں ہوسکیا۔

یہ بات اچھی طرح یا در کھو کہ ایک جماعت طحدوں کی ہے۔اللہ کی ان پر لعنت ہو، انہیں

"کہا جاتا ہے۔ان کا عقیدہ ہیہ ہے کہ حقائق اشیاء کا علم حقیقی حاصل ہونا محال ہے اور علم

"کہا جاتا ہے۔ان کا عقیدہ ہیہ ہے کہ حقائق اشیاء کا علم حقیقی حاصل ہونا محال ہے اور علم

"کہا جاتا ہے ہے کہ جاتا ہے۔ان کہ اس امر کا انہیں علم ہوا یا نہیں ۔اگر وہ کہیں کہ ہاں اس امر کا ہمیں

"کہا جاتا ہے کہ علم حاصل ہونا محال ہے، تو وہ خود اپنی زبانی اثبات علم کر بچے اور اگر کہیں کہ

"کہا خاتا غلط اور بے علمی ہے کہ علم اشیاء کا حصول محال ہے اور یہ دعوی قطعاً باطل ۔ پھر الیمی

4:35

الم المحدث التي "مند" شنء امام طبراتي في "السمعجم الكبير" من اوراً يوفيش في التجاريخ" المراحخ" المعام المع

المعتدرك "من حضرت المن على ما الم عاكم في "المعتدرك" من حضرت ابن عررض الدع ممات المعتدرة المعتدد المع

BOODDIE W BOODDER اور ملاحدہ کا بد کہنا کہ جاراعلم کسی چیز کے ساتھ درست نہیں، یہ دو حال سے خالی نیل تفی علم کاعلم حاصل کر کے وہ کہدرہ ہیں یا بذریعہ علم بیددعویٰ کر رہے ہیں۔ بہر حال دو صورتوں میں اثبات علم یقینی ہوگا یا نفی کاعلم بیاحصول علم کا۔اور بیدامر طاہر ہے ، کہ علم شنی کغی علم كرسكتا \_ببرحال علم كى ضد جوجهل ب، نفى كى حقدار ہوگى علم سے علم كى نفى ناممكن ہے اور اب و محض حمق وجہالت ہے،اور جب بیام مختقق ہو گیا کرنفی علم جہل ہے ہو سکتی ہے تو جاال ذکیل و غد ہوتا ہے اور جہالت کفر خالص اور باطل کی علامت ہے، اور حق کو جہل سے کوئی واسطہ نہیں ۔ عقیدہ تمام مشائخ کرام کا ہے اور محدین کا تخیل باطل مشائخ کرام کے قطعی خلاف ہے۔ اور جب عوام نے طحدین کے اس قول کوسنا تو بہک سکتے اور کہنے لگ سکتے کہ اہلِ تص بھی اس جماعت میں سے ہیں اور ان کے اعتقادات بھی ایسے بی پریشان خیالی پر قائم ہیں اور جہل وہ حق کو باطل سے جدا کرنے میں عاجز رہ مجھے۔اب ہم محدین کے تمام محاملات کو خدا۔ سپر دکرتے ہیں تا کہ وہ اپنی صلالت و گمراہی ہیں رہیں۔اگر دین حق ان کی اعانت کرتا تو جوزور کا اس گراہی میں صرف ہوا، احقاق میں صرف ہوتا،اور دین حق کی رعایت واعانت کی حرمت

کے ہاتھ سے نہ جاتی ، اور خاصانِ بارگاہ کووہ الی اندھی آگھ سے نہ دیکھتے ، بلکہ اپنے کیل ونہا اصلاح کے لیے ان کی خاص حرمت کرتے اور محدول کی جماعت اہل تصوف کا احرّ ام کرتی ، کے نظریات کی تائید میں رہتی اور ان کے جمال وحدت و تجلیات حق کے زیرِ سامیدرہ کر ہر تھ آفتوں ہے محفوظ ومصنون ہو جاتی اور ان کی عزت باطن کے سابیہ میں نشوونما پاتی ۔ پھراہیا ہر کھ ہوتا کہ سب کو اپنے جبیہا سمجھ کر اہلِ تصوف کو بھی طحد قرار دے کر ان کی عزت خدا داد کوٹھکرا كوشش بيس خود ذليل ورسوا ہوتے۔

ہماراایک مدعی علم سے مقابلہ ہوا جو بجائے علم کے، کلاو رعونت وخود پیندی سر پر لیے ا تھا اور اس ذلیل خصلت کا نام اس نے ''علمیت'' رکھ چھوڑا تھا۔خواہشات نفسانیہ کومتابہ ہے۔ رسول منطيقين كبتا تها موافقت شيطاني كوسيرت ائمه كي ويروى كبتا تها -اثنائ الفتكويس كم کہ طاحدہ کے بارہ فرقے ہو محے ہیں ، انہیں میں سے ایک فرقہ متصوفین کا ہے۔

ہم نے کہا: اگر ایک فرقہ صوفیوں کا انہیں بارہ میں سے ہے تو گیا رہ فرقے تم میں ہوئے۔ پھر جب ایک فرقہ سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہوتو صوفی ان گیارہ سے اپنے آپ کو *ک* نہیں محفوظ رکھ سکتے ۔

در حقیقت سیسب زمانہ کے پُر آشوب ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج اس قدر فتنے ہیں جوعو

سے کررہ ہیں۔ گراللہ تعالی نے اپنے محبوبوں کواس قوم سے پوشیدہ کرلیا ہے اورسب سے جدا سیس کی محافظت فر مائی ہے۔ کیا خوب فرمایا سرداروں کے سردار اور آفاآ ب عقیدت مندان علی سیسار میر فی رحمۃ اللہ علیہ نے:

معت الشعليدة الشعليدة فرمايا:

ٱلْعُلُومُ ثَلاَ ثَةٌ عِلْمٌ مِّنَ اللَّهِ وَ عِلْمٌ مَعَ اللَّهِ وَ عِلْمٌ إِللَّهِ.

''علم تین قتم کے ہیں ۔اوّل علم اللہ کی طرف ہے ،دوسرا اللہ تعالیٰ کے ففل کی معیت ہے میں شاقعاتی کی یاد کے ساتھ ۔''

علم بالله وه عرفان تام ہے جوتمام انبیا کرام علیهم السلام اور اولیاء عظام " کو حاصل ہوتا علم میں اللہ وہ عرفان تام ہے جوتمام انبیا کرام علیهم السلام اور اولیاء عظام " کو حاصل ہوتا علمی وجہ سے اللہ اللہ عاصل کرتے ہیں۔ جب تک میر معرف اللہ کی علمت میں تاہم اسلام اللہ علم اللہ عاصل نہ ہو اللہ عاصل نہ ہو تا میں ہوتا ہے کہ علم باللہ حاصل نہ ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ علم اللہ عاصل نہ ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ علم اللہ عاصل نہ ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ علم اللہ عاصل نہ ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ علم اللہ عاصل نہ ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ علم اللہ عاصل نہ ہوتا ہے۔

اور عسلم من اللَّه وہ علم شریعت حقہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم مکلِّف احکام بالاینائے سے مدوہ فرمانِ حقّ ہے جوزبانِ انبیاء ہے ہم کو پہنچا۔

اور علم صع الله ووعلم ہے جوفضل اللّی کی معیت میں حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ علیہ حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ علیہ اللہ واللہ میں ماسل ہوتے ہیں۔ خلاصة کلام میر ہے کہ معرفت مدارج ولایت بغیرعلم شریعت جانے صحیح نہیں اور ا تباع خلاصة کلام میر ہے کہ معرفت مدارج ولایت بغیرعلم شریعت جانے صحیح نہیں اور ا تباع اللہ معرفت مارچ والیت بغیر مقامات رشدہ ہدایت جانے نہیں ہوسکتا (یعنی قانون کے مقتضیات کا جانیا قانون وائی سے تکرفانون کے مقتضیات کا جانیا قانون وائی سے تکرفانون کے مقتضیات کا جانیا تا نون وائی سے تکرفانون کے مقتضیات کا جانیا تا نون وائی سے تکرفانون کے تابع

حضرت الوعلى ثقفى رحمة الله عليد فرمايا:

اَلْعِلْمُ حَيَاةُ الْقَلْبِ مِنَ الْجَهُلِ وَنُورُ الْمُيُونِ مِنَ الظُّلْمَةِ.

"مام ، حیات قلب بے جہالت کی موت سے اور چشم یقین کا نور ہے کفر کی خلمت ہے۔"

خلاصہ میر کہ جس کوعلم عرفان حاصل نہیں اس کا دل ظلمتِ جہلی ہے مُر وہ ہے، اور جے شریعت حاصل نہیں اس کا دل نادانی کی بیاری بیس مریض ہے۔ کفار کا دل مردہ ہے،اسی وجہہے ذات واجب تعالیٰ جل شایۂ کےعرفان ہے جاہل ہیں،اوراہلی غفلت کا دل بیار ہے اس وجہہے فرمان ہائے رسول مضح بھٹے ہے بے فہر ہیں۔

حضرت ابو بكروراق ترندى رحمة الله عليد في قرمايا:

" مَنِ اكْتَفْى بِالْكَلامِ مِنَ الْعِلْمِ دُوْنَ الزُّهُدِ فَقَدُ تَزَنْدَقَ، وَ مَنِ اكْتَفَى بِالْفِقْهِ دُوْنَ الْوَرْعِ فَقَدْ تَفَسَّقَ."

"جس نے علم کلام یعنی عقائد وعلم تو حید کی عبارات پر قناعت کی اور زُہد و تقویٰ حاصل نہ کیا وہ زندقہ میں پڑ گیا اور جس نے علم فقہ وشریعتِ اسلامیہ بلا ورع کے حاصل کیا، وہ حدود واحکام سے نکل کر بے حکمااور فاسق ہوگیا۔"

ال مضمون کے مقصود قائل میہ کہ بغیر عمل و مجاہدہ وتجرید کے ، توحید محض جبر ہے اور مو کے لیے قولاً جبری ہوتا لازی ہے اور قدری کے لیے فعلاً قدری ہونا ضروری ہے ، تا کہ اس کا روزہ قدر وجبر کے مابین صبح رہے۔

اور اس بحث کا لب لبا ب وی ہے جو انہی ابو بکر وراق پیر کامل رحمۃ اللہ تعالی ع نے فرمایا:

ٱلتُّوْحِيْدُ دُوُنَ الْجَبْرِ وَ فَوُقْ الْقَدْرِ .

" معقیقتِ توحید جرے نیچ اور قدر کے اوپر ہے:"

تو خلاصہ بھی نگلا کہ جو محض علم تو حید بلاعمل محض الفاظ تک پیند کرے اور اس کے خلافہ باتوں سے اجتناب نہ کرے ،وہ زند لی ہے اور جو محض فقہ کے شرائط پر مختاط نہ ہواور علم فقہ وشرایع کو بلا پر ہیز گاری حاصل کرکے رخصتوں اور تاویلوں کے پیچھے لگ کرشبہات میں پڑے اور بلافہ قلاوہ غمب ائمہ خود مجتمد بن کر اجتمادات کی جرأت کرنے گئے وہ بہت جلدی آسائی سے فاسق کر رہے گا ،اور بیرسب با تمیں غفلہ ول کی وجہ سے قلہور پذیر ہوتی جیں رخوب قرمایا ہے خالف

= معادرازى رحمة الله عليدن:

إِحْبُ صُحْبَةَ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مِّنَ النَّاسِ، ٱلْعُلَمَاءِ الْغَافِلِيْنَ وَ الْفُقَرَاءِ الْمُنَاهِبِيْنَ وَالْمُتَصَوِّفَةِ الْجَاهِلِيْنَ.

ا المتناب كر، تمن متم كو لوكول كى محبت سے : عافل بے عمل علاء اور حق سے اللہ اللہ علیاء اور حق سے اللہ اللہ علیاء اور حق سے اللہ صوفی ۔ "

ب بھے لے کہ ملاءِ عافل کون ہے ہیں ، بدوہ ہیں جنہوں نے دنیا کوا اللہ عاملہ دلی بنالیا کھڑ رکھی ہیں اور اہلی حکومت کے پیاری کے سلم اللہ کور کھی ہیں اور اہلی حکومت کے پیاری کے اللہ کوں کی چالیوں کی چالیوں کرنا اپناروزمرہ کر چکے اور ان کی چوکھٹوں کے طواف کو کعبہ مقصود بنا کو کھی ہے۔ اپنے خرور وخوت کو اپنی کے حراب مجد ہوچک ہے۔ اپنے خرور وخوت کو اپنی کے حراب میں اس قد تھتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہیں اور کلام میں اس قد تھتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہیں اور کلام میں اس قد تھتے ہیں اور اس کے استادوں کے مقابلہ میں اپنی استادوں کے مقابلہ میں اپنی استادوں کی زبان طعن دراز ہے اور بزرگان دین بملف صالحین کے مقابلہ میں اپنی اس کی زبان طعن دراز ہے اور بزرگان دین بملف صالحین کے مقابلہ میں اپنی ساتھ کے اس کی زبان طعن دراز ہے اور بزرگان میں ہو جائے ہیں ۔ کہ اس کا کہ حقاب ہو جائے ہیں۔ کہ مقابلہ میں ہو جاتے ہیں۔ کہ مقابلہ میں ہو جاتے ہیں۔ کہ مقابلہ کوئی کتنائی غلو کام کرے کور قتے ہدائی وہ ہے کہ آگراس کی خواہ شات نقسانی کے مطابق کوئی کتنائی غلو کام کرے کور قتے ہدائیں وہ ہے کہ آگراس کی خواہ شات نقسانی کے مطابق کوئی کتنائی غلو کام کرے کور قتے ہدائیں وہ ہے کہ آگراس کی خواہ شات نقسانی کے مطابق کوئی کتنائی غلو کام کرے کور قتی ہو گائیں دو ہے کہ آگراس کی خواہ شات نقسانی کے مطابق کوئی کتنائی غلو کام کرے کور قتی ہو گائے گائیں۔ کہ کوئی کتنائی غلو کام کرے کوئی کتنائی خواہ شات نقسانی کے مطابق کوئی کتنائی غلو کام کرے کوئی کتنائی خواہ شات نے قسانی کے مطابق کوئی کتنائی غلو کام کرے کوئی کتنائی خواہ شات کی خواہ شات نے کہ کوئی کتنائی خواہ شات کے مطابق کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کے مطابق کوئی کتنائی خواہ شات کے مطابق کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کے مطابق کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائی خواہ شات کوئی کتنائی کوئی کتنائی کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائی کوئی کتنائی کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائی کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائی کوئی کوئی کتنائ

و نقیر مدائن وہ ہے کہ اگراس کی خواہشات نفسانی کے مطابق کوئی کتفائی غلط کام کرے اس کی سوگا اور اگراس کی مرضی کے خلاف کچھ کرے خواہ کتفائی محیح کام کیوں شہوں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرے خواہ کتفائی محیح کام کیوں شہوں اس کی مدر کھے اور عوام کے آگے اپنے عملوں کا مظاہرہ کرکے عزت ورفعت کا خواہشند میں بیتی میں عوام کے آگے ہی گوئی ہے زبان روکتا رہے۔

اور حقوقہ جائل وہ بیں جو بھی کسی ویرکال کی صحبت سے متعقید ند ہوئے اور کسی مرشد سے سے سیستغید ند ہوئے اور کسی مرشد سے سیستغید ند ہوئے اور کسی مرشد سے سیست سے کہا ہوں میں اپنے کو بہتی بہتی باتیں بنا کرکال کہلوا کس سے سے کہا گئے گئے گئے گئے کہ میں اور بے وقو فوں میں بیٹے کر سب کو اپنے جیسا کہتے سے ویڈو فوں میں بیٹے کر سب کو اپنے جیسا کہتے سے سالت میں ان پر منجانب اللہ راوح تی پوشیدہ ہو جاتی ہے اور وہ ای ظلمت میں پڑے

قرضيك يه برسه كروه وه بين جنهين حصرت معاذين رازي رحمة الله عليدني بتاكراب

مریدوں کو ان کی صحبت ہے مجتنب رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔اس کی وجہ ظاہر ہے کہ سے تینوں گروہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اوران کے عمل کی رفقاً رباطل ہے۔

حضرت ابويزيد بسطامي رحمة الله عليه فرماتے مين:

عَـمِـلُتُ فِي الْمُجَاهَدَةِ ثَلَا ثِيْنَ سَنَةً فَمَا وَجَدُتُ شَيْئًا اَشَدُ عَلَى مِنَ الْعِلْمِ وَمُتَابِعَتِهِ.

" طیں نے تمیں سال مجاہدہ کیا مگر جھے پر کوئی چیز سخت ترین نہ محسوں ہوئی سوائے علم اوراس کے انتباع کے۔"

جرقدم آگ پررکھنا طبیعت گوارہ کرسکتی ہے جمرعلم کے موافق اطاعت کرنا اس ہے بھی زیادہ تخت ہے۔ بل صراط پر سے جاتل جزار ہا بارگزرنا گوارا کرسکتا ہے جمراسلامی احکام کے ایک مسئلہ کو سیکھ کراس پڑھل کرنا مصیبت اور بلا ہے۔ جہنم میں خیمہ لگا کر بیٹھنا آسان ہے اس سے کہ ایک مسئلہ شری معلوم کر کے اس پڑھل کرے۔

لہذا چاہے کہ علم حاصل کیا جادے ،اوراس پر بحد وسعت عمل کرنے کی سعی ہواور بیا تھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ جب علم میں درجۂ کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم اللی کے مقابلے میں ایک جائل کا ورجہ پاتا ہے۔ پس لازم ہے کہ انسان وہاں تک علم حاصل کرے اور تھائق جان جہاں تک وہ نہ جاتا تھا۔ اس اجمال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کے سوا کچھ جان ہی نہیں سکتا۔

اور بندگ ہی بندہ کے لیے تجاب اکبر ہے (جوجہم سے اسے بچائے گی)ای حقیقت کے ا اظہار میں کی بزرگ نے فرمایا ہے:

> ٱلْعِجْزُ عَنُ دَرُكِ ٱلاِدُرَاكِ إِدْرَاكُ وَ الْوَقْفُ فِي طُرُقِ ٱلْاَخْيَارِ اِشْرَاكُ (١)

'' درک ادراک ذات سے اظہار بحر کرنا ہی ادر اک ذات ہے اور تھن روایات اخیار پڑھ کرکورانہ تھلید کرتے ہوئے ان کے اقوال کی نقل کرتے

پرناٹرک اکبرے۔"(۲)

ا- تغيرمظهرى من يشعران طرح تقل كيا كياب

العجز عن درك الا دراك ادراك والبحث عن سرَّ الذات اشراك

٢- زيمدازجانب مترجم

سجمنا ی تمها را بس خطا ہے

مجدآ في مجد يل كحدثه آيا

یعنی وہ لوگ جو جانے خاک نہیں اور اپنے جہل پر مصرین وہ مشرک طریقت ہیں اور وہ مسلاک وہ مشرک طریقت ہیں اور وہ مسلاک استحداد ہیں اور ان پر این کے علم کے کمال نے معنی حقیق طاہر کر دیئے ہیں، ان پر یہ فضل اللی سے کہ وہ اس علم پر غرور ونخوت کرنے سے محفوظ ہوجاتے ہیں اور ان پر یہ حقیقت واقعہ ظاہر ہو سے کہ وہ اس علم اللی کے مقابلہ میں بجر بحض کے سوا پھے نہیں ہے، اور حقیقت واقعہ بھی بہی سے کہ ان کا اثر معانی حقیق میں سے اور وہمیات کا اثر معانی حقیق میں

اس خلاصه بدے کدادراک وات ہے اظہار مجر کرتا بی ادراک وات ہے اور بس!



# اثبات فقر

بمیشہ یاد رکھو کہ درجہ درولیش کا راہ مولی میں بہت بردا مرتبہ ہے اور درولیش کے لیے راستہ میں بڑے خطرات ہیں۔جیسا کہ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿ لِلْفُقَرِّ آءِ الَّذِيْنَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَنْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ \* يَخْسَبُهُمُ الْبَاهِلُ أَغْنِيَا ٓءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾ (١)

"ان فقیروں کے لیے حق ہے جو محصور ہیں اللہ کی راہ میں اپنی بے نیازی سے وہ سے اور سفر کرنے کے نیازی کی وجہ میں ان کی ہے نیازی کی وجہ سے خی تصور کرتے ہیں۔"

اورارشادے:

﴾ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَنْهُلُوكًا لَا يَقْدِدُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقُنهُ مِنَا رِدُقًا حَسَنًا ﴾ (٢)

"مثال میں بتایا ہے اللہ نے اس اپنے بندہ کو جومملوک خاص ہے (بظاہر) کسی چیز پر کچھے قدرت نہیں رکھتا اور وہ ،وہ ہے کہ ہم نے اسے بہترین رزق کے ساتھ مرزوق کیا ہے۔"

اور قرمایا:

﴿ نَتُجَافَى جُنُونِهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٣)

"عليحده ركعتا إن كا يبلو ان كى خواب گابول عيد الرحة بي النه رب كوخوف به نيازى اورأميد بخشش عـ "اور حضور سيديوم النشور صلى الله عليه وسلم في دعا بي فرمايا اورفقر كو پهندكيا:
اللّهُمُ أَحْدِينِي مِسْكِينًا وَاَمِعْنِينَ مِسْكِينًا وَ احْشُولِينَ فِي ذُهُوةِ

ا\_ سورة البقرو: ۴۷ ۲ سورة انتحل: ۷۵ ۳\_ سورة السجدة : ۱۶

الْمَسَاكِين . (١)

" اللي! مجھے مسکینیت میں زندہ رکھ اور مسکینی ہی میں ماراور زمرہ مساکین ہی میں مجھے محشور فرما۔"

ورايا كدالله تعالى بروز محشر فرمائ كا:

أَدُّ نُوُا مِنِّى ُ اَحِبَائِي فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَنْ آجِبَاؤُكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِيْنِ . (٢)

''میرے قریب لا وَ میرے محبوبوں کو! تو فرشتے عرض کریں گے :الٰجی! وہ محبوب کو نبے ہیں؟ تو ارشادِ باری ہوگا ،وہ فقراء ومساکین ہیں۔''

اور مثل اس کی بہت می آیات اور الی احادیث ہیں جو اپنی شہرت روایت کے ساتھ ا سے سندودلیل کی بختاج نہیں ۔

ادر بیام تو واضح ہے کہ عمبد رسالت ماب منطق شی جو خاص فقراء تھے وہ مہاجرین اس تھے۔جنہوں نے سیدا کرم منطق شیک کی اطاعت کے لیے مسجد میں قیام فرمایا اور حق عبودیت سائے کے لیے گھریار چھوڑا (انہیں اصحاب صُقہ کہا جاتا ہے )۔ بیروہ ہی محبوبانِ خدا ہیں جنہوں

السام ائن اجر في الإضااد الأحمر كرات عن انبول في يزيرين سنان عن انبول في ائن مبارك عن انبول في ائن مبارك عن انبول في وعاد من أفي رياح على المبارك المنطقة في وعاده و فكوه اورا عام طرافي في العوال المبارك المبارك المبارك في وعاده و فكوه اورا عام طرافي في المبارك المبارك

الله الدوايت كوائمى الفاظ كرساته وامام زبيدى في "السحاف السمادة المعتقيين بشوح احياء علوم اللهن "٢٤٨/٩ مُنْ قُل كيا بـ ـ نے تمام اشغال دنیاوی ہے اعراض کر کے تو کل بخدا گوششینی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے روزی رساں ہونے کے وعدہ پریفین کر کے بیٹھے رہنے کے حق میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوا اور اپنے حبیب یاک مضیفیفتے کو خاطب کرکے ان کا خیال رکھنے کا تھم فرمایا:

﴿ وَلَا تَضْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَةً ﴿ ﴾()

"ان لوگوں كوفراموش شافرماؤ جولوگ اپنے ربّ كوضح شام يادكرتے اور
لكارتے بين اور صرف اى كى رضاح التج بين - "
اور فرمايا (جل جلاله ) نے:

﴿ وَكَا تَعُدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُدُدُ زِيْنَةَ الْمَيَّوةِ الدَّنْيَا ۗ ﴾ (٢) "ان سننے والے لوگوں سے اپنی نظر نہ پھیر، کیا تو حیات و نیا کی زینت کا خواہشمند ہے۔"

چنانچ حضور سید ہیم النفور مضافیق جب ان اصحاب صفہ کو ملاحظہ فرماتے تو آپ مضافیق کی زبانِ مبارک سے ارشاد ہوتا (میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں) کہ اللہ تعالی نے ان کی محمرانی کرنے پرتاکید فرمائی ۔غرض میہ کہ اللہ تعالی کے نزد یک فقر کا درجہ بہت بلند ہے اور فقیری کو مرتبہ خاص کے ساتھ ممتاز فرمایا۔

یں وجہ ہے کہ جودرولیش ہیں انہوں نے اسباب ظاہری وباطنی کو ترک کرکے خالق اسباب کی طرف توجہ تمام کی اوراس پر تو کل کر لیا اوراس تئم کا فقر ایسے فقراء کے لیے موجب صد فخر ہے اوراس صبر و رضا اور فقر کا وقار ان کے دلوں ہیں اس قدر ہے کہ اس کے چھوٹ جانے ہے وہ عملین ہوتے اور ملنے ہے راضی وسرور ،اور ان کی نظروں ہیں سواا یے فقراء کے ،سب ذکیل ہیں۔ لیکن نفر کے لوازیات و مراسم خاص ہیں ، مجملہ اس کے سب کے مقدم مرضیات اللی کا

سین سرے لوازمات و مراہم خاص ہیں، جملہ اس کے سب کے مقدم مرضیات ایمی کا اقبال و اختیار ہے اور جس نے مقدم مرضیات ایمی کا اقبال و اختیار ہے اور جس نے محض رسم فقیری اختیار کی وہ صرف رسم کا بی فقیر رہا اور اس میں جب اس نے مراد نہ پائی تو حقیقت فقر سے کوسوں دُور رہا اور جس نے حقیقت فقر کو پالیا ،اس نے موجودات سے منہ پھیرلیا اور دورت کی حاصل کرے فنا وکل میں منتخرق ہوکر بقا وکل میں چلا گیا۔ مؤدوات سے منہ پھیرلیا اور دورت کی حاصل کرے فنا وکل میں منتخرق ہوکر بقا وکل میں چلا گیا۔ من گھرف سوئی دَسُمِه لَمْ یَسُمَعُ سِوَی اسْمِهِ .

و جس نے رسم فقیری کے سوافقر میں کچھ نہ جانا اس نے سوا اسم فقر کے کچھ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٥٢ (٢) سورة الكحف: ٢٨

تو حاصل کلام ہے ہوا کہ فقیر وہی ہے جوابیے پاس ملل واسباب سے پچھ ندر کھے اور اس کی اسباب سے پچھ ندر کھے اور اس کی اسباب قلب بیں اس کے نہ ہونے سے پچھ خلل واقع نہ ہواور اسباب کو دیکھے کرغنی نہ ہواور اسباب سادی ہو، سے میں انداز کی طرف احتیاج محسوس ندکرے۔ گویا اسباب کا ہونا یا نہ ہونا اس کی نظر میں مساوی ہو، کے اسباب ظاہری نہ ہوں تو اسے فرحت زیادہ ہو، یہ بلند مرتبہ ہے۔

یک وجہ ہے کہ مشائع کرام نے فرمایا کہ درویش جس قدر نگ دست ہو، اس کے لیے
سید ہے تاکہ حقیقت و کل وشان رزاق کے راز کا اس پرانکشاف ہو۔ اس لیے کہ درویش کے لیے
ساتی دنیا وی جس قدر زیادہ ہوں گے اس قدر اس کو نقصان ہوگا، غرض میر کہ درویش درحقیقت وہی
ہے جو ضروریات زندگی کی کسی چیز ہے واسطہ ندر کھے گرای قدر جس قدر کہ اس کی ضرورت قوت
سیوت کو کافی ہو ، غرضیکہ محجو بان اللی کی زندگی کا محن الطاف خفی اور اسرار ہے نیازی کے ساتھ
سید رہنا ہی بہتر وافعنل ہے۔

البذاصوفی کوچاہے کرائے آپ کوائے محبوب سے وابست رکھ اور دنیائے غدارو بے وفا سے طل واست رکھ اور دنیائے غدارو بے وفا سے علی واسباب سے آزاور ہے کہ بے دنیا سرائے فجارو فساق ہے اور صوفی کا سرمائے زندگی محبوب حقیق ہے اور متاع دنیامتاع راورضا وصربے۔

### : 35

کہتے ہیں کہ ایک درویش کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی۔بادشاہ نے کہا کہ پچھ مانگیے۔ درویش نے کہا: بیس اپنے غلاموں سے کوئی حاجت روائی نہیں چاہتا۔بادشاہ نے کہا ،یہ کس طرح؟ درویش نے فرمایا: میرے دوغلام ہیں اور دونوں تیرے مالک وصاحب ہیں۔ایک حرص دنیا ،دوسرا طول ال یعنی امید غیر متابی۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اَلْفَقُرُعِزُّ لِاَهْلِهِ. (١)

"فقرابل فقرك ليموجب عزت ب-"

العلوم" ٥٣/٥ مس الرمقهوم كى كل روايات و كركى بين \_اوران من سے چندايك بدين : "السف قسو أزين بالمؤمن من العذار الحسن " . "تحفة المؤمن في الدنياالفقر" . " الفقر فخرى وبه أفتخر" اضطراب واضطرار اثر انداز نہ ہو، نہ اس کا جہم معصیت و ذلت کی طرف جائے ، نہ اس کی جان و
روح پر بلاوآ فت ونیا آئے۔فقیر کا ظاہر بھی ہر حال بین نعمتِ ظاہری ہے مستنفی ہوتا ہے اور اس کا
باطن نعمائے باطنی کا طبع ۔ پھر جب اس کا باطن طبع نعمتِ اللہد ہو، تو اس کا تن روحانی اور دل ربائی
ہونا ضروری ہے ، اور عوام الناس کو اس ہے کوئی تعلق نہیں ۔فقیر صفات متلک سے متصف ہوتا ہے ۔
بشرطیکہ اس کا فقر رکی نہ ہو، یعنی عوام کے رجوعات اور ربا کاری کے لیے وہ فقیر نہ ہو، بلکہ دہ خالصتا
خلصا وجہ اللہ فقیر ہو ۔ تو ایسے فقیر کو دنیاوی مملکت ہے بے نیازی حاصل ہوتی ہے ۔ پھر سے عالم دنیا
بلکہ دونوں جہان اس کے فقر کے بلڑے میں پریشہ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے ۔ پھر اس فقیر کا
ایک سانس کو نین میں نہیں ساسکا۔



# فقروغنا

اور فقرالی صفت ہے کہ خاص مخلوق کے لیے زیبا ہے اور حضرت جل مجدہ وعزاسمہ کی اور حضرت جل مجدہ وعزاسمہ کی سے لیے بیٹاروا۔ اور اگر مجازاً کسی کوغنی کہد دیتے ہیں تو اس کے معنی بیٹیس کہ وہ در حقیقت غنی سے دیگر بیدا مرجمی روژن و واضح ہے کہ ہمارا غنا محض وجو دِ اسباب خاہر کی کی بنا پر ہے اور ہم اس سے حق کی وجہ سے اس وقت تک غنی کہلا رہے ہیں جب تک ہمارے پاس مال و دولت ہے معنی ختی تھتے تھی کے کہ وہ اسباب پیدا فرمانے والا اور اپنے بندے کو اس کے ذریعے غنی بنانے والا سے مشارکت بصفت غنا کا بیٹر بھی باطل ہوا۔

اور پر حقیقت واضح ہے کہ مخلوق کو ذات خالق میں مشارکت ممنوع ہے۔ تو جب ذات میں مشارکت ممنوع ہے۔ تو جب ذات میں مستنع محمدی تو ہے۔ تو جب کا اور جب صفت میں شرکت ممتنع محمری تو

اسم ذات میں بھی شرکت رکی زوا ندہوگی۔

اب رہائھن نام رکھ دینا ، اور کہد دینا کہ قلا ن غنی ہے ، یہ نام خود ایک نشان ہے جو ا عبد و معبود واضح ہے۔ اس کی تفصیل کی حذبیں ۔ پس ظلاصد اتنا بجھ لیمنا چاہیے کہ وہ غنا جو ت شانہ کی صفتِ خاص ہے ، وہ وہ غنا ہے کہ اس بیس اس ذات پاک کو کس کے ساتھ حاجت ہ مند کی نہیں ، جو چاہے کرے ، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی نہیں روک سکتا ، نہ اس کے پورا ہو بیس کوئی مانع بننے کی طاقت رکھتا ہے ، نہ اس کے ارادہ کے متنا بل کوئی خالف ارادہ کی تاب ا ہے۔ اس کے دارالاقتہ ار بیس کسی کو مجال دم دون نہیں ، اس کی تمام صفات قدیم ہیں ۔ ہمیشہ دو صفات ہے متصف رہے گا اور ہمیشہ ہے متصف تھا ، ہر خلاف غنا ، مخلوق کے کہ وہ اپنی حیات روزہ بیس حصول مال و متاع ہے قارغ البال ہوتا ہے ، اور وہ بھی دوا می زندگی بیس بیک مصیبت بیس ، بھی نجات پاکر فرصت بیس ۔ غرضیکہ محض حادث متغیر بھی طالب ، بھی متمنی ، بھی ا مصیبت بیس ، بھی نجات پاکر فرصت بیس ۔ غرضیکہ محض حادث متغیر بھی طالب ، بھی متمنی ، بھی عادث متغیر بھی طالب ، بھی متمنی ، بھی عادت متغیر بھی بیار اور قالی شائد کا

﴿ يَآتُهُا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللهُ وَاللهُ هُوَ الْفَنِيُّ الْحَبِيْدُ ﴿ (١)
" اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الدُّفِيرِ مِوالله كَ وَركَ موالى اورالله عَنْ إوادوى حيد عالم يعنى زمانه عن تعريف كيا كيائي "

اورفرمايا:

﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَآثَتُمُ الْفُقَرَّاءُ ﴾ (٢)

" بيك الله حقيقي عنى باورتم سب اس ك محتاج اور فقير بإنوا-"

عوام الناس میں بیام مشہور ہے کہ تو تھر ، مالدار درولیش نے افضل ہے اسلیے کہ اللہ ق نے اسے خوش قسمت بنایا اور عطا نعمت پرشکر کا تھم دیا اور وہ جالل اس غنا اور نعمت سے مراد کھ مال دنیا سجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا میں شہوات نفسانیہ کے موافق دل کی مرادیں پوری ہو کامیابی ہے اور اس کا نام غنا و تو تھری ہے اور اس قتم کی نعمت پرشکر کرنے کا تھم فرمایا اور فقیر کوم تلقین کی تو معلوم ہوا کہ چونکہ مبر ہمیشہ بلاومصائب پر ہوتا ہے اور شکر نعمت الہیہ پر تو نعمت و مال افضل ہوا جس پرشکر کا تھم ہے اور فقر مصیبت و بلا ہے جس پر مبر کا تھم ہے۔ اس کا جواب میہ ہے نعمت پرشکر کا تھم فرما کر اس نعمت کے زیادہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ گر فقر پر مبر کی تلقین کر یے تقرب کی بشارت عطا فرمائی ہے۔جیسا کدارشادہ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ ﴾ (1)

" بينك الله صابرول كرساته ب

اورشكرتو صرف علت از دياونعت ب- قرمايا جيها كدارشاد ب:

﴿ لَبِنْ شَكَّرُتُمْ لَآنِيْدَ تُلُّمْ ﴾ (٢)

"اگرتم شكر كرو كو البيته من تم كوزياده دون كا"

اور جوفقر میں کہ وہ اصل امتحان ہے بھبر کرےگا، جوموجب تقرب ہے، تو اس کا تقرب سے وہ اس کا تقرب سے وہ اس کا تقرب سے بیان وہ سے بیان وہ خارجی کے بیان وہ خارجی کی تعمید وہ میں ہے۔ تو اب واضح ہو گیا کہ خفلت اور چیز سے دنیا نہیں ہے بلکہ وہ خنا منع حقیقی کی فعمید وصل ہے۔ تو اب واضح ہو گیا کہ خفلت اور چیز سے بیان وہ میں اور سے دول اور سے دول کا خنا وہ کی ہے جھنی مشاکح نے افضل کہا ہے۔ چنا نچہ سے بیان کی استحداد تھا۔ اللہ فرماتے ہیں :

ٱلفَقُرُ هُوَ الْغِنَاءُ بِاللَّهِ .

" فقروہ غزاہے جواللہ تعالی کی معیت ہے حاصل ہوتا ہے۔"

اوراس سے مراد کشف ابدی ہے، جواللہ تعالیٰ کے مشاہد ہ جمال سے حاصل ہوتا ہے۔

لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کشف جو مشاہد ہ جمال سے حاصل ہوا ہے، جے بعض مشائ کے نے اللہ المجاب ہے یا نہیں ۔ اگر کہا جائے کہ ممکن المجاب ہے تو لا کالہ بوتت جاب اسے مشاہدہ ہیں ہوتا تو بیر کال اوراگر کہو ساہدہ ہوگا ۔ اگر کہو کہ بصورت جاب وہ مختاب کشف و مشاہدہ نہیں ہوتا تو بیر کال اوراگر کہو ساہدہ ہوتا ہے تو پھر نام غزا ساقط ہوگیا اور در حقیقت بیر غزاجے مشائخ غزا کہ دہ سے مسل و مشاہدہ ہوتا ہے جو قائم الصف اور ٹابت المراد سے جہدہ دولیش کو حاصل نہیں ہوتا ، بلکہ اسے حاصل ہوتا ہے جو قائم الصف اور ٹابت المراد سے جہدہ دولیش کو حاصل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وجود بشریت کی حقیقت میں نیاز ہے اور جہم سے موزون نین احتیاج ۔ تو جو باتی الصف ہوتو وہی غنی ہے ، اور جو فائی الصف ہو ، اس کے مسلم ہوتا ہے ہو قائل المفات ہو ، اس کے مسلم ہوتا ہے ہو قائل ہے اور جم کی موزون نیس تو آلیک بیٹ قائل کے ساتھ وابستہ تو اقامت بخو دصفت بشریت تھی اور سے سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے اور وجو دِ مفعول ہے۔ تو فاعل ہمیشہ قائم سے سے اور وجو دِ مفعول ہے اور وجو دِ مفعول ، فاعل کے ساتھ وابستہ تو اقامت بخو د صفت بشریت تھی اور

اس جگدایک عجیب وغریب لطیفہ تمہیں سنائیں : وہ یہ کہ مقامِ محبت میں عذر چاہتا ہے اور حمّاب اس محبت میں عذر چاہتا ہے اور حمّاب اس مخالفت پر ہوتا ہے جو محبوب کی مرضی کے خلاف ہواور ول ایسے مقام میں ہوتا کہ اس کے لیے یہ دونوں یا تیس آفت ہیں۔ اس لیے کہ عذر کسی فروگذاشت پر کیا جاتا ہے دوست کے ساتھ دوست نے کی ہو، یا جب دوست اپنا حق طلب کرے تو محبوب اس کا قرضہ کرے اور حمّاب اس کا قرضہ کرے اور حمّاب ایک غلطی اور قصور پر ہوتا ہے جو فرمانِ محبوب کے خلاف کیا گیا ہو۔ اُس وقا محبوب این عمل ہیں اس لیے کہ سر محبوب این مطلب میں ہوں گے۔ اس کے کہ سے مطلب میں ہوں گے۔

فقر صبر کے ساتھ ، غنا شکر کے ساتھ ، اور در حقیقت کوئی دوست نہ دوست سے پچھ طلبہ کرے گا ، نہ دوست سے پچھ طلبہ کرے گا ، نہ دوست مطالبہ کر دوست کور ڈفر مائے گا بلکہ طَلَمَ مَنْ سَمْعی ابْنَ ادَمَ اَمِیْرًا وَ قَلْدُ سَمَّدُ رَبُّهُ فَقِیْرًا . (اُس نے اپنے اوپر ظلم کیا جس نے اپن آ دم ہوکر اپنا نام امیر رکھا حالا تکہ اس کے در نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔) وہ وجود جس کا نام خدائے قدیر کی بارگاہ میں فقیر ہے اگر چہ بظاہرا م

مر المستقب فقیرے، اور وہی ہلاک ہوگیا جس نے اپنے محبوب کی زنجر میں مقید نہ سمجھا۔ اگر چہ معالی بارگاہ میں تخت وسریر ہو۔ اس لیے اغنیاء صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقیر صاحب صدق معالیہ صدق صاحب صدقہ نہیں ہو سکتے۔

کوخلاصہ بید لگلا کہ حقیقتافقر الوب (علیہ السلام) مثل خنا ع سلیمان (علیہ السلام) ہے۔ کے حضرت الوب (علیہ السلام) کو جو کہ سخت صبر کرنے والے تھے ﴿ نیفتَدَ الْعَبْدُ \* ﴾ (۱) علیہ الدور علیمان علیہ السلام کو جب کہ وہ مملکت و حکومت کے اندراستقامت پر تھے تو ایکٹ ٹرمایا۔

جب رضائ رحمن حاصل موئى توفقر العيب عليدالسلام كومثل غناء سليمان عليدالسلام كردانا كيا-

سی نے استادابوالقاسم قشیری ہے سنا کہ لوگوں نے فقر اور غزاء میں گفتگو کر کے اپنے لیے

استاد کرلیا ہے ۔ مگر میں یہ پہند کرتا ہوں کہ میرے لیے میراجمیلی حقیقی جو پہند فرمائے اس میں

استان کے راگر میرے لیے غزاء پند فرمائے تو جھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے اوراگر فقر پہند

السی حریص ہونے ہے مخفوظ رکھے۔ غرضیکہ غزاء بھی اس کی فعمت ہے ۔ مگر اس کی وجہ

السی السی حریص ہونے ہے موفقر دو فور معم حقیقی کے تنعمات سے جیں ۔ مگر اس میں اگر ترص پیدا ہوجائے تو وہ

استان و بلا ہے ۔ کو یا غزاء و فقر دو فوں معم حقیقی کے تنعمات سے جیں ۔ مگر اس میں جو نمائی پیدا سے جی وہ نا اور غزا نام ہے اسوائے اللہ سے دل کا فارغ ہونا اور غزا نام ہے اسوائے اللہ سے دل کا فارغ ہونا اور غزا نام ہے سے اللہ کی طرف دل کا مشخول ہونا۔

جب بتوفیق اللی دونوں ہے آزردہ ہو جائے تو نہ فقر غنا ہے بہتر ہے اور نہ غنا فقر سے اور نہ غنا فقر سے جب بتوفیق اللی دونوں ہے آزردہ ہو جائے تو نہ فقر غنا کٹر سے ورفقر قلب مال ہے اور مال و منال چونکہ سب رہ عق اسمه کی مِلک ہے قا طالب نے جب مِلک ترک کر دی تو مشارکت باقی نہ رہی اور جب مشارکت نہ رہی تو غنا و مسلوں سے فراغت ال گئی۔

مشائع طریقت میں سے ہرایک نے فقر اور غنا کے معنی میں پچھ پچھ رموز لکھی ہیں۔اللہ سے پیا تو منس اپنی استطاعت کے موافق ان کے ارشادات اس کتاب میں نقل کرتا ہوں۔ ایک متاخرین صوفیاء مس سے فرماتے ہیں:

لَيُسَ الفَقِيْرُ مَنُ خَلا مِنَ الزَّادِ إِنَّمَا الْفَقِيْرُ مَنُ خَلا مِنَ الْمُوَادِ
و فَقِيرِ وه نَهِي جو مال و متاع سے خالی ہو بلکہ فقیر وہ ہے کہ جس کا دل خواہشات باطل اور طمح وآزے خالی ہو۔"

چنانچہ اگر کسی کواللہ مال دے اور وہ اس کی محافظت ہیں اپنی زعم گی بسر کرے تو وہ بھی خی ہے اور اگر منجانب اللہ کسی کو مال ملے اور وہ اس کے صرف ہیں اپنی قوت صرف کرے تو وہ بھی خی ہے۔ لیکن بید دونوں ہا تیں الی ہیں جن کا تعلق ملک ہیں تصرف کرنے ہے ہے اور بیر شان فقر کے خلاف ہے۔ در حقیقت فقر ہیں ترک محافظت اور ترک خیال اسراف لازی ہے۔ حضرت بجی بن معاذ رازی فرماتے ہیں:

عَلامَةُ الفَقُرِ خَوْفُ الْفَقُرِ

"لعنی فقر کی علامت خوف فقر ہے۔"

یعنی سپافقیروہ ہے کہ کمال ولایت کی فرقت قیام مشاہدہ ذات کا آرز دمندرہ کراس صفت کے فنا ہونے میں خائف رہے اورزوال کمال وقطعیت مشاہدہ جمال سے ڈرے۔ جب سے بات فقیر میں پیدا ہو جائے توسمجھ لو کہ اب وہ اپنے حال میں درجۂ کمال کو پہنچ میا اور حقیقت بھی بہی ہے کہ کمال کو چینچنے کے بعدز وال سے ڈرا جائے اور رویم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں:

> مِنُ نَعُتِ الْفَقِيْرِ حِفْظُ سِرِّهِ وَصِيَا نَهُ نَفْسِهِ وَ أَدَاءُ فَوَا يَضِهِ " فقير كى خوبول ش س اپ اپ راز كمتوب كى محافظت اور اپ نش ك جهانسول سے موشيارره كرفرائض محبوب كا اداكر تاب "

غرضيك فقيروه بكراس كاضميراغراض و موائے نفسانی سے محفوظ رہے اور قبيد نفس سے موضيك فقير وہ بكراس كاضمير اغراض و موائے نفسانی سے محفوظ رہے اور تاہد ہو اسرار باطنی اس پر منكشف موں ان كو ظاہر نہ ہونے دے اور ہميشد اپنے حال پر قال كو نہ آنے دے اور سے علامت اس فقير كى موگل جو كيفيت بشر ہہ سے متجاوز موكر عهد مطلق مو چكا اور واصل بحق موگيا۔ بشر حافی رحمة الله عليه فرماتے ہيں :

اَفْضَلُ الْمَفَامَاتِ اعْتِفَادُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ إِلَى الْفَبْرِ "اَفْضَلَ ترین درجِ ثَقر کا بہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ دنیاوی تنگ دی کواس حد تک گذارے کہ میدانِ حشر کی تختاجگی تک وہ قائم رہے''۔ ی فقر پر بمیشر مبر کے ساتھ رہنا فقیر کا درجہ کمال ہے اور مید مرجہ عبدیت کا خاص مقام میں۔ مرجہ عبدیت کا خاص مقام میں۔ مرحب مقام فقر وہ مقام ہے جہاں مقامات بھی فنا ہوجاتے ہیں۔ غرضیکہ میں کی تیفیت اعمال اور آفات مال ومصائب زوال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس اجمال کے ظاہر میں کے کہ غزاء پر فقر کو فضیلت ہے اور جب فضیلت فقر ظاہر ہوجائے گی تو فقیراس امر کا میں ہے کہ میں مرتا بی اور دروائی نہ کروں گا۔ حضرت جبائے نے فرمایا:

"فقیروہ ہے جو کسی چیز کے ساتھ سوا ذات پاک سجانۂ و تعالیٰ کے، آرام - کیڑے''

ال لیے کہ اس کی مراد سوا اس ذات کے کوئی نہیں اور اصل مطلب میہ ہے کہ بغیر اس

اللہ کے ، تو گھری حاصل نہیں ہو عتی ۔ تو جب اس ذات کو پالیا، تو گھر ہو گیا اور میہ ظاہر

اللہ کے ۔ تو گھری حاصل نہیں ہو عتی ۔ تو جب اس ذات کو پالیا، تو گھر ہو گیا اور میہ ظاہر

اللہ کے بغیر نہیں پاسکتا تو خود وجو دفقیر غنا

اللہ کے بہ فنا نہ ہو جائے گا ، خان ہو جائے گا ، خان نہ ہو جائے گا ، خان نہیں ہوسکتا

اللہ کے دفتا کر لے گا ، خان ہو جائے گا۔ اہل تحقیق کے نزویک میہ مکت نہایت باریک اور لطیف

اللہ کے دفتا کر لے گا ، خان ہو جائے گا۔ اہل تحقیق کے نزویک میہ مکت نہایت باریک اور لطیف

اللہ کے دفتا کو حقیق وحقیقت معنی ہی مجھے ہو سکتے ہیں کہ:

الفَقِیْرُمَنُ لَا یَسُمَعُنی عَنْهُ الله الصاری بروی رحمة الله علیہ نے الله کا است می برگر غزانہ ہو'۔

الله قیدر من لا یک معرت عبدالله انصاری بروی رحمة الله علیہ نے فرمائی: کہ ہمارا رخج و پر کال حصرت عبدالله انصاری بروی رحمة الله علیہ و نیا و آخرت میں فنا ہوسکتا ہوگئی ہے ، نہ ہمارا وجود کلیے و نیا و آخرت میں فنا ہوسکتا ہے گئی چیز کے حاصل کرنے کے لیے مجانت لازی ہے اور وہ مقصود از لی ہمارا ہم جنس سے کہ کی چیز کے حاصل کرنے کے لیے خفلت کی ضرورت ہے اور وردیش عافل نہیں موالی خدمت و مہے اور ایک راہ مشکل گذار سائے۔ غرضیکہ ہمارا ووست وہ ہے کہ اس سے فروائی خدمت و مہے اور ایک راہ مشکل گذار سائے۔ غرضیکہ ہمارا ووست وہ ہے کہ اس سے کے لیے ہماری سعی مدونین کر سکتی اور اس کا شریت و بیدار حاصل ہونے کے لیے ہمارے سے کوئی وظل ہی نہیں اور اس کا وصل حاصل کرنا مقدور خلائق سے بالاتر۔ فنا ہونے سے اس سے نے کہ نہیں آتا اور باقی رہنے سے وہ سخیر نہیں ہوتا، پھر فانی تحض باقی کوئکر ہوتا کہ وصل سے اور باقی از لی س طرح فانی ہوتا، کہ فانی سے قربت کرے۔

مختمریہ کہ اس کے طالب اور دوست کا کام محنت ومشقت میں رہنا ہے اور جو پچھ کے بیانات میں وہ سب دل کی تسلی کے لیے گھڑے ہوئے میں۔ اس طرح اپنی جان کو تسكين دينے كے ليے مقامات ومنازل وطريق كے نام ركھ ليے ہيں، ور نہ وہ جميل حقيقى ان تنا اختراعى ناموں اور مقاموں سے پاك اور بالاتر ہے اور وہ ذات اوصاف واحوال خلق سے منور ﴿ سُبُنُعٰنَ اللهِ عَمَا ۖ بِعَيضَةُونَ ۗ ﴿ ﴾ (1)

حضرت ابوالحن نوري قدس سرؤ فرماتے میں:

نَعْتُ الْفَقِيْرِ السُّكُوتُ عِنْدَ الْعَدْمِ وَالْبَدْلُ عِنْدَ الْوُجُودِ.

" فقير كى تعريف من يد ب كد جب ند مو، تو خاموش رب اور جب مو، تو خاموش رب اور جب مو، تو خوج كري، -

اور قرمایا:

أَكُو ضُطِرَابُ عِندَ الْوُجُودِ.

"جب ہوتو مصطرب رہے۔"

یعنی جب نہ پائے سکوت کرے اور جب پائے تو دوسرے کو اپنے سے زیادہ ہی وار بھی اس پرخری کرے اور بیٹی فرمایا: کہ جب پاس ہوتو اس کوخری کرنے کی جگلت میں بے قرار ہوں اس پرخری کرنے اور جب بھی فرمایا: کہ جب بھی ہوتو اس کوخری کرنے کی بھائے دوسرے آدمی کو اپنے ہوئی انسان کا مقصد لقمہ ہے، تو جب لقمہ حاصل ہوتو خود کھانے کی بھائے دوسرے آدمی کو اپنے اظمینانِ قلب کے ساتھ خاموش رہے۔ اس مقولہ میں جو حضرت ابوائس نوری نے فرمایا، دومعتی اللہ فقیر کا سکون واطمینان بھال عدم رضا ہوتا۔ بعنی خواہش و مراد کے خلاف میں خاموش وساکر رہنا اور حال رضاء وجود لقمہ کے وقت دوسرول پرخری کر دینا اور بید دونوں با تمیں وجود مجبت کے بینی ہوسکتی خلعت ہوتا ہے اور عطا تقرب کی نشائی ہے نہیں ہوسکتیں اور بیر ظاہر ہے کہ راضی برضاء مجبوب سنتی خلعت ہوتا ہے اور عطا تقرب کی نشائی ہے اور قبل اور کے حفاظ ہرے کہ راضی برضاء مجبوب سنتی خلعت ہوتا ہے اور عطا تقرب کی نشائی ہے اور قبل میں موسکتی خلاصت میں علامات فرقت نظر آ ہیں ، دوسرے میں سکون فقیر عدم وجود لقمہ میں ہو، اس لیے کہ وجود لقمہ وجود مامولی اللہ ہے اور فقل میں موسکون نویس پاتا۔ اس وجہ سے دو مامولی اللہ کوئرک کر دیتا ہے۔ ماسوائی اللہ ہے آرام و سکون نویس پاتا۔ اس وجہ سے دو مامولی اللہ کوئرک کر دیتا ہے۔ اس قول کے ماسوائی اللہ سے آرام و سکون نویس پاتا۔ اس وجہ سے دو مامولی اللہ کوئرک کر دیتا ہے۔ اس قول کے ماسوائی اللہ سے آرام و سکون نویس پاتا۔ اس وجہ سے دو مامولی اللہ کوئرک کر دیتا ہے۔

یں جوآپ نے قرمایا: اَلْفَقُورُ خُلُورُ الْقَلْبِ عَنِ الْاِشْگالِ. '' فقرنام ہےتمام تو ہمات سے دل کا خالی رکھنا'' ۔

ار سورة الصّافات: ١٥٩

توجب فقیر کا دل تمام اندیشوں آور واہموں سے خالی ہوجا تا ہے تو ہرشکل وہمی کو اسے دل سے اللہ دینے کے سوا اور چارہ ہی تہیں ،اس لیے کہ وہ تمام غیر خدا اور ماسوائے اللہ ہیں۔ حضرت شکی رحمة اللہ علیہ نے فرمایا: اَلْفَقُورُ بَهُورُ الْبَلاءِ وَ بَلَاؤُهُ مُحُلَّهُ عِنَّةً .

"فقروريائ بلاكانام اورفقيرك لي بلابائ فقري عوت بين"\_

اورعزت فقیرتمام اس کا حال ہے اور حال فقیر خالص محبت اور محبت محبوب خالص مجاہدہ السمال طالب متحل دیدار جمیل ہو جائے اور افراط وخیال وتصور جمال کے ذریعہ ہے آتکہ جمال السمال کینے کے لائق ہو سکے اور فرمانِ محبوب بغیر کا نوں کے سننے لگے۔

غرضيكه محبوب حقيقى كاعزيز بنده و بى ہے جو باد بلاء محبوب بطيب خاطر اٹھائے۔اس ليے السط الم جواز جانب محبوب آئے ، وہ عزت خالص ہے اور نعماء دنیا و بلاء دنیا در حقیقت ذلب السط ایں -اس لیے عزت اس بندے کو ملتی ہے جو سچائی کے ساتھ اپنے محبوب کے حضور حاضر ہو السطان اللہ جو مشاہدۂ حق ہے اپنے کو قائب کرے۔

یاد رکھو! بلافقر نشانِ حضور کی ہے اور راحتِ حقیقی اور پیش غزا نشانِ فیبت و مجوری ۔ تو جو سر محسور حق ہے وہ معزز ومتاز ہے اور جو غائب بحضور حق ہے وہ ذلیل ۔ وہ بلاجس کا متیجہ مشاہد کا سے معلور کے معارت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سر میدار مجوب ہو وہ بہر صورت نئیمت اور نعمتِ غیر متر قبہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سر قباتے ہیں:

> يَا مَعْشَرَالفُقَرَاءِ إِنَّكُمْ إِنَّمَا تُعُرَفُونَ بِاللَّهِ وَتُكْرَمُونَ لِلَّهِ فَانْظُرُوْاكَيْفَ تَكُونُونَ مَعَ اللَّهِ إِذَا خَلَوْ تُمْ بِهِ.

> "اے جماعتِ فقراء! تم عارف بحق ہونے کی وجہ سے ممتاز ہواور بھی شان تہاری عزت کی موجب ہے تو حمہیں لازم ہے کدا پی خلوتوں میں ہوشیار رہو اور دیکھو کدایے رب کے ساتھ اس وقت تم کس طرح قریب ہو۔"

یعنی جب لوگول میں تم درولیش مشہور ہوجاؤ اور وہ تمہارے حقوق ادا کرنے لگیں اور تمہیں وحمین جب اگر میں اور تمہیں وقت تمہیں حق درولیثی ادا کرنے میں خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔اگر میں تمہیاری اصلیت کے خلاف تمہارا نام اور رکھیں تو تم ان کی اس آ واز کو پہند نہ کرو۔اپنے کو میں تمہاری اسلیت کے خلاف تمہارا نام اور رکھیں تو تم ان کی اس آ واز کو پہند نہ کرو۔اپنے کو میں انسان وہی ہے کہ لوگ اے مروضا جانمیں میں انسان وہی ہے کہ لوگ اے مروضا جانمیں میں انسان وہ ہے کہ لوگ اے دروائی جانمیں میں انسان وہ ہے کہ لوگ اے دروائی جانمیں

اور در حقیقت وہ درویش ہواور سب نے زیادہ افضل ترین وہ ہے کہ لوگ اسے مروکال نہ بھیں گھ وہ در حقیقت اعلیٰ پایہ کا مروضا ہو۔ اس کی مثال جے لوگ کال جانے ہوں اور در حقیقت وہ الیانہ ہو، اس طرح ہے جیسے کوئی مدی حکمت ہواور مریضوں کا علاج کرتا ہو گر جب بیمار ہو تو اس کی طب اسے کچھے فائدہ نہ پہنچائے اور دومروں کے آگے جھکٹا گھرے تا کہ علاج کرائے گر طبیب کی تجھ نہ ووا کے مفاوے محض بے جیسے کہ طبیب فی الواقع طبیب ہے اور اس کی مثال جس کولوگ درویش جانیں اور وہ درویش ہو، ایسے ہے جیسے کہ طبیب فی الواقع طبیب ہے اور مریضوں کا علاج کرتا ہے اور جب خود بیمار ہوتا ہے دومرے طبیب کی اسے ضرورت پڑتی ہے گر اس کے بچوزہ نسخہ کے مفاد کوخود بھی جھتا ہے۔ اور اس کی مثال کہ جے لوگ مروکال نہیں جانے اور حقیقتا وہ کال مرد ہوتا ہے ایسے ہے کہ ایک طبیب کا لی مثال کہ جے لوگ مروکال نہیں جانے اور وہ عوام کی مشخولیت ہے آزادرہ کرائی حفظان صحت کا لیا قلام کے ہوئے ہے۔ ایس مختولیت ہے تراج کے موافق غذا اطبیف ، شریت مفرح، ہوا معتدل حاصل کر کے نظام کے ہوئے ہے۔ ایس مرض آکراسے مریض نہ دیتا سے اور حوام کی مثال کر اسے مریض نہ دیتا سے الکل ہے ہے جی ایس مرض آکراسے مریض نہ دیتا سے اور حوام کی نظام کے ہوئے وہ موال ہے وہ بیان نہیں جائے جی ایس مرض آکراسے مریض نہ دیتا سے اور حوام کی نظام کے ہوئے ہیں:

ٱلْفَقُرُ عَدُمٌ بِلاَ وُجُودٍ .

''لینی فقرعدم ، بلا وجود کا نام ہے۔''

اس کا مطلب واضح طور پر بیان کرنا سخت مشکل ہے۔ اس لیے کہ شے تو بذاتہ ہے خیر اس کے کہ شے تو بذاتہ ہے خیر اس محق اور جب تک کسی شی اور جب تک کسی شے کا وجود نہ ہوا ہے بیان کس طرح کیا جائے۔ تو اس عبارت کا مغبوم سے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ ان کے نزویک فقر کوئی چیز نہیں اور مقربانِ اللّٰی کا اجتماع اور اقوال محس ہے اصل ہیں۔ اس لیے کہ فقیرا پی ذات ہیں معدوم محتن ہے اور اگر اس عبارت ہی عدم مین میں شام اللہ علیہ عدم آفت مراو ہوتو ہہ ہمی مسیح نہیں اس لیے کہ آفت اوصاف انسان سے ہا سے افتی آفت کرنا گویا نفی صفت کرنا ہے۔

اورآفت وہ صفتِ انسانی ہے جو ذریعہ ہے وصول السی الله کی۔ پھروصول السی الله ع ذریعہ ہے، جب ای کومعدوم کر دیا تو اُن کی رفآر کوئی معدوم کیا اور نفی رفآر متلزم نفی وجود ہوگی او اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ مُیں نے ارباب کلام کا ایک گروہ و یکھا جو اس قول کوچھے نہیں مانظ بلکہ اس قول کا استہزا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیقول نامعقول ہے۔ دوسرا گروہ وہ و یکھا جو اس قول کو مانیا اور اس پرعقیدہ رکھ کر کہتا ہے کہ "الْفَقْلُ عَدُمٌ بِلَا وُجُو ُدِ" کی جے

اور هیقب حال بیہ ہے کہ اصل حال دونوں کومعلوم نہیں ای وجہ سے دونوں گروہ غلطی

۔ ایک گروہ تو بعیبہ جہل مشرصدافت ہوا اور دوسرا گروہ جہل کو حقیقت جان کر بہک گیا ایک نے معالی کا سے مرا دیا قابلِ تعریف صفات لے کرستودہ صفات کی طلب کرنی جاہی دوسرے نے معنت کوستودہ صفت مجھ لیا۔

اور در حقیقت بات یہ ہے کہ فقر کے معنیٰ کلیہ کے بیان سے خود درویش بھی عاری ہے اور سے مسل حقود کے اسباب کلیہ سے قطعاً بیگانہ بھراسرا را الہیہ کی گزرگاہ وہی درویش ہوتا ہے اور جب تک سے تقسیٰ کا کام زُہدوتقو کی سے مکتسب ہواس کے تمام افعال کو درگاہ اللی میں نسبت قبولیت حاصل سے جی کی کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ تمام افعال درویش قبید کسب سے رہا ہو جاتے ہیں۔ اس سے فعل کی نسبت بھی اس سے منقطع ہو جاتی ہے(1) ۔ اور الفاظ ومعنی کو حقیقاً فقیر سے کوئی سے تی نہیں بلکہ اسرار ورموز الہیہ سے جو کھو فقیر پروارد وصادر ہوتا ہے اس کی محض گزرگاہ فقیر ہوتا ہے تی نہیں بلکہ اسرار ورموز الہیہ سے جو کھو فقیر پروارد وصادر ہوتا ہے اس کی محض گزرگاہ فقیر ہوتا ہے تا کہ خود راہ رویا صاحب اختیار۔ بلکہ فقیر کی کام کو اپنے اختیار سے نہیں کرتا ۔ نہ کسی چیز کو اپنے سے ایک بی نہیں کرتا ہے ۔ اگر چہ وہ کن حیث العبد ذات واجب تعالیٰ شائط سے قبیر ہے گرذات تعالیٰ شائط کی قبیر سے گرذات تعالیٰ شائط کی سے قبیر ہے گرذات تعالیٰ شائط کے ۔

ہم نے ایک گروہ اور بھی دیکھا جو مدی کلام اور اہل زبان تھا۔ وہ اس مضمون ہے وجود کی گام اور اہل زبان تھا۔ وہ را گروہ و یکھا کہ هیقت فقر کے بیان میں فقر بتا تا تھا اور اسے بہت مہتم بالثان تعریف کہتا تھا۔ وومرا گروہ و یکھا کہ هیقت فقر کے بیان میں فنی اور عدم بیان کو مقدم جانیا تھا اور عین فقر میں فنی صفات کے معنی قرار دیتا تھا۔ ایک کا اور عدم کہ اس کے نزویک صفوت تام جب بی حاصل ہوتی ہے جبکہ طلب حق میں فنی کا نام سیست کر دی جائے۔ ایک گروہ و یکھا جن کے نزویک سوا اسباب حرص تمام موجودات کی فنی کا نام کی حقیقت بی تمام گروہ اپنے اپنے خیالات کے جابوں میں هیقت فقر سے ججوب ہیں۔ کے اور در حقیقت بی تمام گروہ اپنے اپنے خیالات کے جابوں میں هیقت فقر سے جو طالب حق کو اس کے قبلے نام در ایک کرنا اور اس کے تجھنے کی مجبت بیدا ہونا ہی غایت الغایات فقر ہے۔ تو طالب حق کو اس سیست کے سیجے بغیر چارہ نہیں اور اس راہ کو جور کے بغیر کا میا نی تبیس اور انہی عبارات کا انہوں طرح سیست کے سیجے بغیر چارہ نہیں اور اس راہ کو جور کے بغیر کا میا نی تبیس اور انہی عبارات کا انہوں طرح سیست کے سیجے بغیر چارہ نہیں اور اس راہ کو عور کے بغیر کا میا نی تبیس اور انہی عبارات کا انہوں طرح سیست کے سیجے بغیر عارہ ورسم میں لاز می ہے تا کہ راہ ورسم محبت سے ناوانف رہ کر عوام کی طرح سیست کے سیم اس کے کہم مقواعدا صول سے نگلتے ہیں اور تمام جزئیات فروغ سے ، پھر جو

الله ی کومعلوم ہےتم کون ہو، کیا ہو خورد داد بر دو گواہی شہ سب تم ذات شراے نہوا ہو، نہ قدا ہو جو شند محبت بر خدائی درست فروع سے بے خبر رہاوہ اصول سے مالینا بے خبر رہے گا ، اور جواصول سے بے خبر ہوا وہ کسی جگہ بھی صحیح نہیں اتر سکتا۔ بیاس لیے مئیں نے کہا تا کہتم ان معنی کی راہ پہلے طے کر و اور اس کے حقوق کی رعایت کی طرف مشغول ہوسکو۔

اب ہم تھوڑے سے باب تصوف میں خرقۂ صوفیہ کے اصول واشارات بیان کریں گے پھران مردانِ خدا کے اساء گرامی بتا تمیں گے جنہوں نے اس شاہراہ کوعور فرمایا اور منزل حاصل کی۔ پھر صوفیائے کرام کے مسلک پر بحث کریں گے تا کہتم سمجھ سکو کہ ان کے اختلافات ، اختلاف نہیں۔ پھر محرفت وحقیقت واحکام شریعت کا تذکرہ کریں گے۔ پھر بحد مقد دران کے مقامات اور مقامات رموز وحقائق و آ داب بیان کریں گے تا کہتم پراور دوسرے پڑھنے والوں پر اس مقام کی حقیقت کا

وَبِاللَّهِ التَّوُفِيُقُ.



تيراباب

## تصوّف

الله تعالى جل مجدة كا ارشاد ب:

﴿ وَعِيَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَتَمُفُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا قَاوَا خَاطَبَهُمُّ الْجِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ٥٠﴾ (١)

" قاص بندگان الی وہ بیں جوزین پر جھک کر چلتے ہیں اور جب جائل انہیں چھٹریں تو وہ بجائے جواب کے ان سے کہددیتے ہیں کداچھا خوش رہو۔"

اور حفرت محد مضي في فرمايا:

مَن سَمِعَ صَوْتَ آهُلِ التَّصَوُّفِ فَلاَ يُؤَ مِّنُ عَلَى دُعَا يُهِمُ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَافِلِيُنَ .

"لعِنی جس نے اہلِ تصوف کی آواز من کران کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اللہ کے نزدیک عافلوں میں لکھا گیا۔"

(گریہ جھتا ضروری ہے کہ صوفی کون ہے اس لیے کہ) لوگوں نے نام صوفی کی بہت ی سے بنار کئی جی اور اس بحث جی بہت ی کتاجی بھی تالیف ہو چکی جیں۔ ایک جماعت تو کہتی ہے۔ ایس جماعت کہ بہت کہ کہ وہ کم بلی اوڑ ھتا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو سے کہا جاتا ہے کہ وہ برو نے مائی گروہ اس طرف گیا کہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ برو نے قامت صف اوّل جی بوں گے ، ایک گروہ اس طرف گیا کہ سے وہ کہا جاتا ہے جواصحاب صففہ کے ساتھ محبت و ولا کا رابطہ رکھے۔ ایک فرقہ کہنے لگا کہ صوفی سے جو صفا ہے شتق ہے۔ لین جس کے اعمد و باہر صفائی ہے وہ صوفی کہلانے کا حقد ار سے اگر چہا خاطریقت ان توجیعات جس بہت ہے لطا کف حاصل ہو سے جی سے اور صفائی ہے اور صفائی ہم اور صفائی ہے اور صفائی ہم اور صفائی ہم اور صفائی کی صفائی ہے اور صفائی ہم سے ایک اور صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی صفائی کی صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی صفائی کی صفائی کی صفائی کی صفائی کی صفائی کے اور صفائی کی کھنے کے انہوں کی کا مقائی کی صفائی کی صفائی کی کا کھنے کی کھنے کے انہوں کی کو کو کا کھنے کی کھنے کہ کو کھنے کی کھنے کے انہوں کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے انہوں کی کھنے کے کہنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے

وحرو من الله

200634

ذَهَبَ صَفُوُ اللَّنْيَا وَبَقِيَ كَدُرُهاَ . (1) "ونيا كى صفائى جاتى ربى اوراس كى كدورت باتى ره گئے۔"

اور ظاہر ہے کہ لطیف و صاف چیز اور میلی و مکدر چیز علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور بیام طاہر واضح ہے کہ اہل تصوف نے اپنے تمام معاملات اخلاقی و معاشی و معادی ولی مہذب کر لیے اور اپنے ول کدورت آفات و نیا ہے صاف فرما لیے۔ اس لیے آئیس صوفی کہا گیا اور بیاسم عارفوں کے لیے اسائے اعلام ہے ہے کیونکہ اہل تصوف کے خطرات قلبیہ اور امورات حالیہ اس اسم ہے کہیں بڑھ کی بیر، بلکہ ورحقیقت لفظ ''صوفی'' ان کے صفات باطن کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں اور ان کے معاملات تقرب پر اس کی تعریف محیط نہیں ہو سکتی۔ بنا ہریں اسم صوفی کا مبداء احتقاق'' صفا'' بنا کم صفت قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتی۔ بنا ہریں اسم صوفی کا مبداء احتقاق'' صفا'' بنا کے اسم صفت قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتی۔ بنا ہریں اسم صوفی کا مبداء احتقاق'' صفا'' بنا کہ علیہ صفت قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر بیز مانہ تو وہ ہے کہ حضرت حق تعالی شانۂ نے عوام حقیق اور ایل تصوف ہے جاب میں فرما کران کے مصب جلیل کی بلندی اور نورادیت قلی عوام کے دلوں سے مخفی کر دیا ہے۔

یں وجہ ہے کہ کوئی جماعت تو یہ بجھ پیٹی کہ تصوف ایک طریقہ کا نام ہے جو مشاہدہ باطم میں مدد دیتا ہے اور اصلاح ظاہری کر دیتا ہے۔ کوئی اس گمان میں بہک گیا کہ یہ صوفی اور تصوف ایک بے حقیقت چیز ہے اور بیام محض ہے اصل نام ہے۔ حتی کہ بعض کمینہ و جابل تو مسخر ہ پڑتا کے ناہم الم علم کو اپنے ساتھ ملا کر محض ظاہر بین نظروں سے دکھ بھال کر سرے سے تصوف کے سطح ہو گئے اور باوجود یکہ وہ بخت مجاب خفلت میں مجتوب ہیں لیکن اپنی اندھی نظر کی تحقیق پر مطمئن ہیں ان کی ہیروی جابل عوام کا لا نعام نے کی اور صفاءِ باطن کی خواہش میں ول سے ٹکال دی اور سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے طریقہ کو چھوڑ ہیتھے۔

إِنَّ السَّنَا صِفَةُ الصِّدِّيَةِ إِنْ اَرَدُثَ صُوُفِيًا عَلَى التَّحْقِيُّةِ "ليمن اگرتو واقعى صوفى كامتلاشى ہے تو يا در ہے كەصوفى ہونے كى شان صفا تو صرف صديق اكبررضى الله عند ش تھى ۔"

ا يالفاظ تونيس طليكن الم بخاري في "كتاب الجهاد" شمن اورامام تساقى في "كتاب الأشوية" (باب: ١٠ على الفاظ تونيس طليكن الم بخاري في "كتاب الأشوية" (باب: ١٠ على ان الفاظ كرماته ووايت كيائي " دهب صفواتمتي" الم مجلوفي است "كشف الخفاء "اس" من ابر ابن الجهاد في " مسئلة " (٩٣/٣) عمل المحرمة المحرمة الكبير" من (٣٠/٣) عمل الموزاعي في "مسئلة الشهاب" ١٩٤/٢ ممي المام اوزاعي في "مسئلة الشهاب" ١٩٤/٢ ممي ان الفيابلاء وفئية ، واتمام تل عمل أحد كم كمثل الوعا اداطاب أعلاه طاب أسفله ، واذا حبث أعلاه حبث أسفله.

اس لیے کہ صفاع حقیق کے لیے ایک اصل اور ایک فرع ہے اصل تو دل کا ماسوا اللہ تعالی

حقیع ہوتا ہے اور فرع دل کا دنیا غدار کی محبت سے خالی کر دیتا اور بید دونوں صفیق صدیق اللہ عنہ ہے۔ اس لیے سی اللہ عنہ میں جن کا نام حضرت عبداللہ ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے سی اللہ عنہ کی دہ جستی ہے جے امام ابل طریقت اور مقتداء اللی تصوف کہا جائے اور سی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ بی کی اللہ عنہ کی جدائی ہے اس قدر دل شکتہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جدائی ہے اس قدر دل شکتہ سے کہ حضور سرور عالم کے جن کا اس کا سرقلم کردوں گا۔

حضرت افضل البشر بعد الانبياء صديق اكبررضي الله عنه بابرتشريف لائ اور بلندآ واز

ع (ما):

آلًا مَنُ عَبَدَهُ مَحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ عَبَدَ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٍّ لَا يَمُوَتُ. (1)

خبردار رہو! جس نے حضور مشئی کوئی قدیم جان کر عیادت کی ، تو بیشک اُس ہتی مالک نے وجود عضری سے پردہ فرمالیااور جو علید اللی ہے وہ سن کے کہوہ جل مجدۂ تی قدیم ہے اُسے فنانہیں۔''

المرحزت مديق رضي الله عندني مية بيت كريمة الماوت قربالكي:

﴿ وَمَا فَحَنَّنُ إِلَّا رَسُولُ ۚ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ ٱقَالَ مَّاكَ ٱوْقَالِلَ الْمُسُلُ ۚ ا الْقَلَبُتُمْ عَلَى آغْقَالِكُمْ ۚ ﴾ (٢)

" ہارے مجوب محمد مشاکلی خدانیس بلکہ ہارے رسول ہیں۔ان سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی دنیا سے تشریف کے جانچے ہیں۔تو کیا اگر میدانقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنے مجھلے رقبہ پرلوٹ جاؤگے"۔

لیمنی جو مجر منطقیقی کوخدا مانتا ہے اے جاہیے کہ من کے کدوہ تشریف کے میں اور شائے میں منطقیقی کو ہوجنے والا ہے وہ جان کے کدوہ ذات زندہ اور قدیم ہے۔

کے بخاری، جام ۱۹۹

کویا دوسرے الفاظ میں اپنی صفوۃ کا مظاہرہ فرمایا کہ تعلیم مصطفے علیہ التحسیۃ واللتاہیہ کہ سواڈ ات باتی ہے ، سب فانی ہیں اور فانی سے دراء الورئی ذات باتی ہے۔ تو جس کا دل فانی بندھا ہوا ہے وہ مجھ لے کہ صورت فانی فنا ہوگئی اور اس کی تمام محنت رائیگاں گئی اور جس نے ایم جان حضرت باتی کے میرو فرما دی اس کی شمان ہیہ ہے کہ اس کانفس فانی فنا ہو جاتا ہے اور وہ ذار باتی کے ساتھ دوائی بھا میں رہتا ہے۔ لہٰذا جس نے ذات مجھ مظاہری تو فنا ہوگئی اور جس نے اس ہم اپنا اسلام اور ان کی تعظیم ختم کر دے ، اس لیے کہ وہ صورت ظاہری تو فنا ہوگئی اور جس نے اس ہم پاک کوئیشتم حقیقت و یکھا ہے اس صورت طاہری تو فنا ہوگئی اور جس نے اس ہم پاک کوئیشتم حقیقت و یکھا ہے اس شورت کی اس سے کہ تعلق فیل کوئیشتم حقیقت و یکھا ہے اس شورت کی اس سے کہ تعلق فیل کوئی ہو گئی اور جس نے اس ہم تعلق درت ہیں ہم ہم کول بھی نے کہ حالت و بھاء میں وہ اپنی بھاء منجا نب اللہ بھتا او بھین کرتا ہے ، اور کیفیت فنا کوئی منجا نب اللہ بھتا او بھین کرتا ہو اس کی وجو کول سے اعراض کر کے گول حقیق کا اعتراف کر لیا اور جان لیا کہ ہم کول بھن حقیق و یکھیں تو محول سے آخر اس کر کے گول حقیق کا اعتراف کر لیا اور جان لیا کہ ہم کول بھن حقیق و یکھیں تو محول سے اعراض کر کے گول حقیق کا اعتراف کر لیا اور جان لیا کہ ہم کول بھن حقیق و یکھیں تو محول حقیق لین وہ ہم شے کی تعظیم و تحریم کرنے والا ہو گیا اور بنظر دل کسی غیر کود یکھنا بھی گوارہ نہ کیا اور نظر طاہر کوئی ماسوا اللہ سے بند کر لیا۔

من نظر إلى العَلَي هَلَکَ وَهَنُ رَجَعَ إِلَى الْحَقِي مَلَکَ وَهَنُ وَجَعَ إِلَى الْحَقِي مَلَکَ. (جسن علوق قال کی طرف نظر کی ہلاک ہوا ،اور جس نے وجود باقی اور ذات حق کی طرف رجوع کیا محکی صفات ہو گیا)۔ لین ہلاک ہوا ،اور جو جو باقی اور ذات حق کی طرف انظار ہوتا نشان ہلاکت ہے اور رجوع بحق ہو علامت منصف ہو گیا)۔ لین ہلاک اللہ اور تلوق کی طرف انظام علامت میں ہوا کہ جو بچھ مال و متاع غلام اس کے قبضے میں ہو، راہ مولی میں دے ڈالے اور ایک کملی میں لیٹ کر در بار رسمالت بناہ میں حاض ہو جیسا کہ صدای آگر " کا ناقعہ ہے کہ سب مال و متاع، غلام ، اور شرک اللہ کے واسطے تقد ق کر کے اس مثان سے حاضر ہوئے کہ ایک کملی جم اطهر پرتھی ۔ صفور مشاخ کھا نے ذر میا ایف خگفت اِنتیالِک ؟ ۔ مثان سے حاضر ہوئے کہ ایک کہا جو گئر ہی ۔ صفور مشاخ کھا نے ذر میا ایف خگفت اِنتیالِک ؟ ۔ مثان سے حاضر ہوئے کہا کہا جو گئر گئر ہی جو رہ کہا ہوں ۔ ایک جمیت واحد حقیق دومرا متاہد ہو اللہ کہ اور میا ہو گئر کی اور میا ہو گئر گئا ہوں ۔ ایک جمیت واحد حقیق دومرا متاہد ہو کہا ہو گئر گئا ہوں ۔ ایک جمیت واحد حقیق دومرا متاہد ہو گئی اور میا ہو گئی ہو گئر کی اور میا کہا ہوں کہ ہو گئر کی اور میا کہا ہوں کہ ہو گئر کی اور میا کہا ہوں اور کو گئر کی اور میا کہا ہوں کہ ہو ہوں کہا ہوں کہ ہو گئر کی دوراس سے انگار رحقیقت انگار ذات باتی ہے ۔ میں کہتا ہوں کہ (در حقیقت تصوف کی وادراس سے انگار کر حقیقت تصوف کی کی مد تکد راور میا ہی ہو کہا کہ کہ دورات سے اور صفائی کی ضد تکد راور میا ہی ہو ہو ہو ہو صاف و ل ہو ، اقسام کدورات سے اور صفائی کی ضد تکد راور میا ہیں ہے ۔

00000

کدروطوث بدنیا ہونا صفات بیٹری میں داخل ہے اور در حقیت صوفی وہ ہے جو حقیقیت کلار

مفات بیٹری ہے بالا تر ہوجائے۔ جیسا کہ بحالت استفراق وگویت مشاہد ہ جمال و

من یسف کر کے زنانِ مصر پر کیفیت بیٹرید نے غلبہ کیا۔ پیٹراس کیفیت غلبہ بیٹریت پر جب

اینا عکس حسن ڈالا تو وہ غلبہ بیٹریت و دجہ غائیت کو پہنچ گیا، پیٹر جب مشاہدہ صن نہایت

اینا عکس حسن ڈالا تو وہ غلبہ بیٹریت و دجہ غائیت کو پہنچ گیا، پیٹر جب مشاہدہ صن نہایت

اینا علی مقاری محرکی زبان سے ﴿ حَالَی بِلَاہِ مَا هٰذَا بَدُورًا ﴾ (ا)

ایک وجل ڈالا تھا) مگر انہوں نے اس دعوی کا نشا نہ حسن پوسف علیہ السلام کو بنایا اور

اینا حال بیان کیا تھا۔ ای کی تائید میں مشاری طریقت رحم م اللہ نے فرمایا:

ایکس المصف امن صفاتِ البَشرِ لِلَانٌ الْبَشَرَ مَدَدٌ وَ الْمَدَرُ لاَ یَخُولُوا

"مفائی صُفات بشرید سے تہیں اس لیے کہ بشر کی تخلیق مٹی سے ہے اور مٹی کے خواص ذاتی میں کدورت و کٹافت ہے۔ بنابرایں بشر کو کٹافت و کدورت بخیر جارہ تہیں''۔

قوظاہر ہوگیا کہ حصول صفاء افعال واعمال ہے تین ہوسکا اور بشرکی صفت خالص مجاہدہ است سے زائل ہوتا نامکن ہے۔ اس لیے کہ صفت کو افعال واعمال ہے کوئی نسبت نہیں اور اسم سے کوئی نسبت نہیں اور اسم سے کوئی حاصل نہیں کرسکا بلکہ: اکسطَفا صِفَةُ الْاَحْبَابِ وَهُمْ هَمُوُمْنَ اللّٰهِ عَلَى عاصل نہیں کرسکا بلکہ: اکسطَفا صِفَةُ الْاَحْبَابِ وَهُمْ هَمُومُنَ اللّٰهِ عَلَى عاصل اللّٰ ہو سے اور وہ وہ بیں کہ این کی کیفیت حالی اہل سے محبوبانِ اللّٰی کے ساتھ باتی ہو سے بی اور مجبوبانِ بارگاہ وہ بیں کہ اُن کی کیفیت حالی اہل سے محبوبانِ اللّٰہ علی استراکہ میں جہانے کہ اس کے دوئن اور نمایاں ہے جس پر اُبر کا بھی تجاب نمیں ۔ چنا نچہ سے محاب کہاروضی اللہ عنہم نے حضرت حارثہ بن زید رضی الله سے حصات دریافت کیا۔ حضور مطابح کے دوئن اور خمایان۔

عَبُدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْإِيْمَان.

'' وہ وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے نو را بمان سے منور کر دیا ہے۔'' اس کا چپرہ بیاثر رکھتا ہے کہ اس میں کیفیب عقم ہم وجود ہے ( لیعنی جس طرح چاند آفتاب کے کرروشن ہوجاتا ہے۔حضرت حارثہ بن زیڈ کے چیرے کو دیکھنے ہے، دیکھنے والے میں نور آجاتا ہے ) اور حارثہ ﴿ كواللہ نے اپنے نور ہے مصور وقلوق قرمایا۔ كہتے ہیں كەمشائخ سلاسل ئے كى نے بیشعر قرمایا:

ضِيَاءُ الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ إِذَا الشَّوَكَا الْهُودَجَّ مِنُ صَفَاءِ الْحُبِّ وَالتَّوُجِيْدِ إِذَا الشُّتَبَكَا "ثوراً قاّب وقر جب بيك ديمرل جاكي توان كى مثال توحيد ومحبت كى صفائى ہے جبكہ يدونوں يجا جمع ہوجاكيں ـ"

صفائی ہے جبکہ بید دونوں کیجا جمع ہوجا کیں۔'

کین یاد رکھو کہ نور آفاب و ماہتاب کے وہاں پکھے حقیقت نہیں ، جہاں نور محبت والا جہار کی جلوہ ریزی ہو۔گراس مثال نور محبت وتو حید کواس لیے محبت دی گئی کہ اس ونیا ہی کوئی اس سے زیادہ منور نہیں اور ہماری چٹم ظاہر آفاب و ماہتاب کے نور سے آسان و کھے رہی ہی ۔ بس۔ اور نور تو حید ومجبت سے قیام قیام تا حوال دنیا ہی منکشف ہوتے ہیں اور الا جملہ مشاک طریقت مجتمع ہیں۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ جب بندہ قید و مقامات سے آزاد ہوجاتا۔ کیفیب مکدرہ سے خال ہو کر مقام تغیر ونکون سے بھی آزادی حاصل کر لیتا ہے، اور اس می احوال محمود آجاتے ہیں اور وہ صفات محمودہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے گر اس وقت وہ فی اقید اوصاف سے بھی بیگا نہ ہوتا ہے اور اس می احتیار محمود و کھیں دیکھیا، بھی وجہ کیدوں اور اس می بھی ہوجاتی ہیں ہوتا ہے اور اس کی کیفیب اور اس کی سے مشاہدہ سے بجب ونٹو ت نہیں کرتا ، مغروز نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کی کیفیب اور اراک عقل سے کئی ہوجاتی ہو جاتی ہو اور اس کا ظاہر و باطن فکوک وظنون واوہام کی دشمرد سے کھوظ اور اس کا خاہر و باطن فکوک وظنون واوہام کی دشمرد سے کھوظ کی ہوجاتی ہو اور اس کی کیفیب عضوری کو ذہاب یعنی تجاب و دفقا نہ ہواور اس کا خاہری علی وام بیل واسباب کا بھیاتی ندر ہے۔

لِأَنَّ الصَّفَا حُضُورٌ \* بِلا ذَهَابٍ وَ وُجُودٌم بِلا أَسْبَابٍ. " لِعَنْ عَتَمَاء صَفَاء قلب بيه بحكمات زائل نه ويه والاحضور حاصل مواور

بلااحتياج سبب پچهموجود ہو۔"

حاضری بارگاہ بلاغیبت ہواور ہر چیز بلاسب وعلت موجود۔اس لیے کہ جوحضور نے ے مٹ جائے وہ حضور نیس اور جو موجود سب دعلت سے موجود ہو،وہ موجود کوئی وجود نیس رکا جب اس درجہ پرصوفی پہنچ جاتا ہے تو دنیا دعقلی میں فنا ہو جاتا ہے اور بظاہر جمم انسانی رکھ کر ربافی جاتا ہے۔ پھراس کی نظر میں زروجواہرادر کنگرو پھر کیساں ہوتے ہیں اور جو پچھائل دنیا پر دشوا۔ ہے وہ سب اس پرآسان ہو جاتا ہے خواہ اتباع احکام ہو یا اور پچھد

## يناني حضرت حارثه بن زيدرضي الله عند دربار رسالت من حاضر موئ -حضور مضي فيلم

كيفَ أَصْبَحُتَ يَا حَادِثَةُ ؟ (1) "اساين زيداً ج تم نے كيبى صح كى؟"

" حارثة بن زيدرضى الله عند نے عرض كى: حضور! ميں نے آج سچا مومن ہونے كى حالت سيستى كى حضور بين كى دختور بين الله عند نے عرض كى: حضور بين كے دختور بين كي ايك حقيقت ہوتى الله عند ہر چيز كى ايك حقيقت ہوتى الله عند ہر چيز پرايك دليل، تير ب اس دعوى كى كيا حقيقت ہے اور تير ب ايمان كى كيا دليل ؟ عرض مسئور! ميں نے اپنى جان كو دنيا ہے عليحدہ كر ليا اور اپنا مند دنيا ہے موڑ ليا ، اب ميرى نظر ميں دنيا ہے موڑ ليا ، اب ميرى نظر ميں دنيا و مقام الله عند كار ، كوڑ اسب كيسال ہے ، اور جب ميں دنيا و مافيہا ہے آزاد ہو چكا تو مقام سياس حديث كا جزوج ہے امام براراورائ ابى شيد نے بيسف بن عطيد كے طريق ہے ، انہوں نے حضرت اللہ عندی الله عندے کے اللہ حدیث يول ہے ؛

ينما رسول الله عليه الله عليه الله النبى المستقبله شاب من الأنصار يقال له حارثة، فقال له النبى المستحت ياحارثه ؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً ، فقال الله النبي العارثة عن الدنياء فاستوى عندي الكلّ حق حقيقة، فماحقيقة ايمانك ؟ فقال: عزلت نفسي عن الدنياء فاستوى عندي حجرها و فهنتها و فعضتها و مدرها، فأسهرت ليلي و أظمأت نهاري، حتى صرتُ كأنّي انظر الى أهل النّار يتضارعون فيها، و في رواية يتغامرون فيها، فقال من قالزم، قالها ثلاثا.

#### 3 6 35:

سجمع الزوائد للهيشمي ا/٥٤، مصنف ابن أبي شبية ١ ٣٢/١، مسند البزّار (٣٢) كتاب اللّمع للسراج الطّوسي (ص:٢٠١) احياء العلوم للغزالي ١٥٤/٣، أسد الغابة ١/٣٥٥ وترجمة أبي عبدالله حارثة بن النعمان الأنصاري رضى الله عنه) اتصلی بعنی درجہ انتہائی پر پہنچ میا حتی کہ آج میں نے انہار کی شکم پری اور ہب بیداری میں ۔

(بہ تھدق سرکار بیر منصب حاصل ہے کہ ) کو یا میں رب العلی کے عرش بریں کا مشاہرہ بلا تجاب رہا ہوں اور کو یا کہ میں اللہ جنت کو د کھے رہا ہوں اور وہ سیر وتفریح میں بیں اور کو یا کہ میں جہنے ولا د کھے رہا ہوں کہ وہ ترزپ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آ تھے بچاڑ بچاڑ کہ جہنم میں د کھے رہیں ۔

میں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عَسَوَ فَتَ" (جان تو لیا تو نے ) مر" فَالَٰذِهُ " (اب المعمل کی کا فقات کر) ۔اس لیے کہ بس اس کے سوا اور عرفان (مخلوق کو حاصل نہیں) ولیوں کو المعمس کی محافظت کر) ۔اس لیے کہ بس اس کے سوا اور عرفان (مخلوق کو حاصل نہیں) ولیوں کو ا

ملی بزرگ نے مشائخ کرام سے فرمایا:

مَنْ صَفَاهُ الْحُبُ فَهُو صَافِ وَمَنْ صَفَاهُ الْحَبِيْبُ فَهُوَ صُولِيْ. "جومبت ك ذريع صاف بواده صافى بواءادر جومب حبيب ش محود منتخرق بواده غيرمجوب سے برى بوكر صوفى بوكيا-"

اور بمقتصا ولفت ال اسم صوفی کا مشتق ہونا درست نہیں۔ اس لیے کہ لفظ ''صوفی''' لفوی ہے وراء الوزی ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو بمناسبت معنی لفوی دیکھا جائے گا تو اسے جنس، پڑے گا، تا کہ وہ جنس کی جنس ہے مشتق ہو سکے۔ کیونکہ ہر شتنق کو اپنی مبداء اهتقاق ہے مجانسہ لازمی ہے اور لفظ ''صوفی''جس معنی سے وابستہ ہے ؤ وؤ ہ ہے جو صافی ومصلے ہے اور جس قدر مبا اهتقاق ہیں وہ یقیناً ضد صفا ہیں۔ لہٰ ذا ضد سے ضد کا اهتقاق ضبح نہیں ، تو اس کے معنی اظہر من الشم ہو گئے کہ اہل تصوف کے نزدیک تعریف صوفی جن جے تعریف نہیں اور اس کی تشریح کی حاجت نہیں

لِآنَّ الصُّوُفِيُ مَمُنُوعٌ عَنِ الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ .

"اس لیے کہ صوفی عبارت واشارت سے روکا ہوا ہے۔"

تو جب صوفی زبانی تعریفات و تعبیرات و اشارات سے آزاد ہوا تو سب جہاں ال ۔
لیم معنی اور تعبیر چھانٹا کرے اورکوئی اس کی حقیقت سمجھے یانہ سمجھے، اسم صوفی کوان تعبیرات سے، خطرہ نہیں ۔ تو بحالت حصول معنی اہل کمال نے آئبیں صوفی کہا اور جواس کمال کا طالب اور اہل کما ہے وابستہ جیں، ان کو متصوف اور تصوف باب تفعل ہے اور میہ باب مقتضی تکلف ہے اور تصوف کملف وجاہدہ اس کی جڑیعنی اصل کی ایک فرع اور شاخ ہے اور مقتضا وافت و معنی سے صوفی کے محقیق کا فرق ظاہر بلکدا ظہر ہے۔

الصَّفَاءُ وَلَا يَهُ وَلَهَا ايَةٌ و رِوَايَةٌ وَالنَّصَوُّ وَكَايَةٌ لِّلصَّفَاءِ بِلا

شگاية.

"صفاء ولایت کانام ہاوراس کے لیے علامت اور روایت کی ضرورت ہے اور تصوف بلاشہ حصول صفاکے لیے ایک حکایت ہے۔"

جس بیں شائیہ شکایت نہیں ہوتا تو صفاء کے روثن معنی ظاہر ہو گئے اور تصوف کا تحف 
سیا واضح ہو گیا۔ تو درجہ تصوف بی جو لوگ ہیں ان کی تمین تھم ہیں: ایک صوفی ، دومرا 
سیا مستصوف۔ صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے فانی ہو کر باتی بحق ہو گیا۔ قید مزاج و 
سیا آزاد ہو کر حقیقت تھا کئی کے ساتھ لی گیا۔ متصوف وہ ہے جو اس درجہ کے حاصل کرنے کی 
سیا تکلف و مشقت و مجاہدہ کر رہا ہے ، اور صوفی بننے کا خواہش مند ہے اور صوفیائے کرائم کے 
سیا تک بیروی میں اپنی اصلاح کرتا ہے ، اور متصوف وہ ہے جو مال و منال دنیاوی حاصل 
سیا تک فرض سے صوفیاء کرائم کے اعمال و افعال و حرکات کی نقل کرتا ہے۔ صوفیاء کے اقوال کہتا 
سیا گرخود بھن ہے خبر ہے اور پکھنیں جانا۔ چنانچہ ایے قض بی کے حق میں مشائخ کرائم "

اَلْمُسْتَصُوفَ عِنْدَ الصُّوْ فِيَةِ كَاللَّهَابِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَاللَّهِ قَابِ.

دمتصوف صوفيائ كرام كنزويك أيك وليل كمعى ب، (جو كحوكرتا ب ووص لفواور فضول ب-)اورعوام حرحق من متصوف حل بحيري ك ب(يا بجوكى طرح، وه جو كحوكرتا بسب بريار ب-)"

ال لیے کہ وہ جو پچھ کرتا ہے اس ہے اس کی مراد تھوڑ ہے ہے گلڑے کا حاصل کرتا ہے۔ تو سے لیے کہ وہ جو پچھ کرتا ہے اور متصوف صاحب اصول اور متصوف صاحب فضول ۔

الم الم الم الم الم اللہ وصل محبوب نصیب ہو گیا اور وہ بھیشہ رسم و لطا لف بیل متنقیم رہا ، اور سے وحد جو نفنول ملا وہ سب سے پیچھے رہ گیا اور رسم کے دروازے پر پڑا رہا اور اس پر تجاب معنی معنی میں کہ وہ جو کہ وہ مور و گیا۔ اس حال کو مشارکن کرائم نے مقد رہوز بھی بیان فرمایا ہے کہ سب کا بیان کرنا ممکن نہیں تا ہم بعض اُن کی رموزات اس کتاب سے میں کریں گئا کہ ناکہ کہ بینے۔ ان شاء اللہ

معرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه فرمات إن

ٱلصُّولِي إِذَا نَطَقَ بَانَ نُطُقُهُ مِنَ الْحَقَائِقِ وَإِنَّ سَكَّتَ نَطَقَتْ عَنْهُ

الْجَوَارِحُ بِقَطْعِ الْغَلا بُقِ.

''صوفی وہ ہے کہ جب کلام کرے تو اس کا کلام اس کے حال کی حقیقت کا مظہر ہواورکوئی الیمی بات نہ کہے جواس میں نہ ہواور جب وہ خاموش رہے تو اس کی خاموثی اس کے حال کی ترجمان ہواور علائق دنیاوی سے بے تعلقی کا ثبوت اس کے اعضاء سے واضح ہو۔''

کویا گفتار صوفی اس کے حسب حال ہواور کردار صوفی میں شان تجریداس قدرہوکہ ا دنیا واضح نظر آئے۔غرضیکہ اگر وہ کلام کرے تو ایسا کہ سب اس پر سیحے اترے اور کچ نظر آئے خاموش رہے تو خاموثی ہے اس کے فقر کی اوا کیس نظر آ کیں ۔ حضرت جنید بغداوی رحمۃ اللہ ، فرماتے ہیں:

ٱلتَّصَوُّفُ نَعُتُ أُ قِيْمَ الْعَبُدُ فِيْهِ قِيْلَ نَعْتُ لِلْعَبْدِ اَمُ لِلْحَقِّ فَقَالَ نَعَتُ الْحَقِّ حَقِيْقَةٌ وَ نَعْتُ الْعَبْدِ رَسُمٌ.

"تصوف ایک ایسی صفت ہے کہ بندہ اس صفت کے ساتھ بندہ تھہرتا ہے،
بعض نے کہا کہ صفت اللہ تعالی کے لیے ہے یا بندہ کے لیے؟ تو فرمایا بمعنی
حقیق تو ہر صفت مخصوص بذات باری تعالی ہے کیکن رسماً صفت بطور مجاز ، بندہ
کے لیے ہوتی ہے۔"

یعنی هیت تصوف یہ ہے کہ بندہ کی صفت کوفا کردے اور صفات عبد کا فنا ہوناصف باقی رہنے کو ہے اور ہی صفت حق ہے اور رسم تصوف دوا ما بندہ سے بجاہدات وریاضات کا تقاضا کہ ہے اور فنائے صفت استقامت واستمراراس بجاہدہ پر رکھنا یہ بندہ کی شان ہے اور اس مغمون کو بالا دیگر بوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ هیقت تو حید میں بندہ کو کسی صفت سے متصف کرنا ہی فیمیں اس ۔ کہ صفات عبد حق عبد میں دوائی فیمیں اور بندہ کی صفت کی حقیقت تحض رسم ہے ۔ اس سے زیادہ کی صفات عبد حق طور پر روثن ہے کہ صفت عبد باتی فیمیں رہتی بلکہ بندہ میں کسی صفت کا آنا یہ ایک فیمیں اور واضح طور پر روثن ہے کہ صفت عبد باتی فیمیں رہتی بلکہ بندہ میں کسی صفت کا آنا یہ ایک تحت قدرت ہیں ، او در حقیقت جوصفت بندہ میں ہوگی وہ صفت واجب تعالیٰ شانۂ ماننی پڑے گا تھت قدرت ہیں ، او در حقیقت جوصفت بندہ میں ہوگی وہ صفت واجب تعالیٰ شانۂ ماننی پڑے گا اس تعام کی حقور میں ہوگی وہ صفت واجب تعالیٰ شانۂ ماننی پڑے گا اس تعم کی تھیل کے وقت اسم ''صائم ''عطا ہو جاتا ہے ۔ تو روزہ رکھنا بطریق رسم بندہ کی طم اس حقور سے میں در درحقیقت یہ صوم بھی از جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں مضور سے مندہ ورنہ درحقیقت یہ صوم بھی از جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور سے مندہ میں جو باتا ہے ۔ تو روزہ رکھنا بطریق رسم بندہ کی طم مندہ ورنہ درحقیقت یہ صوم بھی از جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں مندہ میں جو بینا کہ حدیدے قدی میں حضور میں مندہ بین میں درحقیقت یہ صوم بھی از جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں مندہ میں مندہ میں مندہ بھی اس میں میں درحقیقت یہ صورہ بھی انہ جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں انہ جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں انہ جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں انہ جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں انہ جانب اللی ہے ۔ جیسا کہ حدیدے قدی میں حضور میں انہ جانب اللی ہے ۔

المائن تعالى شك في فرمايا:

اَلصَّوْمُ لِئُي وَأَنَّا أُجْزِى بِهِ . (١)

100000000

"روز ومير ليے إوراس كى جراض دول كا-"

یعنی وہ روزہ جو بندہ نے رکھا ،وہ میرے تھم سے رکھا اور اس کے تمام کام اُس کے ملک میرے اضافت میلک بندہ کی طرف جو ہے درحقیقت بطریق رہم و مجاز ہے نہ کہ بطریق

عرت ابوالحن نوري رحمة الله عليه قرمات مين:

ٱلتَّصَوُّڤُ تَرُكُ كُلِّ حَظِّ لِلنَّفُسِ .

"قصوف نام بتمام حظوظ نفسانيكاترك-"

اور سے دوطرح ہوتا ہے : ایک رکی طور پر، دومرے هیتی صورت کی۔ سے بھی در هیقت اور سے دوطرح ہوتا ہے : ایک رکی طور پر، دومرے هیتی صورت کی۔ سے بھی در هیتی تو سے میں اور ایس لیے کہ اگر بندہ نے خوشی ہے ترک ہیلے لفس کیا تو ٹی نفہ ترک حظ بھی تو سے ہاور سے اور ایس معنی کا تعلق در هیقت مشاہدہ سے ہے۔ اس لیے کہ بیامرواضح ہے کہ ترک حظ سے اور لذات نفسانیہ اور حظوظ جسمانیہ کا فاقع ہے اور لذات نفسانیہ اور حظوظ جسمانیہ کا فاقع ہے اور سے امر مسلمات سے ہے کہ فعل عبد محض رہم و مجاز ہے اور فعل حق هیقت سے اور صفرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ بھی اس امر کو ظاہر کرتا ہے۔ صفرت ابوائحن نوریؓ کہتے ہیں:

اَلصُّوْفِيَّةُ هُمُّ الَّذِينَ صَفَتُ اَرُوَاحُهُمْ فَصَارُوا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ بَيْنَ يَدَى الْحَقِّ .

" صَوفَى وہ بیں کہ ان کی روحیں کدورت بشریت سے مجلّا ہو پیکی ہوں اور تمام آفات نفسانیہ ہے پاک ہو کرحرص وہوائے شہوانیہ سے خلاصی پاکر دربارالہی میں صفِ اوّل کے اندر درجہ تقرب پاتی ہیں۔اسوائے اللہ سے بعید ہو پیکی ہیں۔" سے حسرت ابواکسن نور کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الصُّوفِي الَّذِي لَا يَمْلِكُ وَلَا يُمْلَكُ.

ال المام ملم قرائي "صحيح "٣/ ١٥٤ (كتساب الصيمام) من النافاظ كما تحد و كركياب: كل عدم ل ابن آدم له الا الصيام فالله لي وأنا أجزى به. مريد والدك لي طاحم كري - البجامع الصغير للسيوطي ٨ / ٨ ، شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٨ / ٩٨ ، إحياء العلوم ١ / ١٦ ١ ، شرح صحيح مسلم للنووي ٨ / ٢ ٢ ، "صوفی وہ ہے جونہ کی کا مالک ہو، ند کسی کی مِلک ۔"

یعی صوفی وه ہے جس کی قید میں کچھ ند ہواور وہ خود کسی کی قید میں مقید ند ہو۔اور بہتر

عین فنا کی ہے،اس لیے کہ فانی فی الصف انہ کسی شے کا مالک بالذات ہوتا ہے تہ مملوک غیر ذات

اس ليے كه ملك اس كى محيح بهوتى ہے، جوخودموجود بواورمملوكيت كا بھى وہى اہل ہے، جوموجود بو مسئلہ واضح ہو گیا کہ صوفی متاع دنیا وآخرۃ میں سے خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور آپ لنس وحرا

حظ اورخواہشات کے ملک میں نہیں رہتا۔ گویا اپنی مشیت اور ارادہ کو ما سوی اللہ ہے منقطع کر ہے تا کہ غیراس کی اطاعت و بندگی کاطمع نہ کر سکے اور بیرتول بالحضوص اس گروہ صوفیاء کے بہ

مناسب حال ہے جو فناء کل کے قائل ہیں اور مئیں ان کے خیالات کو اس کتاب ہیں نقل کروں تاكتمبين معلوم موجائ إنْ شاء الله الله المعلمين ابنا بركزيده بنائي

حضرت على بن عثمان الجلالي رحمة الله عليه فرمات بين: "اَلسَّصَوُّ ف حَقِيقَةٌ لاَرْسُمَ لَهُ

"قصوف اليي حقيقت كانام بي جس كى تعريف رى نبيس موسكتى ."

اس لیے کہ رسم مخلوقات کا وہ حصہ ہے جومعاملات میں مستعمل ہے اور تصوف هیقتہ خام اللی ہے اور بات بھی یمی ہے کیوں کہ جب تصوف مخلوقات سے اعراض کرنے کو کہا جاتا ہے

لامحالداس کے لیے رسم ورواج مخلوتی سے علیحدہ ہونا ضروری ہے۔

حفرت ابوعروشقى رضى الله عند فرمات بين: اَلتَّ صَوَّفُ رُوْيَةُ الْكُوْنِ بِعَيْنِ النَّقُم

بَلُ غَصُّ الطُّوفِ عَنِ الْكُونِ. لين تصوف بيب كه عالم كون كو عظر تقص وحدوث وكي اورية

بقاصفت كى دليل ب، بكدعالم سے آكھ كو بندكر لے تاكه بددليل فنا وصفت كى كل بوجائے۔ ال

لیے کہ جب تک نظر عالم کون کی طرف رہے گی خواہ ناتص ہوخواہ کامل ۔ تو صفت باتی رہے گی جب کون بی ندر ہے گا تو نظر بھی اس پر ندر ہے گی ، تو صفت کا فانی ہونا تحقق ہو جائے گا۔

غرضیکہ جب صوفی اپنی ذات ہے تابینا ہو جاتا ہے، ذات واجب کے ساتھ بینا بن جا

ہے اور جبکہ صوفی ہوکر طالب کون وفساد ہوا تواس کے تمام کاروبار کا تعلق اسی کی ذات کے ساتھ

رہے گا۔ تو پھراے اپنے سواکسی اور کے ساتھ کوئی راستہ نبیں ٹل سکتا، تو ایک وہ ہوا جوخود کو دیکھتا۔

مر ناقص دیکتا ہے اور ایک وہ ہے جوائی آئکھیں ماسویٰ اللہ سے بلند کر کے کسی کوئیں ویکھتا ۔ توج د مکھ رہا ہے اگر چہ ناتھ ہی دیکھے مگر ابھی اس کی چشم بیٹا پر تجاب دوئی ہے۔اور ایک وہ ہے جود کھ

ہے تو اپنی بیمانی کی وجہ ہے مجھوب ہو جاتا ہے اور ایک وہ جو ماسویٰ اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ،وہ اپنی پھٹم

حق میں سے مجوب نہیں ہوتا اور یہی اصل قوت ہے جے متصوفہ اورار باب معانی اعلیٰ مقام بتات

ے اب اس سے زا کدشرح کرنا اس مقام کے ساتھ ناموزوں ہے۔ حضرت الویکرشیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اَلتَّصَوُّك شِرُكٌ لِمَا نَّهُ صِيَانَةُ الْقَلْبِ عَن رُّولْيَةِ الْغَيْرِ وَلَا غَيْرَ.

" تصوف شرک طریقت ہے، اس لیے کہ متصوف اپنے دل کومحفوظ کرتا ہے غیر کرد مکھنے ہے ماہ صوفی کی نظر میں رحد غیر مدر وہر سر"

فیرے دیکھنے ہے، اور صوفی کی نظر میں وجود غیر معدوم ہے۔''

یعنی جب صوفی پرد صدة ذات کا پُرتُو کماههٔ پرُ جائے تو مقامِ تو حید میں روستِ غیر کوشرک اللہ اس لیے کہ جب قلبِ صوفی میں وجودِ غیر کی قدرومنزلت ہی نہیں تو اس سے

المست کرنایااس کے وہم میں ذکر غیر آنای محال ہے۔

حضرت ابوالحن حصرى رحمة الشعليد فرمايا:

ٱلتَّصَوُّفُ صَفَاءُ السِّرِّ مِنْ كُدُوْرَةِ الْمُخَالَفَةِ .

" تصوف نام ہے اپنے ضمیر کو مخالفت وحق سے محفوظ رکھنے اور اس کی جلاء و نورانیت کو کدروت اوہام سے بچانے کا۔"

ال لي كرمجت ووداد نام موافقت كا باورموافقت ضد تخالفت باورووست كوتمام موافقت في المراد وبى بوئى جو المراد وبى بوئى جو الماعت فرمان دوست كى مراد وبى بوئى جو المراد تحق تو بال كونكر ممكن بوسكتى باور جب ممكن بى نبيل تواس كا وجود كهال؟ حضرت أبو جعفر محر بن على بن الحسين ابن على بن البي طالب رحمهم الله فرمات بين:

الشَّصَوُّ فَ خُلُقٌ فَ مَنُ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي

"فصوف ایک نیک خصلت ہے، جوزیادہ نیک خصلت ہے دہ اعلی صوفی ہے۔" اور نیک خصلت دولتم پر ہے:

ایک خصلت نیک بخق \_ دوسری خصلت نیک بخلوق \_ نیک خوبخق وہ ہے جورت جل
منا وقضا میں راضی رہے اور نیک خوبخلوق وہ ہے جواللہ کے لیے خلوق کا بار خدمت اپنے
منا وقضا میں راضی رہے اور نیک خوبخلوق وہ ہے جواللہ کے لیے خلوق کا بار خدمت اپنے
منا ہے اور خواب خوبی رہ خوبی کے طرف بی ہوتی ہیں ۔ لیعنی ان خصلتوں کا مختاج
منا ہے ۔ اس لیے وہ ذات بے نیاز متصف باستغناہے اور رضاً وسط خوبی وضعہ کے
منا ہے ہے مبرا و بے نیاز ہے ۔ یہ ہر دوصفت در حقیقت نظارہ وصدانیت میں موتوف و مربوط
منا ہے مبرا و بے نیاز ہے ۔ یہ ہر دوصفت در حقیقت نظارہ وصدانیت میں موتوف و مربوط

اَلصُّوٰفِيُ لَا يَسُتَبِقُ هِمْتُهُ خَطُوَتَهُ الْلِتَّةَ.

"صوفی وہ ہے کہ اس کا خطرہ قلبی بھی اس کے قدم مت سے قطعاً ندیدھ سکے۔"

ہمیشہ اس کی ہمت، اس کا خطرہ، اس کا ارادہ سب یکساں ہو۔ پینی اس کا جہم جہاں ہو دل بھی وہاں ہو۔ اور جس مقام پر دل ہواس جگہ اس کا تن ہو، جہاں اس کا قدم ہو وہاں ہی اس کا قول ہو، جہاں اس کا قول ہو، وہاں ہی اس کا قدم ہو، اور میہ بلاغیو بیت نشان حضوری ہے، بر ظلاف ان کے جو کہم ہیں کہ صوفی اپنے وجود ہے قائب ہو کر ذات سرمدی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ یہ کچھ ٹیس بلکہ حاضر بحق بھی ہو اور حاضر بخو وبھی ۔ اور بھی حقیقی جمع الجمع ہے کیونکہ جب تک رؤیت ذات اپنی ذات ہے ہو،اس وقت تک وہ اپنے سے قائب وفنا عنیس اور جب بیرویت اٹھ گئی تو بغیر غیو بیت کے حضوری ہوئی۔ اس اجمال کی تفصیل میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بی تول خوب ہے: اکھ ویڈی گؤیری فیی اللہ رئین مَعَ اللهِ عَیْدَ اللهِ عَدْدَ اللهِ عَیْدَ اللهِ عَدْدِ اللهِ عَدْدَ اللهِ عَیْدَ اللهِ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ اللهِ عَدْدَا عَدْدَا اللهِ عَدْدَا عَدْدَا اللهِ عَدْدَا عَدْدَا عَدْدَا عَدْدَا اللهِ عَدْدَا عَدْدَا

''صوفی وہ ہے جو دونوں جہان میں سوائے ذات قدیم کے پچھنیں ویکھا۔''

تو چونکہ بندہ غیرہے، تو غیر کو نہ دیکھتا اپنے آپ کو نہ دیکھتا ہوا۔ گویا حالب ُنفی واثبات بٹل صوفی اپنے آپ سے بالکل فارغ ہوتا ہے۔

حضرت جنيدرجمة الله عليه فرمات بين:

اَلْتَصَوُّفَ مَبْنِى عَلَى قَمَانِ حِصَالٍ: اَلسَّخَاءُ وَالرِّضَاءُ وَالصَّبَرُ وَالْإِشَارَةُ وَالْفُرْبَةُ وَلَّبُسُ الصُّوْفِ وَالسِّيَاحَةِ وَالْفَقْرُ آمَّا السَّخَاءُ فَلِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا الرَّضَاءُ فَلِإِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا الصَّبُرُ فَلَا يُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا الإِشَارَةُ فَلِزَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا الْفُرْبَةُ فَلِيَحَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا أَيْسُ الصُّوفِ فَلِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا السِّيَاحَةُ فَلِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا الْفَقُو فَلِمُحَمَّدِ ولَمُ المُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا الشَّلَامُ وَامَّا الشَّلَامُ وَامَّا الْفَقُرُ فَلِمُحَمَّدِ ولَمُصَطَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا السِّيَاحَةُ فَلِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَامَّا الْفَقُرُ فَلِمُحَمَّدِ

ن للمصطفى مصطفى مصطفى المصطفى المصلى الم

بنآئ:

(۱) تاوت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل کرے کدرضائے محبوب میں اپنے لخت جگر کو فدا کر دیا۔

- ﴾ اور رضا اتحق عليه السلام ﴿ كَي اقتداء مِين كه رضاءِ مولا پراس درجه راضى ہو كه جان كى پرواہ نه كرے۔
- اور صبر ابوب علیه السلام کی اقتداء میں کہ کیڑوں کے ساتھ بھی اگر امتحان ہوتو بخوشی برداشت کرے۔
- اور اشارہ زکر یاعلیہ السلام ہے ہے کہ آئیں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ آلَا تُتَكِلْمَ النّاسَ ثَلْفَةً النّاسَ ثَلْفَةً النّاسَ ثَلْفَةً النّاسَ ثَلْفَةً النّاسِ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ إِذْ نَالُهِ رَبَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه
- (۵) اورغربت میں بجی علیہ السلام کی اقتداء کرے کہ وہ اپنے وطن میں اپنے آپ کومسافر سجھتے تھے اور رشتہ دار ،عزیز وا قارب میں رہ کرسب سے برگاند تھے۔
- اورسیاحت بین علیہ السلام کی اقتداء ہو کہ آپ اپنے سفر بین اس قدر مجرد تھے کہ سوائے ایک پیالہ اور ایک تفقی کے ہمراہ پچھے نہ رکھا جی کہ ایک فخض کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پانی لی رہا ہے تو اپنے پیالے کو پھینک دیا، اور جب ایک فخض کو دیکھا کہ دیا ہاوں جب انگھوں سے خلال کر کے شانہ کا کام لے رہا ہے تو تنگھی بھی ضائع فرمادی۔
- اورلیس ضوف بین اجاع سیدنا موی علیدالسلام بوکدآپ کا لباس بمیشد پشیند کا رہتا تھا۔
- اورفقر ش سيدالانبياء حبيب كبريا محمد رسول الله مطفيقين كي اقتداء كي جائد كه باآ كله حق تعالى شاند في خزانها عدو و في زهين كي تنجي حضور مطفيقين كي فدمت من يجيجي اور فرمايا المحبوب! اپني جان ياك برمحنت ومشقت نه واليے اور فزانوں سے جس قدر چا ہے فرج فرما كرا پئي شان جل دو بالا سيجيند حضور سيد يوم النشور مطفيقين في بارگاہ جل مجد في من مرض كي كه اللي إش بينهيں جا بتا بلكه بيد جا بتنا بول كه ايك روز كھاؤل اور ايك روز كھوكار بول، اور بياصول معاملة تصوف ميں انتهائي بهترين خصلت ہے۔

حضرت حصري رحمة الله علية قرمات إن

اَلصُّوْفِيُ لَا يُوْجَدُ بَعُدَ عَدْمِهِ وَلَا يَعْدِمُ بَعْدَ وُجُودِهِ .

الله الحق عليه السلام من يهال مرادشا بدأ ساهيل عليه السلام جول عليه السلام جول الله من عليه السلام جول الله الم

''صوفی وہ ہے کہ اس کی ہستی کوئیستی شہواوراس کی ٹیستی کو ہستی نہ ہلے۔'' لیخی جو کچھوہ پائے وہ ہر گزگم نہ ہواور جس چیز کو اس نے گم کر دیا وہ بھی وجود ہیں نہ آ اور بالفاظ دیگر اس کے میہ متنی ہو سکتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو ملی ہوئی چیز کو ملی ہوئی نہ جانے اور جونا ملی ہوئی چیز ہو، وہ اسے ملتے والی نہ ہو یا اس کے پاس وہ اثبات ہوجس کی گفی نہیں اور وہ نفی ہوجس ہ اثبات نہ ہو۔

اس تمام مضمون کا خلاصہ میہ ہے کہ صوفی اس درجہ تک آجائے کہ حالت بشریہ سے کلیے اُسے ستوط حاصل ہو کر شولید جسمانی ذات جس کے ساتھ معدوم وفوت ہوجا کیں اور اس کی نسبت کلیۂ منقطع ہوجائے تا کہ سر بشریت اس کے حق میں خاہر ہوجائے تا کہ اس کی تفریق اور اختلاف اس کے عین میں خود جمع ہوجا کیں اور پھر خود بخو دقیام پائے اور بیصورت دو پیجبروں میں خاہر کی جاسکتی ہے۔ ایک حضرت موکی علیہ السلام میں ان کے وجود پاک میں عدم نہ تھا۔ حتی کہ آپ نے عرض کیا:

﴿رَتِ الْفَرَخُ لِيُ صَدْرِيْهُ ﴾(١)

"اے میرے دب میرے لیے میراسین کھول دے۔"

اور دومرے ہمارے مرور عالم منطقیقۃ کہ آپ کے عدم میں وجود ہی نہ تھا یہاں تک کہ فرمایا: ﴿ اَلَّهُ نَفُوْحُ لَکَ صَدُّرَکَ ﴾ (۲) ﴿ کیا نہیں کھول دیا اے محبوب! ہم نے تیرا سینۂ پاک)ایک نے تو آرائش جابی اور زینت طلب کی، دومری ہتی پاک کوخود آراستہ کیا اور آراستہ کر کے اے اتنا جابا کہ محبوب بنالیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

حفرت على بن بندار الصوفى فيشا بورى رحمة الشعلية فرمات بين:

ٱلتَّصَوُّكَ إِسْقَاطُ الرُّوزِيَةِ لِلُحَقِّ ظَاهِرًا وِبَاطِنًا .

"الصوف يه ب كدصاحب تصوف أبي كوظامراً اور باطناكى حالت مين ند

ويكي اور ديكي توكلية ذات والاصفات كوديكين

کیونکداگر ظاہر دیکھے تو ظاہر ش نشان توفیق پائے گا اور اگر معاملات ظاہر کو دیکھے گا تو اپنے پہلوش پر پشر کے برابر توفیق حق نہ جانے دےگا۔ تو لامحالہ دیست ظاہری کو ترک کرے گا چر اگر باطن پرنشان تا ئید حق پائے گا تو معاملات باطنی دیکھنے سے پہلوش تائید حق ذرہ بحرنہ ملے گی۔ تو ترک باطن کے لیے کم گا۔ لہذا ظاہر باطن کی رویت کو ترک کرے ذات حق کو دیکھے گا جب مرف ذات فل كود كيم كاتو خودكو بركز شدد كيم كا-

حفرت محد بن احد مقرى رحمة الله عليه فرمات بين:

ٱلتَّصَوُّ فَ إِسْتِفَامَةُ الْأَحُوالِ مَعَ الْحَقِ .

''نقىوف دەاستىقامت ھال ہے جوذات چی کے ساتھ ہو۔''

یعنی صوفی کی کیفیت حالیہ اس کے بمر اور خمیر کے موافق ہونی چاہئے۔اس کے اسرار کے بی خین نہیں جانے دیتے ۔ گویا جس کا دل صید محول حال ہے اس کی کیفیت حالیہ اس کی استقامت نے نہیں گرنے دیتی اور قرب حق سے نہیں روکتی۔

قىل.

جو کچھ معاملات تصوف میں بزرگوں نے فرمایا ہے، اس میں سے حضرت ابو حفص حداد میں وری " کامیدارشاد ہے:

التَّصَوُّثُ كُلُهُ آدَابٌ، لِكُلِّ وَقُتِ آدَبٌ وَ لِكُلِّ مَقَامٍ أَدَبٌ وَ لِكُلِّ مَقَامٍ أَدَبٌ وَ لِكُلِّ خالِ آدَبٌ، فَهَنُ لَّزِمَ آدَابَ الْاَوْقَاتِ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَمَن ضَيْعَ الْاَدَابَ فَهُو بَعِيدٌ مِّنُ حَيْدُ يَ يَظُنُّ الْقُرُبَ وَمَرُدُودٌ مِّنُ حَيْثُ يَظُنُّ الْقُبُولَ.

"تصوف ایک ایبا مجموعہ اوب کا نام ہے جو ہروقت اور ہرمقام اور ہرحال ش ایک خاص اوب کی راہنمائی کرتا ہے۔ جس نے اس راہ بی طاز سب آواب و اوقات کر لی، مردان خدا کے درجہ کو بی گیا اور جس نے اس راہ کی رسم اوب ترک کر دی اور آواب ضائع کر دیئے وہ ان درجہ والوں سے بعید ہو گیا اور گمان کرتا رہا کہ بی ان کے قریب ہوں اور وہ ان کی بارگاہ سے مردود ہوگیا با آ تکدا سے بہی خیال رہا کہ بی قرب کے درجہ پر ہوں۔ "

لَيْسَ التَّصَوُّكُ رُسُومًا وَ لَا عُلُومًا وَلكِنَّهُ اَخُلاقًى.

"وتصوف رسوم وعلم نبین بے لیکن بیا یک خاص خصلت ہے۔"

یعنی اگرتصوف رئی چیز ہوتی تو مجاہرہ وریاضت سے حاصل ہو جاتا اور اگر بیظم ہوتا تو محض تعلیم وتعلم سے حاصل ہو جاتا ۔ تو ثابت ہوا کہ تصوف ایک خصلت خاص کا نام ہے اور جب سی پیٹسلت خودا پنے اندر نہ پیدا کرے اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوتا۔

# فرق رسم وخصلت:

اور سم وخصلت میں بی فرق ہے کہ رسم وہ فعل ہے جو بتکلف انسان کر سکتا ہے اور بیدا واضح ہے کہ بظاہر انسان جو پچھ کرتا ہے اگر باطن اس کے موافق نہیں تو وہ فعل ظاہر محض ہے معنی ا فضول ہے اور خصلت اس خاص فعل کو کہتے ہیں جو بغیر بناوٹ اور تکلف کے صادر ہواور اس کے تنا اسباب ظاہری اس کے باطنی کے موافق ہوں اور زبانی دعاوی محمود ہے وہ بالکل خالی اور پاکا ہو۔ حضرت مرتحش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اَلتَّصَوُّفُ حُسُنُ الْخُلُقِ.

"تصوف نيك خصلت كو كهتير بين."

میہ خصائل حمیدہ تین قتم کے ہیں: ایک وہ کداوامر الہید ادا کرنے بیں کی قتم کا ریا او دکھاوا نہ ہواور اپنے رب کی رضا جوئی بیں اداء حق قرائض ہوں۔

دوسری مید کہ عوام کے ساتھ نیک خصلت ہو۔ بڑوں کی عزت ، چھوٹوں پر رخم اور ہر معاملہ میں انصاف پہند ہواوراس میں کسی قتم کا معاوضہ حاصل کرنا مطلوب نہ ہو۔

تیسری سے کہاہنے کو ہواء شیطانی کی متابعت سے مجتنب رکھے ،اور ہراتم کی حرص وخواہش سانی سے بچے۔

جوان نتیوں تحریفوں کے ساتھ اپنے کو متصف کرلے وہ نیک خصلت انسانوں جس ثمارہ گا اور وہ ان تینوں تحریفوں کے ساتھ اپ گا اور وہ اس درجہ کو حاصل کرنے والا ہوسکتا ہے جو ہم نے اوّل بیان فرمایا۔اس کی تائید جس ایک واقعہ ہے ۔ایک صحافی نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا ہے عرض کیا: ہمیں اخلاق محمد رسول اللہ مشکوری کے متعلق کچھ سنا کمیں ۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قرآن جس دیکھ لے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اینے صبیب کے اخلاق کی خبر دی ، اور فرمایا ہے:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمَّرُ بِالْعُرُفِ وَآعُرِضَ عَنِ الْبَهِلِيْنَ ﴿ () "ا مِحْبُوبِ درگذر فرمانے کی خصلت کو پکڑے رہواور لوگوں کو بھلائی کرنے کی ترغیب فرماؤ اور جاہلوں سے علیحدگی اور اعراض کرو۔" حضرت مرتشق نے بھی تصوف کے معاملہ میں فرمایا: هلذا مَلْهَبُ کُلَّهُ جِلَّهُ فَلاَ تَخْلِطُوهُ بِشَیْءٍ قِنَ الْهَوْلِ .

" بيد فد ب يقوف تمام كاتمام مجاهِره ب، أس بي لهو ولعب كا اختلاط نه كرمان"

ا چھی طرح یادر کھو ااگر چداتلی طریقت تباہ ہو جا کیں گراصول طریقت تباہ نہیں ہو سکتے اور سے طرح جان لوکھا ہوں کے اور سے طرح جان لوکھا گرا کیک جا عت افعال ہزل میں سے پچھا فقیاد کر لے اور اس ہزل کو کھا ہدہ و سے سے سنت یا جذب دل کے پردہ میں پوشیدہ کرنا چاہے تو اٹل طریقت کے کا ہدات اس کی وجہ سے بیل و نفونیس ہو سکتے (ان کے جذبات صادق ، صادق ہی رہیں مے اور اٹل ہزل کے ہزل سے شرک میں میانت نما خالص ہزل ہی ہوں گے)۔

حضرت الوعلى قزوجى رحمة الشعلية فرمات إن: اَلتَّصَوُّ فَ هُوَ الْأَخُلاقَ الرَّضِيَّةُ.

"قوف ایک خصلت پندیده ہے۔"

اور خصائل پنديده وه موتے جي كه بنده تمام حالات من اپنے رب كى رضاء ميں

راشی رہے۔

حضرت ابوالحس نوری رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

اَتَّ صَوُّ قُ هُ وَ الْحُرِيَّةُ وَالْفَتُوةُ وَتَرُّكُ التُكَلُّفِ وَالسَّخَاءُ وَبَذُلُ اللَّنْيَا.

"قصوف ایک ایسی آزادی ہے کہ بندہ قیدِ حرص سے آزاد ہو جاتا ہے اور تصوف ایک ایسی جوانمردی ہے کہ بندہ خواہشات شہوانیہ سے مجرد ہوتا ہے اور تصوف تکلفات کا ایباترک کردینا ہے کہ بندہ ہر متعلق اور مقسوم کے اندرخوش رہتا ہے اور تصوف ایک ایک سخاوت کا نام ہے کہ دنیا الل دنیا پر بی چھوڑ دیتا ہے اورخود بے تعلق ہوجاتا ہے۔''

حضرت الوالحن لونجي رحمة الشعلية فرمات بين:

ٱلتَّصَوُّفُ ٱلْيَوْمَ اِسُمَّ بِلَا حَقِيْقَةٍ وَقَدْكَانَ حَقِيقَةً بِلَا اِسْمٍ.

" آج ك دن تصوف كأنام على نام ره كيا اور حقيقاً كي فيس رما - ايك دن وه

تَحَا كُرْتَصُوفَ حَتَيْقًا خَالَصَ تَصُوفَ تَعَا أُورِيَّامُ وَنُمُودِ رَبْقِي.''

یعن عہدِ محابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رجم اللہ میں تصوف نام کا نہ تھا هیقتِ تصوف کا پرتَو ہر کس و ناکس میں تھا۔اب وہ انحطاطی وَ ور آیا کہ تصوف نام تو ہاتی ہے گر حقیقی محدوم جیں ،لینی اعمال تو صوفیوں کی نقل میں ہورہ جیں اور رسی صوفی بہت مشہور ہیں گر کے دعاوی تصوف میں بالکل مجول جیں۔گویا اب صوفی ہونے کا دعویٰ تو مشہور ومعروف ہے گا افعال واعمال بالکل مجمول ہو گئے۔

یہاں تک مئیں نے اتوالِ مشاکُخ کرامؓ کی تحقیق نقل کی تاکہ اللہ تعالی کجھے سعادت فرمائے اور تجھ پر طریق تصوف کا حال منکشف ہو جائے ،اور منکر بین تصوف کو بتا سکو کہ تصوف انگارے ان کی کیا مراد ہے۔اگر تنجا اسم تصوف کا انگار کرتے ہیں تو مضا کقہ نہیں ،اس لیے کہ مع حقائق میں مسمیات سے بالکل برگانہ ہیں اوراگر عین تصوف کے منکر ہیں تو بیا انگار تمام احکام شرع اور انبیاء کرام علیم السلام کا ہے اور ان کے خصائل ستودہ کا انگار لازم آتا ہے۔اللہ کجھے وہ سعادہ عطافرمائے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو سعید بنایا۔

اں کتاب ٹن ہم حمیں ہدایت کرتے ہیں تا کہ تم حق نصوف کی رعایت رکھواور انصافہ کوہاتھ سے نہ جانے دواور سے صوفیوں کے ساتھ نیک اعتقاد رکھو۔

وَبِاللَّهِ التَّوُفِيُقُ



يقاب

# خرقه پوشی

سوفیائے کرام" کا شعار کمبل پوشی ہے اور کمبل پوشی باتباع سنت ہے۔جیسا کہ خود مرور سے نے فرمانا:

عَلَيْكُمْ بِلُبُسِ الصُّوُفِ تَجِدُونَ حَلاوَةَ الْإِيْمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. (1)

" إِنَّ بِرَكُمِلَ بِهِي لازم كرو، الله ولول شي طاوت ايمان يا وَكَ ـ "

" مِنْ الله تعالى عنهم شي سے كى ايك سحاني كا ارشاد ہے:

" الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله وَ قَدَرُ كُبُ الْحِمَارَ.
" حضور عَضَوَيَهُمْ بَشِينَ زيب تن فرماتے اور عربی گدھے كی سوارى فرماتے اور عربی گدھے كی سوارى فرماتے تھے۔"

معرب مِن الله تعالى عنها كوفر مايا: لا تُصَيِعي القُوبَ حَتْى تَرُقِعِيْهِ . (٢) المعارَّة كِيرُ اضالَع نه كرنا جب تك الله ي يوند نه لگ جا كيل - "

المستحد الديم من مسره أن يجد حلاوة المسلم و الديم الديم الديم المن الفاظ على مرفوعاً روايت كياب:

المسلم المسوف ، تعوفون به في الآخوة. الم شوكاني في "المفواند المجموعة" (ص: ١٩٢ كتاب المسوف ، تعوفون به في الآخوة. الم شوكاني في "المفواند المجموعة" (ص: ١٩٢ كتاب المسوف ، كل الما وادا الفاظ بين جوج مين اورايان جوزي في تين روايات وكركي بين مستحد على المرايات وكركي المستحد على المرايات وكركي المستحد على المرايات وادا الفاظ بين جوج من عبد العزيز كراي المرايات والمرايات كياب المستحد المستح

ے اس جذی "العلل المعتناهية" " ٢٣٦٦ في لائے بين اور دارتطنی نے" العلل" ١٣٥٥، بين آقل كيا علام تنقد كانے اپني" جامع" ١٨٧٣ ش، امام حاكم اور امام يعتمی نے اور امام أكوفيم نے أخبار اصفهان الله عنى صائح بن حمال سے انہول نے عروہ سے انہول نے حضرت عائشہ صديقہ رضى اللہ عنها سے الن اللہ عند كراتھ مرفوعاً روايت كيا ہے: (القيہ حواثى الكھ صفحہ بردرر) ایسے ہی خلیفۃ المؤمنین حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال تھا کہ آپ ایسا خرقہ ا تن فرمایا کرتے جس پرتمیں پیوند گئے ہوتے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین لباس وہ ہے جو کم قیمت میں حاصل ہو سکے۔

حضرت امير الموشين مولائے كائنات سيدنا على كرم الله وجهہ ہے مروى ہے كہ مشتي آئے کا چيرائن مبارك اليا ہو تاتھا كہ اس كى آستين الكيوں تك ہوتى اوراً كربھى اس سے آستيوں كا پيرائن زيب تن فرمايا تو جنتى لمبى اور زائد آستين ہوتى اے آپ كاٹ ڈالتے تھے جناب مرورعالم مشتي آئے بفرمان اللى كيڑا متوسط زيب تن فرماتے تھے۔جيسا كہ ارشاواللى ہے: ﴿ وَيُنَا بُكَ فَطَهَرُهُ " أَتَى فَقَصِرٌ " ﴾ (1)

مو وقیق ہے سیار ( یعنی اے محبوب! اپنے لباس مبارک کو درست رکھیو )

لیحنی دراز اور لمبا ہوتو اسے کاٹ دو۔حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ نے ستر صحابہ بدر پھینٹہ پوش کی زیارت کی ہے اور سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوئیں نے بھ تجرید دیکھا کہ آپ نے پوشاک پھم زیب تن فرمار کھی تھی اور وہی حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ئیں نے سلمان فاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ لمبل اوڑ ہے ہوئے ہیں اور اس کم بہت سے پچوند گلے ہوئے تھے۔

اورسیدنا امیر المومنین عمر رضی الله عنه اورسیدنا امیر المومنین علی کرم الله و جهه اور ہرم حبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے حصرت اولیس قرنی رضی الله عنہ کوالیے لباس پٹم ملبوس و یکھاجس پر بہت ہے چوند گلے ہوئے تتھے۔

اور حضرت حسن بصری اور ما لک بن دیناراور حضرت سفیان توری رحمهم الله تمام کے مرقعہ صوف زیب تن فرماتے تھے۔

اور حضرت امام ہمام سیرتا ابو حنیفہ العمان کو فی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ بیرو تاریخ مشائخ مصنفہ محمد بن علی حکیم تر ندی میں موجود ہے، لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ

### (بقیہ حاثی گزشتہ سنجہ ہے)

إِنَّ أَرَدُتِ اللَّحُوقَ بِي فَيَكُفِيُكِ مِنَ الدُّنَيَا كَوَّادِ الرَّاكِبِ ، وَ إِيَّاكَ وَمُجَالَسَة الْأَغَنِيَاءِ تَسْتَخُلِقِي قُوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيُهِ.

امام ترفدی کہتے ہیں کہ بیرحدیث غریب ہے جم سوائے صالح کے طریق کے ٹیس جانتے ، امام وجم "میزان الاعتدال" ۲۹۲۲ میں صالح کے ترجمہ میں اے ذکر کیا ہے اور امام حاکم نے اے سی السناد کیا۔ ا۔ سورة الدرثر ۲۰

اگر موجوده زماند میں محض الل زماند خرقد پوش بن کرعوام میں عزت حاصل کرنا چاہیں اور استحق کا دل اس لیاس کے ساتھ موافق ند ہوت بھی روا ہے۔ اس لیے کہ لفکر میں مبارز استحق کا دل اس لیاس کے ساتھ موافق ند ہوت بھی روا ہے۔ اس لیے کہ لفکر میں مبارز استحق کا فاتح ایک ہی ہوتے ہیں۔ گرچونکہ سے سے گا ایک ہی ہوتی ہیں اور اس ایک کی طرف سب اپنے کو منتسب کرتے ہیں تو اگر احکام سے سے گی ایک ہی محققوں کا اجاع ہوگیا تو وہ انہی میں شار ہوجائے گا۔ جیسا کہ حضور صلی سے سے گی ایک تھا میں بھی محققوں کا اجاع ہوگیا تو وہ انہی میں شار ہوجائے گا۔ جیسا کہ حضور صلی

مَنْ تَشَبُّهُ بِقُومٍ فَهُوَ مِنهُمُ. (١)

الم الم الدواؤون الى المسن " شي المام طبرانى قر "المعجم الكبيو" شي اورامام احمد من حقيل في المحسود الكبيو" شي اورامام احمد من حقيل في المحسود " من المحرف المواقع في المحرف المواقع في المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحسود " شي لائ جي اورائ حديف " المحجم الأوسط " على المرضى الله حجم المحرف منسوب كياب ، امام طبرانى في المصافح المحربي حديف " المحجم الأوسط " على المركب المحرف مناوى كيتم جي كدال كى سندش عبدالرطن من ثابت من أوبان ب جوضعف راوى ب المحسود المحرف مندرى في كماب -

الم خاوى في "المقاصد المحسنة "من اكل ستركوضيف كهاب ليكن الكي شاحد روايات موجود بير. الم ابن تيميد في "اقتصاء المصواط المستقيم" من الكل ستركو" جيد" كهاب ، ابن جرف "فتح البارى" من اس سندكو" حسن "قراروياب. (بقيه حاثى الكل صفر ير....) ''جو شخص (رفتار و گفتار میں یااعقاد میں یااعمال میں ) کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ای قوم میں شار ہوگا۔''

کیکن بعض نظریں ان کے ظاہری عمل اور رسوم پر پڑتی ہیں اور بعض کی نگاہ ان کا باطن کی طرف جاتی ہے۔غرضیکہ نظر بظاہر رکھنے والے اور نظر باطن کی طرف ڈالنے والے ہیں،اگر ان کا قصد صورت متصوف بنانا یا صوفی ہننے کا ہے، بیرچار حال سے باہر نہیں۔

(۱) یا تو باطن کی صفائی اور دل کی روشتی، مزاج کی پاکیزگی ،خواہشات کا اعتدال،خصنہ نیک کرنا، خاصا نِ بارگاہ کے اسرار خاص کی جلوہ ریز بول سے منور ہونا، محقق طریقت کا تقرب حاصل کرنا اور ان کی بلند یوں کا معائد مقصود ہے تا کہ ان کی ۔ سے بیہجی اس درجہ تک پہنچ سکے۔

(ب) یاان کی نقل اس لیے کرے گا کہ ان کی طرح صفائی حاصل کرے، بدن ستحرا کرے کو اطمینان پہنچائے اور پاکیز گی طبع کے بعد سینہ میں صفائی ان کی خلاہری اتبار حاصل ہواور انتاع طریقت کرے اور آ داب اسلامی پر نگاہ رکھنے میں آسانی ہو۔ ابتداء مجاہدہ اور حسن محاملہ ہے ہوتی ہے۔

(ج) یااس کیے کدان کی پیروی پس گھے گا تا کدمر قرت انسانی ہے آپس پس بیٹھنے کے ا درست کرے اور خصائل پس خو بی پیدا کرے اور ان کی زندگی کا ظاہر دیکھ کراس کرے، بڑوں سے عزت کے ساتھ طے، چھوٹوں پر شفقت اور دحم کی عادت کرے، اپنے اعزاء واقرباء کے ساتھ خنداں پیشانی کا برتاؤ کرے، زیادہ حرص و

(بقیہ حاثی گزشتہ صفحہ ہے)

امام یعثمی "مسجمع الزواند" میں رقسطراز ہیں کہ:امام طبرانی نے "السمعجم الأوسط" میں اے کیا ہے اس کی سند میں علی بن فراب ہے جس کوئی ایک نے تقتہ کہاہے اور ایک جماعت نے اسے ضعیفہ ویا ہے اور اس کے باقی راوی ثقتہ ہیں اور امام مناوی کہتے ہیں ای سے معلوم ہوتا ہے کہ طبراتی کی سند کے طریق سے زیادہ احش ہے۔

عمر إلى عدياده الله المحدة المحدة المحدة المحدد ال

ال سے بے پروائی دکھائے، قناعت کا خوگر بن کر ان کی صحبت اختیار کرے اور محنت و مستعت کی بجائے حصول و نیائے طریقے اپنے پر آسان بنائے ،اپنے آپ کو نیکوں کی مساعت میں شار کرائے۔

ایجی آ آسانی کے اپنے میں رفونت اور نفس پرتی پیدا کر کے طلب حکومت و ریاست کے اپنے مضاب صدر نشینی کے صدر نشیں بنتا جائے ، بغیر علم الل علم میں اپنی شخصیت قائم کرنے کوصوفی ہے اور سجھے ہوئے ہو کہ صوفی میں اس سے زیادہ اور پھوٹیں ۔

اللہ خواص صوفی کا بہی خلاصہ اور مقصود ہے ۔ اسی وجہ سے وہ صوفیوں کی طرح صلح اور سے تھا تھا کہ کے لیل ونہار گذارتے ہیں ۔ حالا نکہ ان کے دلوں میں حقانیت تطعی نہیں ہوتی ہے اور لوگوں میں دکھانے کو کم گو بنے کو طریقت بنا لیتے ہیں ، حالا نکہ اس طرح زندگی ہے اور لوگوں میں دکھانے کو کم گو بنے کو طریقت بنا لیتے ہیں ، حالا نکہ اس طرح زندگی ہے آئیں بچھے حاصل نہیں ہوتا ، ان کا صرف مقصد سے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی الیم سے تھی تھا صوفیاء کرام کی کی جاتی ہے اور ایسی عظمت ہونے گئے جسی خاصانِ بارگاہ گی ۔

اس بھی تھتی صوفیاء کرام کی کی جاتی ہے اور ایسی عظمت ہونے گئے جسی خاصانِ بارگاہ کی ۔

سوفیاء سے بہی فائدہ چاہے ہیں کہ اپنی آفت حرص و ہواکوان کے معاملہ تجرید کے فاہر کی ۔

سوفیاء سے بہی فائدہ چاہے ہیں کہ اپنی آفت حرص و ہواکوان کے معاملہ تجرید کے فاہر کی ۔

سوفیاء سے بہی فائدہ چاہے ہیں کہ اپنی آفت حرص و ہواکوان کے معاملہ تجرید کے فاہر کی ۔

سوفیاء سے بہی فائدہ چاہے ہیں کہ اپنی آفت حرص و ہواکوان کے معاملہ تجرید کے فاہر کی ۔

سوفیاء سے بہی فائدہ چاہے ہیں کہ اپنی آفت حرص و ہواکوان کے معاملہ تجرید کے فاہر کی ۔

سوفیاء سے بہی فائدہ چاہے ہیں کہ تو مولی کی کہ بیہ جامہ جامہ مولیہ مکر ہے ، لباس تکمر وغرور کیں۔

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ خَيْلُوا التَّوْرُنَةَ ثُقَرَ لَمْ يَخْيِلُوْهَا كَمْثَلِ الْعِمَارِ يَخْيِلُ آسُفَارًا \* مِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِ اللهِ \* وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَوْمَ الْفَوْمَ

معرت وندامت موجب حسرت وندامت ہوگا۔

"ان لوگوں کی مثال جو تورات کو اٹھائے ہوتے ہیں اور در حقیقت اسے نہیں اٹھائے ہوئے مثل اس گدھے کی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھاہے، مُری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا یا اور اللہ ، طالم بے دین کوراہ نہیں دیتا۔''

ای زمانہ میں ایے گروہ بہت ہیں لہذاتم پرلازم ہے کہ جو کام تم سے نہ ہو سکے اس کا ارادہ اسٹ لیے کہ اگرتم ہزار بارطریقت کے قبول کا اعلان کروتو صوفی نہیں ہو سکتے نہ ہوسکو گے اور ساتھ کے لیے طریقت تمہیں قبول نہ کرے گی۔ کیونکہ طریقت خرقہ پوٹی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ حرقت سے حاصل ہوتی ہے بعنی آتش عشق میں جلنے کا نام طریقت ہے۔

جس کوطریقت ہے آشنائی حاصل ہوگئی اس کے لیے قباء وعباموزوں ہے اور جس آشنائی طریقت خرقہ پوشی کی اور مرقعہ صوف پہنا تو وہ مرقعہ اس کے حق میں رقعۂ اوباروناشرشقا

يوم النشور موجائے گا۔ جيسا كدايك ويرمرد كے حال من ع كدان علوكول نے يو جيما:

لِمَ لَا تَـلُبُسُ الـمُرَقَّعَةَ؟ قَالَ مِنَ النِّفَاقِ أَن تَلْبَسَ لِبَاسَ الْفِينَانِ وَلَا تَلَخُلُ فِي حَمْلِ آثَقَالِ الْفِتُومَ . تَدْخُلُ فِي حَمْلِ آثَقَالِ الْفِتُومَ .

"آپ مرقعہ یعنی خرقہ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا اگر جوان مردنہ مواور جوانوں کا لباس پہنے، تو یہ منافقت ہے، اس لیے کدان کے معاملات کا بوجھ تو اٹھانہ

عے اور جوانم و بنا چرے"۔ عے اور جوانم و بنا چرے"۔

کیونکہ جوانمر دول کے لباس کو ملیوں کر کے جوانمر دول کے بوجھ سے پچنا خالص ا ہے۔ تو اگر بیالباس اس لیے ہے کہ خدا تعالی مجھے اپنے خاصوں میں مجھے لے تو وہ بلالباس بھی۔

ہے اور اگر اس لیے کہ لوگ اس خرقہ میں دیکھ کر خاصۂ خاصان سیحفے لکیس تو بیر ریا محض ہے یا خالص ۔ بیر راستہ بہت مشکل اور خطر ناک ہے ۔ یا ور کھو! خدا کے خاصوں کی شہرت جامہ اور خرق موقو ف نہیں ، ان کا درجہ اس سے بالاتر ہے ۔

اَلصَّفَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنْعَامٌ وَّ إِكُرَامٌ وِالصُّوفُ لِبَاسُ الْأَنْعَامِ.

"صفاصوفي من جانب الله انعام وكرام اللي باورصوف لباس حيواني ب-"

تو خرقه مونی ایک حیلہ ہے۔ بعض لوگ تو یہ حیلہ بغرض تقرب کرتے ہیں اور جو کھ

خرقہ پوش پر لازم ہوتاہے اسے پوراکرتے ہیں اور اپنے ظاہر کوخرقہ سے آ راستہ کرتے ہیں۔ امید پر کہ شاید اس لباس کی برکت سے اللہ تعالی کے حضور ہم بھی صوفیوں ہیں شار ہوجا سم

مشائخ تصوف نے خرقہ پوشی کرنا اور اس ہے زینت حاصل کرنے کا ای لیے تھم فر مایا اور خود بھی

تا کہ وہ عوام میں ممتاز ہوجائے اورعوام اس کے ہر قدم کی تگر انی میں گلے رہیں ،اور وہ اگر بھی

طریقہ کےخلاف قدم رکھے تو عوام اسے ملامت کریں تو اگر بھی بہ شاسبِ اعمال کوئی گناہ کا ارتا بھی کرنا چاہیں تو اس خرقہ کی وجہ سے لوگوں ہے شر ما کر زک جائیں ۔

ی بیں وال رقد می کوچہ سے ووں سے مرب روت ہو ہیں۔ مختصر یہ کہ کمبل پوشی محبوبوں کی ایسی زینت ہے کہ عام لوگ اس سے لوگوں میں ممتا

باعزت ہو جاتے ہیں اور خواص اس میں ذلیل عوام کی عزت تو اس خرقہ پوشی میں یہ ہے۔

ے کے انظرے دیکھتے ہیں اورخواص کی ذلت میہ ہے کہ انہیں عوام ای تتم کے لباس میں اس کے اس میں عصرے کے اس میں اس کے اس میں تقریبے دیکھتے ہیں جس نظرے عوام نے ان خرقہ پوشوں کو دیکھا تھا اور میدان کے لیے اس سے اس جدے کہا گیا:

المُرَقَّعَةُ لِبَاسُ النِّعَمِ لِلْعَوَامِ وَجَوْشَنُ البَلاءِ لِلْحَوَّاصِ.

الله المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد ال

الشُوَقَعَةُ قَمِيْصُ الْوَفَاءِ لِأَهُلِ الصَّفَاءِ وَسِوْبَالَ السُّوُورِ لِأَهْلِ الْفَوُورِ. "مرقد يرابين وفا ب اسحاب صفاك ليه اور بيلها ب شرور ب اللي غرور ك ليك -

چانچارباب صفاتواس کے پہنے ہے دونوں جہاں کے قصداور تعلق سے علیحدہ ہوجاتے اس مورو خروراس خرقہ موجاتے ہیں اور ارباب سرور وخروراس خرقہ میں اور ارباب سرور وخروراس خرقہ میں سے خوات اللی کے انوار ہے ججوب ہوکر ہرتم کی صلاحیت اور نیکل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فرشیکہ حقیقت الامریہ ہے کہ بیاباس صوفی اگر چہ سب کے لیے اس کے حصول مقصداور کا سب ہے اور سب کے لیے ان کی مراد پوری کراتا ہے۔ محرایک کے لیے عطاء الی ہے کہ بیاباس کے خوات کی جات کے اس کے خوات اس کے ذریعہ حاصل ہے گیاب نا متنابی ۔ غرض کہ ایک پرعطا اور دوسر سے پرغطا اس کے ذریعہ حاصل ہے اس عی خرقہ کے ذریعہ حاصل ہے اس عی خرقہ کے ذریعہ دنیا ہے آزادی پاتا ہے دوسرا اس کے ذریعہ صحبت و محبت سے کے دریا حاصل کرتا ہے حضور اکرم شے کھی نے فرمایان میں آخے بہ قوم اللہ فیو مَعَهُمُهُمْ. (۱)

المقاصد الحسنة (ص: ٣٩٥) عديث المان القاظ كرماتحد المان القاظ كرماتحد الدع إلى:

الحب قوماً حشو معهم، امام حاكم في "المستدرك" عن "باب المغازى " بي بمليا تجي الفاظ كما القاظ كما القاط كما المعارف المام طرائى اور المام طرائى اور المام طرائى اور المام طرائى المام كماته دوايت كما جدد المام كماته دوايت كماته دوايت كماته المام كماته دوايت كماته المام كماته المام كماته دوايت كماته دوايت كماته دوايت كماته دوايت كماته كماته كماته دوايت كماته دوايت كماته دوايت كماته دوايت كماته دوايت كماته كماته كماته كماته دوايت كماته ك

''جس نے جس تو م کومجوب رکھاوہ بروز قیامت ای کے ساتھ محشور ہوگا اور ای کے زمرہ شلات گا۔'' لیکن لازم ہے ہے کہ انسان اپناباطن درست کرے اور حقیق کی طلب رکھے اور رسوم خاہر سے اعراض کرے اس لیے کہ جو ظاہری چیزوں پر کفایت کرے گا وہ ہرگز خقیق کے درجہ کوئیں تھی سکتا اور یا در کھوا وجو و آ دمی سرایا تجاب ر لوبیت ہے اور سے تجاب اس وقت تک فنا نہیں ہوتا جب تھے کہ حال اور کیفیت صفا ای فنا کانام ہے جس کہ حال اور کیفیت می اور کانام ہے جس میں نہ کی جائے۔ اور کیفیت صفا ای فنا کانام ہے جس میں زیبائش ظاہری اور طل و اسباب کالبائل میں زیبائش ظاہری اور تکلف و اسباب کالبائل میں زیبائش ظاہری اور تکلف و نیاوی ہے اپنے کو آ راستہ کرنا اور آ رائش ظاہری سے حرین کھی

تو جب فنا کی صورت پیدا ہوگئی اور آفت طبعی درمیان سے اٹھ گئی تو اسے کسی نام کے ساتھ سٹمی ہونے کی حاجت نہیں رہتی ۔خواہ اسے صوفی کہیں بیا اسے کسی اور نام سے پکاریں ۔ اس کے لیے سب برابر ہیں ۔ فعہ م

صل:

خرقہ پوٹی کی شرطیں یہ ہیں: اوّل میہ کہ خرقہ اس لیے بنائے کہ بار ملبوسات سے ملکا ہوجائے اور انواع واقسام کے لباسوں سے فراغت حاصل کرے اور کم کملی جب تک رہے اس پر پیوند مسلسل چسیاں کرتا رہے جہاں سے وہ پھٹے فوراً پیوند لگا دے۔

مشائخ طریقت رحمة الله علیم کے اس میں دوقول ہیں: ایک جماعت کہتی ہے کہ پیدھ
لگانے میں ترتیب شرطنہیں، جہاں سوئی ڈالے وہاں ہی سے نکال لے بموز ونیت کا تکلف نہ کر
اور ایک جماعت فرماتی ہے کہ پیوند لگانے میں موز ونیت اور ترتیب کا لحاظ ضرور رکھا جائے بلکہ وہ
پیز برحکلف اس طرح چیپاں کیا جائے کہ دیکھنے والا اس کی موز ونیت میں تکلف محسوں کرے ال
لیے کہ معاملات فقر اور صحب معاملت کا مقتضی ہی ہے کہ اس کا کوئی فضل ناموز ول نہ ہو، اور مشکلہ
نے (یعنی مصرت علی بن عثمان جلائی ") نے مصرت شیخ ابوالقاسم کرگائی رحمۃ اللہ علیہ ہے مقام طوئ میں سوال کیا کہ درولیش کو کم از کم کیا چیز لازی ہے جس سے اس کے ساتھ تام فقر موز ول ہو سکتا فرمایا: تمین چیزیں ضروری ہیں اور اس سے کم ہرگز نہ ہوں۔

اوّل: یه که دوه این کمبلی پر جب پوند لگائے تو بیہ مجھے کہ پیوند کس طرح موڑوں رہے گا اور اے کس طرح کمبلی پر چسپاں کیا جائے۔ ہے: بیر کہ ( ول کی آ واز اور عوام کی بات ) انجھی طرح سن سکے اور اس کی حقیقت کو سکھنے کی اہلیت رکھے۔

ہے۔ بید کہ فقیر کا کوئی قدم زمین پر بیکار وغیر موزوں نہ پڑے ( یعنی ہر قدم ذکرالہٰی کے ساتھ اٹھے اور آ سے بڑھے )۔

جی وقت میری گفتگو حضرت شیخ المشائخ گرگانی رحمة الله طیہ ہے ہوری تھی تو اس وقت میری گفتگو حضرت شیخ المشائخ گرگانی رحمة الله طیہ ہے ہوری تھی تو ہرا کیا ہے ہوئے گئی ہارے ساتھ وہاں حاضرتھی۔ جب ہم بارگاہ شیخ سے باہرا ّے تو ہرا کیا ہے گئی گیا۔ ایک گروہ تو بیوبہ ناوانی اس کے اندراس قدراختلاف کر جیٹھا کہ ہے دیا کہ بس تھر کہ ہے گا کہ فقر کا معنی ہی ہے کہ بہت ہے گلاے بختے کر اس کے بیار تھا کہ میں ہے کہ بہت ہے گلاے بہتے گان سے بیسے وری ہوئی اور ہرا کیک اپنے گان سے بیسے بیسے ہوئی اور ہرا کیک اپنے گان سے بیسے بیسے ہیں۔ میرے دل کا رحجان اس ہتی پاک شیخ سے بیسے ہیں ہے ہیں۔ میرے دل کا رحجان اس ہتی پاک شیخ سے بیسے ہیں گاری ہوئی ہیں کا فرمان اور اس طرح اختلافات کے بار درائیگاں ہو جائے۔ میں نے میہ بات ناپند کی کہ اتی ہوئی ہیں کا فرمان اور اس طرح اختلافات سے بیا نہو جائے۔ میس نے میں ہے کہا: آؤ ہم سب کلام شیخ سے پر بحث کریں۔ پینا نچے سب نے میرے سامنے اپنی تقریری اور اپنا مافی الفتیم ظاہر کیا۔

جب میری باری آئی تو مئیں نے کہا پوئد وہی ٹھیک ہے جو فقر پر چہاں کیا جائے نہ کہ وہ عد جو آن پر چہاں ہو۔ جب تم پوئد فقر پر لگاؤ گے تو وہ اگر ٹھیک نہ بھی سیا گیا تب بھی ٹھیک رہے گے بات یہ ہے کہ پوئد سے مرادصوفی کا وہ حال ہے جو بحالت کیف و تو اجداس پر طاری ہو ، اور ساوہ ہے جو کیف حالیہ بٹس اے مسموع ہونہ کہ نازوقع و نیا بٹس رہ کر۔ اس معنی بٹس اگر وجد کے حق سے تھرف کریں تھے ہے اور اگر بزل و لغوے کریں غلط ہے۔ جھٹا میہ ہے کہ آواز روح سے نہ کہ سے تھرف کریں تھے ہے اور اگر بزل و لغوے کریں غلط ہے۔ جھٹا میہ ہے کہ آواز روح سے نہ کہ

پاؤں تھیک رکھنا یہ ہے کہ حالت تواجد میں جوقدم الٹھے وہ سیح ہونہ کہ تھیل اور رسم کے سیسی کو گوں نے میرا یہ بیان حضرت شیخ المشائخ کرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پیش کر دیا۔ سیسی کر فربایا: اَصَابَ عَلِیِّ حَیْدَهُ اللَّهُ . ''لینی علی بن عثمان نے کی کہا وہ میرے کلام کے سیسی کیا اللہ اے اپنی حفاظت میں رکھے۔'' تو مرقعہ پوش سے مراد گردہ صوفیا ء کی صرف میں سیسی وزیدے دنیاوی کے فم سے نجات پائیں اور اپنے فقر میں جن تعالیٰ شاعۂ کے ساتھ سیا

اور آثارِ سلف میں مروی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام بن مریم علیباالسال شرف پوشی

فرمائے تھے اوراس خرقہ کے ساتھ آپ آسمان پر گئے اور کی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے حضرت علیٰ علیہ السلام کا مرقعہ خواب میں دیکھا وہ پشمینہ کا تھا اور اس پر جو پیوند تھے، ان سے ایک نور چیکٹا تھا۔ فرمائے میں کہ مُیں نے عرض کیا اے تھے علیہ السلام! آپ کے اس خرقہ پر بیٹور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: بید نور میرے اس صبر کا ہے جوش نے بحالتِ اضطراب و اضطرار صبر کے ساتھ اپنی ضرورت کے وقت اس خرقہ پر پیوند لگا لگا کر شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر رنج کے بدلہ میں ایک فرورطا فرمایا۔

ایک بزرگ کامل سلسلۂ ملامتیہ کو ماورا انہر میں دیکھا جن کا بیرحال تھا کہ وہ مرغوب اشیاء جے انسان شوق سے کھا تا ہے، بالکل استعال نہ فرماتے بلکہ گلاسڑا کدو، کڑوی کگڑی ،سڑی ہوئی گاجراورلباس گری پڑی لیریں جح کر کے آبیس دھوکر پاک کر کے سیتے اور ملبوس فرماتے۔

مسرو المرود (تركتان ش ايك شهر ب) وبال متأخرين ش سے ايك صاحب حال ضعيف العرشك سيرت بزرگ تنے ، جن كے لباس پر بے حد كلائ پوندوں كے سلے ہوئے تنے ، ان كى مند اور كلاه كابير حال تحاكہ پرانے پوندوں كى كثرت كى وجہ سے اس كے اندر چھوؤں نے اپ نے بچ وے د كھے تتے اور ميرے شخ رضى اللہ عنہ نے آيك خرقہ چھين سال تك زيب تن فرمايا۔ جہاں سے پھٹما بے ترتیمى كے ساتھ اس پر پوند چيكاتے رہے۔

ایک حکایت میں عراقی درویشوں کا حال پڑھتے ہوئے دو درویشوں کا حال پایا۔ایک صاحب مشاہدہ تنے اور دوسرے صاحب مجاہدہ۔ جوصاحب مشاہدہ تنے انہوں نے اپنی تمام عمر میں سوا اس کیڑے کے جو اہالیانِ سائے کے وجد میں بھٹ کرگرا ، کوئی کیڑا نہ پہنا (لیحنی ارباب وجد کے پہنے ہوئے کیڑوں سے اپنا خرقہ بناتے اور وہی زیب تن فرماتے) اور دوسرے جوصاحب مجاہدہ تنے وہ ان لوگوں کے دربیدہ کیڑے جمع کر کے پہنچ تنے اور ہارگاءِ اللی میں استعفار کرتے رہجے تنے۔ اس لیے کہ ان کا ظاہر، باطن کے موافق ہوتا تھا اور بیا ہے حال کی تکہداشت اور احتیاط تھی۔ حضرت شخ محد بن خفیف فرماتے ہیں کہ میں نے جیس سال سخت نائ بہنا اور جرسال میں نے چارچلے کے اور ہرچانہ میں علوم حقیقت کے حقائق وغوامض پرایک کتاب تالیف کی۔

ان کے بی زمانہ میں ایک بزرگ تھے ،جوعلاء مختفین طریقت سے شار ہوتے تھے اور وہ علاقہ فارس میں رہتے تھے انہوں نے بھی خرقہ علاقہ فارس میں رہتے تھے انہیں ''محمد بن ذکریا'' کے نام سے بگارتے تھے۔ انہوں نے بھی خرقہ زیب تن نہ فرمایا۔حضرت شخ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بوچھا گیا کہ حضرت خرقہ کی کیا شرط ہے اور کس کے لیے خرقہ بوشی روا ہے؛ فرمایا :خرقہ بوشی کی شرط وہی ہے جومحمد بن ذکریا اپنی سفید بیرا بن میں

### من کرے ہیں اور خرقہ پہننا بھی انہیں کوزیباہے۔

لین اب جواکشر مشارکن کرامؓ نے خرقہ پوشی ترک کردی ، پیشراکیا طریقت میں ہے کوئی سے ، بلکہ اس زمانہ میں جوترک خرقہ پوشی کیا گیااس کی دووجہ ہیں :

ایک توبید کہ پٹم مشکوک ہوگئی۔ اس وجہ میں کہ چار پائے کوٹ مار چوری چکاری میں منطق میں ہے جیں ۔ پھر میہ پید بھی نہیں چلا کہ جو پٹم آئی وہ چوروں میں سے آئی یا کسی غار گر سے میں گئے۔ دوسری وجہ میہ ہے کہ نوخیز بدعت پرست لوگوں نے پشینہ کے جامہ کواپتا شعار بنا لیا۔ سے کے شعار کا خلاف کرتا گوسٹت کے خلاف بی کیوں نہ ہو، اچھا ہے۔

اور اونی لباس بنوانے میں جوخصوص طریقہ تکلف اختیار کیا ہے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ دو

اللہ اللہ منزلت اور جاوع زت چاہتے ہیں اور جو جماعت صوفیوں کی صورت بنا کرخرقہ پوٹی کر

ورحمرف عوام میں صوفی بننے کے لیے اور تحض دنیا حاصل کرنے کی غرض ہے خرقہ پوٹی بن سے سالا تکہ ان ہے بہت ہے ناروا افعال ظاہر ہوتے ہیں اور صوفیاء کرام آکو ایے لوگوں سے ترقی پنجتا ہے ،اور انہوں نے اس خرقہ کو موجب زیب و زینت بنالیا ہے اور اس کی الیک سے سے ترقی پنجتا ہے ،اور انہوں نے اس خرقہ کو موجب زیب و زینت بنالیا ہے اور اس کی الیک سے مرز لکائی ہے کہ ان کے سوا اور کوئی ویسا خرقہ سینا بھی نہیں جانیا۔ اس مخصوص لباس میں بیر سے قرقہ رہنا ہے ) اور آپس میں بیجان کے لیے اس مخصوص لباس کو علامت بنالیا ہے ، یہاں تک سے یوفی ورویش کی ورویش کے پاس گیا ، اس کے خرقہ پر بہت سے بیوند گلے ہوئے ہے اور سے دو آپ سے بیا اور شیخ ہوا کہ صفائی کی سے بیا مطلب واضح ہوا کہ صفائی کی سے بیا مطلب واضح ہوا کہ صفائی کی سے سے کی رقعت اور مزاج کی لطافت ہے اور بیام واضح ہے صاف دل اور نیک طبح میں کچی اور سے ترب ہو سے تی رقعت اور مزاج کی لطافت ہے اور بیام واضح ہے صاف دل اور نیک طبح میں کچی اور سے میں ہو سے تیں ہو سے تھیں ہو سے تھیں ہو سے تھیں ہو سے بیا تھیں ہو سے بیا ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو سے بیا ہو سے بیا ہو تھیں ہو سے بیا ہو سے بیا ہو تھیں ہو

جس طرح ناموزوں شعرطبعیت پندنہیں کرتی ایسے ہی نادرست نفل کو بھی طبعیت قبول کی آئے۔ایک جماعت نے لباس ہونے نہ ہونے میں تکلف نہیں کیا۔اگرخدانے عماء وقباء عطا کی سیکن کی اوراگر پیٹا برانا پیرائهن دیا،وہ قبول کرلیا۔

اور ممیں (علی بن عثان الجلائی) اس طریقہ کو پہند کرتا ہوں اور اپنا لباس ایسا ہی رکھتا سے گانچوں میں منقول ہے جب حضرت احمد خضروبیہ رحمۃ اللہ علیہ ،ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی سے کو عاضر ہوئے تو قبا زیب تن تھی اور جب شاہ شجاع " محضرت ابوحفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کوآئے تو دیکھا کہ حضرت ابوحفص قبازیب تن فرمائے ہوئے ہیں حالانکہ حضرت ابوحفع رحمة الله علیہ کا بیدووامی لباس نہ تھا بلکہ ہمیشہ اکثر و بیشتر آپ خرقہ ہی پہنا کرتے ہے اور بھی بھی سفیا پیرا ہمن ،گاہے بگاہے جامہ پٹم زیب تن فرماتے۔ غرضیکہ جبیبا لباس میسر آتا، آپ وہی لباتا ملبوں فرماتے۔

اس کی وجہ میتھی کہ نفس بہت جلدی عادت قبول کرنے والا ہے اور عادتوں سے بہت ؟ جلدی الفت ہو جاتی ہے۔ حتی کہ عادت طبعیتِ ثانیہ بن جاتی ہے اور جو چیز طبعیتِ ثانیہ بن گئ وہی حجاب ہو جاتی ہے۔

كى سبب بى كەحفرت سرورعالم سطان فالله فالم المنظمة فالمرايا: خَيْرُ الصِّيام صَوْمُ أَجِي دَاؤُدَ.

'' فعلی روز ول میں بہترین روز ہے صومِ داؤ دی ہیں۔''

عرض كيا : حضور مظ يَقِيقِ إصوم داؤد كيت تقے ؟ فرمايا: ايك دن صائم رہے اور ايك در افظار فرماتے تا كدروزه ركھنے يا شدر كھنے كائف عادى شہو جائے۔ اس ليے كہ عادت نفسانى كى وہ انسان جُوب ہو جاتا ہے اور اس مفہوم میں حضرت ابوحامد دوستان مروزى رحمة الشعليہ كا روبا نہايت درست تھا كہ مريد آپ كو جولباس چاہے پہنا ليتے اور جس كى مريد كو كپڑے كى حاجت ہوا تو بحالت وجدان و كيف آپ ہے وہ لباس أتار ليتے۔ حضرت ابوحامد رحمة اللہ شريبنائے والے كہ خور مائے شاتار نے والے كو جو كہتے۔ اور جمارت ابوحامد رحمة اللہ شريبنائے والے كہ كھ فرماتے نہ اتار نے والے كو كھ كہتے۔ اور جمارے اس زمانہ میں بھی ایك بزرگ غزنی میں جا ان كا لقب "مؤید" ہے ، اللہ انہيں اپنی حفاظت میں رکھے ، آئیس بھی ملیوسات میں پھھ اختيار و تھی نہيں ہے۔ ( گويا وہ عالم امكان سے اس قدر تجريد حاصل فرما بھے ہیں كہ لباس تك سے اجنبی ہی سے مرحبہ تقرب بہت صحیح ہے۔

اورجولوگ مشائع كرام من سابنالباس اكثر نيلا ركھتے ميں اوراس كى چندوجه مين:

ا میک تو یہ کہ وہ سیاح ہوتے ہیں اور بحالب سفر سفید کپڑے میلے ہو جاتے ہیں او انہیں سفر میں صاف کرنے اور دھونے کا موقعہ بدشوار ملتا ہے۔

دومرے بیے کہ سفید لباس کی خواہش ہرایک کو ہوتی ہے۔اس وجہ سے وہ عوام کی محبوب ترین چیز ہے مجتنب ہیں۔

تیسری وجہ میہ ہوسکتی ہے کہ نیلگوں رنگ ملیوں کرنا اصحاب غم اور ارباب محنت کا کام سمج جاتا ہے اور چونکہ دنیا صوفی کے لیے دارمحنت ومصائب ہے اور اس کا تمام کام معجوری اندوہ کے العلامة بالمارادت في الرابي المادت المادنيا عن الباس عم الفتيار كراليا-

اورایک جماعت نے اس دنیا میں سوائے تم واندوہ کچھنہ پایا اور اس کا ہر محالمہ تقصال و

اور ایک جماعت نے اس دنیا میں سوائے تم واندوہ کچھنہ پایا اور اس کا ہر محالمہ تقصال و

اللہ اللہ کی کھی تھی ہوئے ہے اور سمجھ کے کہ فوت ہونا موت سے اشد ترین ہے۔ گویا ایک

اللہ سے لیاس کیود پین کر تمکین بیٹھ کے اور سمجھ کے کہ فوت ہونا موت سے اشد ترین ہے۔ گویا ایک

اللہ سے تو کسی عزیز کی موت پر سیاہ پوٹی ہوتی ہے۔ دوسری جماعت مقصود کے فوت ہونے پر سیاہ اور سیاہ ہوتی۔

ایک بے علم مدمی نقیر نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت ایپ نے سیاہ پوتی کیس اختیار فرمائی ہے؟ آپ نے جواب دیا:حضور مطفی آتا نے تین چیزیں چھوڑیں تھیں: فقر بھم، ششیر ششیر تو سلاطین نے لے لی محراس کے کل پراسے استعال نہ کیا علم علماء نے اختیار کیا محر سے پڑھنے پڑھانے تک ختم کر دیا۔ فقر ، فقراء نے اختیار کرلیا محراسے آلہ غزاء وحصول مال بنالیا۔ میں نے ان تینوں کے تم میں سیاہ پوٹی اختیار کی ہے۔

حضرت مرتفش رحمة الله عليه سے مروی ہے کہ آپ بغداد کے ایک محلہ میں سے گزرے۔
ماست میں پیاس گلی۔ آپ نے ایک دروازہ پر آکر پانی طلب کیا۔ ایک لڑکی اندر سے آئی اور کوزہ اللہ ہمراہ لائی، آپ نے اس سے پانی لے کر پی لیا۔ آپ کی نظر پانی لانے والی کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا ول اس کے جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ جبیبا کہ شل مشہور ہے: محلی بہ محلے کے اس مقید ہو گیا۔ جبیبا کہ شل مشہور ہے: محلی بہ محلے کے اس اس کے جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ جبیبا کہ شل مشہور ہے: محلی بہ محلے کے فرمایا میاں! عبرادل ایک گلاس پانی میں مقید ہو گیا، مجھے تیرے گھر والوا ، نے ایک گلاس پانی دے کر میرا دل سے اول ایک گلاس پانی دے کر میرا دل کے لیا۔ صاحب خانہ نے عشر کے اور عقد فرما لیا۔ یہ صاحب خانہ بغداد کے عول کھرانے میں سے تھا۔ اس نے حضرت مرتفش دھتہ اللہ علیہ کو گرما ہدین جمام میں بی کر حول گھرانے میں سے تھا۔ اس نے حضرت مرتفش دھتہ اللہ علیہ کو گرما ہدین جمام میں بی کر ویٹاک مکلف سے آراستہ کیا اور وہ خرقہ فقرا تار ڈالا جو آپ کے ذیب تن تھا۔

جب رات ہوئی تو حضرت مرافع ٹن نماز میں مشغول ہو گئے اور خیال فر مایا کدا پنے روزاند کے اوراد سے فارغ ہو کر پھر دلہن کی طرف ملتقت ہوں گا کہ یک لخت آپ نے باآ واز بلند فر مایا: هاتُ وَا مُسرَ قُعْتِیْ. " ہمارا فرقہ جلدی لاؤ۔" سب نے متجب ہوکر عرض کیا کہ حضور! کیا ہوا؟ آپ نے فر مایا: مجھے خلوت راز سے ابھی آ واز آئی کہ مرافش! جو پہلی نظر تونے ہمارے سواغیر پر ڈالی تھی، اس کی سن ایس ہم نے تجھ سے لہا ہی مجبوبیت اٹارلیا ہے، اب اگر دوسری نظر ڈالی تو ہم لبائ آشنائی

ہی سلب کرلیں ہے۔

9000000

مویا وہ لباس جس کے پہنے ہے رضا ءِ اللی مقصود ہو اور محبوب اللی کے تتبع میں ا پہننا ہوتو اپنے رہ سے علاقہ رکھنے کے لیے ہمیشہ اس پر راضی رہنا ضروری ہے اور یہ استقام نہایت مبارک ومسعود ہے ورنداپنے دین کی محافظت کافی ہے۔اس ہے آگے بڑھ کر لباس اولیا میں جانا در حقیقت خیائت مجر مانہ ہے۔اس لیے کہ بلاکی وعوی محبت کے تحض مسلمان ہونا اور اسلا پر رہنا اس ہے بہتر ہے کہ جھوٹا مدگی عشق ومحبت ہے تو خرقہ پوشی صرف دو تھم کے لوگوں کے لے موذول ومناسب ہے:

ایک تارک الدنیا جماعت کے لیے۔ دوسرے مثنا قانِ جمالِ اللی کے لیے۔

یکی وجہ ہے کہ مشائ کرام رحم اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مرید ترک تعلق ماسوی اللہ کرکے آن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دو سے تین سال تک تین معنی کے بچھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر کے اُن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دو سے تین سال تک تین معنی کے بچھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہ ان تین سال میں اس تعلیم پر ٹابت قدم ہوتو فبہا، ورنہ اسے کبد دیتے ہیں کہ طریقت اسے قبول فہیں کرتی ۔۔۔ پہلے سال خدمتِ خلق کراتے ہیں۔ دوسرے سال اطاعب حق ( بیمنی تورع و تقویر بین کرتی ہدائت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی خواہشات بدرج کرتا تابت )۔ تیسرے سال میں دل کی (مراعات و) تکہداشت ہوتی ہے ( بیمنی خواہشات لذات اِنفسانیہ پر قبضہ کرنا )۔

یہ امر ظاہر ہے کہ انسان خدمتِ خلق جب ہی کرسکتا ہے جب کہ وہ اپنے کو فادم کی جگہ سمجھ کرخلق خدا کو اپنا مخدوم مجھ لے۔ گویا بلاتمیز خور دو کلال سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت اپنے اُوپر واجب سمجھ ۔ نہ ہیہ کہ خدمت تو کرے گر اس خدمت کرنے میں اپنے آپ کونخدوموں میں فضلیت دے ۔ ایسے تخیل سے خدمت کرنا اپنے لیے نقصان میں ڈالنا اور لیے نھیب ہونا ہے' درید: مانہ کی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے۔

اور خدمت واطاعت حق عز وجل اس وقت کرسکتا ہے جب اپنی تمام خطوط نفسانیہ کو دنیا و عقبی کی میام خطوط نفسانیہ کو دنیا و عقبی ہے منقطع کرلے اور خلصا خلصا لوجیہ اللہ اس کی پرستاری کرے اور ای کے لیے وہ عبادت ہو اور اگر کسی چیز کے لائے جس عبادت کرتا ہے خواہ وہ دنیا کی ہویا آخرت کی ، تو وہ پرستش ہے نہ کہ خدائے قدس کی ۔ اور دل کی مراعات و گلہداشت اس وقت ہو کتی ہے کہ اس کی ہمت میکسو ہواور ہر متم کے خم سے اس کا دل پاک ہواور یار گاہ الفت جس مواقع خفلت سے دل کی گلہداشت کرے۔ مسلم کے خم سے اس کا دل پاک ہواور یار گاہ الفت جس مواقع خفلت سے دل کی گلہداشت کرے۔ جب مریدان ہر سہ شرائط جس کھل اثر تا ہے تو اے خرقہ پوٹی کرنا مرجہ چھیق کے ساتھ

جب مریدان ہر سہ شرائط میں عمل اتر تا ہے تو اسے خرقہ پوشی کرنا مرتبہ تحقیق کے ساتھ موز دل ہوتا ہے اور میہ خرقہ پوشی رمی اور کورانہ تقلید میں نہیں ہوتی \_ گر پھر بھی مرقع پہننے والوں کو جاہیے کہ وہ متنقیم الحال ہو۔تمام نشیب وفراز طریقت سے گرر چکا ہواور جاشنی حال چشیدہ ہواور طرق اعمال سے پورا واقف ہو، قبر جلال محبوبی اور لطب سال جمیلی دیکھے ہوئے ہو۔

اور ویرکائل اس درجہ کائل ہو کہ احوالی مرید سے پورا پورا واقف ہو کہ وہ ورجہ کمال میں سے نکلے سے ادراس مقام پر پہنچ کراس کا واپس نزول ہوگا یا تخبر جانے والوں میں سے نکلے اوراس مقام پر پہنچ کراس کا واپس نزول ہوگا یا تخبر جانے والوں میں سے نکلے اور جن میں رہ جائے گا یا اس کا بسط بعد القیض ہوگا۔ )اگر خرقہ پوٹی کرنے والا پیرکائل ایکھیے کہ دے کہ تو اس ایک ندایک ندایک دن اس کین طریقت سے واپس لوٹ جائے گا تو اسے کہ دے کہ تو اس معاملہ طریقت شروع کرے اس کی راہ نوردی ند کراوراگر جانے کہ اس مقام پر تخبر سکے تو اس سے معاملہ طریقت شروع کرے اور اگر جانے کہ تو اس کی پروش کرے اور نگاہ رکھے۔

اوراس قتم کے جومشائخ ہیں وہ ورحقیقت طیب قلب ہیں، یعنی مرهبر کامل مرید کے حق علی طبیب قلب کی حیثیت رکھتا ہے اور جوطبیب مریض کی بیاری سے جانل اور بے خبر ہوتو ایسا طبیب اپنی تجویز سے مریض کو ہلاک کر دیتا ہے۔اس لیے کہ جب معالج مریض کی مگرانی میں جامل سوگا تو خطرات مرض کو کیے بجوسکتا ہے۔ پھراییا معالج مریض کی غذا اور شریت اور دوا تمام مرض کے خلاف ہی تیار کرےگا۔

حضرت سيد يوم النهور صلى الله عليه وسلم في قرمايا: "الشَّيْحُ فِي قَوْمِهِ كَا لَنْبِي فِي أُمَّتِهِ." (1)

ا اتن حبان نے اسے "کساب السعد علماء" شی المسلی نے بن "مشیعة" بی ، اتن خبار نے اپنی "مساریخ" شی ذکر کیا ہے اور ان تمام نے اُمحہ بن بحقوب قرشی جرجاتی اُموی کے طریق سے ، انہوں اپنے باپ سے ، انہوں نے دافع سے ، انہوں نے ابورافع سے دوایت کیا ہے۔

ائن حبان نے اے عبداللہ بن عربی خاتم افر اتی کے حالات میں ذکر کیا ہے اور اس نے مالک ہے ،اس نے افتح ہے اور انہوں نے ابن عربی خاتم افر اتی کیا ہے ،کہاہے کہ بدروایت موضوع ہے ،امام شوکائی الشفو اللہ الممجموعة "شن اور امام زرکش" التذكرة" من كبتے بيس كربيا افاظ تي اكرم سلى الله طيرو كلم كاكلام نيس ہے بلكہ بدكى الله علم كى كئى جوئى بات ہے اور بعض حضرات نے ان الفاظ كے ساتھ روایت كاكلام نيس ہے بلكہ بدكى الله علم كى كئى جوئى بات ہے اور بعض حضرات نے ان الفاظ كے ساتھ روایت كيا ہے: الشيخ في جماعت كالنبي في قومه ، يتعلمون من علمه ويتاد بون من أدبعه الله ذمى نے "عبدوان الاعتدال" من محرورات كالمالك القاطرى كے تعارف ميں اے ذكر كياہے كمال

الم و كل ف عبد ذان الاعتدال " من تحد بن عبد المالك القناطري في تعارف من احدة لركياب كماس في المينة باب عن اس في رافع من باطل حديث روايت كل من الشيخ في أهدله كالنبي في أمنه -أعة قاطري اس لي كماجاتا م كدوه تناظير لين انبار جموث بوانا تعا- (يقيد حواشي المح صفي ر\_\_\_) '' شیخ پیرکال اپنی توم اور مریدوں میں ایسے ہیں جیسے نبی اپنی امت میں'۔ تو جیسے انبیاء اکرام علیم السلام نے عوام کو دعوت تو حید دے کر بصیرت ہے' بجنٹی اور ہرا قبول کرنے والے کواس کے درجۂ ایمان کے مطابق درجۂ تقرب بخشا اور جس میں جیسی بیاری ' کتمی ویسا ہی علاج کیا ۔ای طرح مرشد کال شیخ وقت کو بھی بصارت حق کی دعوت و بنی چاہیے ہرا کیک کی تعلیمی غذا اس کے اندرونی درجۂ ایمان کے مطابق تجویز کرنی چاہیے تا کہ مرید کرنے ک

۔ تو جب مرھدِ کال صاحب ولایت مرید کوان ٹین سال کے بعدریاضت کی تعلیم د اسے خرقہ پہنائے تو جائز ہے اور خرقہ پوٹی کا مقصد در حقیقت حیاتِ دنیاوی کی لذتوں اور حس

### (ابتيه حاشيه كذشة صغير )

امام این بخرعسقلانی "کسسان العیزان " بیم قرماتے ہیں: کہ امام طلح قرماتے ہیں بطبرانی کی حدیث کو صوحا: نامی ایک جموئے فخض نے مالک پر گھڑا ہے اورای نے بیرحدیث گھڑی الشیخ فی اُھلد کالنہی فی اُمند . امام دیلمی نے حضرت اُنس رضی اللہ حزیب مرفوعاً روایت کیا ہے:

بجل المشائخ فان تبجيل المشائخ من اجلال الله عزوجل ، فمن لم يبجلهم فليس منا \_ عقادي المشائخ فان تبجيلهم فليس منا \_ عقادي "المقاصد الحسنة "شرفرمات بي كدفروره تمام روايات سيجى زياده محيح روايت كالقاة بيل. هاأكوم شاب شيخ السنه الاقييض الله له في سنة من يكومه. امام ترفرى في السنس "سسنس" شي ذكركياب اورات حن قراروياب ام شيرازى في "الألفاب "مي ما ين حيال المسند الفروس "شي سيدنا اين عمر رضى الدُحتما سال المناحد وايت كياب الشيخ في بينه كالنبي في قومه .

المام بيوطى اس "السجسا مسع السصطيسو" عن الاستان الدراس ضعيف قراد دياس، ملاعلى قا "الأسسواد السعوفوس" عن رقطراز بين : فدكوره روايت كومعنى كا عمارت يرضح حديث تقويت وجي ا السعسلساء ورثة الانبيا: اورالله تعالى كافرمان بحى اى كى تائير كرتاب: فَالْسَكُوُّ الْهُلُ الذَّيْ كُولُ لَكُنْ تَعَلَّمُوْنَ فَى (سورة النحل: ٣٣)

حالك لي و كمين المقاصد الحسنة للسخاوي (٢٠٩)، تمييز الطيب من الخير (٢٠٩)، تمييز الطيب من الخير (٢٢) كشف الخفاء للعجلوني (١٥٤) الأسرار المرفوعة لعلى القارى (٢٥٣)، أحاديد القصاص (٢٣)، تنزيه الشريعة ٢٠٤/٣، الفوائد المجموعة للشوكاني (٢١) أسالمطالب (٨٠٨) ميزان الاعتدال للذهبي ٢٣٢/٣، الموضوعات لابن الجوزي ١٨٣/١ المنال الماليوطي (٢١٩) فيض القلم الكلالي المصنوعة للسيوطي (٢١٩) فيض القلم المناوي ٣/ ٨٥)، الدرر المنشرة للسيوطي (٢١٩) كنوز الحقائق (٢١)

ت ویا کی مرادوں سے انتظاع کرکے دل کو زندگی کی راحتوں سے صاف کرتے ہوئے اپنی عمر است سے بھی کے لیے وقف کرنے اور دنیا سے فنا ہو کر گفن پہنچے میں ہے اور خرقہ پوٹس ہو کر سوائے سے سے کے سب چیز وں سے کنارہ کئی کرنا اس کی شرط اوّلین ہے۔ جب مریدا سم کا خرقہ بہان سے قوہ خرقہ پوٹس بارگاہ جل مجدۂ میں عزت پائے گا۔ پھر اس کا فرض ہے کہ اس خرقہ کا خاص لحاظ سے میں کاحق کما ہے اور کرنے میں پوری استقامت اور جمت سے مسائی کرے اور اپنی سے میں کاورخواج شار کرنے میں کوری استقامت اور جمت سے مسائی کرے اور اپنی

اب بحث خرقہ پوشی میں بہت ہے حقائق دارشادات بتا دیے گئے۔ شخ ابوعمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں ایک کھمل کماب تالیف فر مائی ہے۔اس سے ساتھ عوام متصوفہ کو بہت زیادہ غلوادر شغف وعقیدت ہے۔

اور چونکہ میری مرا داس کتاب میں محض نقل اقوال نہیں بلکدانکشافات حقیقت ومخلقات مسیویے اور یکی مقصود طریقت ہے۔

البدا بهترين اشارات خرقه بوشى بهم بنادية بي -

یادر کھو! کہ خرقہ کی حقیقت ہے ہے کہ اس کا گنبد یعنی او پر کا حصہ مبر کے ساتھ ہواور دونوں استے خوف وامید کی ہوں اور اس کے آگے پیچھے کے دامن قبض و بسط سے بنیں اور اس کا گریبان سے خوف وامید کی ہوں افتان کی ساتھ ہواور دونوں کرسیاں یعنی کلیان صحت ویقین کی ساتھ ہواور دونوں کرسیاں یعنی کلیان صحت ویقین کی سے اس کی سنجاف یعنی مفتری ،اخلاص کی ہو۔

اس سے بھی بہتر حقائق خرقہ ہیہ ہیں کہ وہ قبہ محبت میں رعکب فنا سے رنگا جائے اوراس کی ستین حفظ وعصمتِ نفس کی ہوں اوراس کا آگا پیچھا فقر اور صعوبت کا ہے اور گریبان جہال سے کر بند ہے ،مشاہد ہ جمال کے لیے مضبوط اور قائم ہواوراس کی کرسیاں یعنی کلیان ایسی امن کی سیاست کے تقریب احدیث میں مامون رکھیں اور اس کی مفزی اور سنجاف قرارتام ہو جو مقام وصل میں سے مسئر ب نہ ہوئے دے۔

جب صوفی اپنے باطن کو اس شان کا مرقعہ بنالے گا تو ظاہر کے لیے بھی اسے خرقہ بنانا سے اور ہماری ایک کماب اس بحث میں ہے جس کا نام "اسسواد المنحوق والمونات" ہے۔ سی کما کیک نیز ہمارے مرید کے پاس ہونا ضروری ہے۔

سیکن خرقہ پہننے کے بعدا گر صوفی غلبۂ حال یا تیم سلطانِ وقت سے ٹنگ آ کر اُس خرقہ سے کے کردے گا تو اسے معذور سمجھا جائے گااور خرق خرقہ اس کامسلم ہوگا مگر خرق خرقہ بااختیار خود یحالت قمیز ودری حواس میں کر ڈالاتو اے خرقہ پوٹی کھر جائز نہیں اور اہلِ طریقت اس رویہ نہیں مانتے ۔

اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ خرقہ پوٹی دیرینہ بھی ہواور بغیر صفاء باطن کے محض فلاہری خرقہ پوٹس رہے۔ یہ اچھی طرح سجھ او کہ درید کی خرقہ کے معنی میہ بین کہ جب صوفی اس مقام ہے جہا خرقہ پوٹس ہوا تھادوسرے مقام کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ ترتی درجہ شکر میں اُس پہلے جامہ باہر ہو جاتا ہے اور خرقہ کی بجائے دوسرا لباس ملیوں کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک مقام کا لباس علیحہ ہے تو دوسرے مقام پر پچنج کر دوسرا لباس ملیوں کرتا ہے۔

اگرچہ خرقہ ایک لباس ہے کہ طریقت ،فقر ،مفوت کے تمام مقامات پر بیرلباس موزوں رہنا ہے تو ان ندکورہ مقامات سے بالا ہونے کی صورت بیس تمام مقامات سے تیمری کرنا بھی ضرور اللہ ہے ، ہرچند کہ اس بحث کے لیے بید مقام موزوں نہیں اس کے لیے باب "محسوق و محشف و حسجہ اب السماع " مخصوص ہے۔ ہم وہاں اس بحث کو بیان کریں گے۔ گراس جگہ اشار تا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ لطائف خرقہ کے بیان میں فروگذاشت ند ہوجائے۔ خدا کو منظور ہے تو اس مسکہ کو وضاحت کے ساتھ اس کی جگہ پر بیان کریں گے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ خرقہ پہنانے والے کو حقیقت اور طریقت کے اندراس قدر حکومت قوت ہونی چاہئے کہ اگر کسی بیگانہ پر نظر ڈالے تو اسے چشم شفقت سے آشنا بنادے اورا گراس خرقہ کا کسی عاصی پر ڈال دے تو وہ ولی بن جائے۔

ایک دن مُیں اپنے شخ کے ہمرکاب تھا ، چلتے چلتے آ ذربا نیجان کی آبادی سے گذرا مِنیں نے دو تین خرقہ پوش دیکھے کہ گندم کے ڈھیروں پر کھڑے ہیں اوراپنے خرقہ کے دامنوں کو کسانول کی طرف پھیلا رکھا ہے تاکہ وہ اس گندم ہیں ہے ان کے دامنوں میں پچھے ڈالیں میرے شخ قدیں سر ڈ نے ان کی طرف نظر ڈالی اور ہیآ یت کریمہ تلاوت فرمائی:

﴿ أُولِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُوا الضَّلْلَةَ بِالْهُدَى ۖ فَهَا رَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴾ (١)

'' یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھے فائدہ نہ پہنچایا اور یہ ہدایت یا فتہ نہیں ہیں''۔ ممیں نے عرض کی جھنور ایہ لوگ کس قدر ذات میں جتلا ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ے ہیں۔ شیخ " نے فرمایا کدان کے دیر کومر ید جمع کرنے کی حرص ہوئی ہے تو ان کو دنیا جمع کرنے ۔ اور کا اور کوئی حرص کسی حرص سے بہتر نہیں اور خلاف امر و تھم کسی کو دعوت ویٹی حرص محض

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه قرماتے ہیں کہ میں نے "باب الطاق" میں ایک ترسا
سے ایک بڑات جوان تھا۔ میں نے دعا کی نیا الی اس جوان کو میرے کام کا بنادے ، اس
سے ایک تو نے بڑا حسین بنایا ہے۔ تھوڑی مدت اس دعا کو گذری تھی کہ کہ وہ ترسا میرے پاس آیا
سے کے اے شیخ " ایجے کامہ تلقین فرمائے۔ وہ مسلمان ہو گیا اور جماعت اولیا ، میں ہے ایک

حفرت شخ الوعلى سياح رحمة الله عليه س لوكوں نے بوچھا كه خرقد كس كے ليے بہننا سے فرمایا:اس كے ليے كه مملكت البيد ش تمام احكام واحوال اس كے تھم بغيرظبور پذير

اب واضح ہو گیا کہ خرقہ صالحین اور اللہ کے ٹیک بندوں کا لباس ہے اور فقراء وصوفیاء

السیاں فرماتے ہیں اور حقائق فقر وحقیقت صفوۃ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔

آویاد رکھو جو کوئی لباس اولیاء کو کسپ دنیا کے لیے آلہ بنالے گا وہ اپنے لیے آفت مول

السیار اور صوفیاء کا اس میں زیادہ نقصان نہیں۔

السیار اور صوفیاء کا اس میں زیادہ نقصان نہیں۔

السیار اور کی اس کی الے جو کے کھوا ہے وہ کا کافی سے اگر ہم اس کی شرع کی طرف

ہائے یا فتہ لوگوں کے لیے جو پھھ لکھا ہے وہ عن کافی ہے۔اگر ہم اس کی شرع کی طرف سیسے جا تھی تو یہ کتاب کافی نہیں ہوگی۔ وَ بِاللّٰهِ النَّوْفِيْقِ .



يانچوال باب

## فقر وصفوت

فصل

فقر اور صفوت کے فضائل میں علماء طریقت کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزو فقر افضل ہے اور ایک کے نزو یک صفوت فقر ہے افضل ہے۔ وہ لوگ جو فقر کوصفوت پر ترجیج ہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر فناء کلی کا نام ہے اور اس میں انقطاع اسرار ہوجاتا ہے اور صفوت مقامات کے ایک مقام کا نام ہے اور جب فنا حاصل ہوگی تو تمام مقامات ناچیز ہوگئے اور سے مسکد بحصے فقر کے ساتھ متعلق ہے جس کی تصریح ہم اق ل کر بچکے ہیں۔

اور جولوگ صفوت کوفقر پر مقدم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقرایک چیز ہے جوموسوم ، ہےاور صفوت نام ہے تمام موجودات سے صفائی حاصل کرنے کا۔اور جوصفوت عین فناءر ہے او عین بقاتو معلوم ہوا کہ فقر نام ہے مقامات و در جات صفوت سے کسی درجہ یا مقام کا اور صفوت کمال کانام ہے۔

اس بحث میں بات بہت طول پکڑ گئی ہے اور اس زمانہ میں تو عجیب وغریب طریقہ فقر وصفوت کی تعبیرات پیش کی جارتی جیں اورایک جماعت دوسری جماعت پر عجیب وغ طریقے سے ولائل قائم کر رہی ہے اور در حقیقت میدلوگ فقر وصفوت کی فضیلت اور اس کی حق سے بالکل ناواقف ہیں اور یغیرسو ہے سمجھے مقدم مؤخر بنا رہے ہیں۔

ہے ہاں ، ورسی بیل ورو میر رہے ہے۔ است کا انقاق ہے کہ ذبانی جمع خرج کرے گئی تقریر کر دیے گا ا یا در کھو! اس امر پر سب کا انقاق ہے کہ ذبانی جمع خرج کرے گئی تقریر کر دیے گا ا فقر ہے نہ صفوت ، اور عوام نے جواپنے وجنی و وہمی تخیلات کے گھوڑے دوڑائے تو اپنے اپنے کے مطابق معنی گھڑ لیے اور حقیقت معنی سجھنے سے اپنے دل اور ذبحن کو خالی کر کے روث تی وصا ہے دُور ہو گئے کسی نے تھی حرص کانام تھی عین رکھ لیا اور اثبات مراد کانام اثبات عین گھڑ لیا۔ اور حقیقت میر ہے کہ موجودہ مقصود منفی و شبت تمام کے تمام ایسے جیں کہ قیام نفس و

ہواء نفسانی اور اس کے طریقوں سے منز ہ ہیں اور طریقت جھوٹے مدعیوں کی لغو باتوں سے پاک ہے۔

مخضریه کدادلیاء البی اس مقام پر پینی جاتے ہیں جہاں مکان ومقام ہی نہیں ہوتا ا

موان فا ہوتے ہیں اور زبانی الفاظ اور عبارتمی اس حقیقت کے معنے بیان کرنے ہے اور نہائی الفاظ اور عبارتمی اس حقیقت کے معنے بیان کرنے ہے اور کی کہ دنہ شرب رہتا ہے نہ ذا لقد ، نہ ممتنع ، نہ قبر ، نہ محو، نہ محور اس جگہ کا نام ارباب معنی ہے اور کھر کر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام ال جائے کہ اس مقام پر چہیاں ہو سکے اور سکی اور سکی ہام کے بھر استعمال ہی محجے نہیں ، اے کی اسم یاصفت سے کیوکر آجیر کیا جا سکتا ہے۔ تو مجبور سے سے کا استعمال ہی محجے نہیں ، اے کی اسم یاصفت سے کیوکر آجیر کیا جا سکتا ہے۔ تو مجبور سے سے بزرگ نظر آیا اُسے اس مقام کے لیے مقرد کر

ریباں نقدیم و تاخیر کی اصل ہی نہیں۔فقر وصفوت ہے کی کومقدم ومؤخر کہنا بالکل ناروا مسریہ نظا کہ ایک گروہ کو نام فقر زیادہ واجب الترجیح نظر آیا۔اُن کے دلوں بٹس اس کی سے مرتب ہوگئی ،اس لیے کہنام فقر ہے انہیں ترک ماسوئی اللہ اور تواضع نظر آئی۔ دوسرے گروہ کو نام صفوت مقدم نظر آیا۔اُن کے دلوں پر اس کی تعظیم و تحریم سکہ زن ہو لیے کہ رفع کدورت اور فناء آفات بٹس انہیں بینزد یک نظر آیا۔

یا اختلاف معنوی حضرت شخ ابوالحن سمنونی رحمة الله علیه کے وقت سے چلاآ رہا ہے۔ کے کہ دو مجھی بحالتِ کشف فقر کومفوت پر ترجیح دیتے ، بھی صفوت کوفقر پر ۔ تو اس وقت کے سیسے نے آپ سے عرض کی کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں ؟ فرمایا : میرا ایک حال نہیں ، بھی میری طبع معانی کوفناء و گونساری کا مشرب حاصل ہوتا ہے اور بقاء کے درجہ میں بلندی کال ال جاتی ہے اور بھی ایسے مقام پر ہوتا ہوں کہ اُس کا تعلق فناء سے ہوتا ہے اور الی حالت میں فقر پر صفوت کر ترجیح وے دیتا ہوں اور جب اس درجہ پر ہوتا ہوں جس کا تعلق بقاسے ہے تو صفوت پر فقر کو ترجی دے دیتا ہوں اور اس لیے کہ فقر نام ہے بقا کا اور صفّوت فنا کا۔

تو چونکہ مقام فنارویت کوخودہ بھی فنا کر دیتا ہے تو میری طبع معانی بھی فنا ہے فنا ہوجائی ہے اور مقام بقا میں بہی فنا ہے اور میر گفتگواگر چہاز روئے عبادت خوب ہے گریا در کھو کہ فنا کو بھی فلا میں اور جو باتی فانی ہوگا وہ خودہ بی فانی ہوگا اور جو فانی باتی ہوگا وہ خودہ باتی ہوگا اور جو فانی باتی ہوگا وہ خودہ باتی ہوگا اور در حقیقت فنا بھی محض ایک ایسا اسم ہے جس میں مبالفہ محال ہے ۔ جی کہ اگر کوئی کے کہ فنا ہوتا ہے تو اس میں مبالفہ ہوا، معنی کے وجود کے اثر کی فنی کا ۔ اس لیے کہ جو فنا ہور ہا ہے وہ جب تک فنا نہ ہو، اس وقت تک اس کا بچھاڑ باتی ہے اور جب تک اثر باتی ہے فنا نہیں اور جب فلا ہو چکا تو فنا کا فنا ہو نا ہو مار ہے ہو چکا تو فنا کا فنا ہو نا ہو کہ ہوگا اور اس عبارت میں تختے ہو اس کی تھے مامنی ہیں اور بید لمانیاں زبان دراز لوگوں کی تخن پر دری کے ماتحت ہیں۔

اور کتاب'' فنا و بقا'' بیس ہم نے بھی ایک بحث لکھی تھی لیکن وہ اس وقت لکھی تھی جیکہ ہماری نوعمری کا جوش تھااور جذبات حالیہ تیزی بیس تھے۔اس کتاب بیس احتیاط کے ساتھداس کے احکام وحقائق بیان کرتا ہوں۔ان شاءاللہ عزوجل۔

اچھی طرح تبجھ اوا کہ فقر اور معنوت میں فرق معنوی ہیہ ہے کہ دنیا کی تجرید کی رُوسے تو فقر وصفوت ایک ہے اور اپنے آپ کواس سے خالی کر دیتا ہید دوسری شان ہے اور پھراس کی حقیقت فقر و مسکنت کے معنی میں ہوگی ۔ایک جماعت نے مشارکخ کرام میں سے فرمایا ہے کہ فقیر، مسکین سے افضل ہے ،اس لیے کہ حضرت جان مجدو نے فرمایا:

﴿ لِلْفَقَرِّ آءِ الَّذِيْنَ أَحْمِدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِلْعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ ﴾ (1) " مال زکوة ان فقراء كے ليے ہے جواللہ كى راہ اور اس كى اطاعت ميں ايے محصور جين كه تجارت ورزق طلب كرنے كوز من پرسرتين كريجة "-

اس کیے کہ سکین صاحب مال ہوتا ہے اور فقیر تارک مال ۔ تو ظاہر ہے کہ فقر عزت ہے اور سکنت ذات اور صاحب مال طریقت میں ذلیل ہوتا ہے ۔ کیونکہ حضرت سرور عالم منظے بھیں۔ نے فرمایا:

ا\_ سورة البقره: ٢٢٣

تَعِسَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَ تَعِسَ عَبُدُ الدِّرُهَمِ وَ تَعِسَ عَبُدُ الْحَمِيُصَةِ وَالْقَطِيْفَةِ . (١)

بلاک ہو گیا دیٹار و درہم کا بندہ اور ہلاک ہو گیا تھلے تھیلی کا پچاری اور تارک معلوم لیخی جس کے پاس مال ہے اس کا تارک عزت والا ہے''۔ اس لیے کہ مال دار کا اعتباد اس مال پر ہوتا ہے اور جو تارک مال : وگا اس کا بحروسہ رہ پر ہوگا اور مالدار کو اگر کوئی کام ہوگا تو اپنا مال بڑھانے اور اس کے حاصل کرنے کے سوا اور

اليد جماعت نے كہا كمسكين افضل ب،اس ليے كدحضور صلى الله عليه وسلم نے اپني دعا

اللَّهُمُّ اَحْمِنِي مِسْكِيْنَا وَ اَمِعْنِي مِسْكِيْنَا وَ احْشُرُنِي فِي زُمُوَةٍ الْمُسَاكِيْنِ . (٢)

"اے میرے دب! مجھے سکین ہی زندہ رکھ اور ای حال میں دنیا ہے اٹھا اور سیدان حشر میں بھی مساکین میں مجھے محشور قربا"۔

قرجب حضور سيّدِ عالم مِضْفِقَةُ مسكين كويا دفر ما كراس طرح دعا كريں كه الله مجھے مسكينوں الله على عطافر مااور حالتِ رحلت مِن مجمى مسكين ركھ اور جب فقر كا تذكر وفر مايا تو كہا: حَادَ الْفَقُورُ أَنْ يُنْكُونَ مُحْفَوًا . (٣)

المعدال المعد

'' قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے''۔ اس لیے فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی سبب کے ساتھ وابستہ ہواور مسکین وہ ہوتا ہے جواسباب منقطع کر دے۔

(بقيه حاشير زشة سنحد)

اے حضرت اُلس رضی اللہ عند سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: کے ادا لے فصو اُن یکون کفو ہو۔ و کا دالحسد اُن یسبق الفلاء

امام ذرکشی نے اسے "التعدٰ کے وہ" میں تقل کیا ہے اور کہاہے کہ اس کی شاحد روایات وہ بیں جنہیں امام شد اور امام این حیّان نے اپنی "صحیح " میں ابواقعیم کے طریق ہے ،اس نے حضرت ابوسعید الحفرری رضی ہے عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام یار گاہ جمعے ہے۔ میں عرض کیا کرتے تھے:

السلهمة التي أعدو ذبك من الكفروالفقر، فقال رجل : ويعدد لان؟ قال: نعم. الم يم يم في في السلهمة التي أعدو ذبك من الكفروالفقر، فقال رجل : ويعدد لان؟ قال: نعم. الم يم يم الربال الشعب الإيمان " (٣٣) من ، اورائن عدى في "الكامل" من يم يكي بن نمان كر لي سائبول في ورى سائبول في حضرت أنس رضى الله عن مرفوقا روايت كيا ب الم طراني في السيد السلم عجم الأوسط" من محرو بن حمان الكلافي سائبول في على بن يولس سائبول في سلمان التي سائبول في حضرت أنس رضى الله عند ساروايت في بن يولس سائبول في سلمان التي سائبول في حضرت أنس رضى الله عند ساروايت بهام عراق في "السلم عن حمل الأسفار في الأصفار" من يزيد كوضع في قرارويا به ، امام طراني في "المعجم الأوسط" عن حمل الأسفار في الأصفار" من يزيد كوضع في أرادويا به ، امام طراني في "المعجم الأوسط" في حمل الأسفار في الأوافلات الكافي كانت المحاجمة أن تكون كفواً . اس من مجى ضعال والد" من كها به كرطراني كي اساد من عمروين حقان الكافي كوائن في اساد من عمروين حقان الكافي كوائن في المناد من عوروين حقان الكافي كوائن في المناد من عمروين حقان الكافي كوائن في المناد من عوروي كوائن كوائن حقان الكافي كوائن في المناد من كوائن كوائن حقان كوائن حقان كوائن كوائن

عدارات المعارف المعالف الحسنة للسخاوي ( 209) ، تمييز الطيب من الخوال كيو كين المعالف المعالف

مزید برآل فقد اسلامی میں ایک جماعیہ فقہا کے نزدیک مسکین صاحب توشہ اور فقیر

ہے ہیں۔ تو اس جگدار باب مقام سکین کوصوفی کہتے ہیں۔
اور بیا اختلاف، اختلاف فقہاء کہتے ہیں کہ فقیر

ہوا بھنوت ہے۔ مسکین صاحب توشہ تو فقیر افضل تر ہوا بھنوت ہے۔
اور جن کے نزدیک سکین مجرد کو کہتے ہیں اور فقیر صاحب توشہ کو تو ان کے یہاں صفوت

اور جن کے نزدیک سکین مجرد کو کہتے ہیں اور فقیر صاحب توشہ کو تو ان کے یہاں صفوت

ہو برسیل اختصار

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالصُّوَابِ



چھٹاباب

#### ملامت

فصل:

مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے راہ طامت کو بھی پیند کیا ہے اور انہوں نے طام کے طریقے کو خلوص وعجب بیں مؤثر عظیم ہانا ہے اور طامت کے ساتھ مردانِ خدا اور اہل حق بالھم متفق ہیں نصوصا پیشوایانِ اُسب رسول کریم طفی قیل جواہام و پیشواءِ اہل حق تھے اور ان سے بلتھ پیش روعیان تھے، اُس وقت تک تیک نام رہے جب تک دلیل حق کا ظهور اوروی آئی رہی ۔ پیش روعیان تھے، اُس وقت تک تیک نام رہے جب تک دلیل حق کا ظهور اوروی آئی رہی ۔ جب لہاس محبت و عشق پہتایا گیا تو لوگوں کی طرف سے اُن کے حق بھی زبان ملامت دراز ہوگئی بین نے کہا: شاعر ہیں۔ کسی نے کہا جنون ہیں۔ کہ بعض نے کہا: شاعر ہیں۔ کسی نے کہا مجنون ہیں۔ کہ بعض نے کہا: شاعر ہیں۔ کسی نے کہا مجنون ہیں۔ کہ بیش فرمایا:

﴿ لَا يَنَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآلِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَتَمَآءُ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ٥ ﴾ (١)

" و و لوگ سی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نبیس کرتے ۔ بیاللہ کا فضل ہے کہ جسے جاہے عطا قرمائے اور اللہ بڑا وسیج العلم ہے۔"

اورسنتِ اللهيد بھى پچھے بجى ہے كہ جواُسے ياد كرے اُس كے ذكر كوسنائے ،عالم ال ملامت عمى مشغول ہو جاتا ہے اور اس كے اندور نى راز تخفى كى مگہداشت اللہ تعالى فرماتا ہے اور در حقیقت غیرتِ اللهیہ ہے كہ اپنے محبو بول كوغیروں كے و يكھنے سے بچالیتا ہے تا كہ كوئى آ كھا اُس ۔ جمالِ باطنى پر نہ پڑے اور اس كى حقیقتِ حسن كواس ہے بھى مخفى فرماویتا ہے تا كہ وہ اپنا جمال با كم د كھے كرمغرور نہ ہوجا كيں اور آفتِ عجب وتكتم على نہ پڑيں ۔

تو اللہ تعالی نے عوام کو اُن پر چھوڑا ہے تا کہ وہ ان پر زبانِ ملامت دراز کرتے رئیل نفسِ لوام ان کے اندر مرکب کیا ہے تا کہ اُنہیں ان کی کوتا بی پر ملامت کرتا رہے اور کسی فروگذاشہ ہو جانے پر وہ اپنے پر ملامت کریں بلکہ اگر ٹیکی بھی کریں تو اس کے کم ہونے پر ملامت کریں اور

ا\_ مورة الماكرة :٥٢٠

الاسولام برى مضبوط جراب-

کیونکہ عجب و تکبر سے بڑھ کرکوئی آفت اور تجاب نہیں اور عجب و تکبر کی بڑ دو چیزیں جیں اسے کے سے بچب و تکبر پیدا ہوتا ہے ، وجاہت حاصل ہوجانا مخلوق میں اور تلوق کی زبان ہے اُس کی سے سرائی ۔ اور بیداس طرح ہوتا ہے کہ کسی انسان کی گفتار و کردار کوعوام پیند کریں ۔اس کی مدح سرائی کریں اور اے اس سے غرور پیدا ہو۔

و دسرے مید کہ جو کام وہ کر رہا ہے ،لوگ اسے پہند کرتے ہیں تو میداس کام کا اٹل اور اس سے قابل اپنے آپ کو بچھنے لگتا ہے اور اس وجہ ہیں متلکم بن جاتا ہے۔

الله تعالی نے اپنے فضلِ خاص ہے اس راستہ میں اپنے محبول مقربوں پر بید نظام قرمادیا ہے۔ تاکہ اس کے تمام کام اگر چہ نیک ہی ہوتے ہیں گرعوام انہیں پہند نہ کریں اورعوام کے پہند گرنے کی بیروجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام کی حقیقت کودیکھنے سے قاصر ہیں اور مجاہدات وریاضات ان عیان اللی کے بہت ہوتے ہیں گر انہوں نے ان مجاہدات کواچی قوت کا نتیجہ بھی نہیں سمجھائش فصل میں تصور کیا اور اُن مجاہدات کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذات کو پہندیدہ نظر سے نہیں و یکھا۔ اس وجہ میں وہ تکبر سے محفوظ رہے۔

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ جے اللہ پیند قرما تا ہے عوام اُسے پیند نہیں کرتے ،اور جے اپنا وجود پیندآ یا اللہ تعالیٰ اے پیند نہیں کرتا۔

جیبا کہ شیطان کداہے لوگوں نے پیند کیا اور ملائکہ نے بھی قبول کیا اورخوداس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا مگر اللہ تعالی نے اسے پیند نہیں کیا تو لوگوں اور فرشتوں کا پیند کرنا اس کے لیے مراحت بن گیا۔

اور آدم علیہ السلام کواق ل ملا تکہ نے پئر نہیں کیا اور صاف کہہ دیا:

﴿ اَتَّجْفَلُ فِیْهَا مَنْ یُفْیِدُ فِیْهَا ﴾ (۱)

"کیا ایسے وجود کو دنیا میں وجود فرمار ہا ہے جوفساد کرئے ۔

اور خود آدم علیہ السلام نے اپنے وجود کو پئندنہ کیا اور عرض کردیا:

﴿ رَبِّنَا ظَلَمْهُ اَ اَنْفُسْنَا ﴾ (۲)

"اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔"
لیمن چونکہ آدم علیہ السلام پئندیدہ تن تصفی جرناب باری عزامہ کی طرف سے ارشاد ہوا:

2600

﴿ فَنَسِينَ وَلَوْ تَجِدُ لَهُ عَزْمًا أَهُ ﴾ (١)

"سووہ بھول میااورنہ پایا ہم نے اس کا کوئی عزم"۔

تو اللہ تعالیٰ کا پہند فرمانا آ دم علیہ السلام کے لیے ٹمر رحت لایا تا کہ دنیا کے لوگ جان لیس کہ اللہ کا متبول ومچور خلق ہوتا ہے اور متبولِ خلائق مجورِ اللّٰی ہوتا ہے۔

تو ٹابت ہوا کہ ملامت خلق خدا علامت ہے محبوباتِ اللی کی ، اور دلیل ہے اس کے مقرب بارگاہ ہونے کی اور جس طرح مقبولِ خلائق ہوکر خرم وشاد ہوناعام طور پر پسند بیرہ ہے اس طرح خاصانِ بارگاہ خلق کے ساتھ شاد کام وشاد مان رہتے ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ حضور مطابقاتی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اور جبرائیل علیہ السلام ہے رب العزت جل مجدہ نے قرمایا:

أُوْلِيَائِيُ فَحُتَ قَبَائِيُ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِى إِلَّا أُوْلِيَائِيُ. (٢) ''ميرے دوست ميرى قبائے اندر بين، أنين ميرے اور ميرے دوستوں کے سواکوئی نہیں جانتا''۔

قصل:

ملامت کی تین صورتنی ہیں: راست روی۔قصد کرنا۔ ترک کرنا ایک سیدھا چلنے میں۔ دومرے قصد کرنے میں۔تیسرے ترک کرنے میں۔ راست روی میں صورت ملامت ہیہ ہے کہ اپنا کا م کرتا رہے اور احکام وین کی چیردگ کرے اور ہر معاملہ میں رعایت کمحوظ رکھے اور لوگ اے ایک حالت میں ملامت کریں جیسا کہ حوام کا روتیہ ہے۔ مگر عارف کامل ان تین ملامتوں ہے بھی بے تعلق اور فارغ ہو۔

اور قصد میں صورتِ ملامت ہیہ کہ ایک شخص جبکہ اسے عزوجاہ کافی حاصل ہو چکی ہواور
لوگوں میں معزز وممتاز ہوکر ان میں نشانہ ہو چکا ہو گراس کا دل اس عزوجاہ ہے اور رجو ہے خلق سے
مقتفر ہواور وہ چاہے کہ سب سے دل علیحہ ہ کر کے خلوت خاص میں اپنے جمیلی حقیقی سے مشغول ہوتو
اس تکلف کی وجہ میں لوگ ملامت کرنا شروع کردیں ،اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا طریقہ
اختیار کرے جو خلاف شرع نہ ہوگر اس رویہ سے لوگ اس کے ساتھ مقتفر ہوجا کیں گر وہ خود لوگوں ۔
کے اس تعفر کی پرواہ نہ کرے۔ آخرش لوگ اس سے بے پرواہ ہوجا کیں۔

ا\_ مورة طر: ١١٥

٣\_ اے امام غزالی " نے"احیاء العلوم" ١٥٦ می نقل کیا ہے۔

ترک کرنے میں صورت ملامت ہوں ہوگی کہ کی کا گریبان کفر و صفائلتِ طبعی سے یہاں

ہوگ کہ کہ وہ ترک کرنے شریعت اور اٹکار متابعت قانون اسلام کے لیے کہنے لگے اور کہتا پھرے کہ یہ

ہر اللہ مت ہے جو مُس نے اختیار کیا ہے اور در حقیقت میں راہ راست پر ہوں۔ اس لیے کہ میری

ہم اللہ دفار راست روی پر ہے اور نفاق وریاء سے اجتناب کرنا ہے اور الی حالت میں اے لوگوں کی

ہم اس کی نظر میں ہوتا اور اپنی وُھن میں پختہ رہتا ہے۔ جس نام سے لوگ اسے پکاریں وہ سب

ایک حکایت میں ہے کہ حضرت شخ ابوطاہر تری رحمۃ الشعلیہ ایک روز ایک گدھے پر سوار

اگر بازار میں جارہے تھے اور ان کے مریداس گدھے کی باگ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک فخض نے

آوازہ کسا اور کہا بیز ندین پھر آیا۔ مرید نے جب آوازی فیرت عقیدہ ہے اس آواز کنے والے کو

الدنے کے لیے بڑھا۔ اس ہے بازار کے لوگ جوش میں آگئے۔ شخ ابوطاہر تری رحمۃ الشعلیہ نے

مرید نے فرمایا کداگر تو خاموش ہوجائے تو ہم تجھے الی چیز بتا کیں گے کہ تیرا سارار نے وکن جاتا

الوقہ مرید خاموش ہوگیا۔ جب اپنی جائے تیام پر تشریف لائے تو مرید کو تھے دیا کہ وہ صندوق

الوقہ مرید خاموش ہوگیا۔ جب اپنی جائے تیام پر تشریف لائے تو مرید کو تھے دیا کہ وہ صندوق

الوقہ مرید خطوط ہیں۔ ہر ایک خط نکال

الوقہ مرید خطوط ہیں۔ ہر ایک نے میرے لیے

سطحہ و علیحہ و نام رکھے ہیں ۔ ایک مجھے 'دشخ الاسلام'' لکھ رہا ہے ، ایک 'دشخ زک' اور ایک

سطحہ و علیحہ و نام رکھے ہیں ۔ ایک مجھے و نام رکھے ہیں، گر جوئیں ہوں وہ مجھی بھی السلام'' لکھ رہا ہے ، ایک 'دشخ زک' اور ایک

سطحہ و علیحہ و نام رکھے ہیں ۔ ایک مجھے و الاسلام'' لکھ رہا ہے ، ایک 'دشخ زک' اور ایک

سطحہ و الحرین''۔ اس طرح علیحہ و علیحہ و سب نے میرے نام رکھے ہیں، گر جوئیں ہوں وہ بھی بھی الکہ اس نے بھے کوئی لقب دے دیا تو اس پر قوا تنا برا ہی خط کیں ہوا؟

اب یہ بھی بچھ لے! جواپے طریقۂ طامت میں بید تصد ہو کہ وہ جاہ، مرتبہ وریاست ترک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ روایت ہے کہ حضرت امیر الموشین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک روز خرموں کے باغ سے تشریف لا رہے تھے اور خرمہ کی خشک لکڑیوں کا گٹھا آپ کے سر پرتھا۔ یا آنگہ آپ کے پاس چارسوغلام تھے۔لوگوں نے عرض کیا: حضور! یہ کیا ہے؟ فرمایا:

أُرِيْدُ أَنْ أُجَرِّبَ نَفْسِيُ.

''میں جا ہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کا تجربہ کروں۔''

میرے پاس اگر چہ بہت غلام ہیں ،گریس و کھتا ہوں کہ میرانفس اس حال ہیں کیما ہے، جاہ اعزاز وحشمت کی وجہ ہے وہ بے کا رتو نہیں ہوگیا۔ بیہ حکایت شانِ ملامت کی صرح دلیل ہے اور اس سے اثبات ملامت واضح ہے۔

الیا ہی ایک حکایت میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس کمّا ب میں جس جگہ او کا ذکر ہوگا انشاللہ وہاں ککھوں گا اور ابو پر یدرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ سفر حجاز ہے تشریف لائے تو منا دی کرادی گئی اورلوگوں میں شہرہ ہوا کہ باہر بیرتشریف لائے ہیں مشہر کے لوگ جمع ہو \_ اور برائے استقبال شہرے باہرآئے تا کہ اعزاز واکرام کے ساتھ شہر میں لائمیں ۔ بایز بدرجمة ال عليه لوگوں كى آمدورفت ہے أن كى طرف مشغول ہوئے اور محسوس فرمايا كداب دل بھى تقرب ح ے بعید ہور ہا ہے۔ پریشان ہو گئے (تو آپ نے سے حیلہ بنایا کہ) جب وسط شہر میں تشریف لائے ا یک تکیدروٹی کی ٹکال کر برمر راہ کھانا شروع فر ادی۔عوام میں اس حالت سے منافرت پیدا ہوگئ اور آ پ کو خبا چھوڑ کرچل دیئے۔اس لیے کہ بیرواقعہ رمضان شریف میں ہوا۔حضرت بایزیڈ اپنے اس مریدے فرمایا جوآپ کا ہم سفرتھا ، کہ دیکھا تونے! ایک مسئلہ پر شریعتِ مطہرہ کے، میں نے عمل کیا تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اورآ زاد کردیا (لیعنی مسئلہ شرقی یہ ہے کہ مسافر اگر بحالت مسافرت روزہ شدر کھے تو اس پر گناہ نہیں ۔وہ ان روزوں کی قضا دوسرے ایام میں کرسکتا ہے )اور مَیں بعنی علی بن عثان جلائی (رضی اللہ عنہ) کہتا ہوں کہاس حالت میں حصول ملامت کے لیے ایک یُرافعل ہونا بھی بہتر تھااور کوئی چیز خلاف عادت ظاہر کرنا مناسب،لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ اب اگر جاہے کہ لوگ اس کو ملامت کریں تو ہی کافی ہے کہ کہددے، جا!اور دورکعت نفل کمبے کرکے پڑھ ائیے دین کومضبوطی سے تھام اور اتباع مکمل کر آتو آج عوام میں اس کہنے سے مختبے علی الفور منافق اورریا کارکہدویں گے۔

لیکن وہ فخص جس کا طریقہ ترک ہے اور اس کی وجہ بیں وہ کوئی بات خلاف شریعت اختیار کر کے کہتا ہے کہ بیں مید ملامت کا طریقہ اختیا ر کرتا ہوں تو بیصرا پیٹا گرائی، وضافتاً آفت اور ہوئی کا ذب ہے اور اس زمانہ بیں ایسے بہت ہیں کہ اُن کا مقصود لوگوں کے ردّ کرنے ہے اُن کا رجحان اپنی طرف بڑھانا ہے حالا تکہ ردِّ خلائق کرنا اسے زیبا ہے جو پہلے مقبولِ بارگاہ ہو چکا ہو، تو اس کے زدّ کرنے سے عوام اس کے اُس رویہ کا رَدّ کرنے گئتے ہیں۔

اور جو پہلے ہی متبول بارگاہ نہیں، وہ اگر لوگوں سے مجتنب رہے اور رَدِّ خلائق کرنے کا تکلف کرے کا تکلف کرے کا تکلف کرے کا بہانہ ہوگا۔

جھے ایک مصنوق ملائٹی سے سابقہ پڑا۔ منیں نے دیکھا کہ وہ کسی خراب فعل میں مرتکب تھااور اس فعل پر ملامت کوعذر بنار کھا تھا۔ ایک فخص نے اے کہا کہ یہ بہانہ لغو ہے۔ منیں نے اُسے سے کہ بڑا غفیناک ہوگیا۔ مُیں نے اے کہا کہ تو در حقیقت ملائتی ہے اور یہ تیرا زبانی دعو گائیں ہے تو تیرے اس دعویٰ پراس خخص کا انکار تیرے مقصد و غیب کی تائید ہے اور جو تیرے خیالات و میں کی تائید کرتا ہے تو پھر اس پر تیرا خضبناک ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور میہ قیم و خضب کس لیے؟ تیرا ہوں یہ اگر چہ مائید طریقتہ ملامت ہے (گر دراصل پھے نہیں ہے)، بمیشہ یا در کھ کہ جو خض کی کو امر میں کی دعوت دیتا ہے، وہ کوئی دلیل بھی رکھتا ہے اور اس کی دلیل محافظ ہے سنت ہے۔

پھر تھے ہے میں ترک فرض کا رویہ بھی دیکے رہا ہوں اور لوگوں کو بھی اسی مگراہی کی طرف وقت دے رہا ہے تو تیرا بیا نکار ملامت کے طریقتہ پرنیس بلکہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ فضرا

فعل:

یاد رکو اندہ بامت کے اصول شخ وقت ابوجمد ون قصاب رحمۃ الله علیہ نے جاری قربائے اور طریق بلامت ہیں انہوں نے بہت سے اطاکف وحقاکق بیان فرمائے ہیں، چنا نچے فرمائے ہیں، چنا نچے فرمائے ہیں، چنا نچے فرمائے ہیں، خان کے السّکلامَة قسر کی السّکلامَة و کر کے السّکلامِ اور طلب مال سے تیمری حاصل کرلے اور تلوقات میں دہ کر تلوق سے ناامید ہوجائے تو و و ترک سلامتی کا قصد کرتا ہے اور صاف فیصلہ کرلیتا ہے کہ مجھ پر بلا کیں آئی میں میمری تمام مالوفات و احت مجھ سے چھن جا کیں، اس لیے کہ میری طبیعت ان تمام چیزوں کی محبت سے آزاد ہو بیکس ہے۔

اور حقیقت بھی بی ہے کہ انسان جتنا ان چیز ول سے آزاد ہوتا جاتا ہے اپ رہ جل
مجدہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تو سلامتی جس کی طرف عوام کو احقیاج ہوتی ہے، اہلی ملامت اس
سے اجتناب کرتے ہیں ،اس لیے کہ ان کا مقصد عوام کے مقصد کے بالکل برعس ہوتا ہے۔ عوام کی
سلامتی وجاہ دنیا پر نظر ہوتی ہے۔ اہل ملامت کی اس سے پشت ہوتی ہے۔ اہل ملامت کی ہمت دنیا
کی ہمت سے بالکل برعس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صوفی اپنے اوصاف میں یکنا ہوتا ہے جیسا کہ
حضرت احمد بن نا تک رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین بن منصور سے روایت فرماتے ہیں کہ ان سے
دریافت کیا عمیا کہ:

مَنِ الصُّوْفِيُ؟ قَالَ وَجُدَ الِي الدَّاتِ. "صوفی کون ہے؟ قربایا: جومعرقتِ ذات کر چکا ہو۔" اور حضرت الوحم ون ہے طامت کی بابت سوال ہوا۔ آپ نے قربایا: راہ آں بر خلق دشموار و مغلق است. " ملامت كاراستدعوام پردشوار بلكه بند ب\_"

مرہم کھیمیان کرتے ہیں: رَجَاءُ الْمَوْرِجِيَّةِ وَ خَوْثُ الْفَدْرِيَّةِ . ترس قدرياں اور اميد مرجياں صفيع ملامت ہے اور اس جمال میں ایک رحزخاص ہے وہ بير كدملائتي كي طبيعت ورگا،

سید ربین مسب من سے بادر من میں ہیں ہیں ایک رفرط من ہے دہ مید کہ ملا می جیسے وردہ ا اللی کے علاوہ کسی طرف را غب نہیں ہوتی اور ماسوئی اللہ سے نفرت جنتی اسے ہے، کسی کواس ہے

زائدنہیں۔ یہ بمیشہ وجاہت سے متنفر رہتا ہے ، برخلاف عوام کے کہ وہ اس حد تک اپنے لیے وجاہت ضرور چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں اور اس کی تعریف ہو بلکہ اپنی تعریف کے لیے جان و دل

روري به ب حدرت سے چھر ري اوران ي مريف ہو جدا ہو جدا ہو جاتا ہے۔ مرجاتا ہے اورائ تعريف كي خواہش ميں اپنے ربّ جل مجده سے جدا ہوجاتا ہے۔

تو خالف ہمیشہ میخوف کرنا ہے کہ خطرہ اس پر نہ آئے اور اس وجہ میں وہ خطرہ کے مقام

ے بچار ہتا ہے اور اس معی و کوشش میں طالب کو دوخطرے پیش ہوتے ہیں:

ایک: خلقت کے مجاب کا خوف۔

ودسرے: ایسے فعل کا شہ کرنا جس ہے لوگ اس کے فعل پر اس کے ساتھ گئنگا رہوں اور اس پرعوام زبان ملامت دراز کریں۔

نہ بیا ہے منظور ہوکہ اس کی وجاہت میں لوگ آ رام کریں نہ بید گوارہ کہ وہ اپنے میں کسی کو گئیں۔ گنجگار کرے تو ملائتی کو بالخضوص بید لازم ہے کہ دنیا و عاقبت کی خصومت جو اس کے معاملہ میں ہے اس سے انقطاع کرے اور نجات ول کے لیے وہ کام کرے جو شریعتِ مطہرہ میں نہ کبیرہ ہونہ صغیرہ تا کہ لوگ اے رُدِّ کریں اور اس کا خوف اُس کے معاملات میں مثل خوف قدریان رہ جائے اور اس

، مدوت مصاطبہ ذاتی میں ملامت کرنے والوں کی طرف سے مثل امید مرجیان ہو۔ کی امید محاملہ ذاتی میں ملامت کرنے والوں کی طرف سے مثل امید مرجیان ہو۔

اور دوی و محبت کے حقائق میں ملامت سے زیادہ خوشگوار کوئی چیز نہیں ،اس لیے کہ دوست کے دل پر دوست کی ملامت کا اثر نہیں ہوتا اور دوست کوسوائے کو چیر گردی کوئے یار اور کسی سے سر وکا ربھی نہیں ہوتا اور بغیر کوئے یا راس کی گذر بھی مشکل ہے۔اور اعتبار کا خطرہ دوست کے دل پر بھی نہیں ہوتا۔

> إِنَّ الْمَلَامَةَ رَوُضَةُ الْعَاشِقِيْنَ وَ نُزُهَةُ الْمُحِبِّيْنَ وَرَاحَةُ الْمُشْتَاقِيْنَ وَ سُرُورُ الْمُرِيْدِيْنَ.

> '' ملامت عاشقوں کا باغ ہے بمحبوں کی نزجت و تازگی ہے بھشا قانِ جمال کی راحت ہےاور مریدینِ خالص کا سرور ہے۔''

یہ جماعت ملامت تن اختیار کر کے تفکین میں ممتاز ہو سے اور سلامتی ول میں کوئی ان کے

لیکن میرے نزدیک طلب طامت ریا خالص ہے اور ریا ہیں نفاق ۔ اس لیے کہ ریا کار
استہ پر چلنا پیند کرتا ہے جس میں عوام کی نگائیں تکلف پا کیں اور لوگ اے اس راہ پر چلنے کی
سے پیند کریں اور ملائتی اس راستہ پر جاتا ہے جس راستہ پر جاتے ہوئے کولوگ رَدِّ کردیں اور پی
سول تم کے ملائمتی تکلوق میں موجود ہیں۔ اور دونوں کوسوا اس کے اور کی جگدے گذرتا بھی ناممکن
ہے۔ ایک ایک صورت میں ظاہر ہے تو دوسرا و لیک شکل میں ، اور درویش کو مخلوق کی کی بات ہے تعلق
سیس تو جبکہ اس کا دل مخلوق سے بے تعلق ہو چکا اور وہ ان دونوں قسموں سے آزاد ہے تو چھر کسی چیز

جھے ایک بار ماوراء اُنہر کے ملائی سے ملاقات کا انقاق ہواتو جب وہ بے تکلف ہو گیا تو اس نے اس سے کہا: بھائی اس نئم کے شور بیدہ افعال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا بخلوق سے اپنے کو چھپانا۔ میں نے کہا کہ لوگ بہت ہیں اور تیری عمر کم ، تو زمانہ بٹس ان سے بیچھا چھڑاتے بٹس کا سیاب نیس ہو سے گالبذا تو خود ان کو کیوں نیس چھوڑ دیتا تا کہ اس فتفل ہے بھی تو آزاد ہوجائے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں مان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مشغول ہوتے ہیں ، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مشغول ہیں۔ تو ایسا کیوں نیس کرتا کہ تو اسے کو فید دیکھے۔ جب زمانہ کی الفت کی بلا تو نے دیکھی ہوئی ہوتے غیر سے کیا کام ۔ جس کو کچھے نہ کھانے سے ہی شفا مل کی الفت کی بلا تو نے دیکھی ہوئی ہو تھے غیر سے کیا کام ۔ جس کو کچھے نہ کھانے سے ہی شفا مل کی الفت کی بلا تو نے دیکھی ہوئی ہوتے غیر سے کیا کام ۔ جس کو کچھے نہ کھانے سے ہی شفا مل کی الفت کی بلا تو نے دیکھی ہوئی ہو تھے غیر سے کیا کام ۔ جس کو کچھے نہ کھانے سے ہی شفا مل کی الفت کی بلا تو نے دیکھی ہوئی ہو تھے غیر سے کیا کام ۔ جس کو کچھے نہ کھانے کی کیا جاجت اور اگر وہ ایسا کر دہا ہے تو مرفیس ۔

ایک گروہ محض ریاضیت نفس کے لیے اپنے کو ملاحتی بنا لیتا ہے تا کہ انہیں لوگ خوار کریں اور اس خواری ہے اُن کا نفس ادب سیکھے ، کیونکہ اُن کی خوشی ای بیس ہوتی ہے کہ اپنے نفس کوخواری اور ابتلاء بیس دیکھیں۔

حفرت اہرا ہیم ادھم رحمۃ الله علیہ سے ایک حکایت ہے۔ کی نے ان سے پوچھا کہ بھی آ پائی مرادکو پہنچے ہیں یانہیں ؟ فرمایا: ہاں! دوبار مراد کی ہے۔ ایک بارمیں کشتی ہیں تھا اور کوئی ہے۔ ایک بارمیں کشتی ہیں تھا اور کوئی ہجھے وہاں نہیں جانیا تھا۔ میں نے بہت میلے کپڑے پہن رکھے تھے اور میرے سرکے بال لیے تھے۔ میں ای حالت میں کشتی ہیں سوار تھا کہ لوگ میری تحقیر کرنے گے اور میرا غدات اُڑانے گے۔

اُن اُوگوں میں ایک فخض ایبا بھی تھا جو تشخر کرتے کرتے میرے سرکے بال اُو پینے ،کھسوٹے لگ گیا اور لوگ جھے ہے تشخر کرتے کرتے میرا اُور نداق اڑائے میں مشخول ہو گئے اور مَیں اپنے دل میں اس سے خوش تھا اور مرادِ دلی پار ہاتھا۔ ہوتے ہوتے میری خوثی اپنی حدکو پینجی اور وہ اس طرح کہ ایک مخرے نے جھ پراُٹھ کر پیشاب کردیا۔

دوسری باراس طرح مراد کو پہنچا کہ تیز بارش ہور بی تھی اور میں جارہاتھا کہ ایک گاؤں ہیں پہنچا۔ سردی کے موسم نے جھے پر شدت کر رکھی تھی اور میرا خرقہ پانی ہیں شرابور تھا۔ میں ایک مجد ہیں گیا۔ وہاں نے جھے رہنے نہ دیا۔ وہاں سے دواً ور مجدیں دیکھیں گر وہاں سے بھی نکال دیا۔ سردی کی وجہ سے میرا دل لرز رہا تھا۔ ہیں ایک جمام کے چولیج پر گیا اور اپنا خرقہ اس پر تان دیا۔ اس بھٹی کا دھواں جو گھٹا اس نے میرے کپڑے اور میرا منہ سیا و کر دیا۔ اس وقت بھی ٹی اپنی مراد کو پہنچا۔

اور مجھے بھی (یعنی حضرت علی بن عثان جلائی رحمۃ اللہ علیہ کو) ایک وفعہ ایہا واقعہ گذراہ میں نے اس امید پر بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ واقعہ حل ہو، مگر حل نہ ہوا۔اور ایک وفعہ اس سے بھی قبل ایہا ہی واقعہ پیش آیا تو میں مزار حضرت شخ بایز ید رحمۃ اللہ علیہ کا اس وفت تک مجاور بنا رہا، جب تک وہ حل نہ ہوا، آخر حل ہو گیا۔

اس دفعہ بھی وہاں کا قصد کیا اور تین ہار مزاد پاک کی مجاورت کی تاکہ تل ہو، گرنہ ہوا۔ ہر روز تمن بارطسل کیے، تمیں بار وضو کیے اور اُمید کشف میں رہا گر بالکل انکشاف نہ ہوا۔ آخر اُٹھا اور خراسان کا سفر اختایا رکیا۔ اس شہر میں ایک شب اس علاقہ کے ایک گاؤں' دکمس''نا می میں اترا۔ یہاں ایک خانقا ہتی اور اس خانقا ہ پر جماعتِ متصوفین موجودتی ۔ میں نے فرقہ حثیث لینی ٹائ کا کر چہ پہنا ہوا تھا اور نہایت تھ کا ہوا تھا۔ میرے پاس سامانِ اہلِ رہم میں سے چھے نہ تھا، سوا ایک عصااور کوز ہ کے لینی ایک ہاتھ کی لکڑی اور چڑے کے لوٹے کے سواسامان نہتھا۔

وہاں کے صوفیوں کی نظروں میں بہت تغیر نظر آیا اور میرا جانے والا اس جماعت میں کوئی شاتھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر عام رسم کے مطابق آلیس میں گفتگو کی کہ بیخض ہم میں سے نہیں ہے اور بات بھی بہی تھی جو انہوں نے کہی تھی ۔ میں فی الواقع ان میں سے نہیں تھا لیکن میرے لیے لاہدی تھا کہ اُس شب اُس جگہ رہوں۔ مجھے انہوں نے ایک بالا خانہ پر بٹھا دیا اور خود اس سے اُونے جے بالا خانہ پر بیٹھ گئے۔

جھے کو اُنہوں نے ایک روٹی مچینک دی جو بُس کرسٹر رنگ کی ہوچکی تھی ۔مُیں اس کھانے

گ اُ سوَّلَه رہاتھا جو وہ کھا رہے تھے اور میرے ساتھ طنزاً ہا تھی بھی کرتے جاتے تھے۔ بالا خانہ پر جب وہ کھانے ہے وہ کھانے ہے اور میرے ساتھ طنزاً ہا تھی بھی کرتے جاتے تھے۔ بالا خانہ پر جب اس کے سیکھے میرے اُو پر چینکتے دہے ،اس لیے کہ بین ان کی نظروں میں بہت حقیر تھا۔ آخر میں نے اپنے دل میں کہا: الّہی! اگر بیلوگ وہ بیں جو تیرے دوست بیں تو جامۂ دوست آئیس کیوں لل گیا یا ججھے ان سے علیحدہ نہ کیا ہوتا ۔ غرضیکہ جس تقدران کی طعن و تقدران کی طعن و تقدران کی طعن و تقدران کی طعن و تعدر کے بوجھ سے جھے پر میرا واقعہ مل ہوگیا اور میں نے بچھ لیا کہ مشارکے نے ان جابلوں کو کس لیے طبح کے بوجھ سے بھے پر میرا واقعہ مل ہوگیا اور میں نے بچھ لیا کہ مشارکے نے ان جابلوں کو کس لیے اندر رکھا ہوا ہے اور ان کا بارکیوں اٹھائے ہوئے ہیں۔

یہ ہیں احکام ملامت جو پوری تحقیق ہے میں نے حاصل کیے۔ بتوفیق البی تبارک وتعالی



ا ساتوال باب

# صحابه كرام رضوان التعليهم

فصل:

اب ہم اُن حجابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احوال بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے پیش روادر امام گذرے ہیں اور بعد انبیاء سب سے اُفضل اور معاملات بش سب کے پیشوا اور انفائ زکیہ ش قواد اور اٹل حال کی جماعت میں بعد انبیاء سابقین الاقرابین اور تمام مہاجرین و انصار سے اُفضل ترہیں ،تاکہ تیری مراد معلومات پوری ہو۔ان شااللۂ عزوجل

ان میں شخ الاسلام، بعد انبیاء فیر الانام، خلیفہ پیفیر وامام سیّد اتل تجرید، شہنشا و ارباب تفرید و آفات انسانی سے بعید امیر الموسین حضرت ابو بکر عبداللہ این عثمان الصدیق رضی اللہ عنہ بیں۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں اور احکامات ومعاملات میں آپ کے قوی دلائل ہیں اور مسائل و حقائق تصوف بین مشہور۔ آب کا کچھ حال اتصوف کے باب میں ذکر کیا گیا ہے اس وجہ میں مشائل کو کرام آپ کو پیشوا اور اتلی مشاہدہ بات ہیں (اس لیے کہ صاحب مشاہدہ جو ہوتا ہے اس کا حال دوسروں پر کم اور بہت کم منطق ہوتا ہے ) اور حضرت عمر قاروق رضی اللہ عنہ کوان کی سخت گیری کی وجہ میں بیشواء مجاہدین مانتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے اور علماء میں مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ درات کے وقت نماز میں قرآن کر کیم آ ہند آ ہند آ ہند تلاوت فرماتے اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مزاز پڑھتے ۔ حضور اللہ عنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دریافت فرمایا کہم آ ہند تلاوت کو کی بات اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہم آ ہند تلاوت کر دا ہوں وہ مجھ نے فائب نہیں۔ 'اور اس لیے آہند پڑھتا ہوں کہ ش جا تا ہوں کہ جس کی مناجات کر دہا ہوں وہ مجھ نے فائب نہیں۔'اور اس کی ساعت الی ہے کہ اس کے لیے نزد یک و بعیداور آ ہند پڑھنایا بلند آ واز ہے پڑھنا برابر ہے۔ آ ہند ایک ہو کہ ایک کا ساعت الی ہے کہ اس کے لیے نزد یک و بعیداور آ ہند پڑھنایا بلند آ واز ہو جا اس کی اس کے لیے نزد یک و بعیداور آ ہند پڑھنایا بلند آ واز ہے پڑھنا برابر ہے۔

حضرت عمر رضى الله عندے يو چھا۔عرض كيا:

أُوقِظُ الْوَسُنَانَ آيِ النَّا ثِمَ وَ أَطُرُدُ الشَّيُطَانَ.

''میں سوتے ہوئے لوگوں کو جگا تا ہوں اور شیطان کو بھگا تا ہول۔''

بیشانِ مجاہدات کا مظاہرہ تھا اور وہ شان مشاہدات کا، اور بیدامر واضح ہے کدمشاہدہ ۔ اندر مجاہدہ اس طرح ہے جیسے قطرہ دریا میں اور یہی وجہتھی کدحضور مشے کھیٹنے نے فرمایا: هَالَ ٱلْسَتَ 
> " ذَارُنَا فَانِيَةٌ وَّا حُوَالُنَا عَارِيَةٌ وَأَنْفَاسُنَا مَحُدُودَةٌ وَّ كَسُلُنَا مَوْجُودَةٌ. " " تمارا گرفانی ہے تمارے حالات پرائے میں اور تمارے کنتی کے سائس میں اور تماری ستی برستورموجود ہے۔ "

تو سرائے فانی میں دل لگانا، عمارت کرنا جہالت کے مقتضیات سے ہے اور اپنے حالات ایک پر بجروسہ کرنا حماقت و بیوتونی ہے اور چند سانس کے بحروسہ پردل لگالیتا غفلت محض ہے اور کے پالی اور سستی کودین کہنا خیانت مجر ماندہے جوموجہ حرمان ونقصان ہے۔

ال کے کہ جو چیز عاریۃ آئے وہ والیس جائے گی اور جو چیز گذرنے والی ہے وہ قانی ہے اس کے کہ جو چیز عاریۃ آئے وہ والیس جائے گی اور جو چیز گذرنے والی ہے وہ قانی ہے اس کی دوا معدوم ہے۔ اس قرمان شن صدیق اس کی دوا معدوم ہے۔ اس قرمان شن صدیق اس کی جیزیں اس قابل نہیں کے قرمان شن صدیق اس کے کہ جو مشخول بہ قانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ مجھوب ہوجائے گا۔ اس سے دل لگایا جائے ۔ اس لیے کہ جو مشخول بہ قانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ مجھوب ہوجائے گا۔ تو جب دنیا اور نفس امارہ طالب حق کے لیے زیر دست تجاب ہیں تو جھے لازم ہے کہ ان سے عرض کروں اور جب جان لیا کہ عاریۃ جو چیز ملتی ہوہ دوسرے کی ملک ہوتی ہے تو جو چیز کی

آور کی ملک ہے،اس سے اپنا دست تصرف کوتا ہ رکھنا ہی مناسب ہے۔ اور ان ہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی دعاؤں ھے قبل ا

اَللَّهُمَّ ابْسُطُ لِيَ الدُّنْيَا وَزَهِدُ نِي فِيْهَا.

"اللى ! مير عليه دنيا فراخ فرماد عاور مجھے دنيا سے زابدر كھ يعنى جب مجھ پردنيا فراخ ہوجائے تو مجھے اس كى آفتوں سے محفوظ ركھ۔"

اس دعا کے ضمن میں ایک رمز ہے ، لینی پہلے مال عطا فرما تا کداس کا شکر ادا کروں ، پھر ایک آفتی دے کہ تیرے لیے اس سے ہاتھ کھینچ لوں اوراس ہے مستغنی ہو کرمنہ پھیرلوں تا کہ جھے ایک آداری اور انفاق فی مبیل اللہ کا درجہ حاصل ہوجائے اور درجہ صبر بھی اتنا عطا فرما کہ بحالیہ فقر مفنطر نہ ہوجاؤں تا کہ فقر اختیاری ہو۔ پھراس میں معاملت کا قول درست ثابت ہوتا ہے، جو کہ فرمایا ہے: جس کا فقر اضطراری ہو، وہ مصنوعی ہے اور جس کا فقر اختیاری ہو وہ وہ ہے کہ اس کا بیر کسب فقر ہجلپ فقر سے منقطع ہوتا ہے تو وہ فقر اس سے بہتر ہے جو بہ تکلف اپنے لیے کوئی دوسرا درجہ بنائے۔

ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صفت زیادہ تر ظاہرت ہو سکتی ہے جبکہ ہے لیتِ خاارادہ فقراس کے را پر مستولی ہو اور اس حد تک اس ارادہ کو حملی جامد پہنائے کہ ابنائے بنی آ دم کی تمام مرفوب چیز وں سے دل کا ربخان ہٹا لے اور وہ تمام مرفوب انسان اشیاء کے مجموعہ کا نام دنیا ہے نہ ہے کہ بھار وغنا کی خواہش اس کے دل پر مستولی ہو اور اس حد تک دنیا حاصل کرنے بیش معی کر سے مصول در هم دینار کے لیے بارگاہِ امراء و مملاطین پر جبہ سلائی کرتا گھرے ۔ تو اچھی طرح مجھلو کہ صفتِ فکر ہے کہ وہ خواہ نے اگر کی طرف آئے ہے کہ بھالتے فقر طائب ریاست ہوجائے۔
مضتِ فکر ہے ہے کہ وہ خوائے فکر کی طرف آئے ہے کہ بھالت فقر طائب ریاست ہوجائے۔
مفتِ فکر ہے کہ دو خوائے فکر کی طرف آئے ہے کہ بھالت فقر طائب ریاست ہوجائے۔
الاؤنہاء "ہیں، اُن ہے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اُٹھانا تروانہیں اور وہ ایسے الفاظ میں دعا فرما بچے ہیے
(جو پہلے گزر چکی ) اس لیے اختیار کی فقر پر اضطرار کی فقر کو مقدم کرنا کسی طرح صحیح نہیں اور تمام مشار

سفوق ای مرجب پریں۔ رابیہ ہی کہ کہ اور اسٹی ہیں ملک ہا۔ اس کا ردّ بھی کر دیا ہے اوراس ردّ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اور موًا کر جے ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو زہری نے روایت کیا ہے۔ ولیل واضح ہے کہ جب آپ نے خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت کی ،آپ ممبر پرجلوہ آ راء ہو۔

اور خطبه برها خطبه من آب نفرمايا:

وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ حَوِيْصًا عَلَى الْأَمَارَةِ يَوْمًا وَ لَا لَيْلَةً وَ لَا كُنْتُ فِيْهَا رَاغِبًا وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ خَوِيْصًا عَلَى الْأَمَارَةِ يَوْمًا وَ لَا لَيْلَةً وَ لَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا وَ لا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا وَقِيمًا اللّٰهَ قَطُ مِسِرًا وَعَلَا نِيَةً وَمَالِي فِي الْاَمَارَةِ مِنْ رَّاحَةٍ . " فدا كاتم إليها اور شقا اور كى دات ون عن اس كى خوابش مير ب دل عن پيدائيس مولى اور ميرى رغبت رات ون عن اس كى خرفون فيدو علانياس كالله تعالى كے حضور خفيد وعلانياس كال اس كى طرف نيس اور ندميس في راحت وخوشي نيس "

ھیقتِ حال میہ ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے عمد صادق کو کمال صدق پر پہنچا دیتا ہے اور درجہ کمین کے ساتھ معزز وممتاز بنا دیتا ہے تو وہ کسی معاملہ کواپنے اعتمار میں نہیں رکھتا بلکہ پنتھر ہے کہ بارگاہ اللی کی طرف ہے کیا تھم وارد وصاور ہوتا ہے۔ پھرا گرصد ورتھم ہوتا ہے کہ فقیر بن کر رہ اور قلم ہوتا ہے کہ معالمہ میں رہ او فقیری پند کر لیتا ہے اور تھم آتا ہے کہ امارت پر حمکن ہوتو امیر بن جاتا ہے ۔ کسی معالمہ میں اللہ اللہ اللہ عند کہ آپ نے ابتداء میں بھی تسلیم بن اختیار فرمائی اور انتہاء تک ای جیسا کہ صدیق آکبر رضی اللہ عند کہ آپ نے ابتداء میں بھی تسلیم بن اختیار فرمائی اور انتہاء تک ای تسلیم ورضا کے مسلم پر جتنے بعد میں ہوئے ، سب کے سب اُس استی کو ابنا امام و چیشوا مانے چلے آرہے ہیں اور آپ تمام ارباب تسلیم کے امام اور اہل طریقت کے پیشوا خاص ہیں ، رضی اللہ تعالی عند۔

اور انہیں اجل صحابہ (رضی اللہ عنہم) میں سے سربنگِ اللِ ایمان ، صعلوکِ اربابِ
احسان ، امام اللِ تحقیق ، ور بحر محبت غریق بعنی سر دار اللِ ایمان ، پیشوائے اربابِ احسان ، امام اللِ
تحقیق ، محبت کے دریا میں غریق ابو حفص سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ کی کرامات
بہت مشہور میں اور آپ کی فراست و سیاست عالم میں فدکور ہے ۔ بلکہ احکام و بن کا تشدہ اور
سیاسیاتِ اسلامی کا تفرس آپ کا ضرب الحثل ہے ۔ آپ کی باریک بنی لطائف و طریقت میں اور
آپ کے مسائل وقیقہ معانی تصوف میں مشہور ہیں۔ بلکہ خود سرور عالم مطرف کھی آنے فرمایا:

اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ (١)

'' حق زبانِ عمر (رضی الله عنه) پر کلام فرما تا ہے۔''

اور قرمايا حضور مطيعة في

قَلْدُ كَانَ فِي الْأَمَمِ مُحَدِّ ثُوْنَ فَإِن يُكُ مِنْهُمْ فِي أُمَّتِي فَعُمَو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢).

ا حدیث پاک کے خورہ الفاظ تو تین ال سے گراس کی ہم معنی روایات موجود ہیں جنہیں امام ترقدی
فرمایا: "ان اللّه جعل الحق علی لسان عصو و قلبه"، حضرت ایوذررضی الله عنی روایات کروہ صدیث فرمایا: "ان اللّه جعل الحق علی لسان عصو و قلبه"، حضرت ایوذررضی الله عنی روایات کروہ صدیث شریف کے الفاظ یول ہیں کہرسول الله صلی والله و صبح الحق علی لسان عصو یقول به " ۔ جبکدام تیک نے "دلائل النبوة" شی حضرت علی رضی الله عند کے طریق ہاں الفاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے ہما کتنا بعد اُن السکینة تنطق علی لسان عمور موالد کے لیے طاحظ کریں: مشکوة ساتھ دوروایت کیا ہے ہما کتنا بعد اُن السکینة تنطق علی لسان عمور موالد کے لیے طاحظ کریں: مشکوة المصابیح (کتاب المناقب: باب مناقب عمرین الفاظ برضی الله عنه ) شی المصابیح (کتاب المناقب: باب مناقب عمرین کے مشکوة المصابیح بیاب فضل عصو رضی الله عنه ) شی مصرح (سابر میں الله عنه ) شی مصرح (سابر میں الله عنه ) شی کے کتاب اللّه عنه (ص: ۱۳۵ میں اُن کر کیا ہے۔

'' پہلی امتوں میں محدث تھے اور اگر میری اُمت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر (رضی اللہ عنہ) ہی ہے''۔

آپ کی طرف سے طریقت میں بے حدرموز و لطائف ندکور ہیں جتی کہ ان سب کا احصاراحاطداس کتاب میں نہیں ہوسکتا۔ تاہم بعض ان میں نے قبل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:

ٱلْعَزُلَةُ رَاحَةٌ مِّنُ خُلَطَاءِ السُّوءِ.

'' گوشدشینی مودپ راحت ہے بڑے ہم نظین ومصاحبین کے اندر رہنے ہے۔'' عزلت دوتم کی ہے : ایک اعراض از قلوقات رودسرے انقطاع اس قلوقات ہے۔ خلقت سے منہ موڑنا ایک صورت ہے کہ کی علیحدہ مقام میں جا بیٹے اور علائیہ طور پر صحبت ابنائے جنسی سے بے زار ہوجائے اور اس تخلیہ میں بیٹھ کرائے عیوب کی گرانی کرے اور اپنے لیے مخالطتِ اخمیارے اتی خلاصی پائے کہ لوگوں کہ ' یں طرف سے ہر قتم کی بدی سے مامون کردے۔ لیکن تلوق سے انقطاع دل نے ہوتا ہے اور اس تعلق دلی کی صفت اس شان کی ہوتی ہے کہ اسے ظاہرے قطعاً تعلق نہیں ہوتا۔

اور جب انقطاع دل کے ساتھ مخلوق سے ہوجائے تو اس کے دل پر اندیدہ مخلوق مستولی رہتا ہے۔ اس وقت اس کی بیشان ہوتی ہے کہ اگر چہ مخلوق میں ہو مگر مخلوق سے تنہا ہی ہوتا ہے اور اس کی توجہ مخلوق سے تنہا ہی ہوتا ہے اور اس کی توجہ مخلوق سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے اور بیر مقام نہایت بلتد ہے اور ہر آیک کے لیے بیشان بہت بعید ہے۔ اس راہ میں مجھے اتر نے والے اور اس صفت کے مجھے موصوف حفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے تخلیہ کی راحت کا پید دیا اور بظاہر لوگوں میں منصب امارت اور تخلیہ خلافت پر جلوہ فرما تھے۔

اور یہ دلیل واضح ہے کہ اتل باطن اگر چہ بظاہر تکلوق میں شامل ہوتے ہیں تکران کا دل اپنے تھیلی حقیقی کے ساتھ آ و پیختہ ہوتا ہے بلکہ ہر حال میں حق جل وعلاشانہ' کی طرف رجوں رہے ہیں۔

اور جس قدر مخلوقات سے ان کی صحبت ہو، اُسے منجانب اللہ ایک مکا تصور کرتے ہیں اور مخلوق کی طرف اس مجبوری سے رجحان کر لیتے ہیں کہ سیجھتے ہیں کہ محبوبانِ اللّٰجی و نیاسے قطعی طور پر صاف نہیں ہو سکتے اور بیا گرچہ آئیں گوارہ نہیں، جبیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا: "دَارٌ اُسِّسَتْ عَلَى الْبَلُوی بِلَا بَلُوی مُحَالٌ." "جس گھر کی بنیاد بکا پر رکھی گئی ، محال ہے کدوہ بلاسے خالی ہو۔"

حضرت عمر رضی اللہ عندا جل صحابہ، خاص اصحاب رسالت مآب مطیقی آتے ہیں اور اس پایہ کے مقبول بارگاہ کم بزل ہیں کہ آپ کے تمام افعال بارگاہ ایز دیناہ میں مقبول ہیں جتی کہ جب آپ "مشرف بااسلام ہونے آئے تو پہلے جبریل علیہ السلام بشارت لائے اور عرض کی:

يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ ! قَدِ اسْتَبُشَوَ اَهُلُ السَّمَاءِ الْيَوْمَ بِإِسُلام عُمَوَ.

"حضور! آج ملائكة كوعمرك اسلام كامر وه ملاب."

تو اس طائفہ صوفیاء میں خرقہ ہوتی میں باقتداء عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاری ہے اور صوفیاء کرام میں کا فدہب میں سخت اور مصلب ہوتا ہی اسی ستی مقدس کی پیروی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بحد اسلام سب باتوں میں امام خلق ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

أنبيس اجل صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين مي سے ابجد وفا بدرگاه رضاء عجنج حيا، احبد الل صفاء متعلق درگاء كبريا، تخيله بطريق مصطفه عليه التحسيعة والثناء ابوعمر وحضرت عثان بن عفان باحيا رضى الله تعالى عنه مين -

آپ کا وجود با جود فوائد دین میں اظہر من الفتس ہاور مقاصد اسلامی میں آپ کی مضلبت روش ہاور آپ کے مناقب ہر شان میں عام ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن رہاح اور حضرت البقاد و رضی اللہ عنہ ما میں الموضین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا ،ہم امیر الموضین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے۔ جان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا ،ہم امیر الموضین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے۔ جب بلوائی بارگاءِ عثانی میں جمع ہو گئے تو آپ کے فلاموں نے ہتھیار اٹھالیے اور مقابلہ کوآ مادہ ہوئے۔ حضرت امیر الموضین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربایا جو میرا فلام ہتھیا را ٹھانے ہے ترکار ہوہ میری طرف سے آزاد ہے۔ ہم خوف بلوہ کی وجہ سے باہر آئے تو رائے میں حضرت حسن بن علی رضی میری طرف سے آزاد ہے۔ ہم خوف بلوہ کی وجہ سے باہر آئے تو رائے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ مصرات علی عنہ مصرات علی اللہ عنہ مصرات علی مضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ مصرات علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ مصرات علی خدمت میں حاضرات علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ مصرات علی خدمت میں حاضرات علی حضرات علی صرات علی حضرات ع

حضرت امام حسن رضی اللہ عند نے بعد سلام سنت الاسلام بلوائیوں کی شرارت پر اظہار السوال کرتے ہوئے اجازت چاہی کدان بلوائیوں کوان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور کہا کہ پیک آپ جارے سے امام ہیں ،البذاآپ کی بلااجازت ہمیں مکوارا ٹھاٹا رّواز ہیں ، ہی نے ہم چاہے ہیں کہ آپ سے اجازت حاصل کریں، پھران بلوائیوں کے فتنہ کومٹا کیں۔ امیر المونین عثان غنی رضی اللہ عنہ نے قرمایا:

يَا ابُنَ أَخِيُ إُرجِعُ وَ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتْى يَأْ لِيَ اللَّهُ بِأَمْوِهِ قَلاحَاجَةَ لَنَا فِي إِهْرَاقِ اللِّمَاءِ.

''اے بیتے اوالی آخریف لے جاؤاور گھریں آرام کرو، حتی کہ جو پر وہ تقذیر میں ہے آجائے میں مسلمانوں کا خون بہانا، اُن پڑتل کا بازار گرم کرنا زیبا نہیں، نہایے کامول ہے ہمیں سروکارہے۔''

حسن رضی اللہ بجائے جمریلی علیہ السلام حاضر تھے۔ لیکن محضرت ابراہیم علیہ السلام عین بلا بٹس جا کر نجات پاچکے تھے اور محضرت عثمان رہے اللہ عنہ اس بلا بٹس ہلاک ہو گئے۔اس کی وجہ رہے کہ نجات متعلق بد بقاء ہے اور ہلاک متعلق بفتاء اس حقیقت کے متعلق ہم کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔

بس میں سے سے سے ہا ہا ہو ہوئیا ہے۔ توانفا تی مال و ہدیئہ جان اور تنگیم امورواخلاص میں مشائخ طریقت حضرت امیر الموسخ عثان غنی رضی اللہ عنہ کے تمبع ہیں اور وہ یقیناً شریعت وحقیقت میں سیچے امام تصاوران کی تعلیم وو محبت اسلامی میں اظہر من الشمس ہے۔ رُضِنی اللّٰهُ عَنْهُ

اورانبی میں برادر مصطفر مضطیقاً غربی بحر بلا جربی نار دلا ،مقتداءادلیاء داُصفیا ابداً علی باداً الم علی بن ابی طالب شیر خدا کرم الله وجهه میں \_ان کی شان جاد هُ طریقت میں بوی ارفع واعلیٰ ہے پیانِ حقیقت میں ان کی بار یک بنی بہت بلند ہے، آپ کا اصول حقائق میں خاص حصد تھا جتی کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اُن کی شان میں فرماتے ہیں :

شَيْخُنَا فِي اللهُ صُولِ وَالْبَلاءِ عَلِي فِ الْمُوتَطَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. " يعنى اصول عشق ومحبت اورراضى برضاء اللى ك ماهر مارك هي وامام حضرت على كرم الله وجهد الكريم بين -"

کویا صاف فرمارہ ہیں کہ علم معاملات طریقت میں ہمارے امام حضرت علی کرم اللہ وجہد ہیں، اور اصول اصطلاح صوفیاء میں علم تصوف اور طریقت کو کہتے ہیں اور طریقت میں عمل خاص جو ہے وہ بلاؤں کو ہرواشت کرتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک فخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض پیرا ہوا کہ یاامیر الموشین! مجھے ہدایت فرما کمیں۔آپٹ نے فرمایا:

> لَا تَتَخَعَلَنَّ آكَبَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وَلَدِكَ فَانُ يُكُنُ أَهُلُكَ وَوَلَـٰذُكَ مِنُ آوُلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آوُلِيَاءَ هُ فَإِنْ كَانُوُا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغْلُكَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَةً .

''یا در کھو! کہ مشغولیت کو بیوی بچوں میں اہمیت کے ساتھ نہ رجوع کرنا ، اس لیے کہ اگر وہ اولیا ءاللہ سے ہوئے تو اللہ تعالی اپنے دوستوں کوخراب اور ضائع نہیں فرما تا اور اگر دشمن خدا ہوئے تو دشمنان خدا کے لیے خمخواری و ہمدر دی کیوں ہو!!''

یہ مسئلہ انقطاع ہاسوئی اللہ ہے متعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ جس طرح چاہے اپنے بغدول
کورکھٹا ہے۔ چیسے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر کوسخت
علیہ حالت میں چھوڑ دیا اور سپر و خدا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اساعیل علیہ
السلام کے ساتھ ہمراہ لے جاکر آئیس جنگل میں چھوڑا جہاں زراعت وغیرہ بھی شقی۔ ﴿ یَوَالَا عَلَیْهِ السلام کے ساتھ ہمراہ لے جاکر آئیس جنگل میں چھوڑا جہاں زراعت وغیرہ بھی شقی۔ ﴿ یَوَالَا عَلَیْهِ السلام کے ساتھ ہمراہ لے جاکر آئیس جنگل میں چھوڑا جہاں زراعت وغیرہ بھی شقی ۔ ﴿ یَوَالَا عَلَیْ ہِا وَرَضَدَا کے سپر دکرویا اور ان میں اسپنے آپ
کومشغول نہ کیا اور اپنا دل اپنے رہے جیتی کی طرف رجوع کر لیا حتی کہ ان دونوں کی مراودو جہاں
میں پوری ہوئی ۔ آب کلہ بظاہر آئیس اپنے بحالت نامرادی میں چھوڑا گیا تھا گروہ اپنے سب کام اپنے
دبعز وجل کے سپر دکیے ہوئے تھے۔

ای میم کی بات وہ ہے جو حصرت علی کرم اللہ وجہد نے ایک پو چھنے والے کو فرمائی ، جبکہ آپ اسے اس نے سوال کیا کہ با کہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے اس نے سوال کیا کہ پاکیز وہزین عمل کیا ہے؟ فرمایا: غِنے الله فقل ہو بانا جس کی کہ ونیا کے نہ ہونے سے فقیر نہ ہو اور مال کی کثر یہ کی مرور نہ ہو۔ اس قول کی حقیقت اس فقر وصفوت کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر ہم کر بھے ہیں۔

کر بچکے ہیں۔

تو اہلِ طریقت حضرت شیرخدا کرم اللہ وجہہ کی ویروی حقائق عبارات ووقائق اشارات میں کرتے ہیں اور تجرید علوم ونیا وآخرت سے حاصل کرنے اور نظارہ تقدیر حق میں رہنا بھی انہیں کی اطاعت کے ماتحت ہے اور لطائحب کلام میں آپ کے مضامین اس قدر ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو علق اور اس کتاب میں میرارویہ اختصار پرہے۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ .



آ کھوال باب

# ابل بيت رضى الله عنهم

الل بیت مرور عالم صلی الله علیه و کا کہ ستیاں ہیں کدان کے لیے پاک اُزلی ان کی و اُن کی اُزلی ان کی و اسطے مخصوص ہے اور ان میں ہرا کی طریقت میں کامل اور مشاکن طریقت کے امام ہیں۔ عام اس سے کہ عوام میں سے ہول یا خواص میں سے ۔ منیں ان کے ایک گروہ کا مجھے بیان کرتا ہوں۔ ان شااللہ تعالی

الم حسن سيد الشهد اءرضي الله تعالى عنه:

ان بیں سے جگر ہندِ مصطفے در بحالِ دلِ مرتضیٰ ، قر ۃ العینِ زہراً ، ابومحد حسن بن علی کرم اللہ وجیہ ہیں۔ان کوطریقت میں نظر کامل عطا ہوئی اور تصوف کے مسائل حل کرنے اور اس کے دقا کُق بیان فرمانے میں آپ کو بڑا حصہ ملاہے۔آپ ٹے فرمایا :

"عَلَيْكُمْ بِحِفْظِ السَّرَ اتِّوِ فَإِنَّ اللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَمِ الصَّمَاتِوِ." "قتهين إلى اعدوني اسرار كامحفوظ ركهنا لازمى ہاس ليے كه الشخميروں كے حال كا جانے والا ہے." حال كا جانے والا ہے."

اس کا مطلب ہے ہے کہ بندہ کو تھم ہے کہ راز کے معامدت پر نگاہ رکھے اور اس کی محافظت پیشہ کرتا رہے تو راز اللہد کا نگاہ رکھنا عدم التفات کی بالاغیار کو مستلزم ہے، اور اظہار راز کی محافظت کرنا مخالفت جبار کو مستلزم ہے۔

کہتے ہیں کہ جب قدر یوں نے غلبہ پایا اور ندمب معتزلہ (بیعی مظرین عالم بطون) جہان ہی پھیلا تو خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ نے حضرت مولاء کا نئات شیر خداعلی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت ہی عرایف، بھیجا جس پر بیم رقوم تھا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ رَسُولِ اللَّهِ وَقُرَّةَ عَيْنَيَهِ وَ رَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَرَ كَاتُهُ. أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّكُمُ مَعَاشِرُ بَنِيُ هَاشِمٍ كَالْفُلُكِ الْجَارِيَةِ فِيُ بَحْرٍ لُّجِيِّ وَ مَصَابِيُحُ الدُّجِي وَاعْلامُ الْهُدَى وَالْأَثِمَّةُ الْقَادَةُ الَّذِيْنَ مَنُ تَبَعَهُمُ نَجَا كَسَفِينَةَ نُوْحِ نِ الْمَشْحُونَةِ الَّتِي يَتُولُ الْيَهَا الْمُشْخُونَةِ الَّتِي يَتُولُ الْيَهَا الْمُشْتَمُسِكُونَ فَمَا قَوْلُكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الْمُشْتَمُسِكُونَ فَمَا قَوْلُكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ حَيْرَ تِنَا فِي الْقَلْرِ وَاخْتِلَا فِنَا فِي الْإِسْتِطَاعَةِ لِتَعَلَّمِنَا بِمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَ النَّهُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ . . . . وَالسَّلَامُ

بسم الله الرحلن الرحيم!

"سلام ہوآپ کے اے فرز ندسرور عالم اور نورچٹم رسول! اور خداکی رحمتیں اور
کیس آپ پر ہمیشہ رہیں۔ آپ لوگ بنی ہائم شل ہمارے لیے ایسے سنتی کے
ہیں جوموجزن وریا متلاظم بیں چل ربی ہواور آپ وہ ستارے ہیں کہ جوان
کی پیروی اور راہنمائی کے مطابق چلا ،اس کواس بیں امن مل گئ اور جوآپ
لوگوں کی پیروی اور موئن ہوگئے۔ فرمایئے آپ کا کیا ارشاد ہے ،اے ائن
رسول میلئے بھی اور موئن ہوگئے۔ فرمایئے آپ کا کیا ارشاد ہے ،اے ائن
اختلاف جو اپنی اپنی معلومات کے ماتحت پیدا ہوگیا ہے، تاکہ ہم جھ سکیس کہ
ان وقت آپ کا مسلک کیا ہے، اس لیے کہ آپ ایلی ہے منقطع نہیں ہوسکتا ، بلکہ
وہ ذات پاک آپ کی گہداشت و کا فظت بیں ہوسکتا ، بلکہ
وہ ذات پاک آپ کی گہداشت و کا فظت بیں ہوسکتا ، بلکہ
وہ ذات پاک آپ کی گہداشت و کا فظت بیں ہوسکتا ، بلکہ

جب بیرنامد حضرت امام حسن رضی الله عنه کوملاء آپ نے حضرت حسن بھری رضی الله عنه آ بیر جواب ارقام فرمایا:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

امًّا بَعدُ فَقَدُ أَتَى إِلَيَّ كِتَابُكَ عِندَ حَيْرَيْكَ وَحَيْرَةِ مَنُ زَعَمُتَ مِنُ أُمَّ بَعْ فَيْرِيْكَ وَحَيْرَةِ مَنْ زَعَمُتَ مِنَ أَمَّ يَوْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ أَمِّينًا وَالَّذِي عَلَيْهِ رَأْيٌ إِنَّ مَنْ لَمْ يُوْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ لَا تَعَالَى فَقَدُ كَفَرَ وَمَنْ حَمَلَ الْمَعَاصِى عَلَى اللَّهِ فَقَدْ فَجَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَالَى فَقَدْ كَفَرَ اهِ وَلَا يُعْصَلَى لِغَلَيْهِ وَ لَا يُمْهِلُ الْعِبَادَ فِي مِلْكِهِ لَكِنَّهُ لَيْ مَاعَلَيْهِ مَا قَدْرَهُمُ فَإِنِ ايْتَمَرُوا الْمَالِكُ لِمَامَلُكُهُمْ وَ الْقَادِرُعَلَى مَاعَلَيْهِ مَا قَدَّرَهُمُ فَإِنِ ايْتَمَرُوا

بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنُ صَادًّا وَلَاهُمْ عَنُهَا مُشَبِّعًا وَإِنَّ اَ تَوُا بِالْمَعْصِيَةِ وَ ضَاءَ اَنَ يُسَمَّنُ عَلَيْهِمْ فَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنِهَا فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَفُعلُ فَلَيْسَ هُوَ حَسَمُلُهُمْ عَلَيْنَا إِجْبَارًا وَلَا ٱلْوَمُ إِكْرَاهَا بِإِحْتِجَاجِهِ عَلَيْهِمْ إِنْ عَرَفَهُمْ وَ مَكْنَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى اَخُذِ مَادَ عَاهُمُ اللَّهِ وَ تَرُكُ مَانَهَاهُمْ عَنُهُ وَ لِلَّهِ الْحُجُدُةُ الْبَالِغَةُ .... وَالسَّلَامُ ...

اللہ ك تا سے شروع جو ہذا مهر بال نهايت رحم والا ہے۔

" آپ كى كتا ب يعنى تحريب ملى ۔ اس ميں جو آپ نے اپنى حرت كے متعلق لكھا ہا ور جو ہمارى أمت كے متعلق مسئلہ قدر ميں لكھا ہا ور اس كى بابت ہمارى دائے مستقم بيہ ہے كہ جو تنفى قدر خير مشرمن اللہ پرائمان شدلا نے وہ كافر ہا اور جو اپنے افعال معصيت كو خدائے جات مجد فى مشيت كى طرف مستب كرے وہ فاجر، يعنى انكار قدر و تقديم كرنا فدمپ قدريہ ہا ور اپنے كرے افعال اور گناہوں كو مشيب اللہ كى طرف منسوب كرنا فدہپ جرب ہر ہے ہے۔ اس ليے كہ بندہ كو حق اكر كيا جے۔ اس كے افعال اور اكساب ميں أس كى استظاعت و تو ت كى حد تك اور بيا اختيار منجانب اللہ عطا ہوا ہے اور ہمارا كى استظاعت و تو ت كى حد تك اور بيا اختيار منجانب اللہ عطا ہوا ہے اور ہمارا دين قدر و جركے درميان ہے اور ميرى مراواس نامہ ميں جو ہے ہم ش نے ظاہر دين قدر و جركے درميان ہے اور ميرى مراواس نامہ ميں جو ہے ہم ش نے ظاہر كى ہے، اس سے ذائدا كيكل نہيں ہے۔ "

لیکن پچھ اور الفاظ اس کے لکھتا ہوں تا کہ مضمون زیادہ واضح اور ضیح ہوجائے ،اس کے کہ حضرت حسن بھری رضی کے حضرت علی کرم اللہ وجہد تھا اُق اور اصول علم بیں استے بلند درجہ پر بھے کہ حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ اُن کی طرف علوم بیں بہت مبالغہ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور حکا بیوں بیس ممیں نے ویکھا ہے کہ جنگل سے ایک اعرائی آیا اور حضرت امام حسن بھری رضی اللہ عنہ اُس وقت کوفہ بیس ایک مکان کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔اس نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے سب وشتم کے ساتھ مکالہ شروع کردیا اورا تنا بڑھا کہ آپ کے آباء واجداد کرام کی شان بیس بھی بکنے لگا ،حضرت امام حسن رخی کا نہیں بھی بکنے لگا ،حضرت امام حسن رخی کو کے معلوم ہوتے ہویا بیاسے یا جہیں کوئی تکلیف بیٹی ہوئی ہے۔اس نے جواب بیس اور خت کلام شروع کردی ۔ جن کہ بکنے لگا بتم الے بہماری والدہ الی بتمبارے باپ ایسے۔

امام سیدالشہد اء رضی اللہ عندنے خاوم کو تھم ویا کہ جائدی کا کوزہ اندرے لائے ،وہ لایا۔

آپ نے وہ کوڑہ نفری اے عطا فرمایا اور کہا میاں معاف کرو،اس وقت ہمارے پاس بھی تھاورت اور پکھے خدمت بھی کرنے میں در کنی نہ تھا۔اعرائی نے جب سیالفاظ سنے اور جب میں خاوت و پکھی تو پکاراٹھا:

أَشْهَدُ آنَّكَ ابْنُ رَسُول اللَّهِ.

"مع كواى دينا مول بينك آب ابن رسول الله عظيمة بين-"

اور میں صرف آپ کے حکم و کفکم غیظ کے تجربہ کے لیے آیا تھااور ہیں صفت محققان مشاکع کی ہے کہ مدح وذم خلائق ان کے نزدیک مکسال ہوتی ہے اور وہ لوگ کسی کلمہ بخت وست سے اپٹی حالت متغیر نہیں کرتے ۔

### امام حسين سيّدُ الشهد اءرضي الله عنه:

انہیں میں سے شمع آل محمر، از علائقِ خلائق مجرد،سید زمانہ خود ابوعبداللہ حصرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم الجنعین ہیں ۔جومحققانِ اولیا ء کرام سے ہیں اور قبلہُ اہل صفاعہ قتیل دشت کر بلا ہیں اورشنجرادہ گلکونِ قباہیں ۔

اس قصد بین کفتین سی حالات کے ماتحت متنق بین کرسیدالشہدا ورضی اللہ عند نے اُس وقت تک اُن پر تلوار تبین اٹھائی جب تک وہ کچو بھی مائل بحق سے اور انباع کی طرف بھے دہے ، جبکہ احقاق حق ان پر شمشیر تھینی ۔ حتی کہ جان عزیز کو فدائے بارگا و اللی کر دیا اور جب تک جان فرمادی ، آپ نے آرام نہ فرمایا ۔ آپ بی سرکار ابد قرار مشیقی کے دیا اور جب تک جان فدانہ فرمادی ، آپ نے آرام نہ فرمایا ۔ آپ بی سرکار ابد قرار مشیقی کے اطلاق کریم کے بہت سے ایسے نشان سے کھو گئے کی ذات مقدی ہی اُن نشانوں بی سے مخصوص اخلاق کریم کے بہت سے ایسے نشان سے کر آپ کی ذات مقدی ہی اُن نشانوں بی سے خصوص مقدی ۔ چنا نچہ حضرت عمر بین الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بی وربار رسالت بی حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور طفی پھیت اقدی ہو ۔ حساس موار کر رکھا تھا اورا کیک ڈوری اپنے وہن مبارک سے نکال کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے دست موار کر رکھا تھا اورا کیک ڈوری اپنے تھنوں سے مبارک بھی تو عرض کیا:

نِعُمَ الْجَمَلُ جَمَلُكَ يَا آبَا عَبُدِ اللَّهِ.

"اے ابوعبداللہ آپ نے سواری تو بہت بجیب پائی۔" تو حضور مطابقات نے فرمایا:

وَ يِعْمَ الوَّاكِبُ يَاعُمَوُ. (1) "اعمَ إسوار بحي توبهت اليِح بن "

اس گفتگوش بہت لطیف باتمی اورائل طریقت کے لیے بہت سے رموز ہیں اور بجیب وقریب معاملات ظاہر ہیں۔ آئیس عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے قرمایا:

أَشْفَقُ ٱلإِخُوَانِ عَلَيْكَ دِيْنُكَ.

"شفیق رین تیرا بھائی تیرادین ہے۔"

اس لیے کہ نجات انسان کی متابعت دین میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت وین میں ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مشفق کے تھم کے ماتحت چلے اور اس کی شفقت کا سامید اپنے او پر سمجھے اور اس کی پیروی بغیر کسی طرف نہ جائے۔

اور بھائی وہی ہے کہ تھیجت کرتا رہے اور شفقت وجبت میں اس کا پابند نہ ہے۔ ایک طایت میں ہے کہ ایک روز ایک شخص حفرت امام رضی اللہ عند کی فدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔
اے این رسول اللہ امیں غریب و مفلس عیالدار ہوں ، جھے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے آج شب کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا: بیٹے جا ہمارا وظیفہ راستہ میں ہے، آجائے تو تجھے و ب کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا: بیٹے جا ہمارا وظیفہ راستہ میں ہے، آجائے تو تجھے و ب وی ۔ تھوڑی دیر نہیں گذری تھی کہ پارٹی تعلیاں ویتار کی لائی گئیں ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے آئی تھیں ۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار ویتار تھے ۔ لانے والے نے کہا: حضور! معاویہ معانی چاہیے ہیں اور اُن کی بید خواہش ہے کہ بیر قم غرباء میں تغییم فرمادیں ۔ آپ نے وہ معاویہ معانی چاہیے ہیں اور اُن کی بید خواہش ہے کہ بیر قم غرباء میں تغییم فرمادیں ۔ آپ نے وہ تھیلیاں ای سائل کو و ب دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انتظار میں بہت دیر تھی ہم ناپڑا۔ اگراتی کی رقم تعلیاں ای سائل کو و ب دیں اور معذرت کش انتظار نہ بنا تا ہمیں معاف کر اس لیے کہ ہم اہل بلا سے کہ میں معاف کر اس لیے کہ ہم اہل بلا سے کہ می اہل بلا سے کہ ہم اہل بلا سے کہ می اہل بلا سے کہ میں انتظار نہ بنا تا ہمیں معاف کر اس لیے کہ ہم اہل بلا سے کا بھی گھان ہوتا تو تجھے اس قدر زحمت کش انتظار نہ بنا تا ہمیں معاف کر اس لیے کہ ہم اہل بلا سے کہ ہم اہل ہا ہمیں معافی کر اس کے کہ ہم اہل بلا سے کہ ہم اہل ہم کی میں معافی کر اس کی جم اہل ہا کہ ہم کہ ہم اہل ہا کہ کھیا کہ کی جم اہل ہوں کو میں میں معافی کر اس کی جم اہل ہوں کی کھی کے کہ ہم اہل ہوں کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ ہم اہل ہوں کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ ہم اہل ہوں کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کی ک

حوالدك لي: مشكاة المصابيح ٣/١٩٩٨ (كتاب المناقب : باب مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم )

میں اور ہم نے جملہ پیش و نیاوی سے اتفطاع کر لیا ہے اور اپنی تمام تمنا کیں اور آرز و کیس مٹا و گ جیں اور دوسروں کی تمنا پوری کرنے میں عمر وقف کردی ہے۔

علاوہ اس کے آپ کے بہت سے فضائل ایسے ہیں جوامت کے سی فردسے پوشیدہ نہیں۔

حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه:

انہیں میں سے وارث نبوت ، چراغ امت، سید مظلوم ، امام محروم ، زین عباد ، مثم اوتا ہ ابوالحس علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو اکرم اعبد اپنے زمانہ کے لوگول محم سرگذر ہے۔

آپ بیانِ حقائق اورانکشاف دقائق میں لوگوں کے اندر مشہور تھے۔آپ سے لوگوں ۔ یو چھا: حضور! دنیا وآخرت میں نیک بخت فخص کون ہوسکتا ہے؟ فرمایا:

مَنُ إِذَا رَضِيَ لَمُ يَحْمِلُهُ رِضَاهُ عَلَى الْبَاطِلِ وَ إِذَا سَخِطَ لَمُ يُخُرِجُهُ سَخَطَهُ مِنَ الْحَقِّ .

'' ووضحض دارین میں نیک بخت ہوسکتا ہے، جب خوش ہوتو باطل پر نہ ہواور جب غضبناک ہوتو اس کاخصہ اسے حق سے باہر نہ کردے۔''

اور بیصفت اُسی میں ہوسکتی ہے جواپنے اوصاف کمال میں استنقامت حاصل کر چکا۔ اس لیے کہ رضا بالباطل باطل ہے اور خضینا کی میں حق وصدافت کا ہاتھ سے چلا جانا اور خشمہ گھے۔ کی حالت میں انصاف کا خون کر دیتا بھی باطل ہے اور مومن کامل، باطل کو اختیار کرنے والا حالت میں نہیں بن سکتا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے گخت جگر حضرت امام حسین الشہداء رضی اللہ عنہ کے گخت جگر حضرت امام حسین الشہداء رضی اللہ عنہ کو کر بلا میں شہید کر لیا گیا تو تمام کے شہید ہو جانے کے بعد سوائے حضرت فر العابدین رضی اللہ عنہ کے محذرات عصمت کی مگرانی کو کوئی نہیں تھا اور آپ اس وقت مجھے حضرت شنم اور گلگوں قباامام حسین سیدالشہداء رضی اللہ عنہ آپ کو 'علی اصغر'' کے نام سے اگر سے شعے۔
کرتے تھے۔

جب مریم عفت پناه کے قافلہ کواوٹوں پر سر برہند بے پردہ وُشق لا یا گیا اور بسویسد بہ معاویہ عَدَیْدُ ہِ مَا یَسْسَحِقُّ، اَخُوَاهُ دُوُنَ أَبِیُهِ. کے روبرد چیش کیا گیا تو کسی نے حضرت ا العابدین رضی اللہ عندے عرض کی :

كَيْفَ أَصْبَحُتُمُ يَا عَلِيٌّ وَ يَا أَهُلَ بَيْتِ الرُّحُمَةِ.

''اے علی اوراے اہل بیت رحت! آپ لوگوں نے آج کیسی صبح قرمائی۔'' آپ نے قرمایا:

آصُبَحْنَا فِي قَوْمِنَا بِمَنْزِلَةِ قَوْمِ مُوسَى مِنَ الِ فِرْعَوْنَ يُذَبِّحُونَ أَبُنَاثَهُمُ وَ يَسُتَحُيُونَ بِسَاثُهُمْ فَلا نَدُرِى صَبَاحَنَا بَيْنَ مَسَائِنَا وَ هَذَا مِنْ حَقِيْقَةِ بَلا ئِنَا .

'' ہماری سے ہماری قوم کے ظلم وجورے ایے ہوئی جے موی علیدالسلام کی قوم کی سے طلم فرعون سے ہوئی جے موی علیدالسلام کی قوم کی صحیح طلم فرعون سے ہوئی کہ قوم موی علیدالسلام کے بچوں کو ذرح کرتے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بیمال تک کہ ہم اس وقت اپنی صح کوشام کے ماہین نہیں جانتے ۔ ہمارے امتحان وابتلاء کی بید حقیقت ہے اور ہم اینے رب ذوالجلال کا شکر ہر حال میں بھی اوا کررہے ہیں اور اس کے امتحان پر مبر کر رہے ہیں۔''

ایک حکایت میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال بچے کے لیے آیا اور طواف بیت اللہ ہے قارغ ہوکراستام جراسودکو چلا بگرانبوہ طاق کی وجہ سے اُسے راستہ نہ ملاء ضدام عرب نے اس کے لیے کری لگادی۔ وہ جیٹھا اور خطبہ کرنے لگا۔ ای اثناء میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ مجد میں تشریف لائے تو آپ کے روئے انور سے چاند کی طرح روثی بھیل رہی تھی اور خسارہ مبارک سے نور تاباں تھا اور لباس معطر کے عطر بیزی سے راستہ مبک گیا، اوّل آپ نے فواف بیت فرمایا پھر جبکہ آپ مجراسود کے پاس پہنچے تو لوگوں نے آپ کو کوتشریف لاتے و کھے کر تعظیما راستہ صاف کردیا اور آپ با آسانی حجراسود کے بوسہ کوتشریف لے گئے۔ ہشام آپ کی بیست اور سطوت و کھے رہا قا۔ ایک شامی نے ہشام سے بوچھا اے امیر المؤمنین بیعزت اور عظمت بیت اور سطوت و کھے دبا آیا تمام لوگ جراسود سے ایا تکہ امیر المؤمنین ٹو ہے اور یہ جوان رعناحسین و بیت اور مرف اس کے لیے والاکون ہے کہ تیجے حجر تک لوگوں نے راستہ نہ دیا ، حالا تکہ امیر المؤمنین ٹو ہے اور یہ جوان رعناحسین و جیا اور مین ٹو ہے اور یہ جوان رعناحسین و جیا کون ہے کہ وہ جب آیا تمام لوگ حجر اسود سے ایک طرف ہی شامی کے اور میش کے اور صرف اس کے لیے واستہ حجر اسود خوالی کردیا ؟

ہشام اگر چہ جانتا تھا مرمحض اس خیال ہے کہ شامی لوگ انہیں پہچان کران کے ساتھ معقیدت نہ کرلیں اوراس کی امارت وریاست ہیں کہیں فرق ندآ جائے ، کہنے لگا مئیں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ انفا قا فرز دق شاعر وہاں کھڑا تھا۔ کہنے لگا ہشام! تو نہ جانتا ہوگا محرمیں انہیں خوب جانتا ہول کہ اور اور ہوں کے ہا: ابوفارس! بتا یہ کون جیں تا کہ ہم معلوم کرسکیں کہ اتنی شان وہکوہ والا جوان

آخر کون ہے؟ فرزوق نے کہا: لوسنو! پی ان کے صفات جیلہ تہمیں سنا تا ہوں، پھر پر جستہ فرزوق نے بیاشعار آپ کی مدح میں سنائے:

## قصيده فرزدق ابوفارس

(جوحضرت امام زین العابدین رضی الله عنه کی مدح میں بشام کے سامنے سنایا تھا)

هذا الَّذِي تَعوِق الْبَطْحَاء وَطَاتَهُ ﴿ وَالْبَيْثُ بَعُوفَهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ ﴿ يوه استى ع حس ك قدمول كى آجث سرزين بطحا جانتى عاوران ك منصب جليل كوكعبه جانبا عاور طل وترم واتف ع - "

هندًا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ تُحَلِّهِمُ ﴿ هَذَا الصَّقِي النَّقِي الطَّاهِرُ الْعَلَمُ ﴿ وَلَهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

هذاائن فَاطِمَةَ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ وَبِحِدَهِ آنْبِيَاءُ اللَّهِ فَلَهُ خُتِمُ الْمِياءُ اللَّهِ فَلَهُ خُتِمُ الْمُعَامِلَ فَالْمَمِدِهِ وَبِرا فَاطْمِه (رضى الله عنها) كا ب الرو الله عنها كان سے بے خبر ہے اور یہ وہ ہے جس کے جد امجد کی بعثت پر الله کے تمام نبیوں کی تشریف آوری ختم ہے۔''

يَنْهِيُ إِلَى ذَرُوَةِ الْعِنِّ الَّتِي قَصُوتُ عَنْ نَيْلِهَا عَوَبُ الْإِصَلَامِ وَالْعَجَمُ "انہوں نے وہ بلندمقام حاصل قر مایا جس کے مساوی عزت حاصل کرنے سے قاصر ہیں عرب وجم کے تمام مسلمان ۔"

إِذَا رَأَ ثُسَهُ قُسَرَيْ مَنْ قَسَالَ قَسَادِ لَهُ اللّهِ مَكَادِمِ هِذَا يَنْتَهِى الْكَرَمُ "جب قبائل قريش ان كى رفعت شان و يكيت بين تو پر كلتے والا كهدديتا ہے ان كے منصب جليل تك اعزاز ومنا قب قتم ہوجاتے ہيں۔"

''ان کی وجدُ منیر کے ظہورے ہدایت کے انوار پھیل گئے، جیسے سورج کی روشی سے ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں۔''

يَكَادُ يُسْمَسِكُهُ عِدُفَانَ رَاحَتِهِ رُكُنُ الْحَطِيْمِ إِذَامَا جَآءَ يَسْعَلِمُ "شايدان كوستِ اقدس كي تقيلى كي خوشبوكوجع كرايا بركن عليم في، جبكدوه جرچومن آئي."

یُفْضِیٰ حَیْساءً و یُفْضِی مِنُ مُّهَابِتهِ فَسَسایُ کَیْسَمُ اِلَّاحِیْنَ یَجَسَمُ "حیاء ایمانی کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ان کی مہابت وشان سے بند ہیں، بھی وجہ ہے کہ ان سے کلام صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ جم ریز لہدیں ہوں۔"

فِی کَفِ بِهِ خِیُزَدَانَ وَرِیْهُ جَهَا عَبَقَ مِن کَفِ اَدُّ وَعِ فِی عرب همهٔ "أن ك دست نورى ش خزران كى چيرى باوراس كى مهك أزرى ب اوروه ايسے كے باتھ ش ب جو بہت اور في تاك والا سردار ب."

مُشَتَقَةً عَنُ رُسُولِ اللَّهِ يَنَعِفَهُ طَابَتُ عَنَاصِرُهُ وَ الْمَحْيَمُ وَ الشِّيمُ "بيالله كرسول طفي الله كا ذات عشتق بادراس كي تعريف جهان كر را ب - اس كاعضرى وجودى پاك بادراس كي تصلتيس اور عادتيس بحي ياك بين ـ"

کِلْفَ ایَدَیْدِ غِیَاتُ عَمَّ نَفُعُهُمَا یَسْتَوْفِیَانِ وَلا یَعُرُوهُمَا الْعَدَمُ

"ان کے دونوں ہاتھ ایے برستے ہوئے بادل ہیں جن سے عام نفح ہے، ہر

ایک کے ساتھ دہ ہاتھ اعانت کرتے ہیں احدان پراس صفت کاعدم نیس آتا۔"

میں ایک کے ساتھ دہ ہاتھ اعانت کرتے ہیں احدان پراس صفت کاعدم نیس آتا۔"

میں ایک کے ساتھ دہ ہاتھ اعانت کرتے ہیں احدان پراس صفت کاعدم نیس آتا۔"

میں ایک کے ساتھ دہ ہاتھ اعانت کرتے ہیں احدان پراس صفت کاعدم نیس آتا۔ "

عَمَّ الْهَرِيَّةَ بِالْاحْسَانِ فَانْفَشَعَتُ عَنْمَ الْغِيَابَةُ وَ الْإِمْلَاقَ وَالطُّلَمُ الْهَرِيَّةِ وَالطُّلَمُ وَالطُّلَمُ الْمَحْنَ عَالَمَ بِينَ الْهِ احسانات كرماته اوران كى شان جوان كى وجه ش جي ساته اوران كى شان جوان كى وجه ش جي ساته و يكى بين مراى، محاجى اورظم كى اندجريان ـ...

لَا يَسُسَطِيْتُ جَوَادُ بَعُدَ غَايَتَهِمُ ﴿ وَلَا يُسَدَانِيُهِمْ قَوْمٌ وَإِنْ كَرَمُوا

" ونيا كاكونى تى ان كى معتها وسخاوت كو تنتيخ كى طاقت تبيس ركاتا ، اوركونى قوم كا براان كى برابرى تبيس كرسكا اگرچه وه ان قوم شى معزز ہو۔ " هُمهُ الْسَفْهُ وَ ثُلُ اللّهِ مِن الْمَا اللّهُ وَ الْمَا اللّهُ وَ الْمَا اللّهُ وَى وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ا

نَهُ لَ الْسَخَلِينَ فَهِ لَا يَسْخَشْنَى بَوَالِوَهُ يَوْزِينَهُ النَّانِ حَسَنَ الْحَلَقِ وَالْهِ ''نهایت زم دل بین ، حتی که ان کے قصہ ہے بھی خوف ز دونہیں ہوتا بہ سب اس کے کہ بید دوصفتوں، حسنِ طلق اور حسنِ خصلت سے حریثن ہیں۔'' میں کے کہ بید دوصفتوں، حسن طلق اور حسنِ خصلت سے حریثن ہیں۔''

مِنُ مُعْشَرَ حُبُّهُمْ دِيْنَ وَ بُغُطُهُمْ كُفُرُو اللهِ مُنْجَاً وَ مُعْتَصَمَّ "بياس گراندے ہيں جس كى مجت عين دين ہاوران عيفض كرنا كفر اوران كا قرب مقام نجات ہاورقلعة محافظت۔"

إِنْ عُدَّ أَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْوَجْمَعُهُمْ الْوَقِيْلَ مَنْ خَيْرُ أَهُلِ الْأَرْضِ قِبْلَ هُمُّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

سَيَّانُ ذَلِكَ إِنَّ أَلْسُرُوا وَإِنَّ عَلَامُوا لَا يَنْقُصُ الْعُسُرُ بَسْطًا مِّنُ أَكِيْهِمِ "أس كا باته يمى عطا كرتے سے نيس ركتا خوا وَتَكَّى بوء برابر ہے ان كے ليے

خواه دولت مو ياشهو-"

اَكُنَّهُ فَصَّلَهُ قَدْمًا وَ شَوَفَهُ جَرى بِلَالِكَ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمُ اللَّهُ حِ وَالْقَلَمُ اللَّهُ حِ وَالْقَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ حِ وَالْقَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللل

من يُعُوث اللّه يَعُوث أوَّ لِيَّعَهُ ذَا وَاللّهِ يُنُ مِنُ بَيْتِ هِلَا فَالَهُ الْأُمَةُ "جواس بستى اللي كوجانا بان كى فضليت كو بھى جانا باور حقيقت مد ب اور اس كے مثل چند اور بيت فرزوق نے كيے اور ايل بيت اطہار رضوان الله عليم كى تحريف اتى زيادہ كى كه بشام خضبناك ہوگيا او رتھم دے ديا كداسے عسفان بل قيد كيا جائے۔ عسفان مكہ و مدينہ كے پاس ايك مقام ہے (جہال ايك كنوال ہے جس بل قيدى بند كيے عاتے تھے)۔

اس واقعہ کی خبرلوگوں نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت بیس عرض کردی۔ آپؓ نے بارہ ہزار درہم فرز دق کو بطور عطیہ بھیجے اور فرمایا اُسے کہنا ابو فارس! ہمیں معاف کرے کہ ہم لوگ اس وقت امتحان واہتلاء میں ہیں ،اس ہدیہ سے زائداس وقت ہمارے پاس پچھ نہ تھا جو پچھ زائد عطا فرماتے۔

فرز دق نے وہ درہم نقری واپس کے اور کہلوایا کہ حضور حتم بخدا! زروہیم کے لا کی میں یادشاہ وامراء کے دریا رہی بہت مجھ کہد چکا ہوں مگر وہ محض دروغ بیروغ بی تھا،مگر بیرقصیدہ جو منیں نے کہا ہے بیر محض اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے اوراللہ ورسول مضطح بین کی محبت کے لیے کھھا ہے۔

جب یہ پیغام حضور زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ملاء آپ نے تھم دیا کہ درہم واپس لے جاؤ اور اُسے کہو کہ ابو فارس! اگر ہمیں دوست رکھنا ہے تو ایسا نہ کرءاس لیے کہ ہم جو چیز کسی کو عطا فرمادیں وہ واپس نہیں لیا کرتے تو جھمیل تھم فرز دق نے وہ عطیہ قبول کیا۔

اور درحقیقت امام زین العابدین رضی الله عنه کے فضائل اس سے کہیں زیاوہ ہیں جو فرز دق نے بکے۔ان کا جمع کرناامکان ہیں نہیں۔

#### حضرت امام ابوجعفر محمد باقر رضي الله عنه:

ای گھرانہ ہے جب اہل معاملت، برہانِ اربابِ مشاهدت، امامِ اولا دِ نبی ، برگزید وُنسل علی حضرت ابدِ جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب الباقر رضی اللہ عنہ ہیں ۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت بھی ''ابوعبداللہ''تھی اور آپ کا لقب'' باقر' تھا۔ آپ بیان علوم وقیقہ اور لطا کف اشارات میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصیت ہے مشہور ہیں۔ آپ گی بہت کی کرامات مشہور ہیں اور آپ کے بہت سے نشانات اور دلائل انور معروف ہیں۔ آپ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک وفعہ ایک بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ اللہ نیت ہے بلوایا کہ جب بہاں آ جا کمی تو آبیں شہید کردیا جائے ۔ آپ بلاخوف وخطراس کے پالہ تحریف نے ۔ آپ بلاخوف وخطراس کے پالہ تحریف نے ۔ جب آپ اس کے قریب پہنچ تو اُس نے معذرت کی اور پچھ ہدیہ پیکش کیا او بڑے اوب اور کھی ہدیہ پیکش کیا او بڑے اوب میا ۔ حاضر بن دربار نے خلاف توقع عمل دیکھ کرکھا کہ جہاں بناہ ۔ تو امام کو شہید کرنے کی نیت سے بلایا تھا ہیکن جب وہ تشریف لے آئے تو اور طرح برتاؤ کر اور کھا ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ جب وہ میرے قریب آئے تو ممیں نے دیکھا کہ دوشے ان کے قراک کا ارادہ بھی کیا ہم تھے بلاک کردیں گے۔

حضرت امام ابوجعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے آیئہ کریمہ: ﴿ فَمَهُ یَکُفُوْرِ بِالطَّاعُوْتِ وَیَغُومِنْ بِاللهِ ﴾ (۱) کی آفسیر میں فرمایا: کُسلُ مَنُ هَسَعَلَکَ عَنْ مُطَالَعَةِ الْحَقِ فَهُوَ طَاعُونُکَ ، '' ہروہ چیز جو تجھے مطالعہ حق سے بازر کھے وہ بی تیرا بت ہے۔''

تو خیال رکھ کہ کیا چیز تجھے حق ہے مجھ ب رکھتی ہے اور کس چیز کی وجہ سے تجھے حق سے بھ ہوا۔اُسی کو ترک کردے تا کہ تو مرحبہ کشف میں پہنچے اور بارگاہ تقرب سے ممنوع و مجھوب شدر ہے او جوممنوع ہے اُسے بیدز بیانہیں کہ دہ دعویٰ تقرب کرے۔

آپ کی خصوصیات میں ایک روایت ہے کہ آپ کچھ رات گذر جانے کے بعدا۔ معمولات سے فارغ ہوجاتے تو با آواز بلندالفاظ میں دعا فرماتے۔

"اے میرے رت! اے میرے مالک! رات آگئے ہوں ہاد ہا ہوں انہا ہوں کا کومت انجام بھی ہوئے گئے۔ ستارے آسان پر ظاہر ہو گئے اور سب لوگ ایسے سو گئے ہیں کہ گویا نا پید ہو گئے ۔ آدمو کی آوازیں بند ہیں اور ان کی آئیسیں چی ہوئی ہیں اور تمام بنی اُمتیہ آرام ہیں ہیں۔ اُن کے دروازوں پر پاسبان ہیٹے ہوئے ہیں اور بنی اُمتیہ کے دربار بند پڑے ہیں اور ان کی ڈیوڑھیوں دربان گئے ہوئے ہیں۔ وابستہ تھیں وہ اس وقت چھوڑ بچکے ہیں اربان گئے ہوئے ہیں۔ جو تجھے او گئے اور ان کی جو تھے او گئے اور ان کی دربان ہیں ہوئے ہیں۔ انگی اور ان کے دربان ہیں کی موات ہوں ہوئے ہیں اور ان کی خواہشات ان سے وابستہ تھیں وہ اس وقت چھوڑ بچکے ہیں اے میرے اللہ اور ان ہی تحقیق کی ہوئے ہیں کی سونے والا جانے وہ تیری نفتوں سے محروم ہے ۔ اللی اور وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادہ سے نہیں رکھ سکتا اور رات دن ہی کسی ساعت تیری صفت بقا میں ظل نہیں آسکتا ۔ تیرا در رحمت کشا ہیں رکھ سکتا اور رات دن ہی کسی ساعت تیری صفت بقا میں ظل نہیں آسکتا ۔ تیرا دو باللمان ہو ہے۔ اس پر تجھے جو بھارے میں رطب اللمان ہ

آ الک الملک ہے کر سائل کا رَدِّ کرنا تھے روانیس ۔ جومون تیری درگاہ یس سوال کرے تو سائل کو اور کئے والانہیں خواہ وہ مخلوق ارضی ہو یا سادی ۔ الٰہی ! جب میں موت اور قبر کا خیال کرتا ہوں اور حساب کا تصور آتا ہے تو سوچنا ہوں کہ تیری حضوری کے مقابل دنیا کی کس چیز سے سکون پکڑا بیا گھے۔ جب ملک الموت کا خیال آتا ہے تو سوچنا ہوں کہ کس طرح دنیا سے تعلق رکھوں تو میں تھے ہے ۔ جب ملک الموت کا خیال آتا ہے تو سوچنا ہوں کہ کس طرح دنیا سے تعلق رکھوں تو میں تھے ہے عرض پیرا ہوں اس لیے کہ جب تھے ہے عرض پیرا ہوں اس لیے کہ جر دامن ہوں اور تھے ہے جبی کو چاہتا ہوں ۔ اس لیے کہ جب تھے پارتا ہوں ، دل میں سکون محسوں کرتا ہوں ۔ الٰہی ! مجھ پر کیفیت مرگ بے عذا ب نازل کر اور زندگی اللہ عن حساب بے عذا ب لے کر مجھے عزت دے۔ "

بیسب کھفرہا کراس قدرگر پیفرماتے کہ مج ہوجاتی۔

ایک شب میں نے عرض کی کہ اے میرے مردار! میرے ماں باپ کے مردار! کب تک

آپ روٹے رہیں کے اور کب تک میر خروش رہے گا ۔ آپ نے فرمایا: بھائی! بعقوب علیہ السلام کا

صرف ایک بین غیر مم ہوگیا تھا تو استے روئے کہ چٹم مبارک سپید ہوگئیں اور میں نے اپنے اٹھارہ

آدی معہ باپ یعنی امام حسین سید الشہد اورضی اللہ عنہ اور شہداء کر بلاکو اپنے ہے کم کیے ہیں تو اس
وقت تک بی کم عی رہوں گا، جب تک اُن کی جدائی میں روکر آٹکھیں سپید نہ کرلوں۔

بید مناجات عربی میں نہایت نصیح ہیں۔ نگر بخوف طوالت اس کے معنی ہی فاری میں نقل کے گئے تا کہ نکرر نہ ہوجائے ۔انشااللہ کسی دوسری جگہ اس اصل کو بھی نقل کریں گے۔

حفرت امام محمر جعفر رضى الله عنه:

انہیں میں سے سیفِ سنت ، جمال طریقت ،معبراہلِ معرفت ،مزین اہلِ صفوت ابوجعفر سن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن انی طالب رضی الله عنهم ہیں۔

آپ نہایت بلند خیال اور پہندیدہ سیرتوں سے مزین تھے اور سریر امامت کی رونق دینی کسی آپ کی آپ کی گئی آپ کی گئی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی اشارات جیلہ تمام علوم میں مشہور ہیں اور معانی وقیقہ میں آپ کو لطائف کلام اور حقائق طریقت میں خاص درجہ حاصل ہے۔ بیان طریقت میں آپ کی تصنیفات مشہور ہیں۔

آپٌ ےروایت بكدآپٌ نے قرمایا: مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ أَعُرَضَ عَمَّا سِوَا هُ.

° جس نے اللہ کو جان لیاوہ ماسوی اللہ سے علیحدہ ہو گیا۔''

لیعنی عارف اللی وی ہے جومعرض از غیراورمنقطع ازعلل واسباب ہوجائے ،اس لیے کہ

الله كى معرفت بى بى كەغىر خداكے ساتھ اجنبى موجائے۔

یمی دجہ ہے کہ حرفان مخلوقات اوراس کی فکرے اپنے آپ کو جدا رکھتے اوراپنے رہے ۔ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اُن کے دل میں غیر کی المی قدر ومنزلت نہیں کہ اُس کی طرف متوجہ ہول اور نہ وجو دِ غیر سے انہیں کچھ خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ذکر غیر کے لیے اپنے دل میں مجگہ نہیں رکھتے۔

ایک روایت میں حضرت امام جعفر رضی اللہ عند سے بول بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا قدید فی المعبَّادَةُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ لِآنَ اللَّهُ تَعَالَى قَدُّمَ التَّوْبَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ اَلْتَا بَبُونَ الْمُعِدُونَ .... ﴾ " (1)

"عبادت بغیر تو بہ کے حجے نہیں حتی کہ خود حضرت عزمجدۂ وعزاسمۂ نے عبادت پر

تو بہ کومقدم کیا۔ اس لیے کہ تو بہ عبادت کی ابتدا ہے اور عبودیت اس کی اختا۔ "

چنانچہ جہاں اللہ تعالی نے گئیگاروں کا ذکر نہیں کیا تو انہیں بھی تو بہ کا تھم فرمایا۔ جیسا کہ

ارشاوے:

ُ ﴿ وَتُوْدُوْا إِلَى اللهِ جَهِيْعًا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَغْلِمُونَ ۞ (٢) "الله كى طرف اے مسلمانو! توبه كروتا كهتم فلاح يافته بهوجاؤ-" اور جہال سيدا كرم تاجدار عرب وجمع كوياد فرمايا وہال بھى ﴿ فَأَوْ لَنِى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْلَحَى ۞ ﴾ (٣) كہا تو كويا مقام عبوديت منتها ء كمال كانام ہے۔

ایک حکایت میں ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ الله علیہ ایک روز امام جعفر صادق رضی الله عند کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا ابن رسول اللہ اجھے بچھے تھے تھیے تار ہائے ، اس لیے کہ میرا ول سیا وہ و چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایوسلیمان! (حضرت داؤد طائی کے صاجز ادے کا نام سلیمان تھا) آپ اس زمانے کے بوے زاہدوں میں سے ہیں ، آپ کومیری تھیمت کی کیا ضرورت ہے؟۔۔۔ عرض کی ، اے فرز نمر رسول! آپ کو اللہ نے سب پر فضلیت بخشی ہے ، آپ پر تھیمت کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عند نے فرمایا: اے ابوسلیمان میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں برونے قیامت میرے جدامحہ مجھے یہ نہ فرما میں کہونے ہماری اطاعت کاحق کیوں ادائیس کیا ، اس لیے کہ سے کام نسب کی نسبت سے جمنیں اثرتا ، ہیکام کے او پر موقوف ہے۔

٣- مورة الور:٣١

ا\_ مورة التوبة :۱۱۲

یدین کر حضرت واؤو طائی "رو پڑے اور کہنے گئے، البی ! جن ہستیوں کاخمیر آب نبوت ے ہو اور جن کی ترکیب طبعی اصول دین پر اور بر ہان و جحت قرآن ہے ہو ، جس کے واوا شفیح المذنبین مطبعی ہوں وہ اس خوف جیرانی میں المذنبین مطبعی ہوں وہ اس خوف جیرانی میں المذنبین مطبعی ہوں ، جن کی مال حضرت زہرا بنول رضی اللہ عنہا ہوں وہ اس خوف جیرانی میں دکھے گئے جیں اور اپنے انمال کا اس شان سے محامبہ کردہے جیں تو پھر داؤد طائی کس تھار میں ہے اور وہ اپنے انمال وعبادات پر کیا فخر کرے!!

ایک روایت یل بے کہ ایک روز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عند اپنے احباب خدام یلی روز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عند اپنے احباب خدام یلی آئر بیف فرما تھے تو آپ نے سب سے فرمایا: آؤ! ہم تم آپس میں بیعت کرلیں اور اس امر کاعبد کرلیں کہ جے اللہ تعالیٰ بروز قیامت رستگاری عطا فرمادے وہ سب کی شفاعت کرے۔ سب نے عرض کی کہ اے ابن رسول اللہ! اس عبد کی اسے صاحت ہے جو بی اپنے شفاعت ہو، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا پرواہ ہے! آپ کے جدا مجد شفح مجر مان خلاکت ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں اپنے اعمال پرشر ما تا ہوں اور اپنے نفس کے عیبوں پرنظر کرکے ڈرتا ہوں کہ بروز قیامت جدا مجد مطابق کے حضور کس طرح منہ دکھاؤں گا۔

یہ ہے وہ کمال خاص جو عارف کامل کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس کے عیبوں پرنظر رکھتا ہے۔ میصفت اوصاف کمالیہ ہے ہے۔

اور تمام محمکنان البی یعنی نبی ،ولی ،غوث ،قطب سب کے سب ای اصول پر قائم ہیں۔ چنانچ چھنور سید یوم النشور مضی ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدٍ حَيِّرًا بَصَّرَهُ بِعَيُوبِ نَفْسِهِ. (1) "جب اللهِ تعالَى كى بندے كے ساتھ ارادة خير قرماتا ہے تو اسے عيوب نفس

ك ليے چشم بينا عطا فرما تاہے۔"

اور جواَز رُوے تواضع اپنا سر پارگاہ حق میں جھکا تا ہے تو اللہ تعالی اس کی مراوات وارین پوری فرما تا ہے۔

اب اگر ہم تمام مناقب اہل بیت رضی اللہ عنہم بیان کریں اور ہر ایک کے فضائل مفصل نتا کی تو بیہ کتاب اس کی متحمل نہیں ۔لہذا ان کے لیے جن کی عقل خلعتِ اوراک سے مزین ہے اور چوم بدانِ خاص ہیں ،اسی قد رکافی ہے اور مشرکے لیے بھی ،اگر سجھتا جا ہے تو کم نہیں ۔

ا۔ اس حدیث پاک کوامام دیلی نے معفرت الس رضی اللہ عنہ کی متد کے ساتھ روایت کیا ہے ( کتاب اللمع مِس: ۱۳۹۹، احیاء علوم الدین ۲۳۳/۵

اب اگر ہم اصحاب صفد رسول کریم علیہ التحیة والتسلیم کا ندا کرہ بہ سبیل ایجاز و اختصار کرتے ہیں اور فضائل اہل بیت میں علی النفصیل ایک کتاب مسمی "منصاح اللدین" ہم نے تالیف کی ہے، جس میں ہرایک کے علیمہ و علیمہ و فضائل درج ہیں ۔اس جگہ تو ہم نے محض اسمائے کئیت پر ہی اکتفا کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کا مقصود معلومات حاصل ہوجائے۔

میں اکتفا کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کا مقصود معلومات حاصل ہوجائے۔

اَعَوْسِکَ اللّٰهُ تَعَالَٰی وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ.



نوال باب

# اصحاب صقه رضوان الله عليهم

قصل:

اس امر پر اجماع اُمت ہے کہ حضور مضاعظاتی کی ایک خاص جماعت تھی۔ صحابہ کرام میں جو تارک الدنیا ہوکر مجد نبوی میں اللہ کی خاص عبادت کے لیے بیٹھ سے تھے اور ہر قتم کے کسب معاش ہے دست بردار تھے انہی کی شمان میں قرآن پاک نے اپنے حبیب پاک مجمد منطق بھٹا کوفر مایا:

﴿ وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدُوقِ وَالْعَشِيقِ يُويْدُونَ وَجُهَهُ ﴿ ﴿ () "اے مجوب نه فراموش فرماؤ ان لوگوں کو جو اپنے رب کی عبادت میں میں وشام مشغول بیں اور اس کی رضا جا جے ہیں۔"

توخدا کی کتاب ان کی افغلیت پرشابد ہے اور حضور ہوم النفور منظی اُن کی احادیث ان کے فغا کل جم میں بہت کینی ہیں ہم نقل کیا کے فغا کل جم مقدمہ کتا ب جم نقل کیا ہے۔ حضرت امام اُمفسرین این عباس رضی الله عنجم فرماتے ہیں:

وَ قَفَ رَسُهُولُ اللّهِ صَلَيَهَمْ عَلَى اَصْحَابِ الصَّفَّةِ فَوَالَى فَفَرَ هُمُ وَ جُهُ مَهُ وَ جُهُ مَا الصَّفَّةِ فَوَالَى فَفَرَ هُمُ وَ جُهُ مَعُ مَا الصَّفَّةِ فَمَنْ اللّهَ عَلَى الصَّحَابَ الصَّفَّةِ فَمَنْ اللّهَ عِنْ أُمْتِي عَلَى النَّعْتِ اللّهِ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ رَاضِيًا أَيِمَا فِيْهِ فَإِنَّهُ مِنُ رُفَقَا ثِيلُ فِي النَّعْتِ اللّهِ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ رَاضِيًا أَيِمَا فِيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ رُفَقَا ثِيلُ فَيْ النَّعْتِ اللّهِ مَا يُعْمَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

اس حدیث کے معنی بیں کہ حضور منظی اسحاب صفہ پرتشریف لائے ، ان
کود کھ کر تشہر گئے تو ان کے دل اس فقر و مجاہد ہیں حضور منظی بھی نے نہایت
خوش دیکھے ۔ فرمایا: اے اسحاب صفر تمہیں مبارک ہو! تمہارے بعد جو بھی
تمہاری می شان میں خرم وشادر ہے گا ، وہ بروز قیامت جنت میں میرارفیق
ہوگا۔''

ال اسحاب صفد ص

پہلے: مناد حضرت جبار و پیندیدہ سیّدالا برار حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرے: دوست خداوتداور محرم احوال پیغیر ابوعبدالله سلمان فاری رضی الله عنه میں۔ تیسرے: سر ہنگ مہا جروانصار متوجہ رضوان جہار ابوعبیدہ بن عامر بن عبداللہ الجراح رضی اللہ عشہ ہیں۔ چوتھے: برگزیدہ اصحاب، زینت وارباب ابوالیقصان حضرت عمارین یاسر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یانچهین: تصنیخ علم خزانه حلم حضرت ابومسعود عبدالله بن مسعود هزلی رضی الله عنه بین-حِينے: متمسک درگاہ حرمت یاک ازعیب وآفت حضرت منتب بن مسعود برادرعبدالله رضی الله عنه بین -ساتوين: سالك طريق عزلت معرض ازمعائب وذلت حضرت مقداداين الاسودرضي الله عنه بين-آ مخوین: واعی مقام تقوی راضی به بلاو پلوی حضرت خباب بن الارت رضی الله عشه بین -توس: قاصد درگاه رضا طالب بارگاه بقاا تدرفنا حضرت صهیب بن سنان رضی الله عنه جیں ۔ وسوين: ورِّ درج سعادت بحرقناعت حفرت عنب بن غزوان رضي الله عنه بين -عمیار جوین: براور فاروق معرض از کونین و مخلوق حضرت زیدین الخطاب رضی الله عنه بین -بارجوين: خداوندمجابدات اندرطلب مشابدات حضرت ابوكبعد مولى حضور مضي كالله بين-تير بهوي: عزيز ازكل خلائق تجق جل مجده آيت حضرت ابولمر ثد كنانه بن الحصين عدوى رضي الله عنه بين \_ چودهوین: عامر طریق تواضع سپرنده مجمعه تقاطع حضرت سالم مولی حذیفههٔ الیمان رضی الشدعنه بین-يتدرهوين: خاكف عقوبت بإرب ازطريق مخالفت حضرت عكاشدا بن أمحصن رضي الله عنه بين سولهوین: زین مهاجروانصارسیدی قارحضرت مسعودین رکیج القاری رضی الله عنه بین -ستر ہویں: اندرز بد ماننزعیسی اندرشوق بدرجه موی ابوذر جندب این جنادہ الغفاری رضی الله عنه ہیں۔ الحمار يوي: حافظ انفاس يغمبر مضيكيَّةُ مرخيرات درخور حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه بي -انيسوي: اندراستفامت مقيم واندر متابعت منتقيم حضرت صفوان بن بيضارضي الله عنه بين -بيسوين: صاحب بهت خالى ازتهت حضرت ايو در داعويم بن عامر رضى الله عنه بين -ا كيسوين: متعلق ورگار جا برگزيدهٔ رسول يادشاه حضرت الولبا بتدعبدالمنذ روضي الله عنه بين -بائیسویں: کیمیائے بحرشرف دُرتو کل راصدف حضرت عبداللہ بن بدرانجہنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ غرضيك اى طرح اور بھى ببت بيں اگر بم تمام الل صفه كاذكركرين أو كماب طويل بوجائے-حضرت مشخ ابوعبدالرحن محمد بن حسين ملى رضى الله عنه بون زبروست ناقل مسائل طریقت اور جامع کلام مشائخ گذرے ہیں ۔انہوں نے صرف اہل صفہ کے حالات میں ایک تاریخ تالیف فرمائی ہے۔ اس میں اُن کے علیحدہ علیحدہ فضائل اور نام بنا م حالات اور ان کی کیفیتیں

لكسى بيں۔

اُس میں انہوں نے مسطع بن ثابت بن عباد کو بھی اہل صفہ میں نقل کیا ہے گر میں اسے دوست نہیں بھتا ۔اس لیے کہ بید وہ سطع جیں جنہوں نے قصۂ افک اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عند کی ابتداء کی تھی لیکن حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند اور حضرت اوبان اور حضرت معافہ بن عادت اور حضرت ابوالیسر کعب سعافہ بن عادت اور حضرت سائب بن خلاب اور حضرت ثابت بن ودید اور حضرت ابوالیسر کعب بن عمر اور حضرت وہب بن مخفل اور حضرت عبداللہ بن انجی اور حضرت تجاج بن عمر الاسلمی وضی اللہ عظم اجھین تمام اہل صف سے جیں ،اگر چہ بھی ہے کی سبب سے و نیا کی طرف شفل فر مالیتے تھے گر ساتھ میں برابر اور حقیقہ قرنوں کے فیر القرون سے بھے اور جس وقت بھی ہے جس ورجہ پر سے متاخرین سے بہتر اور افضل ترین خلائق تھے ،اس لیے کہ اللہ تعالی نے آئیس صحبت سید الانہیا ء

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّلِهِ يَنَ يَلُونَهُمْ ....الخ (۱)

" زمانول سے بہترین زماند میرا زماند ہے پھر وہ زماند جو اس سے قریب
"

اورخودالله جل مجدة وتبارك وتعالى وعز اسمهٔ نے فرمایا: ﴿ وَالسَّيقُوْنَ الْاَ وَلَوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالْلَذِيْنَ الْمَعَوْهُمْ بِالْحَسَانِ " رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُهُ وَرَّضُوا عَنْهُ ﴾ (٢)

"اور وہ لوگ جو مسابقت كرنے والے بير پہلے ايمان لانے والوں بيس مها جرين وانصارے اور وہ لوگ جو بيروى اسلام كرتے بيں اور نيك بيں۔ الله ان سے راضى بواوروہ الله سے راضى بيں۔"

ا بیشنق طیرردایت بے جے امام بخاری اور امام مسلم نے عبیدہ سلمانی سے انہوں نے این مسود سے مرفوعا روایت کیا ہے اور ای طرح بیروایت زجرم بن معزب سے بھی مروی ہے ۔ انہوں نے عمران بن صین سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

خير كم قرني ،ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .

حوالدك لي طاحقة قرماكين: السعقاصد الحسنة للسخاوى (ص: ٢٠٨) صحيح البخارى ٩٣٨/٢ (كتاب الشهادات ، ياب: ٩) ميح مسلم، (كتاب فضائل الصحابة ثم الذين يلو نهم، مديث: ٢٥٣٥) ٣. سورة التوبة: ١٠٠٠

بابدهم

# ائمه تالعين رضوان اللهيم

فصل:

حضرت اوليس قرنى رضى الله عنه:

ان میں ہے آفاب اُمت، شمع دین وملت حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیاستی مشائخ کرام کے طبقہ کی بہت بڑی مانی گئی ہے اور اہل تصوف میں معظم ہیں۔ بیرعبد رسول پاک مضافیق میں تھے لیکن حضور مطافیق کے فیض صحبت سے دو وجہ میں مستفیض ندہو سکے اور محروم شربت و مدار رہے:

ایک: مانع حضوری آپ کا غلبه حال رہا۔

دوسرے: اپنی والدہ ماجدہ کے حق خدمت اداکرنے علی مصروف رہے۔

سی حضور فخر عالم میں کھی آنے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنیم میں فرما دیا تھا کہ ایک مروضہ مقام قرن میں ہے۔ اس کا نام اولیں ہے۔ اس کا میہ مرتبہ ہے کہ اس کی شفاعت میری امت شل قبیلہ رہیدہ اور قبیلہ معنر کی بحر یوں کے بالوں کے برابر ہوگی اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت مولائے کا مُنات علی کرم اللہ وجبہہ کی طرف رخ فرما کر ارشاد ہواتم دونوں اسے دیکھو گے، ان کا قد تچھوٹا ہوگا ، ان کے سرکے بال لیے ہوں گے ، ان کے پہلوئے چپ پر ایک درہم برابر سفید واغ ہے اور ایک رزش اس کے ہاتھ کی جشکی پر ہے ، جب تم اس سے ملو، ہمارا اسے سلام کہنا اور کہن کہ وہ ہماری است سلام کہنا اور کہن

بعد وفات سید اکرم منظیقی حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهما کله معظمه تشریف لائے۔اثناء خطبه پیس آپ منظیقی نے فرمایا: بیا اَ هَلَ نَجْدِ فَوُهُواْ. '' اورائ نجد کے لوگو کھڑے ہو جاؤ'' بی عظم من کرتمام کھڑے ہو گئے بجررضی الله عند نے فرمایا تمہارے اندرکوئی قبیله مقام قمران اللہ عند اللہ ہوگئی میں معاضرے اور جومقام قمران کے لوگ تھے، آئیس امیر الموشین عرضی اللہ عندی خدمت میں چیش کردیا۔

آپ نے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی" اولیں" نام کا آ دی ہے؟ ۔۔۔عرض کی" اولیں

کے دیوانہ آ دی ہے جو آبادی بین نہیں آتا ،کسی کے پائ نہیں آتا ،کسی کے پائ نہیں بیٹھتا ،لوگوں کی مقدا ہے اس کی غذا بھی علیحہ ہے ،خوثی وغم اس کے زدیک میساں ہیں ، جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ سے ہے ، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنتا ہے۔امیر الموشین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم انہیں دیکھنا ساجے ہیں۔لوگوں نے عرض کی:حضور!جنگل ہیں اونٹوں کے پاس ملے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عندا شخصاور جنگل میں جاکران سے طے۔ دیکھا کہ اولیس (رضی اللہ عند) قماز میں مشخول ہیں۔ بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فاروق و اسد اللہ نے اللہ سام کیااور ہاتھوں کی ہشلی پرنشان و کھے۔ پھر حضور مشکھیں کا سلام پہنچایا اور اُمت کے حق میں وعاکرنے کا حکم حضور مشکھیں منایا۔

تھوڑی دیر فاروق واسد اللہ (رضی اللہ عنها) اولین کے پاس بیٹے تھے کہ حضرت اولیں اللہ عنہ نے کہ حضرت اولیں اللہ عنہ نے عرض کی: آپ حضرات کو تکلیف ہوئی ، اچھا اب تشریف لے جا کیں، قیامت بہت خور کی اللہ عنہ ہوئی ، اچھا اب تشریف اب قیامت کے راستہ کے مالیان میں مشغول ہوں۔ جب قرنی لوگ حضرت فاروق اور اسد اللہ رضی اللہ عنها کے ساتھ حضرت اللہ تن کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آپ کا مرتبہ مجھا اور آپ کا احترام کرنے گئے تو حضرت اللہ تن رفی اللہ عنہ وہاں ہے کوفہ میں آگئے۔ اس کے بعد ہرم این حیان نے ایک روز اللہ عنہ ہوا ، اس کے بعد ہرم این حیان نے ایک روز اللہ عنہ ہوا ، اس میں حضرت اولیس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرفداری میں آئے ، مشین ہوا ، اس میں حضرت اولیس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرفداری میں آئے ، شہیدا ، ''زندہ رہے تو حضور مضفی آئی کی شریک حرب ہوکر شہید ہوگے۔ غالق خویدا و قمات شہیدا ، ''زندہ رہے تو حضور مضفی آئی کی شریک حرب ہوکر شہید ہوگے۔ غالق خویدا و قمات شہیدا ، ''زندہ رہے تو حضور مضفی آئی کی اس میارک سے تعریف ہوئی ، انتقال فرمایا تو شہاوت یائی۔''

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عندے ایک راویت ہے کہ آپ نے فرمایا: "اکسالا تھ أَفِی اللّهِ وَحِدَةِ" " لِيشَالا تَعَامُ اللّهُ عَلَى ہے۔" اس لیے کہ جوانیا ول خالی رکھے وہ اخیار کے خطرہ اور اندیشہ ہے آزاد ہے اور اپنے ماحول میں سب سے مایوس اسی وجہ میں وہ اخیار کی تمام آفتوں سے سلامتی میں رہتا ہے اور سب سے مندیجھرے ہوتا ہے۔

لیکن اگر کوئی بی خیال کرے کہ وحدت ہے مراد تنہا زندگی بسر کرنا ہے تو بیرمحال ہے۔اس لیے کہ جب تک کسی کے ول میں شیطان کی محبت ہواور اس کے سینہ میں نفس غالب ہواور دنیا و عاقبت کی قکر اور لوگوں کا اعمد بشر ہواس وقت تک اس کو کیفیت وحدت حاصل نہیں ہوتی۔اس لیے کہ ماسوائے اللہ ہے آرام ہویا اس کا اعمد یشہ دونوں کی ایک عی کیفیت ہے۔ تو جو تنہا ہوتا ہے اگر چداس ک محبت لوگوں میں ہو، اے اپنی کیفیت وحدت میں کوئی خلل نظر نہیں آتا اور مشغول بغیر اللہ ہوں اگر چہ خلوت نشین ہی کیوں نہ ہووہ کیفیت وحدت سے محروم ہی رہے گا۔

تو قطع محبت ماسوای اللہ کے مید معنی بین کہ اس کے دل بین سواؤات واحد کے بھی کا تعلق اور کسی کی محبت نہ ہواور جب اس کے دل بیس خالص ؤات واحد جاگزیں ہو پھی ،وہ کتنا ہی لوگول کے ساتھ میل جول رکھے اسے کوئی خطرہ نہیں۔

اور جو تلوق سے محبت رکھ اس کے ول میں محبت والہد کا گذر نہیں ہوسکا۔ کو یا وہ محبت اللی کو مجتنا عی نہیں: لِاُنَّ الْوَحْدَةَ صِفَةً عَبُدِ صَافِ سَمِعَ قُولَةً تَعَالَى ﴿ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةً \* ﴾ (1)

`` مفت عبد صافی محض وحدت ہے، من اللہ کا فرمان! کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں۔'' حضرت هرم بن حیان رضی اللہ عنہ:

انہیں تابعین میں سے مقع صفاء، معدن وفا حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ ہیں ، جو بررگانِ طریقت سے گذر سے ہیں اور معاملۂ حقیقت میں حظ وافرر کھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محجوب یافتہ ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی نیارت کر چکے ہیں، آپ کی ملاقات کا واقعہ یوں ہے کہ آپ نے اولیں قرنی ﴿ کی زیارت کا قصد کیا۔ حتیٰ کہ قرن پنچ محرنا امید والی آئے۔ پھر معظمہ کے تو خبر ملی کہ اولین آب کوفہ میں رہتے ہیں، آپ شوتی زیارت لیے کوفہ آئے محرزیارت نصیب نہ ہوئی۔ امیر زیارت میں ایک مدت وراز کوفہ میں گزاری۔ آخرش یھرہ آئے کا عزم کیا، روانہ ہوئے قورات میں دیکھا کہ لب قرات اولین طہارت فرما رہے ہیں اور آپ کے جم پرخرقہ ہے، پیچان لیا۔ وضوفر ماکر اولین شانہ فرما کر بالوں کو سنوارا اور چلئے گئے تو ہرم بین حیان سامنے آئے اور سلام کیا۔

حفرت اولين في جواب سلام من قرمايا: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ يَا هَومُ بُنُ حَيَّان. برم متجب بوكر كَهِمْ لِكُمَ بِ فَي مَن طرح بِهِيان ليا؟ آپ في قرمايا: عَرَفَتُ رُوْجِي رُوْحَكَ.

"میری جان نے تیری جان کو پیجان لیا"

تھوڑی دیر بیٹھے گھر مجھے رخصت فرما دیا۔ میرے ساتھ جو گفتگوفر مائی اس بیس حضرت علی رضی اللہ عند کے متعلق زیادہ باتی تغییں اور مجھے حضرت عمر وعلی رضی اللہ عنهما کی روایت سے حضور کی بیرصدیث سانی اور کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور بینے تھیں نے فرمایا:

اِنَّمَا اُلاَعُمَالُ بِالنِیَّاتِ وَاِنَّمَا لِکُلِّ اَمْرِهِ مَّانُوكِی فَمَنُ کَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَی اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ کَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلْی اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ کَانَتُ هِجُرتُهُ اِلْی اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ کَانَتُ هِجُرتُهُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ کَانَتُ هِجُرتُهُ اِللّٰمِ وَرَسُولِ اللّٰهِ وَرَسُولُ اِللّٰهِ وَرَسُولُ اِللّٰهِ وَرَسُولُ اِللّٰهِ وَمَنُ کَانَتُ هِجُرتُهُ اِللّٰمِ اللّٰهِ وَرَسُولُ اِللّٰهِ وَمَنُ کَانَتُ هِجُرتُهُ اِللّٰمِ اللّٰهِ وَرَسُولُ اِللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

" اے ول ک محرانی مرتم کے اعروث غیرے رکھ۔"

اس عبارت کے دومعتی ہیں: ایک مید کرجاہدہ اتنا ہو کداینے دل کو تا ایع حق کرلیا جائے۔ دومرے مید کدا چی خواہشات کو اس دل کا فرما نبر دار بنا لے۔

یہ دونوں زبردست اصول ہیں، گر دل کوخدا کا تالی کرنا ان مربیدوں کا کام ہے جو کثرت سے اور مجب حرص ہے مجتنب ہوجا نمیں اور ہر تم کے تفکرات جو درجہ بدرجہ پیدا ہوتے ہیں، انہیں سے دور کریں اور تذبیر صحت و حفظ امور ش کوشاں رہیں اور ہر معاملہ میں نظر برحق رکھیں تا کہ سے دعور کریں اور تذبیر صحت و حفظ امور ش کوشاں رہیں اور ہر معاملہ میں نظر برحق رکھیں تا کہ سے دعور کر دیا ہے کوتالی دل حرکی بنالینا کا طوں کا کام ہے۔ اس لیے حق تعالی شانۂ ان کے سے کو خلصے تو یہ جمال سے منور فر ما دیتا ہے اور تمام علی واسباب سے آزاد کر دیتا ہے، اور وہ وہاں پر

المسلم نے اپنی "صحیح" ۲۸۱۲ ش (کتاب الأصارة) امام بخاری نے اپنی "صحیح" (۵۳، ۲۵۳) شی ،اکن شریحت نے اپنی "صحیح" (۲۸۹، ۲۵۳) شی ،اکن شریحت نے اپنی "صحیح" (۲۲۰) شی ،امام تفای نے "المصاصد الحسنه" (ص: ۲۸) شی ،امام تفای نے "مندشهاب" (ص: ۲۸) شی ،امام تفای نے "مندشهاب المصورفة ۱۳۵۱ شی ،امام توی نے بست ان المصارفین (ص: ۲۳) شی ،اکن المحلق نے کتساب المصورفة ۱۳۵۱ شی ،امام توی نے بست ان المسلم المستور" ۱ ۹۹۱ شی اورام عمقلانی نے السلار المستور" ا ۹۹۱ شی اورام عمقلانی نے السلام المستور نے بین : بلکری بخاری شی السلمی میں المستور نے المام این تجرعمقلانی قرماتے ہیں : بلکری بخاری شی المستور کی المستور نے المستور نے المستور نے المستور نے بین : بلکری بخاری شی المستور نے بین : بلکری بخاری شی سے الفاظ آئے ہیں بین "اندا "میں ہے اور" المستور" المستور " المستور" المستور " ا

کوان پر مستولی کرویتا ہے۔اس وقت ان کاجیم بھی ان کے ول کے موافق کر دیا جاتا ہے۔ تو وه گروه جو پہلے اہل دل گزرا ،وه صاحب القلوب اور باقی الصفت ہے اور سے گروہ جو مغلوب القلوب ہے وہ فانی الصفت ہے اور اس مسئلہ کی حقیقت میر ہے جوحق جل جلالۂ نے قرمائی: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخُلْمِيْنَ ﴿ )

''مگروہ بندے جوخالص کیے گئے۔''

ا بینتے لام پڑھا گیا اس لیے کہ مُخطِصِیْنَ قاعل ہےاور باتی الصنت ۔اور کُلص مضول فانی الصفت \_اور میہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں کہ تن کوموافق دل بناتے ہیں اس لیے کدان کے دل تحلی حق کی طرف محول اور مشاہدۂ جمال میں محور ہے ہیں اور باقی الصفت جو ہیں وہ دل کو بیت کلف موافق امریناتے ہیں۔

بيرمئله درحقيقت صحو وسكر ومشامدة ومجامدت سيتعلق ركفتا ہے اس مسئله كوزياده وضاحت ے مشرح طور پر کسی اور جگہ بیان کیا جائے گا۔ان شاءاللہ

حضرت حسن بصرى رضى الله عنه:

انبيل تابعين مِن امام عصر ،فريد و ہر ،ابوعلی الحسن بن ابی حسن البصر ی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک گروہ نے آپ کی کنیت'' ابو می "کلھی ہے اور ایک جماعت نے'' ابوسعید''۔ آپ کا مرتبہ امل طريقت من بهت بلند إورفن تصوف من آب كنهايت اطيف اشارات بي-

ایک حکایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے صبر کے متعلق سوال كيا-آب نے قرمايا: صبر دوطرح كا موتا ہے:

ایک صبروہ ہے جومصائب وبلا کے اندر کیا جائے۔

دوسرا صبران چیزوں ہے جن ہے ہمیں باز رہنے کا تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاء ال ہے اطاعت تھم کرتے ہوئے رکنا اور خواہشات کے خلاف برصر کرنا۔

اعرانی نے کہا:

أنْتَ زَاهِدٌ مَّارَأَيْتُ أَزْهَدُ مِنْكَ.

''آپ ایے زاہر ہیں کہ آپ ہے زیادہ زاہر میں نے نہیں دیکھا''۔

اور آپ سے زیادہ صابر بھی کوئی نہ ہوگا۔حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے قربہ اے احرابی! میراز ہدتو رغبت کلی ہے اور میرا صبر خالص جزع اور بے صبری ۔ احرابی نے عرض کی

ا- مورة الحريم

ھھرے اس اجمال کی تفصیل فرمائمیں؟ آپ نے ان جملوں سے تو مجھے معتوش کر دیا اور میراعقیدہ لا بذب ہوگیا۔

آپ نے قرمایا: ہمارا مبر بلا پر یا اطاعت تھم پر بوجہ خوف جہنم ہے اور بیشین ہے مبری

السیم اللہ میں رغیب خالص ہے تعمیب آخرت کے ساتھ اور بیشین رغبت ہے۔ نہایت

میرک ہیں وہ لوگ جو اپنا حصہ اور اپنی قوت ارادی کو در میان سے اٹھا بچکے من کا صبر خالص اللہ کے

ہے ہے نہ کہ اپنے جم کو جہنم سے امن دینے کے لیے اور زُہد ہمارا خالص اللہ کے لیے ہو نہ کہ

میرسیت ہے بہشت میں داخل ہونے کے لیے، اور بیعلامت صحت واخلاص کی ہے۔

آپ عی ہمروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّ صُحْبَةَ الْأَشْرَارِ تُؤْرِثُ الظُّنَّ بِالْأَخْيَارِ.

''جو بد بختوں میں رہے گا نیکوں کی جماعت سے اوران کے بیشواؤں سے بدگمان ہوجائے گا۔''

اور یہ بات متنق علیہ ہے بلکہ بیٹی اور موجودہ دور کے لوگوں کے بالکل موافق حال ہے جو سام طور پر مجبوبانِ بارگاہ کے متکر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رکی صوفیوں کی مجالس میں عوام بیٹھے اور ان کے برکام میں آئیس خیانت نظر آئی اور ان کی زبانوں پر دروغ ہے فروغ پایا اور دوسروں کی بیت کرتے ستا اور ان کے کان دو بیت اور ہزلیات پر لگے ہوئے دیکھے۔ ان کی آئیس ابو ولحب اور شہوت پر تی پر تی ہوئی ویکن دیکھیں اور ان کی تمام تر کوششیں جرام و مشتبہ مال جع کرنے میں صرف اور انہوں نے خیال کرلیا کہ صوفی عام طور پر ایسے تی ہوتے ہیں اور ان کا تمل اور مجاہدہ بہی ہوئے ہیں اور ان کا تمل اور مجاہدہ بہی ہوئے ہیں اور ان کی ذب ہے۔ حالا تکہ یہ بالکل غلط اور انہام ہے۔ بلکہ صوفیوں کے تمام افعال ہو احت اللی پر ہیں اور ان کی زبان کلام حق اور ٹمر محبت حق حاصل کرنے پر کھلتی ہے۔ ان کے محمد وال میں خالف محبول امر اور حقیقت نیوش سے ہیں۔ ان کی آئی محبول امر اور حقیقت نیوش سے اور دور دار تخفی کے دیکھیے میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہوتی ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور حقیق ہیں۔ ان کی سعی وکوشش تمام حصول امر اور

اگر کوئی قوم الیی ظاہر ہو جائے کہ صوفیاء کے زمرہ میں ٹل کر ان کی می رفتار و گفتار میں علاقت کر سے نو آل و گفتار میں علاقت کرے تو ان کی خیانت کا افر ان پر بہ کا نہ ان احراد جہان اور سادات زمان پر بہ سے معلاقی سے محبت رکھے گا وہ اپنی شرارت نفس کے ماتحت ہوگا اور اگر اس میں بھلائی سے بھلائی ہوگئ تو وہ اخیار کے ساتھ ہی محبت پہند کرے گا۔ از مترجم شعر

کند ہم جنس باہم جنس پرواز کیوڑ یا کیوڑ باز با باز

تو یادرکھو! ہر کسی کی برائی ہیں کی ذات ہے ہوگی صبت ناسز ااور غیر کفوقیول کرنا اس کی ناہلی ہے بلکہ دہ روز ازل ہی ہے اس قوم اشرارہے ہوگا اوراس نے اپنے نفس کے شرکونہ بھھا ہوگا تو ایسے منکر جو خاصانِ بارگاہ ہے بدخلن ہو گئے، وہ ایسے مکاروں کی افتداء میں خراب ہوئے برخلاف ان اخیار ومجو بانِ بارگاہ کے کہ اللہ تعالی نے آئییں پچشم رضا و یکھا اور اپنے خواص میں آئیس جگھ حطا فر بائی، ان کی صبت اگر جان و دل کے بدلہ میں حاصل ہوتو بھی ارزاں ہے، اس لیے کہ ان کا طریق عمل برگزیدہ اور وہ تمام عالم سے علیحہ ہ اور ان کی برکت سے انسان مقاصدِ دارین حاصل کرتا ہے ان کا حال اس شعر میں کسی نے خوب کہا ہے:

وَلَا تَحْقِرَنُ نَفْسِنَى وَأَنْتَ حَبِيْنَهَا فَكُلُّ الْمَوِةِ يُصِبُو إلى مَنْ يُجَالِسُ "نه حقر سجوتُو ميرے وجود كو حالا تكه تواس كا محبوب بي ادركا المرفض التي جم جنس مطلب كو پنتي كي-"

حضرت معيد بن المسيب رضي الله عنه:

انہیں میں ہے رئیس العلماء ، فتیہ الظهاء ، حضرت سعید بن المسیب رضی الله عنہ ہیں۔

بوے عظیم الثان اور بلند رہنہ والے گزرے ہیں۔ آپ ئے فرامین بہت مقبول ہیں اور بہت زیادہ

پاک باطن تھے۔ آپ ئے مناقب بہت ہیں خصوصا فن فقہ میں اور توحید و خفا کق تفییر و شعر لفت و
غیر و میں آپ ید طولی رکھتے تھے۔ مشہور ہے کہ آپ بظاہر مردعیار نظر آتے اور دل کے اعتبارے

نہایت پار ساتھ کہ پار سانما اور عیار طبح اور فد بہ طریقت میں میصورت نہایت محمود ہے۔

مثاری کرام رضی اللہ عنم میں آپ ہے ایک روایت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا:

مثاری سِالْیَسِیْ وِمِنَ اللّٰهُ نَا مَعَ مَسَلَاهَ قِدِیدَکُ کَمَا دَحِنِی قَوْمُ

ہی کینیو ہا مَعَ فِھا بِ فِینِهِمُ ".

'' راضی رہ اس تھوڑی دنیا ہے جس جس تیرا دین سلامت رہے، جیسے راضی جیں کثرت مال ودنیا کے ساتھ اپنا دین فٹا کر کے عوام الناس''۔

لینی فقر سلامتی دین کے ساتھ اس ہے بہتر ہے کہ غنا غفلت کے ساتھ حاصل ہو۔ بک وجہ ہے کہ جب فقیرا پنے دل میں نظر کرتا ہے تو اندیشہ کی زیادتی نہیں پاتا اور جب ہاتھ پر نظر ڈال ہے تو اے قالع پاتا ہے اورغنی ،اورغنی جب دل میں نگاہ کرتا ہے تو اندیشوں کی دنیا آ باد و کیسا ہے الدجب باتحدكود كيتا بي ومثتبر مال سع ملوث موتا ب

تو رضاء دوستان اللی اس کے خدا و ندی پر بلا خفلت رہتی ہے اور رضائے فافلان و نیا پر فرور کے حصول اور آفت ہے حرت و ندامت اس آفت ہے المحمد لله مال پرٹل گئی، جان و تن اس سحست ہو۔ فرضیکہ جب کوئی بلا غافلوں پر آئی ہے تو کہتے ہیں الحمد لله مال پرٹل گئی، جان و تن اس سحست ہو۔ فرضیکہ جب کوئی بلا غافلوں پر آئی ہے تو کہتے ہیں کہ الحمد لله کہ بید بلاتن پرٹل گئی، جان و تن اس سے محفوظ رہ گیا اور دل محفوظ رہ گیا اس لیے کہ جو بلائن پر آئی اور اس سے دل محفوظ رہ جائے وہ نہایت المجھی بلا ہوجا تا تو آگر چہ تن نعتوں میں ہوتا گر الی نعت ، نعت نہیں ہوجا تا تو آگر چہ تن نعتوں میں ہوتا گر الی نعت ، نعت نہیں ہوجا تا تو آگر چہ تن نعتوں میں ہوتا گر الی نعت ، نعت نہیں ہوتا کہ اس کی غیر ہوجانے کی موجب ہے گئے تھے۔ ایک اور ضاء کیر و نیا کے ساتھ راضی رہنا اس کے کیر ہوجانے کی موجب ہے اور نساء کیر و نیا کے ساتھ اس کی خر ہوجانے کی موجب ہے ایک اور اس کی حرام شہوائی کیر ہے۔ آپ محفر و نیا کہ اور ایک جماعت کے لیے قبل مثل کئیر ہے۔ آپ محفر و نیا کہ اس کی محفر ہیں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور میں آپ کے پاس آیا اور عرض کر ام نہ ہواور وہ حملال بتاؤ کہ اس محفر ہیں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ایک موجب کے آپ کی محفر ہیں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ایک موجب کے آپ کی محفر ہیں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ایک موجب کے آپ کی موجب کے باس آیا اور عرض کر ام نہ ہواور وہ حملال بتاؤ کہ اس میں حرام نہ ہواور وہ حرام شہو۔ آپ نے خر مایا:

" ذِكُرُ اللَّهِ حَلالٌ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ وَ ذِكُرُ غَيْرٍهِ حَرَامٌ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ لَيْسَ فِيهِ حَلالٌ "

"الله تعالى كايادكرنا ايبا حلال ب كداس من حرام نييس اور غير خدا كا ذكر ايبا حرام ب كداس من حلال نهيس-"

اس ليے كداس كے ذكر ش نجات إوراس كے غيرك ذكر ش بلاك بى بلاك . و بالله التو فيئي.



ا گيارهوال باب

# تبع تابعين تابه زمانهُ حال

حضرت حبيب عجى رحمة الله عليه:

ر است. شجاع طریقت ، همکن اندرشریعت حضرت حبیب مجمی رحمة الله تعالی علیه بڑے بلند ہمت اور بہت باقد رلوگوں سے گزرے ہیں ۔اپ زمانہ کے مشائخ میں بہت معزز تھے۔آپ کی ابتدائی توجہ اور ببعت حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔

آپ ابتداء زمانہ میں بڑے ریا کاراور فتنہ وفساد میں مشاق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا توفیق توبة الصوح عطافر مائی اورا لیے مقرب بارگاہ ہوگئے۔

سپیر علم و محل دھزت حسن بھری رحمة اللہ علیہ ہے حاصل کیا۔ آپ کی زبان عجمی تھی اس وجہ سے زبان عربی پر دشواری سے چلتی تھی۔ آپ کی بہت کی کرانتیں مخصوص ہیں۔ آپ کا دوجہ یہاں تک بلند ہوا کہ ایک روز حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادت گاہ جس آئے۔ فمالہ شام کی تحبیر ہورہی تھی اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر افتداء کی مگر جب و یکھا کہ حضرت حبیب عجمی کی زبان سے مخارج قرآن کریم سے خوج نہیں تکل رہے تھے، نماز تو آپ نے پڑھی مگر ہے موں فرمایا کہ ان کے مخارج محج نہیں ہیں۔

ر ہے۔ اور در ہوئے تو خواب میں جمال الٰہی ہے مشرف ہوئے۔ عرض کی: الٰہی تیری رضا شام کو جب سوئے تو خواب میں جمال الٰہی ہے مشرف ہوئے۔ عرض کی: الٰہی تیری رضا کس چیز میں ہے۔۔۔ جواب ملاحسن!اگر میرے حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھتا اور سیح نیت کرنے سے کتھے اس کی عجمی زبان نہ روکتی تو مُیں تجھ ہے راضی ہو جاتا۔

اور مشائخ میں مشہور ہے کہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ جب ظلم حجاج سے فرار ہو کہ تشریف لائے تو حبیب مجمی رحمۃ اللہ علیہ کے تجرہ میں رو پوش ہوئے۔ حجاج کے آدی آئے اور آپ سے کہنے گئے۔ حبیب اہم نے حسن کو مجمی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ ملازموں نے کہ کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ ملازموں نے کہ کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی میرے عبادت خانہ میں تشریف لے مسلح ہیں۔ متلاثی اعد حجرہ میں گئے ایک حجرہ میں گئے ایک حجرہ میں کے ایک کو تر بایا ، سمجھے کہ حبیب مجمی نے ہم سے قدات کیا ہے۔ غضبناک ہوکر بولے قابد میں جگرہ میں کہا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبات میں بتاؤ کہ کس جگد آئیں دوہ میرے حجرہ عبات میں بتاؤ کہ کس جگد آئیں دیکھا ہے۔ آپ نے تسم کھا کرفرمایا کہ کے کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبات میں

یں۔ دوبارہ پھر گئے گرحسن بھری رحمۃ اللہ علیہ انہیں نظر نہ آئے۔ پھر سہ بارہ و کیھنے گئے ، آخرش اللہ ہوکر چلے گئے۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ججرہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا حبیب!

ایس ہواتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہاری برکت سے بچھے ان کی نظر سے تنفی کر دیا گرتم نے ان سے سے بیوں کہہ دیا کہ حسن بھری اس جگہ اندر ہیں۔ عرض کی استاد! میری برگت سے آپ ان کی تظر سے پوشیدہ نہیں کیے گئے بلکہ وہ بچ جو شیس نے بولا اس کی برکت سے آپ کو وہ سپاتی نہ دکھیے سے اگر ش جھوٹ بول دیتا تو بچھے اور آپ کو وہ رسوا کرتے۔

اس هم كى بهت ى كرامتس آپ سے ظاہر ہوئيں۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا:رضاء اللى كس چيز ميں ہے؟ آپ نے فرمايا: فِي قَلْبِ لَيْسَ فِيْهِ غُبَارُ اللِّفَاقِ .

"اس ول میں رضاء الی ہے جس پر خبار نفاق نہ ہو"

اس لیے کہ نفاق خلاف وفاق ہے اور رضاعین وفاق اور محبت کو نفاق کے ساتھ پچھے تعلق میں۔ اس کا مقام محض رضا ہے تو رضاء صفت محبوبان ہوئی اور نفاق صفت وشمنان اور بیر مضمون بڑا زیر دست ہے۔ ان شاء اللہ کسی دوسری جگہ بیان کیا جائے گا۔

#### حضرت ما لك بن دينار رحمة الله عليه:

انہیں میں سے نقیبِ اہلِ انس، زین جملہ جن وانس حضرت مالک بن ویتار رحمۃ اللہ علیہ یں۔آپ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے بسر خاص تھے۔مشائخ میں آپ کی کرامات مشہور جیں اور ریاضت ومجاہدہ میں آپ کی خصلتیں فدکور۔

'' دینار'' ایک غلام تھا اور بیرصا جزادہ ای حالت میں پیدا ہوئے کہ ان کے والد غلام ہے۔ آپ کی بیعت کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت مالک آبک شب ہم چشموں میں مشغول عیش وطرب ہے۔ جب سب سو گئے تو آپ نے اس عودے آ وازئی جے بجارہے تھے:

يًا مَالِكُ مَالَكَ أَنْ لَا تَعُوْبَ؟

"اے مالک الحجے کیا ہو گیا ہے کہ تُو تو بٹیل کرتا؟۔"

یہ سفتے ہی آپ نے سب کاموں سے ہاتھ تھینچا اور حضرت حسن بھری رہمة اللہ علیه کی مقدمت میں آپ کے سب کاموں سے ہاتھ تھینچا اور حضرت حسن بھری رہمة اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر بیعب تو بدکی اور اپنے چال چلن کی اصلاح اس درجہ کی کہ ایک بن ویٹار آگئے میں لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ کسی کا ایک محمینہ جواہرات کا تم ہوگیا، سب کی طرف نظر آگئے ہوئے راس تھینہ کی چوری کا الزام لگ اللہ عضرت ما لک بن ویٹار تی سب میں اجنبی نظر آئے، آپ پر اس تھینہ کی چوری کا الزام لگ

میا۔ آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی کہ یک لخت تمام دریا کی محصلیاں دریاسے منہ نگالے ہوئے نظر آسکیں اور دیکھا کہ ہر چھلی کے منہ میں ایک ایک تکمینہ ہے۔ آپ نے ایک حکمینہ لے کر اسے وے دیااورخود کشتی ہے سطح آب پر اُنز کر کنارہ پر تشریف لائے اور دریاسے باہر ہو گئے۔ آپ کے ارشادوں میں سے ہے کہ:

"أَحَبُّ الْأَعْمَالِ عَلَى الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ."

''عملوں میں نے مجبوب ترین عمل مجھے وہ اخلاص ہے جوممل میں ہو۔''

اس لیے کو گل بااخلاص ہی عمل ہوتا ہے اورا خلاص عمل کے اندر بمنزلہ روح ہے اور عمل کے اندر بمنزلہ روح ہے اور عمل بمنزلہ جسم ، چنانچے جب جسم بے روح رہ جاتا ہے تو وہ جماد محض ہوتا ہے۔ اس طرح عمل بلا اخلاص محض حیا ہمنڈور ہے عمر اخلاص تمام اعمال میں یاض ہے اور طاعات اعمال ظاہرہ کا نام ہے اور اعمال ظاہری عملی باطن کے ساتھ بھیل کو چینچے ہیں اور اعمال باطن کی قد روقیت اعمال ظاہر پر موقوف ہے۔

بھیے اگر کوئی کسی کے ساتھ ہزار برس دل سے مخلصا نہ مجت رکھے مگر جب تک اس کاعمل اخلاص کا نظر ندآ نے گا وہ اخلاص ، اخلاص نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ہزار سال خلا ہری عمل کرتا رہے مگر جب تک اس میں اخلاص ندآ ئے گا ، وہمل طاعت مخلصا نہ نہ کہلائے گا۔

حضرت ابوحبيب بن سليم الراعي رحمة الله عليه:

انہیں میں سے امیر الاولیاء فقیر بے ریا ابوطیم حضرت حبیب بن سلیم الراعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ مشائع کرام میں آپ کی بہت زیادہ قدرومنزلت ہے، آپ دلائل اور آبیات کے بیان فرمانے میں فاص مہارت رکھتے تھے اور آپ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے خاص مصاحب تھے اور آپ کے حالات اصحاب حال کے سے تھے۔ آپ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ. (١)

"مومن کی نیت اس کے عل سے بہتر ہے۔"

آپ بکریاں چراتے اور کنارۂ فرات پرتشریف رکھتے ، آپ کا طریقہ زیادہ ترعزلت بنی تھا۔

مشامخ کرام میں سے ایک راوی ہیں کہ جب میں فرات کے کنارے سے گزرا۔ حبیب

اس مديث پاک كاتفسيلي ذكر يجهي كزر چاہ۔

کو نماز میں پایا اور آپ کی بحر بول کی محرانی بھیڑیا کر رہا تھا۔ مَیں نے کہا اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے اس میں علامات ولایت پائے جاتے ہیں۔ میں تخم را رہا۔ جب آپ نمازے قارغ ہوئے مَیں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: صاحبزادہ کس کام سے ادھر آئے ہیں۔۔۔ میں نے عرض کی :حضور کی زیارت کے لیے۔ آپ نے فرمایا: جواک الله.

یں نے کہا حضرت سے کیا معاملہ ہے کہ بھیڑ ہے اور بھر یوں کو ایک جگد دیکے رہا ہوں۔ قربایا اور اپنا بیالہ چوہیں اس کی وجہ سے کہ بھر یوں کا جرواہا اپ دت کے ساتھ موافق ہے۔ یہ قربایا اور اپنا بیالہ چوہیں ایک پھر کے نیچے دکھ دیا۔ اس پھر نے دوجھے جاری ہو گئے: ایک دودھ کا اور دومر اشہد کا۔ ہیں نے یہ کھے کرعرض کیا حضورا یہ دوجہ کی مل کے بدلہ میں حاصل کیا۔ فربایا: بسمف ابنعید منحمد و شول یا در کھے کرعرض کیا حضورا یہ دوجہ کی مل کے بدلہ میں حاصل کیا۔ فربایا: بسمف ابنعید منحمد و شول الله بجکہ ان کی الله بعد حضور صید یوم النشور منطق کی اس المام جبران کی الله بھر خور نے انہیں پانی دیا تھا حالا نکہ مولی علیہ السلام درجہ مصطفی علیہ التی و والثاء کے برابر شافتی ہو تھر بھر محمد کیوں نہ شیر وشہد دے۔ اور پھر محمد منطق کی میں افضل واعلی مرجہ پر ہیں۔ میں نے عرض کی ۔ حضور ا مجمد کہو ہیں۔ تی اسلام ہے کہیں افضل واعلی مرجہ پر ہیں۔ میں نے عرض کی ۔ حضور ا مجمد کہو ہو ہو تھر انہوں کو بھر کی ۔ حضور ا مجمد کہو ہوں نہ آپ نے فربایا:

لَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ صَنْدُوُقَ الْحِرُصِ وَبَطُنَكَ وِعَاءَ الْحَرَامِ. "اليّ دل كوحرص وجوى كاصندوق نه بنااورائي شكم كوحرام كابرتن نه كرـ"

ال لیے کہ ہدارت مخلوق انہیں دو چیزوں میں ہاور نجات انہیں دو چیزوں ہے مجتنب رہے ہے۔ میں اس وقت خیق کے بہاں بہت کی روایات ہیں لیکن ممیں اس وقت خیق کے بہاں بہت کی روایات ہیں لیکن ممیں اس وقت خیق کے بہاں بہت کی روایات ہیں لیکن ممیں اس وقت خیس کے میرک کتا ہیں غزنی میں رو گئیں۔ اللہ اس شہر کو اپنی مفاقت میں دکھے۔ میں اس وقت ہندوستان کے شہرلہانور (۱) میں ہوں جومضافات ملتان سے جاور ناجنسوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ والحمد لله علی السر اء والضراء

### حضرت ابوحازم مدنى رحمة الله عليه:

انبیں میں سے پیرصالح حضرت ابوعازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بھی مشائخ کرامؓ سی مقتداء مانے جاتے ہیں۔ آپ کو محاملات عبادت میں خاص حصہ عطا ہوا اور میدانِ فقر میں آپ " کا قدم بہے سے تھااور آپ کے مجاہدات کی روش نہایت یا کیز وتھی۔

ا۔ ''لہانور'' سے مرادشمرلا ہور ہی ہے۔

اور حضرت عمر وابن عثمان کی نے آپ کے حالات میں بہت کوشش کی ہے۔ آپ کے کلام ومضاطن متعبور میں اور عمر و بن عثمان ا مقبول خواص میں اور آپ کے عملی جواہر پارے بہت می کتابوں میں مشہور میں اور عمر و بن عثمان ا روایت کرتے میں کہ آپ سے کہا عمیا:

مَا مَالُكَ، قَالَ: ٱلرِّضَاءُ مِنَ اللَّهِ وَالْعِنْي عَنِ النَّاسِ. " آپكا خزانداور مال كيا ج؟ فرمايا: ميرا مال رضاء الهي باور تخلوقات سے بے نيازي-"

جوائے رہ ہے راضی ہو گیا وہ تلوقات سے مستغنی ہو گیا اور زبردست تزانہ مردِ کال کا
رضائے مولا ہے اور اس میں اشارہ غنا جو ہے وہ من جانب اللہ ہے ، تو جو من جانب اللہ غنی ہوگا وہ
یقینا غیر خدا ہے مستغنی ہوگا اس کا راستہ بجر درگاہ الٰہی کوئی نہیں ، وہ خلاء ملا میں بجر اپنے رہ حقیق
کے کسی کونہیں پکارتا کسی نے مشارکتے میں ہے کہا کہ میں حضرت ابو جازم کے پاس آیا ، دیکھا کہ آپ
سورہ ہیں ، میں کچے در مخیر اربا تا کہ وہ بیدار ہوں ، تھوڑی در یا بعد آپ الحجے ، جھے دیکھ کرفر مایا کہ
میں نے حضور مطفی کی زیارت کی ۔ حضور مطفی کی تم میرے ذریعہ آپ کو بیام فر مایا ہے کہ
جاؤماں کی خدمت کرو، یہ ج ہے بہتر ہے۔ یہ ضنع تی میں واپس گھر آپ کیا اور ج کونہیں گیا۔ بس

#### حضرت مجرين واسع رحمة الله عليه:

انہیں میں ہے داعی اہل مجاہدت، قائم اعدر مشاہدت حضرت محد بن واسع رحمة اللہ تحالی طیہ ہیں۔ آپ اپنے زمانہ میں اپنی نظیر آپ ہی تھے اور آپ کو بہت سے تابعین (لیحنی وہ جنہول نے صحابہ کرام کی زیارت کی) کی صحبت کا شرف ملا اور بہت ہے مشاکح آپ کو اپنا امام و چشوا مائے ہیں اور رموز طریقت میں آپ یوری دستگاہ رکھتے تھے اور حقائق تصوف میں آپ کے خیالات بہت باند تھے۔ آپ کے ارشا وات جامع اور کامل ہوتے تھے۔ آپ بی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مائے ارتا وات جامع اور کامل ہوتے تھے۔ آپ بی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مائے ایک شیئنا اِللہ وَرَ أَیْتُ اللّٰہ فِیْدِہ

د میں نے کوئی چیز نہ دیکھی محرجو دیکھااس میں جلوۂ الٰہی دیکھا''۔

اور بیرخاص مقام مشاہدہ ہے کہ بندہ غلبہ محبت دیار میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب دہ فعل میں نظر ڈالے تو اسے فعل نہ سمجھے۔ جیسے کوئی تصویر کو دیکھے تو اس کی نظر مصور پر پڑتی ہے۔اس مضمون کی حقیقت بموجب فرمان ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب آپ نے ماہتاب وآفتاب کو دیکھ تَوْ" هٰذَا رَبِّيْ "(1) فرمایا اور جب ستاره و یکھا تو" هٰذَا رَبِّیْ "اور میدکهنا تمام ترغلبهٔ شوق میں تھا کہ جس چیز کو دیکھا اس میں صفات بحبوب کا مشاہدہ کیا۔

اس لیے کہ جب محبانِ خاص عالم پرنظر ڈالتے ہیں تو ہرشے کو مقہور اہم واسیر سلطانِ وہر و کے کرجان لیتے ہیں کہ بیسب کچھ جو ہورہا ہے اس کے پروہ میں فاعل حقیقی کی قدرت کام کررہی ہے، تو اس کی حلائی کرتے کرتے اپنے دل میں ہر چیز کو تھن نا چیز یقین کر لیتے ہیں اور جب مجبوبانِ بارگاہ کچھ اُستیاق اس عالم پرنظر ڈالتے ہیں تو مقہور نہیں بلکہ سب کو قاہر دیکھتے ہیں اور تحلوق کو نہیں بلکہ سب میں جلوہ خالق و کھتے ہیں اور الت محت کو جہ اور وہ اس غلافی کے ماتھ سے ہیں کہ وہ مرد اللہ ، اس مسئلہ میں ایک جماعت کو غلافی ہوگئی ہے اور وہ اس غلافی کے ماتھت کہتے ہیں کہ وہ مرد جس نے کہا" دُر اُنے کُ اللّٰہ فِیْدِ " یعنی اللہ کو میں نے اس میں دیکھا۔" اس سے مکان اور حلول فاہت ہوتا ہے۔ اگر بسائے فرض و الشفلین کوئی کے کہ مکان محلوق ہوگا اور اگر کھین بھی تقدیم ماتھا پڑے کا داس میں دوفساد آتے ہیں یا خلق کوقد کم کہا جائے یا صعاف اللّٰہ فاتی کو محدث ، اور یہ دوفوں کفر ہیں۔

تو و کھنے سے مراد ذات حقیق نہیں ہوگی بلکہ اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ ہر چیز میں نشانی ا قدرت الہیداور براٹان فطرت قادر میہ کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور میہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں پھراس بحث میں بڑے لطیف رموز و ڈکات ہیں جوا پی جگہ پران شاءاللہ بیان کریں گے۔

حضرت الوحنيف التعمان رضي الله عنه:

انیس میں سے امام امامان، مقداء سدیاں، شرف فقہاء، تر نیاء حضرت امام ابوحنیفہ نعمان من جابت الخراز رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ مجاهدات وعبادات میں نہایت خابت قدم تھے اور طریقت کے اصول میں بڑے جلیل الثان عالم مانے گئے ہیں، حتی کدابتداء زمانہ میں آپ نے عزم عزلت تشیٰی فرمالیا تھا اور مخلوقات سے علیحدی فرمالی تھی۔ چاہتے تھے کہ مخلوقات سے علیحدہ ہوکردل کو ریاست و جاہ مخلوق سے پاک فرما کمیں اور خالص رب جل مجدہ کی اطاعت میں کمریت ہوں کہ ایک شب خواب میں و یکھا کہ حضور سیداکرم میں کھی گئے ہے۔ اس خواب میں و یکھا کہ حضور سیداکرم میں کھی گئے ہے۔ اس خواب مبارک کدمبارک سے جمع کر کے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح و سے کر پہند کر رہے تھے۔ اس خواب سے اتنی ہیت طاری ہوئی کہ بیوار ہو گئے اور سخت پریشان۔ آخر صحابہ کرام کے ایک تلافہ ہیں سے حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ تھے، ان کی خدمت میں گئے اور خواب بیان کیا۔ آپ نے تجیر دکی کہ خواب مبارک ہے، تم

ا حورة الأنعام: 22

علم سیدالا نبیاء م<u>نشخ</u>ین حاصل کر کے محافظت سنت میں اعلیٰ درجہ پاؤ کے بلکدان روایات ِسنت میں نفقہ وتنقیح کر کے تصرف فرمانے کے مجاز بنو گے اور صحیح کو شقیم سے علیحدہ کرو گے۔

دوبارہ پھرخواب میں جناب رسالت مآب منتے تھیں کودیکھا کہ حضور منتے تھیں فرمارے ہیں: ''ابو حنیفہ! تھیے اللہ نے میری سنت زعرہ کرنے کے لیے بنایا ہے، کوشہ نشینی کا عزم نہ کر۔''

چنانچہ آپ نے خدمت دین شروع کردی اور بڑے بڑے مشاک کرام سے شل اہراہیم اور فضیل بن عیاض ، داؤد طائی ، بشر حانی رجم اللہ وغیر ہم کے استاد ہوئے اور علاوہ اس کے آپ کورع اور انقاء کے بہت سے واقعات علاء میں مشہور ہیں۔ چنانچہ بادشاہ الاجعفر منصور کے عبد کا واقعہ شہور ہیں۔ چنانچہ بادشاہ الاجعفر منصور کے عبد کا واقعہ شہور ہیں۔ چنانچہ بادشاہ الاجعفرت کے اور فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک قاضی اسلام بنایا جائے: [i] امام الاو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ [ii] حضرت سفیان لوری رحمتہ اللہ علیہ [ii] حضرت سفیان لوری رحمتہ اللہ علیہ [ii] حصرت مسعر ابن کدام رحمتہ اللہ علیہ [iv] حضرت شرک رحمتہ اللہ علیہ اور کو بلا لائے۔ جب الحجی آیا، چاروں زبروست علاء میں سے تھے۔ کی کو ملاز مین میں سے تھم ملا کہ ان چاروں کو بلا لائے۔ جب الحجی آیا، چاروں روانہ ہوئے راستہ میں امام صاحب نے فرمایا کہ میں آپ حضرات کو پچھ با تمیں کہوں جوفراستا میرے ذہن میں آئی ہیں۔ سب نے جواب دیا کہ فرما کیں۔

آپ نے فرمایا میں توحیلہ ہے اپنے کوعہد کا قضا ہے بچالوں گا اور مسعر و یوانہ بن کر فق جائے گا اور سفیان دربارے بھاگ جائیں گے۔اب رہے شریح، بیقاضی بنیں گے۔ چنانچہ ایمان ہوا کہ حضرت سفیان تو راستہ بی سے بھا گے اور کشتی میں بیٹھ کر فرمانے گئے مجھے چسپالو کہ حکومت میرا سرکا ٹنا چاہتی ہے اور یہ جملہ حدیث سیدا کرم مطابقی سے ساق ل فرمایا۔ حضور مطابقی تے فرمایا ہے:

> مَنْ جُعِلَ قَدْ نِيدًا فَقَدَ ذُبِحَ بِغَيْرِ مِسكِّيْنِ. (1) ''جوقائض بنايا گياوه بغيرتجري كوزع كيا گيا۔''

ملاحول نے آپ کو چھپا دیا اور بیتینوں حضرات در بار ابوجعفر منصور میں پہنچے۔

ا۔ اے امام اجمد، امام ابوداؤو ،امام نسائی اور ائن ماجہ وغیرتم نے ابوعاصم کی طرح بطریق حثمان بن محمدالاطنسی
دوایت کیا ہے۔امام قضائی نے بطریق زید بن اسلم ، معید المقیری اور اعرج ان دونوں نے ابو حریرہ رضی
اللہ عنہ عمر فوعاً روایت کیا ہے۔ بعض کے الفاظ یہ بین اور ایک روایت کے الفاظ یہ بین: فسانسہ قلد ذبیع
فرکورہ الفاظ ابن ماجہ کے بین اور ای طرح امام نسائی اور امام دار قطنی کے الفاظ بین اور ایک روایت اس طرح
ہے: مین است عمل علی القضاء جبکہ ابوداؤد کے پیالفاظ بین :مین ولی القضاد امام تر فری کہتے ہیں: یہ
حسن اور غریب ہے۔ (بقیہ حواثی الکے صفحہ پر۔۔۔۔)

ابوجعفر منصور نے خصوصیت سے حضرت اہام ابوطیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ کو صلب قضاء پر حشکن ہونا چاہے۔ آپ نے فرمایا امیر المونین! بیس عربی النسل نہیں بلکہ ان سے عیت رکھنے والا ہوں تو سادات عرب میرے تھم پر خوش نہ ہوں گے۔ ابوجعفر منصور نے کہا حضرت! اس عہدہ کونسب سے تعلق نہیں ہے، یہ عہدہ کم والے کو ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بات یہ ہے کہ علی اس منصب کے لائق نہیں اور بچ کہتا ہوں کہ لائق نہیں۔ پھرا گرمئیں بچ کہدرہا ہوں تو ظاہر ہے کہ منس اس عہدہ کے لائق نہیں اور اگر میں جھوٹ کہدرہا ہوں تو ظاہر ہے کہ دروغ کو قاضی کہ منس اس عہدہ کے لائق نہیں اور اگر میں جھوٹ کہدرہا ہوں تو ظاہر ہے کہ دروغ کو قاضی مسلمانان بنے کا کس طرح اہل ہوسکتا ہے؟ اور آپ کہ خلیفۂ الی جیں، بھی تروانہیں رکھ سکتے کہ صلمانان بنے کا کس طرح اہل ہوسکتا ہے؟ اور آپ کہ خلیفۂ الی جیں، بھی تروانہیں رکھ سکتے کہ دورغ کو کو اپنا نائب بنا کمیں اور مسلمانوں کے خون ، مال ، عزت وروپیہ کا اس پر بھروسہ کریں۔ یہ عدور کا اس پر بھروسہ کریں۔ یہ قربایا اور بہوجب پیشکوئی نجات یا گئے۔

اب حضرت مسعر بن كدام كى بارى آئى ۔آپ آ معے بڑھے اور امير المونين ، الوجعفر منصور كا ہاتھ پكڑ كر فرمانے گے: الوجعفر! المچھى طرح ہو، تمہارے ہيچے بيوى تو اچھے ہيں، منصور نے سے بربط كلام من كرتھم ديا كداسے دربارے نكال دو، بيد يوانة معلوم ہوتا ہے۔

اس کے بعد حضرت شریح کوفر مایا گیا کہ تہمیں مصب قضا پرآنا چاہے۔ آپ نے کہا کہ سی سودائی آدی ہوں ، میرا د ماغ کمزور ہے۔ منصور نے کہا علاج کرالیں ، عصار ہائے موافقہ اور نبیذ ہے ۔ شاک استعال کریں آپ کی عشل کامل ہوجائے گی۔ آخرش منصب قضا شریح کودے دیا گیا۔ مخرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عند نے اس وقت شریح کو چھوڑ دیا اور بھی ان سے کلام نہ فرمایا اور یہ آپ کے کمال حال کی خاص نشانی تھی ، ان میں دوعلیحہ و علیم و شانیں نظر آئیں ، ایک تو ان کی چھوٹ کی صداقت کہ جیسا فرمایا ویہا ہوا، دوسرے اپنے کو صحت و سلامتی پر اتنا قائم رکھا کہ چاہ واعزاز خلقت کی پرواہ نہ کی۔

بیستون ایسے پاید کے نظے کہ کسی نہ کسی حیلہ سے مخلوق کو اپنے سے دور رکھ کرا ہے بڑے

#### (بقيه والد كزشة صفحه )

امام نمائی کتے ہیں: واؤوم ورراوی نمیں اور اعتمی قوی نمیں، اور امام خاوی رقطراز ہیں: بہدید میں گلہ الم نمائی کتے ہیں: واؤوم ورراوی نمیں اور اعتمی قوی نمیں، اور امام خدید الامام احمد ۲۲۳۰۱، ۳۲۵، ۱۳۲۰، سنن أبی داؤد ۲۲۳۱، ۲۲۳۰، در حدیث: ۳۵۵، ۳۵۵۰، ۳۵۵۰، ۳۵۵۰، المعجم الصغیر المطبر انی ا ۱۲۷۱ السنن الکبری للبیه قی، ۱ ۱ ۹ ۲ ، تنازیخ بفداد للخطیب ۲ ۱۵۰۱، للطبر انی المحاوی المحتمی المحاوی (ص: ۲۰۱۰ داید کا ۱۵۰۰ داید ۲۳۳۲، المقاصد الحسنة للسخاوی (ص: ۲۰۹ حدیث: ۱۱۰۷)

منصب سے مجتنب ہو گئے۔ آئ کے دن عام علاء وفضلاء اس تم کے عمل اور ورع وتقو کی کی پرواہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سب کے سب حرص و ہوئی کے ساتھ وابستہ ہیں اور طریقۂ حق سے فرارشدہ ہیں۔ ان کے لیے امراء کے گھر بمنزلہ قبلہ ہیں، خالم اہل حکومت کی ہارگاہ بہت المعور ہے اور جابروں کے درباروں میں ان کے فرش تک پہنچ جانا، ''قَدابَ قَدُسَیْنِ اَوُ اَدُلْمی'' سے کم نہیں سمجھتے اور جو پچھان کی مرضی کے خلاف بات ہواس سے یہ پہلے مسکر ہوجاتے ہیں۔

ایک دفد غزنی پی (خدااس شهر کو تحفوظ رکھے) علم وامامت کے مدھیوں بیں سے ایک فخص کہنے لگا کہ مرقعہ پہننا بدعت ہے۔ مُیں نے اسے جواب دیا کہ بُہُ حثیث اور پوشاک و بیق جز خالع ابریشم سے تیار ہوتا ہے تہمارے اور تمام مردوں کے لیے شرعاً حرام ہے، تم ان عباوک اور قباوک کو ظالم جابر حکام سے خوشامہ کرکے لیتے اور پہنتے ہو، اس بی اوّل تو خوشامہ حرام ، پھر ظالم سے نے کر حرام ، پھر اس کا پہننا حرام ، لیکن اسے تم پہنتے ہو اور بھی اسے بدعت تک تہیں کہتے ، برخلاف خرقہ کے کہ وہ جامہ طال ہوتا ہے اور مال طال سے خریدا جاتا ہے، اس کا پہننا کس طرح اللہ بدعت بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں پر رجونت عالب نہ ہو اور نفس کی گراہی بی بی تم نے بیٹھے ہو تے تو اس کے بہنے کہ دو جائے کہ خرقہ کو بدعت کہ دیا کوئی اچھی بات کہ دوسیتے۔

م عورتوں پر لباس ایریشم حلال ہے اور مردوں پر حرام اور دیوانوں پر مباح ، اگرتم لوگ عورت یا دیواند ہوتو پھرتم معذور ہو۔ وَ نَعُودُ فَ بِاللّٰهِ مِنْ عَلْمِ الْإِنْصَافِ .

حضرت اہام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوفل بن حیان رضی اللہ عنہ
فرقات پائی تو ممیں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور تلوقات حساب و کتاب کے مقام پر کھڑی ہے۔ حضور سید بوم النفور مضافین کو دیکھا ہوں کہ حوض کوڑ کے کنارے جلوہ فرما ہیں اور آپ کے باکیں طرف بہت نے مشائح حاضر ہیں۔ ایک بزرگ معمر کو دیکھا کہ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کے باکیں طرف بہت نے بیس اور انہوں نے اپنا رضار مبارک حضور مطافیق کے بیں اور انہوں نے اپنا رضار مبارک حضور مطافیق کے بی اور انہوں نے اپنا رضار مبارک حضور مطافیق کے ٹرخ اقدس پر رکھا ہوا ہے اور ان کے برابر حضرت نوفل بن حیان رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے جسے بی مجھے دیکھا تو میری طرف آئے اور سملام فرمایا۔ میں نے انہیں کہا : مجھے پائی وہ جسے نی فرمایا: حضور مطافیق ہے اجازت لے لوں ، کہ حضور مطافیق نے آئیں انگی ہے اشارہ فرما کر پائی ملا و سے کا تھم فرمایا۔ میں نے پائی بیا اور میرے ساتھی جو تھے آئیس پلایا۔ مگر وہ جام جس میں پائی ملا و سے کا تھم فرمایا۔ میں نے پائی بیا اور میرے ساتھی جو تھے آئیس پلایا۔ مگر وہ جام جس میں پائی ملا و سے کا تھم فرمایا۔ میں نے پائی بیا اور میرے ساتھی جو تھے آئیس پلایا۔ مگر وہ جام جس میں پائی ملا وہ بیار میں رہا بچھ کم نہ ہوا۔

منیں نے حضرت نوفل بن حیان سے پوچھا کہ یہ بزرگ سفید بالوں والے جو حضور

ﷺ کے داہنے جانب کھڑے ہیں کون ہیں؟ فر مایا بیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نہینا وعلیہ السلام یں اور یا کمیں طرف جو کھڑے ہیں وہ صدیق اکبرخلیفۂ رسول رضی اللہ عنہ ہیں۔

ای طرح میں یو چھتا رہا اور اپنی اٹھیوں میں گنتا رہا حتی کے سولہ بزرگوں کو میں نے مرمنا۔ جب میں بیدار ہوا تو سولہ عدد پرمیری انگلی میں گرہ کے نشان تھے۔

حضرت یکی بن معاذ رازی رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے حضور منظیکی کی خواب میں معادی اللہ عند کا بین معادی الله عند کا بین کہ میں معادی الله عند کا بین کے بیٹھ کے ایک معادی کی بیار مول الله عند کی بیار حضور! میں حضور کو کہاں علاش کروں ، فرما یا ابو صنیفہ کے علم کے نیچ۔''

غرضیکہ حضرت امام ابوحشیفہ رضی اللہ عنہ کے ورع وتقو کل بیس اس قدر مناقب ہیں کہ بیہ سمال کی متحمل نہیں۔

مئیں (لیمنی حضرت علی بن عثمان جلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ایک بارشام میں تھا اور حضرت اللہ عند مؤذن حضور اکرم مضح تھیں کے حزار کے سر ہانے سور ہا تھا کہ اپنے آپ کو مکہ میں مسلمان اللہ عند مؤدن کے اس اور ایک مسلمی اور ایک عند اللہ عند میں اور ایک عدرگ معرکوانے پہلو میں اس طرح لے رکھا ہے جیسے بجوں کوشفقت سے لیتے ہیں۔

یں فرط مجت سے دوڑ ااور حضور مضافین کے پانے اقدی کو چوسے نگا اور میں ای تبجب کونو ہوت کے افدی کو چوسے نگا اور میں ای تبجب کونو ہوت کے کہ میرے تبجب کونو ہوت کے کہ میرے تبجب کونو ہوت کے کہ میرے تبجہ کے اور میرے اہل میں ایو حنیفہ رضی کے حد بھے اس خواب کے بعد اس جس پاک کے ساتھ امید توی ہو اور میرے اہل شہر بھی میں امیدواد ہیں اور اس خواب سے میرا یہ خیال بھی صبح ہوگیا کہ حضرت اہام ابو حنیفہ رضی اللہ سنوی امیدواد ہیں اور اس خواب سے میرا یہ خیال بھی صبح ہوگیا کہ حضرت اہام ابو حنیفہ رضی اللہ سنوی امیدواد ہیں اور اس خواب سے میرا یہ خیال بھی صبح ہوگیا کہ حضرت اہام ابو حنیفہ رضی اللہ سنوی اس سے تبھے جو اوصاف طبح سے قانی اور احکام شرع کے ساتھ باتی و قائم سندہ ہوتا ہے اس کے چلانے والے حضور سید ہوم النثور منطق ہیں۔ اگر آپ خود چلتے تو باتی است ہوتا ہے (لیمن ادادہ صواب کرے گا گر بلا ارادہ خطا ظاہر ہو سندہ ہوتا ہے (لیمن حقیقہ معاملہ کوا تبھی طرح کینی والا)۔

اور جب ان کے قائد خود حضور منظے کھٹا ہیں تو فانی الصفت ہوئے اور نبی کی صفتِ بقا سے اللہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ تیفیرے صدور خطا ناتمکن ہے جواس ذات کے ساتھ وقائم ہے، اس سے بھی خطا نہیں ہو کتی۔ یہ در حقیقت ایک نہایت لطیف رمز ہے۔

مروی ہے کہ جب حضرت داؤ و طائی رضی اللہ عنہ علم وین حاصل فرما کر پیشوا بن کیے اور

مصب افتاء حاصل کرلیا تو حضرت امام ابوصفیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کداب جھے کیا تھم ہے؟۔۔۔امام صاحب نے فرمایا:

رب سے یہ اسب سے بہا کہ دورہ اس ب سے رہیں اللہ علم بالا عمل کا اُنج سَدِ بِلا رُوح اَسِمْ بِالْعُمْلِ مَالْمُ بِلا عَمْلِ مَالْمُ سَدِ بِلا رُوح وَسَالِهُ بِلا عَمْلِ مَالْمُ الله عَمْلِ مَالْمُ سَدِي عَلَيْ بِلا عَمْلِ الله مَ بِلا عَمْلِ الله مِ بِلا عَمْلِ الله مِ بِلا عَمْلِ الله بِهِ بِلا مَانِهِ مِنْ الله بِهِ بِلا مَانِهِ مِنْ الله بِهِ بِلا مَانِهِ مِنْ الله بِلا مِلْمَ كَا اور مَلْم بِرَقَا فَ مِنْ اور مَانِ اور مَلْم بِرَقَا فَ مِنْ اور مَلْم بِلا مِلْم كَا جَرِي مِنْ اللهِ اله

## حضرت عبدالله بن المبارك رضي الله عنه:

انہیں میں سے سیّد زُہاد، قائد اوتا و حضرت عبداللہ بن المبارک مروزی ہیں! رضی اللہ تعلیٰ عند۔ آپ گا وجود اپنے زمانہ میں محسنتھمانِ قوم میں سے تھا اور شریعت وطریقت کے احوال ا اسباب واقوال میں آپ کوامام وقت مانا گیا۔ آپ نے بڑے بڑے مشارکے کرام وصوفیاء عظام کی زیارت فرمائی اوران کے فیضِ صحبت ہے مستغیض ہوئے۔ آپ کی تصانیف ہرعلم وقن میں مشہور اور کرامتیں فدکور ہیں۔

ابتدائی دَورآ پ کا ایسا تھا کہ آ پ ایک کنیز پر فریفتہ تھے اور اسنے دلدادہ تھے کہ ایک رات متانہ دارا مجھے اور ایک اپنے ہم چیٹم کوساتھ لے کرا پی معشوقہ کے مکان کے زیر دیوار کھڑے ہوگئے ۔معشوقہ بھی آ پ کی فریفتہ تھی، وہ وقت معہودہ پر برسر ہام آگئی اور تمام شب بیاہے دیکھتے رہے، وہ انہیں دیکھتی رہی۔تمام شب گزرگئی۔

جب صبح کی اذان کی آواز آئی، این مبارک "کوخیال آیا کہ عشاء کی اذان ہورہی ہے گھر جب دن نگل آیا تو سمجھ گئے کہ بید عشاء کی نہیں کچر کی اذان تھی اور مکیں نے تمام شب حسن پر تق معثوقہ میں گزار دی۔نفس لوامہ نے ملامت کی، آپ کو محسوں ہوا اور دل سے کہنے گئے: تجھے شرم کرنی چاہیے کہ تمام رات بھش ہوائے نفسانی کو پورا کرنے کو تونے ایک پاؤں کھڑے ہوکر گزاردہ۔ اس پرخواہش ہے کہ اعزاز اخروی حاصل کرے، اگر بیہ شب نماز میں طویل سورت شروع کرے این رب کے حضور کھڑا ہوتا تو و ایوانہ وار خود رفتہ ہو جاتا۔ این مبارک!۔۔۔ اس پر دعویٰ الحان۔۔۔!!

پس بدمكالمه دل سے كر كے آپ نے فى الفورتو بى اوراليى تو به كى كداس كے بعد آپ كا اوقات، علم اور طلب وق بى كداس كے بعد آپ كا اوقات، علم اور طلب وق بن مصرف ہوئے اور ذُہدو دیانت میں بیدورجہ پایا كدا يک بار آپ كى الله ایک بہت برا الله ایک ایک ایک بہت برا الله ایک مراف کی مند میں اور آپ كو باغ میں موانے میں رانی كر رہا ہے۔ اس زمانہ میں آپ مقام مرو الله ایک بعد اور برزرگان عظام كے فيفن صحبت سے ایک بعد از ال پھر مرووالیں آگئے۔

لوگوں کو معلوم ہوا تو ہرائے زیارت حاضر آئے اور ایک درس آپ کے لیے قائم کیا گیا ۔

اللہ مجلس خاص آپ کے فیفن صحبت سے استفادہ کرنے کو قائم ہوگئی۔ مرویس مسلمانوں کے استفادہ کرنے کو قائم ہوگئی۔ مرویس مسلمانوں کے استفادہ کرنے والے عقے اور پجولوگ فرمان مسلمانوں کے مطابق عمل کرنے والے عقے اور پجولوگ فرمان مسلمانا آپ سیستھ آپ سیستھ آپ مال عقہ۔ اب تک ان کا بھی رویہ ہے، ان لوگوں کو''رضی الفریقین'' کہتے ہوائی ان لیے کہ دونوں فریق باہم موافق تھے۔ پھر آپ نے بہاں دومسافر خانے بنوائے۔ ایک ان مسلمان کے لیے جو تفور میں بیا ہم کے ماتحت عمل کرتے تھے، دومرا ان کے لیے جو اپنی رائے مسلمان کی روشن میں چلتے تھے۔ چنانچہ آئ تک یہ دونوں لوگ وہاں موجود ہیں اور اصلی عقیدہ میں سیسلمان سے ایک عقیدہ میں سیسلمان سے ایک عقیدہ میں سیسلمان سے ایک عقیدہ میں سیسلمان سیسلمان سیسلمان کے ایک تک ہدونوں لوگ وہاں موجود ہیں اور اصلی عقیدہ میں سیسلمان سیسلمان سیسلمان مقیدہ میں سیسلمان سیسلمان میں سیسلمان میں ہیں۔

بعدازاں آپ وہاں سے پھر تجاز تشریف لے آئے اور پہاں ہی ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔

اللہ ایک ایک بار پوچھا کہ آپ نے جائزات عالم میں سے کیا چیز خاص دیکھی؟۔۔۔

اللہ ایک راہب و یکھا (راہب نصار کی کے زاہد کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو) جو اپنے طریقہ کے سے دوہرا سے مرکف کی تھی کہ دوہرا سے دیا تھی کہ دوہرا سے اس کی کمراتی جھگ گئی تھی کہ دوہرا سے اس کی کمراتی جھگ گئی تھی کہ دوہرا سے اس کی کمراتی جھگ گئی تھی کہ دوہرا سے اس کی سے اس کی کمراتی جھگ گئی تھی کہ دوہرا سے اس کی سے

10000000 m 00000000 لیعنی معرفت وات، مفتضی خوف ہے اور میں تھیے بے خوف اور بے عم پاتا ہوں اس بے خونی مقتضی کفروجہل ہے۔اس جواب سے میں نے اپنے ول میں خوف محسوں کیا اور اس کے الفاظ نے مجھ پر بیاڑ کیا کہ بہت سے ناکرونی افعال سے رکا رہا۔

آپ سے ایک روایت ہے کدآپ نے فرمایا: "اَلَشُكُونُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ أَوْلِيَاثِهِ". ''محیوبانِ بارگاہ کے قلوب پر سکون حرام ہے۔''

اس لیے ان کے دل سکون میں نہیں ہو تے۔ دنیا میں ان کا اضطراب طلب جمال کے لیے رہتا ہے اور عقبی میں ان کا اضطراب طرب بے کیف کی وجہ میں۔ چونکہ دنیا میں وہ جلوہ کیا رہے غیبت میں رہے کی وجہ سے مضطرر جے ہیں اور عقبے میں وصل بے کیف کے باعث ۔ تو خلاصہ بید لکلا کہ ان گ د نیامش عقبی کے ہے اور عقبی مثل و نیا کے۔اس لیے کہ سکونت ول کے لیے دو چیزیں ضرور کی ہیں۔ حصول مقصود یا مراد بانے سے خفلت اور بیلوگ ان دونوں چیزوں کوروانہیں رکھتے۔ 🖈

ان کامقصد رہ ہے کہ خفقانِ محبت ہے دل کوسکون ہی نہ ملے اور غفات، محبان البی کے یہاں حرام ہے اس لیے کہ خفلت آئی اور حرکات طلب میں سکون ہوا ،اور وہ اضطر ارو اضطراب طلب سے دل میں سکون پیندنہیں کرتے۔اس بحث میں اہل طریقت محتقین کے بہت توی والگ مِين ـ والله تعالىٰ اعلم

حضرت فضيل بن عياض رضي الله عنه:

انہیں میں سے شاو اہل حضرت ، بادشاہِ درگاہِ وصلت ابوعلی انفضیل بن عیاض رضی اللہ ع ہیں۔آپ بھی"صعالیک" قوم میں سے تھے اور اکا برصوفیا سے گزرے ہیں۔آپ " کو اعمال عبادات سے خاص حصہ عطا ہوا تھا اور ارباب طریقت میں ایک مشہور صوفی مانے صحے۔

آپ کی بھی ابتدائی کیفیت عمیاری و راہزنی ش رہی۔ مروے باور کے مابین ان کا ت قزاقي تقابكين طبيعت كى خونى اس وقت بھى اتنى تقى كەآپ كوجوانمر داوررهم دل، سلح پىند وبلند س کہا جاتا تھا۔ حتی کہ جس قاقلہ میں نسوانی طبقہ ہوتا اے لوٹنا ٹرا جانتے تھے، اس کی طرف دیکیتا ہے موارہ نہ فرماتے اور جس کے پاس کالائے سفر یا سرماییزادِ راہ کم ہوتا اس سے پچھ نہ لیتے بلکہ حمد کواگر لوٹے تو اتنا مال ضرور چھوڑ دیتے جس سے وہ اپنا سفر پیرا کر سکے۔

آ خر کار ایک سودا گرمرہ سے روانہ ہوا ۔لوگوں نے اے کہا کدراستہ جی نضیل رائے

الله دوگونه رنج و عذابست جان مجنون را بلا فرقت لیلے و صحبت لیلے

ے۔ اس کے لیے پچھ بدرقہ لے جاؤ (لیحنی اس کے مقابلہ کا انظام کر کے جاؤ)۔ سوداگر نے کہا گل نے اس کی راہزنی کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ وہ خدا ترس آ دمی ہے، اس لیے کسی خاص انظام کی سیست نیس، صرف ایک قاری صاحب کو پچھ روزید مقرر کر کے ساتھ لے لیا ہے اور اونٹ پر بٹھا کر کے دیا ہے کہ آپ راستہ بجر تلاوت قرآن مجید شب وروز قرما کیں۔ غرضیکہ قافلداس جنگل ہیں آگیا سیان فضیل کی کمیں گاہ تھی۔

قافلہ ویکھتے ہی فضیل گھات بٹس لگے اور قافلہ کے قریب پہنچے۔ اتفا قا اس وقت قاری کی قبان پر بیا آیت کریمہ آگئی:

> ﴿ ٱلَّهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَمَنُوْ أَأَنْ تَخْتُعَ قُلُوْبَهُمْ لِإِذِ كُولِاللَّهِ ﴾ (1) " كيا ائمان والول كے ليے واو وقت نہيں آيا كدان كے دل اللہ كے ذكر اور ياد سے خشوع وضفوع حاصل كريں۔"

اس آیت کے سنتے ہی فضیل رضی اللہ عنہ کے دل میں رقت محسوں ہوئی اور آفاب
است ورجت ان کی پیشانی پرتاباں ہوا۔ انہوں نے رہزنی کے ایام میں جن چن پر غارت کی تھی

کی فہرست بنار کھی تھی۔ اس وقت تو ہدکی اور جن جن کا مال لوٹا تھا آئیس راضی کر کے معافی لی اور
موے روانہ ہو کر بیت اللہ شریف کے مجاور بن گئے۔ یہاں بڑے بڑے بڑے گان دین اور عرفا ع

است کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے۔ پھر کوفہ میں آ کر حضرت امام ہمام ابو حقیفہ العمان رضی
مدی کی صحبت سے ایک مدت تک متنع رہے۔ آپ ہی سے فن حدیث میں بڑی بڑی بلندروایات
است کی صحبت سے ایک مدت تک متنع رہے۔ آپ ہی سے فن حدیث میں بڑی بڑی بلندروایات
است نے فرمایا:

مَنُ عَرَفَ اللَّهُ حَقَّ مَعُرِ فَتِهِ عَبَدَهُ بِكُلِّ طَاقَتِهِ '' جوالله تعالیٰ كا عرفان كامل كرلے وه ضرور اپنی تمام جمت وقوت اس كی رِستش ش صرف كرے گا۔''

اس لیے کہ جو بھی عارف الّبی ہو جائے گا، وہ یقیناً اس کے انعام واحسان کو جان لے گا سال کی رافت درحمت ہے واقف ہوگا، پھر جب اے جان لے گا اس کا یقیناً دوست بن جائے گا سے جب دوست ہے گا تو دوست کی پیروی بحد استطاعت لازی کرے گا اس لیے کہ حکم محبوب محب معتقدار و بارنیس ہوا کرتا۔ تو جس کی دوئی جس سے زیادہ ہوگی، حرص اطاعت بھی اس میں بڑھ جائے گی اللہ از دیاد محبت خفائق معرفت میں سے ہے۔ جیسا کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپٹو فرماتی ہیں کہ ایک شب حضور میرے گیائی میرے پائی سے اٹھے اور میری نظروں سے اوجھل ہوئے۔ بچھے وہم ہوا کہ شاید حضور از واج کے کسی کمرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ میس حضور میر بھی ہے جھے چلی معجد میں آئی تو مئیں نے حضور میر بھی کو کماز میں قیام فرما ورکھی ہے جسے جھی جلی معجد میں آئی تو مئیں نے حضور میر بھی کو کماز میں قیام فرما ورکھی کی اوان دی مگر حضور میر بھی تھی ہو جسے اور میر ان اور افتکاری میں تمام شب گزر گئی۔ جسے کو بلال آئے، فجرکی اوان دی مگر حضور میر بھی تھی ہو سے ان اور میں افتکاری کے ساتھ مشخول تھے۔

جب جماعت سے فارغ ہو گئے تو حضور مشئے تھا تجرہ میں تشریف لائے۔ میں نے ویکھ کہ پائے اقدس اس قدر متورم ہیں کہ انگیوں سے شقاق ہو کر ذرو پانی جاری ہے۔ میں رونے گئ اور عرض کی حضور مشئے تھا اللہ تعالی نے آپ کے سبب خواص کے اول آخرتمام گناہ عفوفر ما دیے ، گھر اس قدر غم کیما! جھوڑ ہے ، یہ کام وہ کرے گا جسے اپنی عاقبت کے امن کا خطرہ ہے۔

حضور مِطْبَعَیْنَ نے قرمایا: اے عاکشہ! میرے ربّ کافعنل ہے کہ اس نے مجھے یہ معب جلیل عطا قرمایا:

> اَفَلا اَکُونُ عَبُدًا شَکُورًا (۱) "تو کیا مجھاس کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ نہ ہونا جاہیے۔"

۔ جبکہ اس نے مجھ پر کرم فرمایا مڑ وہ بخشش سنا یا تو کیا تم ہیہ چاہتی ہو کہ میں عبادت وشکر بھی نہ کروں اورا پنی استطاعت وقوت کے موافق استقبال نعت بھی نہ کروں۔

جی وجہ ہے کہ حضور سرورعالم مضی کھی نے لیسلة السمعواج میں پہاس نمازیں قبول فریاتی اور وہ حضور مضی کی اس نے عرض کرنے فریاتی اور وہ حضور مضی کی اس کے عرض کرنے سے حضور مضی کی است کی خاطر واپس تشریف لے گئے اور پہاس کی، پانچ نمازیں کرانا ہے۔ اس لیے کہ اس بستی مقدس کی طبع مقدسہ فرمان مجوب کے ساتھ کسی مخالفت کی روادار کے اس کیے کہ اس بستی مقدس کی طبع مقدسہ فرمان مجوب کے ساتھ کسی مخالفت کی روادار

إِلَّانَّ الْمُحَبَّةَ هِيَ الْمُوَافَقَةُ.

"اس ليے كەمجت نام بى موافقت محبوب كا ب\_"

حضرت فَضِيل بن حياض رضى الله عندس ميهى روايت بكرة ب فرمايا: اَللهُ نَبَا دَارُ الْمَرُضٰى وَالنَّاسُ فِيهَا كَالْمَجَّانِيْن وَ لِلْمَجَّانِيْن فِي دَارِ الْمَرُضْى الْغُلُّ وَالْقَيْدُ.

" دنیا بیار خانہ ہے اور لوگ اس میں پاگلوں کی طرح آباد میں اور ظاہر ہے کہ پاگلوں کے لیے زنجیر وقید ہوتی میں تو جاری خواہشات نفسانیہ جارے لیے بیڑیاں میں اور جاری معصیت شعاریاں جاری قید۔"

 رہے تھے۔ ہم نے درواز ہ کھکھٹایا۔ آپ نے اندرے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا ہے الموشین ہیں۔فضیل دحمۃ اللّہ علیہ نے جواب من کرفرمایا مجھے اورامیرالموشین سے کیاتعلق۔ تگ نے کہا ہجان اللہ! حضور مضافیقیل کی حدیث ہے جس میں ارشاد ہے:

لَيْسَ لِلْعَبُدِ أَنْ يُدِلُّ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.

" بند و کو بیزیانهیں کہ اطاعت والی میں اپنے کو ذکیل کرے۔"

آپ نے فرمایا:

بَلَىٰ، أَمَّا الرِّضَاءُ فَعِزُّ ذَائِمٌ عِنْدَاللَّهِ.

" فحیک ہے مگر رضاع مولا میں رہنا دوا می عزت ہے۔"

اس رضا کے اہل کے زویک تو میری ذات و کھ دہا ہے، اور میں دب جل واتعالی کے آگر راضی ہوکر ہمیشہ کی عزت پا تا ہوں۔ پھر آپ نیچ تشریف لائے اور دروازہ کھول کرج لیا گل فرما ویا اور ایک گوشہ میں جمرہ کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ ہاروان اندجیرے میں آپ واحویڈ نے گئے۔ آ فر حضرت فضیل کی پر ہاروان کا ہاتھ جا پڑا۔ حضرت فضیل نے فرمایا وہ ہاتھ جس نے زوہ نرم میں نے نہیں و یکھا اگر عذاب اللی سے نجات یافتہ ہوتی آیا عرض کی :حضورا جھے بچھ تھے۔ من کر رو پڑے اور استے روئے کہ بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا عرض کی :حضورا جھے بچھ تھے۔ فرمایا: اے امیر الموشین تمہارے باپ حضور مضابطة کے بچا تھے۔ انہوں سے حضور مضابطة کے درخواست کی تھی کہ جھے کئی ایک قوم کا امیر بنا ویں۔ حضور مضابطة نے فرمایا کے سانس کو آپ کی و نیائے جسم کا امیر بنا یا۔ یعنی آپ کا ایک ایک سانس میں نے آپ کا ایک ایک سانس جوا طاعت الی میں گذرے وہ گلوقات کی اطاعت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ لائن الا مَسَارَةَ الله عندی آپ کا ایک ایک سانس جوا طاعت الی میں گذرے وہ گلوقات کی اطاعت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ لائن الا مَسَارَةَ الله الله قائمة وَ الله الله میں گذرے وہ گلوقات کی اطاعت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ لائن الا مَسَارَةَ الله الله الله الله کی المُسارَة الله الله کی المُسارَة الله الله کا دور بھر نظامت بی خواصل نہیں۔ "

ہارون عرض کرنے گئے ، جضورا سچھ اور بھی فرمائیں۔ حضرت فضیل ؒ نے فرمایا :جب عم بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو مند خلافت پر حشمکن کیا تو آپ نے حضرت سالم بن عبداللہ اور رجاء عد حیا قاور محمد بن کعب القرظی رضوان اللہ علیم الجھین کو بلا کرعرض کی کہ جس اس بلا جس جثلا ہو گیا ہوں اب بتا ہے ان بلاؤں کا علاج میرے لیے کیا ہے، جس ورحقیقت اس منصب کو بلا بجھتا ہوں اگر چ عوام اسے نعمت جانیں ۔ ان حضرات میں ایک صاحب فرمانے گئے کہ امیر المومنین اگر آپ ع چاہے جیں کہ کل روز قیامت عذاب سے مامون رہیں تو ہماری اس تصیحت پر عمل چرا ہوجا تیں: ا) معمر مسلمانوں کو باپ کی طرح با نگاہ عزت دیکھو۔

۴) جوان مسلمان کوشل بھائی کے برتو۔

المانوں کے بچوں کو بیٹوں کی طرح سمجھو۔

پھر انہیں باپ ، بھائی، بیٹوں کی طرح سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ ان کے ساتھ معاملہ بھی باپ، بیٹوں، بھائیوں کاسا رہے۔ پھر یقینا دیار اسلامیہ گھر کی طرح ہوں گے اور اہل وعمال کا سا معناؤ تیرے ساتھ رہے گا۔ اور بموجب تھم حدیث نبی کریم مضطفی آپ کی حکومت قائم ہوگی جیسا کے ارشادے:

> زُرُ اَبَاکَ وَ اَکُومُ اَخَاکَ وَ اَحْسِنُ عَلَى وَلَدِکَ. "این باپ کی زیارت کراور بھائی کے ساتھ احر ام سے پیش آ اور اولا دے ساتھ ویک برتاؤ کر۔"

پر حضرت نفیل بن عیاض رضی اللہ عند نے ہارون کوفر مایا ، امیر الموشین! ججھے خوف ہے کے ایس کا حسین ڈپٹے زیبا کہیں دوزخ کی آگ میں نہ جعلے۔ لہذا آپ سب سے زیادہ خوف اللہ کی رکھیں اوراس کے احکام کے حقوق اس وقت سے زیادہ بہترین صورت میں اداکریں۔ اس کے معاصر الموشین ہارون رشید نے عرض کی : حضرت!آپ پر پچھے قرضہ تو نہیں۔ حضرت ففیل نے مسلم اوراس کی پیروی کا قرضہ ہے مگر وہ تیر ہے اداکر نے کا نہیں ، جھھ پر اللہ تعالیٰ کے احکام اوراس کی پیروی کا قرضہ ہے ، اگراس قرضہ میں وہ جھے پکڑ لے تو جھے افسوس ہی افسوس ہے ، ہارون رشید عرض کرنے کے حضرت ایس تو لوگوں کے قرض کے متعلق استضار کر دہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ہزار ہزار مسلم کی طرف سے جھے بے صفحتیں اس دی ہیں ، جھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں سے کہاس کی طرف سے جھے بے صفحتیں اس کی ہیں ، جھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں ہیں ، جھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں ہیں بہتھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں ہیں بہتھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں ہیں بہتھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں ہیں بہتھے ہرگز اپنے رزاق حقیق کا حکوہ نہیں بہتروں سے کرتا رہوں۔

ہارون رشید نے ہزار دینار پیشکش کیے اور عرض کی میے قبول فرمائیں اور اپنی ضرورتوں ہیں سرف کریں ۔ حضرت فضیل فرمانے لگے:امیر المؤمنین!میری کوئی نصیحت تم پر کارگر نہ ہوئی اور ابھی سے قلم دچور اور ربا گری شروع کر دی۔ ہارون کہنے لگے: حضور! میں نے کیا ظلم کیا۔ فرمایا ہیں نے تھے نجات کی طرف بلانا چاہا، تو ٹو نے بچھے بلا میں بھانسے کا ارادہ کیا، میظم نہیں تو کیا ہے۔

 اہل دنیا کی تواضع سے بے پرواہی جوئمیں نے ان میں پائی اس کی مثال بھی بھی خود ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ کے بہت سے مناقب و پاک حالات ہیں، تمریباں مخضراً اس پراکتفا کیا گیا۔

حضرت ذ والنون مصري رحمة الله عليه:

انہیں میں ہے۔ سفیۃ انتخیق و کرامت، شمشیر شرف وولایت ابوالفیض حضرت ذوالنون بن اہراہیم مصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نہایت خوش خلق تھے، آپ کو'' توبان' کے نام ہے پکارا جاتا تھا۔ خاندانی حیثیت ہے عالی اور اہل طریقت میں عارف اور صوفی کامل مانے گئے ہیں۔ آپ طریقت مل عارف اور صوفی کامل مانے گئے ہیں۔ آپ طریقت ملامعتیہ پر تھے۔ اسی وجہ ہائی مصری انظر وں ہے آپ کے مناصب عالی تحقی رہے۔
کوئی آپ کو ہری نظر ہے دیکھتا، کوئی معمولی آ دی مجھتا نے خوشیکہ جب تک آپ مسر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو نہ پہنچانا۔ جب آپ کی رحلت ہوئی اور جمال ایمانی کو نہ پہنچانا۔ جب آپ کی رحلت ہوئی اور جس رات و نیا ہے کوچ فرمایا تو شہر کے سرآ دمیوں نے حضور مضاح ہی کی خواب میں زیارت کی اور میں رات و نیا ہوئی تو آپ کی چیشانی پر پخط جمال کھا ہوا پایا۔
بر وفات ہوگئی تو آپ کی چیشانی پر پخط جمال کھا ہوا پایا۔
میں خدا کے بیٹ اللّٰہِ مَاتَ فِی حُبِ اللّٰہِ فَتِیلُ اللّٰہِ ."
دین خدا کا محبوب ہے۔ اللّٰہ فَتِیلُ اللّٰہِ ."
دین خدا کا محبوب ہے۔ اللّٰہ کی جب میں وفات پائی ، یہ قبیل اللّٰہ ہے۔ "

جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو مرعانِ ہوائی آپ کے جنازہ پراس طرح چھا گئے کہ پر سے پر ملا کرمٹلِ ابر سمایہ کنان تھے۔اہالیانِ مصرنے جب آپ کا بید درجۂ رفیع دیکھا تو پچھتاگے اور جولوگ آپ کو بری نظرے دیکھتے تھے تائب ہوئے۔

آپ کی تعلیمات اور حقائق علوم میں کافی نہایت نقیس بیانات موجود ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

ٱلْعَادِ فَ كُلُّ يَوْمِ ٱلْحُشَعُ لِلَانَّهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنَ الرَّبِّ ٱقْرَبُ. "مِرروز عارف كامل خاشع وترسال رہتا ہے اس ليے كه اس كى جرساعتِ تقرب مرحبهٔ قرب مِن قريب ترجوتی ہے۔"

اور ظاہر ہے کہ جوشن بارگاہ میں قریب تر ہوتا جائے گا لامحالہ شیون جبروتی کا تحیر بوستا رہے گا اور جتنا تحیر تر تی افزاء ہوگا بخشوع وخضوع تر تی کرے گا اور جلال چق اس پراوراس کے دل پرمستولی ہوتا جائے گا۔ تو پھروہ اپنے کوا تناجنبی اور بعید دیکھتا ہے کہ آرزوئے وصل بھی فنا ہو جاتی ہے اورخشوع پیخشوع زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ چنانچے موکیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے بحاب مکالمہ جناب باری ہے رش کیا:

أَيْنَ ٱطُلُبُكَ قَالَ عِنْد الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ.

" اللي إيش تجميح كهال تلاش كرول ، فرمان اللي جوا ثوثے دلول يش "\_اوران من جوقيد عشق سے اپنے كو مايوس كر يكھ بيں۔ \*\*

موی علیہ السلام نے عرض کی :الہی ! مجھے میرے دل سے زیادہ کوئی نا امید تر اور شکتہ نظر نیس آتا۔ تو ارشاد باری ہوا کہ موی ! پھر وہیں ہوں جہاں تو ہے۔خلاصہ بیہ لکلا کہ جس میں ترس و خشوع نہیں اس کا دعویٰ عرفان جہالت خالص ہےاہے عارف نہیں کہہ سکتے۔

اَلصِّدُقْ سَيْفُ اللَّه فِي اَرْضِه مَاوُضِعُ عَلَى شَيِّيءِ إِلَّا قَطَعَهُ. " رائ الى ششيرالى بكروئ زين پركوئى چيزاس كے سامنے نيس ہوتی محراے كاٹ و تی ہے"

 کی نگامیں حضرت ذ والنون رحمة الله علیه پر پڑی ، بیک لخت سب رونے گئے اور اپنے عود اور تمام ساز تو ژکر تو به کرتے ہوئے رجوع الی اللہ میں متیجہ ہو گئے۔

آپ نے اپ خواص کوفر مایاتم و کیورہے ہواس جہان کا عیش،اس جہان کے عیش سے تو ہر کے اپنے خواص کوفر مایاتم و کیورہے ہواس جہان کا عیش،اس جہان کے عیش سے تو ہدکرنے میں تھا، دیکھا! دونوں کی مراو حاصل ہوگئی اور اس طرح مراو کی کہ کی کورنج نہ ہوا۔ یہ فرمان مسلمانوں پر اس مرد خدا کی شفقت خاص کے ماتحت تھا اور اس میں حضور سید بیم النشور مطابق کی شان میں تھا تھا ہوگئی کی شان میں تھا ہوگئی کی شان محت میں تعین نہادتی کی محضور مطابق کی شان محت میں تغیر ندآیا بلکہ فرمایا:

ٱللَّهُمُّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ. (١)

'' اللِّي! اس قوم كوراهِ مِدايت دكھا دے، بينا دان جيں۔''

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ممیں بیت المقدی ہے مصر آ رہا تھا۔ راستہ میں ایک فض کو دیکھا کہ دُور ہے آ رہا ہے، مَیں نے دل میں سوچا کہ اس ہے کچھ با تیں کی جا کیں۔ چٹا نچہ جب وہ قریب آیا تو مَیں نے دیکھا وہ مردنییں ہے بلکہ ایک بڑھیا معمر ہے، ہاتھ میں کمڑی ہا اور پشمینہ کا جبد زیب تن ہے۔ میں نے کہا جن اُنین ؟ "آپ کہاں سے تشریف لارتی ہیں؟" قَالَتُ مِنَ اللّٰهِ "فر مایا اللّٰہ کی طرف ہے" قُلْتُ : اِلٰی اُنینَ ؟ "میں نے کہا کدھر تشریف لارتی ہیں؟" قَالَتُ اِلٰی اللّٰه "فر مایا الله کی طرف " میرے پاس کے کہا کدھر تشریف لا نے جارتی ہیں؟" قَالَتُ اِلٰی اللّٰه "فر مایا الله کی طرف" میں ہیں؟ " قَالَتُ اِلٰی اللّٰه "فر مایا الله کی طرف" میں جاتھ دیا رہے ہیں ہوں اور قربایا کہ شمی ہوں اور ہوا ہے ایک دہ ہوں ای ہو وہ لی میں جو کام کرتی ہوں اللہ کے لیے کرتی ہوں اور سوائے اپ دہ کے کی سے پھی ہیں لیتی، اس لیے کہ ہیں ہوا کہ اس کے کی کی پرستار نہیں ، تو جس کی پرستار ہوں ای سے جو لینا ہو وہ لیتی ہوں " بے کہ ہیں ہوا کے اس کے کی کی پرستار نہیں ، تو جس کی پرستار ہوں ای سے جو لینا ہو وہ لیتی ہوں " بیت ہو اینا ہو وہ لیتی ہوں " بیت ہیں ہو کہ میں اللہ کے کہ ہیں ہوا کے اس کے کی کی پرستار نہیں ، تو جس کی پرستار ہوں ای سے جو لینا ہو وہ لیتی ہوں " بیا ہو وہ لیتی ہوں " بیت بید ہوا ہو کر بیا رہی ہوں ای بیت جو کیں اس می خوالے کہ ہیں ہوں اور سوائے اس کے کی کی پرستار نہیں ، تو جس کی پرستار ہوں ای سے جو لینا ہو وہ لیتی ہوں " بیت بین ہوں اور میں ایک بچیب وغریب رمزاطیف ہے کہ ہوں " بیت بینا ہوں ہوگر بیا رہی وہ کر بیا رہی وہ کر بیا رہیں ایک بچیب وغریب رمزاطیف ہے کہ ہوں اور سوائے اس کے کو کینا ہوں وہ کی ہوں اور سوائے اس کے کی کی بینا ہوں وہ کر بیا رہیں وہ کی بینا ہوں ایک ہیں ہوں ایک ہوں اور موائے اس کے کی بینا ہوں وہ کر بیا رہیں وہ کی بینا ہوں وہ کی ہوں اور میں ایک بینا ہو وہ کر بیا کی دیں دیا ہوں اور میں ایک ہوں اور میں ہوں ایک ہوں ا

ا۔ اے امام مسلم نے اپنی "صحیح" ۲۳۱۸ کی "کتاب البو والصلة والآداب" شی، اہام بخاری ئے
"الادب السفود" (ص: ۱۱۹) شی، قاضی عیاض نے "الشفاء" ۱۳۷۱ شی، ابن سیدالناس نے
"عیون الاثو" ۱۱۲۴ میں، این جوزی نے "الموفاء" ۳۴۹ میں، امام غزالی نے "احیاء علوم
اللین " ۱۳۱۲ میں اور امام زرقائی نے "ضوح المواهب اللدنیه" ۲۵۱/ ۲۵ می ان الفاظ کے ماتھ
روایت کیا ہے:

انبي لم ابعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة ، اللهم اغفر لقومي أو أهدِ قومي، فانهم لا يعلمون .

ال لیے کہ لوگوں کے عمل دوصورت پر ہوتے ہیں: ایک تو وہ جواپنا ہر کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور جانے ہیں کہ ہم نے یہ کام خالص اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہیں اگر چدان کی ہوائے نفسانی اور خواہش ان سے منقطع ہوتی ہے عگر آخر وہ جو عمل کررہے ہیں اس میں حرص ثواب آخرت اور جزائے جنت کا لا کی منقطع ہوتی ہے عگر آخر وہ جو میں کہ عمل کرتے ہیں عمل حواب و حماب آخرت اور ریاء ہم دنیا دونوں منرور ہوتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ عمل کرتے ہیں اور حقیقا محبت حق تعالی اس کی متقاضی ہے علیحدہ ہو کر محبوب کے لیے کرتے ہیں اور حقیقا محبت حق تعالی اس کی متقاضی ہے کہ ایے حقوق سے بھی علیحدہ ہو کر فرمان محبوب کی تعمل تھم اور تحقیم میں جھک جائے۔

پہلی جماعت کے خیال میں یہ بات سائی ہوئی ہے کہ جو پھھ آخرت کے لیے کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور انہوں نے بہل مجھ رکھا ہے کہ اطاعت کرنے سے مطبع کو جو بے حدو کراں حصہ ملے گا وہ دنیا کی اس مصیبت سے بہتر ہے جس میں اس دنیا کے اندر داحت اور تھوڑی ویر لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اطاعتِ الہٰی کے بدلہ جو راحت ابدی ملے گی وہ بمیشہ کے لیے ہو کی اور ظاہر ہے اللہ تعالی کو ہمارے اعمال وعبادات و ریاضات و مجاہدات سے کیا فائدہ ہے اور اعمال صالح ترک کرنے سے کیا فائدہ ہے اور اعمال صالح ترک کرنے سے کیا نقصان!! اگر تمام عالم صدقی ابو بکر رضی اللہ عنہ حاصل کرے تو اس کا فائدہ اس کے کہانی جان برظلم ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کر بم میں ارشاد ہے:

﴿ إِنْ أَحْسَنْتُو أَحْسَنْتُو لِآنَفْسِكُوْ ۗ وَإِنْ أَسَأَتُو فَكَفَا ۗ ﴾ (1) "أكرتم الجَعَظُل كروكِ تو اپني جانول كراته بحلائي كروك اوراگر برے عمل كروكي تو وو بھى تنهارى جانول پر بيں۔"

اور به بھی فرمایا:

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا عَبَاهِ دُلِنَفْسِهِ \* إِنَّ اللهُ لَغَيْقٌ عَنِ الْعُلَيْنَ ٥ ﴾ (٢) "جس نے کوشش کی تو یقیقاس نے اپنے لیے کوشش کی بیشک اللہ تمام عالم سے بے نیاز ہے "۔

لوگ ملک ابدی اپنے لیے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو پچھ کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یا در کھو! محبت اللجی میں طریق محبت اعتیار کرنا، یہ بالکل علیحدہ چیز ہے۔ وست دوست کے تھم کی تھیل اس غرض ہے تین کیا کرنا کہ اس کا معاوضہ لمنے کی امیدر کھے بلکہ اس کا مقصد اس تعمیل میں صرف اور صرف دوست کے تھم کی اوائیگی اور اس کی خوشنو دگی مرکوز ہوتی ہے۔اس کی نظر کسی اور چیز پڑئیس جاتی ریہاں صرف انتابی کافی ہے، خدانے چاہا تو اس کی تفصیل باب اخلاص میں بیان ہوگی۔

حضرت ابراجيم ادبهم رحمة الله عليه:

انہیں بین سے امیر امراء ، سالک طریق لقاء ابو بخق حضرت ابراہیم بن اوہم بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے زمانہ کے بگانہ عارف طریقت اور سیدا قران گزرے ہیں۔ آپ کی بیعت حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام ہے تھی۔ آپ نے بہت سے قد ماء مشاکح کو دیکھا اور حضرت امام ہمام حضرت امام اعظم ابو حضیفہ انعمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رو کر مخصیل علم قرمایا۔ ابتدائی دور بیس آپ امیر بلخ تھے۔ ایک دن آپ شکار کو گئے اور انفاقاً لشکرے پچھڑ گئے اور ایک ہمرن کے بیچے لگ گئے۔

اَلِهِالْمَا خُلِقُتَ أُوْ بِهِالْمَا أُمِرُتَ؟.

"كيااى ليم پيداك سي مح من من يااى كام كالمهين عم ملاب-"

یہ ختے ہی آپ کے دل میں خیال آیا اور تو بہ فرما کرسب سے ہاتھ اٹھا لیا اور ڈہدو ورٹ کے پابند ہو گئے۔ پھر حضرت فضیل این عماض رضی اللہ عنداور حضرت سفیان توری رضی اللہ عنداور حضرت سفیان توری رضی اللہ عندے سلے ۔ ان کی صحبت میں رہ کر مستفید ہوئے اور تو بہ کے بعد آپ نے اپنی محنت کی آمدنی کے سوا بیت المال وغیرہ کسی ذریعہ کوؤریعہ محاش نہ بنایا۔ آپ کی علی شان اظہر کن الفنس ہے اور آپ کی کرامات بے حدمشہور ہیں۔ فن تصوف میں آپ کے بڑے بڑے بوے لطیف و بدلیج اقوال نفیسہ محقول ہیں۔ چنا نچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی توصیف میں فرماتے ہیں:

مَفَاتِيتُ الْعُلُومِ إِبْرَاهِيْمُ.

« « سخيال جمع علوم ابراميم بن ادبهم بين -''

آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا:

"إِتَّخِذِ اللَّهَ صَاحِبًا وَّ ذَرِ النَّاسَ جَانِبًا .

° الله جل علاشانهٔ کواپنا بار پکژ اورلوگوں کوایک طرف جیموژ۔''

اس ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ جب بندہ کا رجوع بحق تعالی درست ہوتو وہ محبب اللحا

می تخلص بنرآ ہے اور مخلصات رجوع الی اللہ اس امر کا متقاضی ہے کہ ماسوائے اللہ سے اعراض و المخراف کر لے اس لیے کہ محبت خلق کو معاملہ اللی سے کوئی سرو کا رضیں اور صحب اللی اگر صحح طور پر تحمل کر لی جائے تو پھر مخلص بحق تعالی الیا ہوجاتا ہے کہ فرمان الہید کے پورے کرنے اور اطاعب اللی میں تگونسار رہنے میں اخلاص کے سوا اور پھر ٹیس رہا اور ظاہر ہے کہ خلوص میں محبت ہے اور خلوص میں محبت بحق جا ور خلوص میں امارہ کے دشمن ہوجائے ، تو نفس امارہ کے دشمن سے حرص وہوئی کی تمام بھیر بھاڑ دور ہوجاتی ہاں لیے کہ جو ہوا وحرص کا آشنا و پابند ہے وہ ایقیناً خدا سے جدا ہے اور جوشاخ ہوئی کوکاٹ چکا ، وہ اپنے رب کی خلوج خاص میں آرمیدہ ہوگیا۔

تو در حقیقت وجود انسان ہی اپنے حق میں دنیا ہے۔ جب انسان اپنے وجود ہے اعراض کرنے تو میں دنیا ہے۔ جب انسان اپنے وجود ہے اعراض کرنے تو میں تناور جس نے اپنے وجود کی طرف توجہ کی تو گویا تناوق کی طرف متوجہ ہوا اور بھی مسلم امر ہے کہ تمام تناوقات کی طرف متوجہ ہوا اور بھی مسلم امر ہے کہ تمام تناوقات جس حال میں ہے بھی مسلم تقدر سمجے ہے مگر ہرانسان کو اپنے ہے کام ہے اور ہرانسان تناوق ہے۔ بھی حال میں ہے بھی تناور ہرانسان تناور ہے ایک اس امر پر کہ اپنے وہ چیزوں پر ہے۔ ایک اس امر پر کہ اپنے دو چیزوں پر ہے۔ ایک اس امر پر کہ اپنے

لویناء استفامت طاہر و ہاضی، طالب کے لیے دو چیز وں پر ہے۔ ایک اس امر پر کہ اپنے کو پیچانے اور جانے یعنی علم حاصل کرے، دوسرے وہ عمل جو کر رہا ہے اسے سمجھے، اس کا تعلق رقعت لوح تقدیر پر ہے۔ اس میں ترک فرمان حق کو ججت ماتحت تقدیر نہیں بنایا جاسکیا۔

اس لیے اعراض گلوقات ہے اس وقت تک سی میں ہوگا جب تک خوداس کی جانب ہے اداوۃ ان اوۃ ان کے حرادیں اپنے اداوۃ ہے اعراض گلوقات سے کرلیا تو سب پچھ مرادیں اپنے دب ہوئے اور جب حق تعالی شانہ کی طرف رجوع ہیں تر کویا اقامت امرحق کے لیے خود آیا، اب گلوقات سے آ رام حاصل کرنے کی کوئی صورت تیرے پاس ندر ہے گی تو جو چیز بھی سوائے حق اس علاشانۂ کے کسی غیر سے چاہ گا تو اس کے یہ معنی ہوں سے کہ غیر اللہ ہے آ رام جان طلب کر ساشانۂ کے کسی غیر سے چاہے گا تو اس کے یہ معنی ہوں سے کہ غیر اللہ ہے آ رام جان طلب کر سام اور بغیر رؤیت تو حید ہوگا اور آ رام اپنی ذات سے حاصل کرنا اثبات تقطل ہے۔

حفرت شیخ ابواتحن سالبدر حمة الله عليه نے فرمايا كه مريد كا بلى كى طرح رہنا، اس بہتر ہے كدائي افقيارات میں رہے ۔ اس ليے كہ صحبت يا غير خدا كے ليے ہے اور صحبت باخود، حرص و او كا كے پالينے كے ليے۔ اب اس بحث كو ہم اى كتاب میں كى اور جگہ مفصل بيان كريں گے۔ حضرت ابراہيم بن او ہم رحمة الله عليه كى ايك حكايات ہے جو فرماتے ہيں كہ جب مئيں

بلکہ شیطان ہے۔ میری جیب میں چار درم نقر کی پڑے تھے جو میں نے کوفہ میں زنیمیل نیج کر جیب میں ڈال لیے تھے، میں نے انھیں نکال کر پھینک دیااور عبد کیا کہ ہرمیل پر چارسور کعت نقل پڑھوں گا۔ چارسال متواتر صحرا نور دی میں رہا۔ میرارزاق مطلق بلاکی تکلیف کے مجھے روزی پہنچا تا رہا۔ اس اثناء میں معزت خفر علیہ السلام کی زیارت ہوئی ۔ ان کے فیض صحبت میں ممیں نے ان سے اللہ کا نام سکھا۔ بس اس کے بعد سے میرا دل ماسوائے اللہ سے قطعاً قارغ ہوگیا۔ علاوہ ازیس آپ ا

# حضرت بِشَر حافى رحمة الله عليه:

انہیں میں سے سر رمعرفت بتاج ، اہل معالمت حضرت بشر بن الحارث الحافی رضی اللہ عنہ بیں۔ مجاہدات و ریاضات میں بوی بلند شان والے ہیں۔ اعمال واخلاص میں حظ تام رکھتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عماض رحمتہ اللہ علیہ کے خاص صحبت یافتہ لوگوں میں سے تھے۔ وہ اپنے مامول حضرت علی بن حشرم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ علم اصول وفروغ کے بوئے جید عالم گزرے ہیں۔ آپ کی تو یہ کا ذکر یوں ہے کہ ایک روز آپ مست شباب ہوئے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک کاغذ کا مکڑا ملا۔ اسے تعظیم کے ساتھ آپ نے اٹھا لیا ، اسے پڑھا تو لکھا ہوا تھا، "بیسسے اللّہ بو الو محسنی الرّ جینے ، آپ نے اے عطر لگا کریاک مقام پر رکھ دیا۔

اى رات خواب من جمال الى سے مشرف ہوئے اور به بشارت كى: يَا بَشُرُ طَيُّبَتَ اسْمِى فَبِعِزَّ بَنَى لَا طَيِّبَنَ إِسْمَكَ فِي اللَّهُ نَهَا وَ الْالْحِوَةِ. "اے بشر اتو نے میرے نام کوخوشبو کیا ، میری عزت وجلال کی قتم! میں تیرے نام کی مہک ونیا وآخرت میں پھیلاؤں گا۔"

حتی کہ لوئی تیرانام نہ نے گا مگرنام کن کراسے داخت ولی ملے گی۔ آپ نے اپنی آزاد زوش ہے ای وقت تو بہ کرلی اور زُہد وتقو کُل کا طریقہ مضبوط تھام لیا اور مشاہد و جمال یار شما استح تھ ہو گئے کہ غامتِ استغراق میں جوتی بھی نہ پہننے ، ای وجہ میں آپ'' حافی'' کہلاتے ہیں (حافی '' نظے پیر'' کو کہتے ہیں)۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے جوتی پہننا کیوں ترک کر دی؟ فرمایا: زمین میرے محبوب کا بنایا ہوا فرش ہے، میں جائز نہیں سمجھتا کہ محبوب کے بچھائے ہوئے فرش سے اپ پیروں کو علیجد ہ کروں اور میرے پیراور اس کی بساط میں کوئی واسطدر کھوں۔

یہ بات آپ کے غرائب معاملات میں ہے ہے کدان کے نظرو خیال میں پاؤں اور زمین کے مابین جوتی حجاب تھی۔ آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا: " مَنُ اَرادَ اَنُ يُكُونَ عَزِيْزًا فِي الدُّنْيَا وَ شَرِيْفًا فِي الْأَخِرَةِ فَلْيَجْنَبِبُ ثَلاَ ثَا لَا يَسُأَلُ اَحَدًا حَاجَتَهُ وَ لَا يَذُكُرُ اَحَدًا بِسُوْءٍ وَلَا يُجِيبُ اَحَدًا إلى طَعَامِهِ."

'' جو چاہے کہ دنیا بٹل عزت دار رہے اور آخرت بٹل شریف ، تو اسے چاہیے کہ تمن باتوں سے مجتنب رہے:

(۱) تخلوقات میں سے کسی سے اپنی حاجت روائی شرح ہے۔

(۲) کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے۔

(٣) اور کسی کامبمان نهینے۔"

اس لیے کہ جو اپنے رب کے دروازہ کو جانتا ہے، اے مخلوق کے سامنے حاجت لے جانے کی کیوں حاجت ہو، اور بیر حقیقت ہے کہ وہاب مطلق کے در کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف وہی سب سوال دراز کرے گا جے کیف عرفان حق حاصل نہ ہوا ہواور جبکہ یفین قلب کے ساتھ وہ جان چھا کہ قاضی الحاجات تمام عالم کا وہی جمیل حقیق ہے تو جس غیر سے حاجت روائی چاہے گا وہ اپنے ہے ہے حاجت روائی چاہتا ہوگا۔

لِآنَّ إِسْتِعَانَةَ الْمَخْلُوقِ مِنَ الْمَخْلُوقِ كَاسْتِعَانَةَ الْمَسْجُونِ مِنَ الْمَسْجُونَ.

"اس ليے كه طلب اعانت تلوق كى تلوق سے ايسے ہے جيسے ايك قيدى اپنے ساتھ كے قيدى سے اعانت چاہے" (1)

حفرت بايز يد بسطامي رحمة الله عليه:

آئیس میں سے فلکِ معرفت، فلکِ محبت الدین پرطیفور بن علی بسطامی رضی الله عند ہیں۔

رافیول بسالله العوفین معرف بشرحان کے اس قول پرجو ذکر ہوا، عارف باللہ قائی فی الله معرف خواجہ عالم عند وم علی بن حان الجلائی رحمة اللہ نے جو تحریف باللہ الفوظیم ان کے مرتبه اورشان کے لیے بھی شایان ہے گئین اس سے کوئی زبانی تو حید کا بیار بید شبحہ لے کہ بیشان ' ہرا بما غیر افقو فیرا' کی ہے بلکہ بیمرتبہ ان پاک بستیوں کا ہے جو مشاہرة بھال یار میں ہران مستعرف رہنے والے ہیں، عوام کے لیے تو قرآن پاک:

اور الفید فی اللہ الو مسئلة " فرمار ہا ہے اور حضور سید یوم النفور صلی الله علیہ وملم ' فیلیٹ اچ اعید فینی کیا جبالہ اللہ علیہ والی میں پر کرا ہے کو تحروم اعانت ضاصان بارگاہ شاور ان وریائے مجب بھر بین بحروصد سرمتان بادہ عشق سے میں میں میں بین برا وصدت ، سرمتان بادہ عشق سے میں سات کی تربیان کی تربیانی ہو وہ میں کا بیدورجہ ہرگر ہرگر نہیں۔

اجل مشائخ ہے گزرے ہیں ان کی کیفیت حالیہ اعلیٰ درجہ پرتھی اور ان کی شانِ تصوف بہت بلند مائی عملی ہے جتی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أَبُوْيَزِيْدَ مِنَّا بِمَنْزِلَةَ جِبُرَيْنُلَ مِنَ الْمَلا يُكَةِ.

" بایزید بسطای ہم میں ایے معظم میں جیسے جماعت ملائکہ میں جریل امین"۔

آپ کے جدامجد بجوی تنے اور بسطام کے معززین میں سے ایک آپ کے والد بھی تنے اور آپ سے امادیث نبی کریم منے والد بھی تنے اور آپ سے احادیث نبی کریم منے والد بھی بہت روایات ہیں اور آپ آپ بسطام کی آبادی میں فروالفرید گزرے ہیں اور قون تصوف میں آپ کو مکنا عالم مانا گیا ہے اور حقائق علم بیان کرنے میں آپ سے زائد دو مرا نظر ند آیا اور آپ علم کے ساتھ محبت اور شریعتِ مطہرہ کی خاص طور پر تعظیم کرنے والے تنے اور بیر تمام صفات آپ میں حقیقاً موجود تھیں، بیز ہیں کہ الحاد و زند قد کی عدد کے لیے زُہد دور را کا تھن پردہ ڈال لیا ہو، جیسا کہ اکثر ایسا کر لیتے ہیں۔

بَكَدا بِ ابْدَاء عَ عِاهِه وَمُل صالَ مُن رب - چِنا نِي البَّ وَرَمَات إِن : عَصِلُتُ فِي الْمُجَاهَدَةِ قَلا ثِيْنَ سَنَةً فَمَا وَجَدُثُ شَيْنًا اَشَدٌ عَلَى مِنَ الْعِلْمِ وَمُتَابِعَتِهِ وَلَوُ لَا اخْتِلافُ الْعُلْمَاءِ لَبَقِيْتُ وَاخْتِلافُ الْعُلْمَاءِ رَحْمَةً إِلَّا فِي تَجُرِيُدِ التَّوْجِيُدِ.

"تمیں سال مجاہدہ کرتا رہا ہمیں نے شدید ترین علم عمل سے زیادہ کسی چیز کونہ پایا اور اختلاف علاء نہ ہوتا تو مکیں ڈہدوور ع سے رہ جاتا اور حق اطاعت وین اوانہ کرسکتا اور بچ بات یہ ہے کہ اختلاف علاء رحمت ہے مگر جبکہ تو حید میں مجرو ہوجائے تو پھریداختلاف نہیں رہتا۔"

بقول شاعر \_

چه کافر چه مومن چه گیر و چه ترسا
دو عالے بدو زلف شید ابرآمد (مترجم)
اورحقیقت حال بیے کہ عام طور پر طبیعت علم کے مقابلہ میں جہل کی طرف زیادہ میلان
رکھتی ہے اور جہل کا بیادنی فائدہ واضح ہے کہ بہت سے کام بغیر کی فکر کے انسان کرسکتا ہے اور اس علم کا پہلا نتیجہ بیہ ہے کہ عالم کا کوئی قدم فکر وغور کے بغیر نہیں اٹھ سکتا اور شریعت اسلامیہ کا راستہ اور اس کی بل صراط اخروی بل صراط ہے کہیں زیادہ باریک اور پُر خطر ہے۔

تو ایسے ماحول میں انسان کو جاہیے کہ ہر حال میں اس طرح رہے کہ اگر بلتد و بالا

حقابات ولایت حاصل کرنے سے عاجز ہوتو میدان شریعت میں رہ جائے اور بلندی سے گرے تو العراد حرنہ گرے والایت حاصل کرنے ہوتو میدان شریعت میں کر کر تھی جائے تا کہ اگرتمام کمالات ومراتب تقرب تھے سے رہ جا کیں تو کم اذکر تم تیری عملی کیفیت تو باقی رہے۔ اس لیے کہ مرید کے لیے سب سے سلوک میں بڑی بلا اور آفت ترک شمل ہے اور شریعت مطہرہ کی اتباع اور اس کے ماتحت معاملہ رکھنے میں بڑی بلا اور آفت ترک شمل ہے اور شریعت مطہرہ کی اتباع اور اس کے ماتحت معاملہ رکھنے میں بڑی ولایت وکرامت کے تمام دعا وکی کم ہوجاتے ہیں اور تمام انسان اپنی اسان سے جو پردہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھرتے ہیں ، برجنہ ہوجاتے ہیں۔

حضرت بايزيد بسطا مى رحمة الله عليد مصروى بكراً ب في قرمايا: الْحَنَّةُ لَاخَطَرَ لَهَا عِنْدَ اَهُلِ الْمَحَبَّةِ وَ اَهُلُ الْمَحَبَّةِ مَحْجُوبُونَ بِمَحَيَّتِهِمُ.

'' عشاق اوراہل محبت کے دلوں میں جنت کا بھی خطرہ بھی نہیں گزرتا، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کے پردہ محبت میں مجموب ہیں۔'' نین

انہیں اپنے محبوب کے انداز و ناز کے مقابلہ میں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت

اور چؤنکہ بہشت مخلوق ہے، اگر چہ تخلوقات میں بہترین مخلوق سہی محرمجت محبوب، صفیت محبوب ہوا۔ تو محبان اللہ وہ محبوب ہوتے میں دوئی ہوتے ہیں اور ماسوائے اللہ وہود ہی کا حدود ہی تعلیم ہوتے ہیں اور ماسوائے اللہ سے بالکل مجوب اور میں ہوتے ہیں اور ماسوائے اللہ سے بالکل مجوب اور میں محبت ہی حصرات ہوتے میں علت محبت ہی محبت ہی ہے۔ اب ایک بڑی آفت ہواں بحث میں ہو وہ یہ کہ دوئی میں ایک مرید اور ایک مراوضروری ہوا اب اگر مراوش ہوگا اور اگر مراوش ہوگا ہو مرید بندہ ہوگا۔

تو الی صورت میں جبکہ حق کومرید اور بندہ کومراد کہا جائے تو بندہ کا ثابت ہونا لازم ہوگا ﴿ الله باطل ہے ) اور اگر حق تعالی مراد اور بندہ مرید قرار دیا جائے تو بھی طلب وارادت مخلوق عائب حق لازم آئے گی۔ اور طریقہ بحبت میں ان تو ہمات کا قطعاً دخل نہیں۔ ہمر حال محب میں آفت ہت وجود جب تک ہے اس وقت تک محب نہیں ہوسکتا۔ محب محب ہی جب کہلائے گا جبکہ اس کے ارادہ اور دعاوی تمام فنا ہو جا کمیں اور کہی محب کے لیے بہترین مقام ہے اور محب در حقیقت سے جو بقاء محبت کے ساتھ فنا ہو جائے۔ حضرت با بزید رحمة الله علیہ بن سے مروی ہے آپ

: [1]

''ایک دفعہ میں مکہ معظمہ گیا تو صرف بیت اللہ نظر آیا۔ میں نے کہا تج مقبول نہیں ہوااس لیے کہا ہے پھر مئیں نے بہت سے دیکھے ہیں۔ دوبارہ جب گیا تو بیت اللہ بھی دیکھا اور ربّ جل علاصاحب بیت کو بھی پایا۔ تو مئیں نے کہا ابھی تقیق تو حید منکشف نہیں ہوئی (اس لیے کہ قدیم کے ساتھ حادث بھی نظر آرہا ہے)

تیری بارگیا تو تمام کا تمام جلوهٔ خداوندی نظر آیا۔ نه بیت تھا نہ کوه۔ تو غیب

ے ندا آئی اے بایزید اتو اگر اپنے کو بھی نه دیکھا تو خواہ تمام عالم دیکھا گرمشرک نه ہوتا اور جبکہ تو تمام عالم کومیرے ساتھ نیس دیکھا گراپنے کو دیکھ رہاہے، مشرک ہے۔ یس نے فوراً تو بہ کی اور تو بہ کرنے ہے بھی تو بہ کی (اس لیے کہ تو بہ کرنے ہے) اور اس مقام یر وجود کا اثبات ہی عند الصوفیاء شرک خالص ہے۔"

## حضرت عبدالله بن حارث رحمة الله عليه:

انہیں میں سے امام فنون، جاسوں ظنون حضرت ابوعبداللہ حارث بن اسدمحا بی رضی اللہ علیہ اللہ حارث بن اسدمحا بی رضی اللہ عند ہیں۔ آپ عالم خضے اور اصول وفروع میں عالم کے علاء آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ نمانہ کے علاء میں ممتاز اور یکٹ زمانہ تھے۔ آپ نے ایک کتاب اصولی تصوف میں تالیف کی "رغبانیہ" نام رکھا۔ علاوہ اس کے بہت می تصانیف بڑے بلندفنون میں تصنیف فرما کیں۔ است بلند ہمت تھے کہ بغداد شریف میں اپنے وقت کے شخ المشاکخ مانے گئے۔

آپ كاايك ارشاد منقول كدآ ب فرمايا:

"اَلْعِلْمُ بِحَرَّكَاتِ الْقُلُوبِ فِي مُطَالَعَةِ الْعُيُوبِ اَشُرَفَ مِنَ الْعَمَلِ بِحَرَّكَاتِ الْعُرَفَ مِنَ الْعَمَلِ بِحَرَّكَاتِ الْجَوَارِحِ."

"جوحركات دل عيوب ير واقف وحكران رب ، وهمل ظاهرى كرف والے الفضل ب-"

اس سے مرادیہ ہے کہ علم محل کمال ہے اور جہل محل طلب اور علم بارگاہ ربّ العزت سے بہتر ہے اور جہل بدتر علم انسان کو درجۂ کمال تک پہنچانے والا ہے اور جہل بارگاہ الّبی میں جائے ہے روکتا ہے۔ اورخلاصہ تو یہ ہے کہ حقیقنا علم عمل سے بزرگ ترین ہے، اس لیے علم ہی وہ چشمہ ہے جس کے ذریعہ انسان کوعرفان البی حاصل ہوتا ہے اور اگر بحالت جہل عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو خیس یا سکتا۔ ع

کہ بے علم نتواں خدارا شعناس. (ازمترجم) اور پھرواضح طور پر ظاہر ہے کہ اگر عمل بلاعلم میں کوئی قوت ہوتی تو نصاری کے رہبان اپنے انتہاء زُہداور شدت مجاہدے سے مقامِ مشاہدہ پر پہنچ جاتے اور مؤمن فیبت میں پڑے رہ کر عاصی کے عاصی ہی رہ جاتے۔

ید یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمل بندہ کی صفت ہے اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بعض راویوں نے ہماری ندکورہ بالاعبارت میں غلطی کی اور انہوں نے علم وعمل کی جگہ عمل ہی نقل کر دیا بعنی ای طرح انہوں نے کہا:

اَلْعَمَلُ بِحَوَكَاتِ الْقُلُوْبِ اَشُوَفُ مِنَ الْعَمَلِ بِحَوَكَاتِ الْجَوَارِحِ. ﴿
الْعَمَلُ بِحَوَكَاتِ الْقُلُوْبِ اَشُوفُ مِنَ الْعَمَلِ بِحَوَكَاتِ الْجَوَارِحِ. ﴿
الْعَمَالُ اللهِ الْوَاكُرُ اللهِ صَمَّالُوهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ فَيْ مِنْ عِبَادَةً فِيقِينَ سَنَةً . (1)

و الله عليه و الله تَعْدُو مِنْ عِبَادَةً فِيقِينَ سَنَةً . (1)

الشرائی ہتیوں کے لیے ہے، حوام اس سے علیحدہ میں) بیا یک اطیف واقعہ حضرت بایز بدرحمۃ اللہ علیہ کے علی کرتے ہائی سے ال کی ترجمانی کے لیے کافی ہے۔ (از مترجم غفرلہ)

الے الواشی نے حضرت الو ہر ہرہ وضی اللہ عندے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ جبکہ امام دیکھی نے حضرت الس وضی اللہ عندے ایک اور سندے ساتھ و کر کیا ہے اور امام میوٹی نے "السلالی السم صنوعه" شی ان الفاظ کے ساتھ و کر کیا ہے: ان تسفیک و سماعة خیر من عمل اللہ عن : امام دیکی کی ایک روایت میں شمالین سنة (اس سال) اور دوسری روایت کے مطابق الف سنته (ہزار سال) ہے ، ملا علی قاری نے "الا سو او العو الاس سال) اور دوسری روایت کے مطابق الف سنته (ہزار سال) ہے ، ملا علی قاری نے "الا سو او العو سخت سری سنتی کیا ہے اور کہا ہے کہ سے حضرت سری سنتی کی کہا ہے کہ المحدر دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ علی نے تعزید الفرائد الفرق ہیں۔ جبکہ امام این جوزی نے "السبو صدوعات الکہو" میں حضرت علی اللہ عندے مرفوعاً روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حال اور اس کا می دونوں جبوئے ہیں اور امام سیوٹی نے "السلا لی السم صنوعة" میں ان کی گرفت کرتے کے حال اور اس کی گرفت کرتے کے اس اور اس کی گرفت کرتے کے اور کہا ہے کہ سوئے فرنا ہے کہ خور ایک کیا کہا ہے اور کہا ہے کہ سوئے فرنا ہے کہ خور ان کی گرفت کرتے کہا تھے بیان کیا ہے کہ خور ان کی کرفت کرتے کہا تھے دوایت موجود ہے۔ پھر امام دیلمی کی روایت کو سعید بن میسرہ کی طرف اپنی سند کے ساتھ میان کیا ہے کہ شکرت اللہ کی نے دھرت اکس بن مالک رضی اللہ عزے ہیں: تف کسو ساعة فی اختلاف اللیل میں نے دھرت اکس بن مالک رضی اللہ عزے ہیں: تف کسو ساعة فی اختلاف اللیل والنہاؤ خیر من عبادة الف سنة .

و النبھاؤ خیر من عبادة الف سنة .

" ایک ساعت قدرت الہیے کے قلر و مراقبہ میں بیٹھنا ساٹھ بزار برس کی عبادت سے افضل ہے۔"

لیکن در حقیقت عمل جوارح کوفکر و مراقبہ سرّی ہے کوئی نسبت نہیں اگر چہ وہ یقینا عمل سرّی ہونے کے علاوہ اعمال جوارح سے فاضل ترین ہے اور افعال باطن سے جو حالات پراٹر سے ہے وہ در حقیقت اعمالِ ظاہر کی تا ثیر سے اثر پذیر ہوتا ہے۔

اى بنار حضور من قصة فرمايا:

نَوُمُ الْعَالِمِ عِبَادَةً وَّ سَهُرُ الْجَاهِلِ مَعْصِيَةً . (١)

" عالم كاسونا بهى عبادت ہاور جابل كى بيدارى معصيت-"

اس کیے کہ خواب و بیداری میں جابل کا سرّ بینی قلب مغلوب ہوتا ہے اور جس کا دل مغلوب ہے اس کا جسم بھی یقیناً مغلوب ہے تو دل کا مغلوب بین ہونا حرکات خاہری اور محنت کے سب نفسِ امارہ کے غالب ہونے سے بہتر ہے۔

آ ب ہے ایک روایت ہے کدایک روز آ ب نے ایک ورویش کوفر مایا:

"كُنُّ لِلَّهِ وَ إِلَّا فَلَا تَكُنَّ . "

'' تُو یا تو اپنے کو ذات واجب کے سپر دکر دے یا فنا ہوجا۔''

لعِنى يأتجِق بالى بن ياازخود فانى مويااس صفت مصصف موجيسے ربّ جل محدة نے فرمایا

﴿ النَّجُدُوْ اللَّهُ مَا ﴾ (٢)

"آ دم کو مجده کرو۔ "

یااس صفت سے متصف ہو:

﴿ هَلْ اَتَٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُ لِلَهُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذَنُ كُوْرًا ۞ (٣) " كيا انسان پروه وقت آگيا اس زمانه سے جبکه وه پچھنه تھا۔"

### (بنیه حاشه کزشته صفحه ۲

حوالرك ليم طاحقاً كرين: الفوائد المجموعة للشوكاني (ص: ٢٣٢) تنزيد الشريط ٣٠٥/٢، كشف الخفاء للعجلوني ١ /٣٤٠، تـذكـرة الموضوعات لابن الجوزى (ص ١٨٨) ، الأسرار المرفوعة لعلى القارى ، (حليث: ٣٧٢) ، اللّالي المصنوعة للسيوطي ٢٢٢/٢.

ا\_ مسلة الاحاديث للالباني ا/٢٠٩

ال سورة الدهر: ١

٣\_ سورة البقرة :٣٣\_

اگرتو بحق باقی رہتا ہے تو تیری قیامت تیرے اختیار میں ہوگی اور اگر فنا ہوجائے گا تو باقی بین رو کر قیامت بجن کے ساتھ تیرانشر ہوگا اور اس میں ایک معنی بیں (جھے راز دان راز جمیل جانے بیں) وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ ۔

حضرت داؤ د طائی رحمة الله علیه:

آئییں میں ہے معرض خلق ، طلب ریاست ہے منقطع حضرت ابوسلیمان واؤو بن لھر طائی
رہے اللہ تعالی ہیں۔ کبراء مشائ ہے گزرے ہیں اور اٹل تصوف میں سیّد السّا وات تھے۔ اپنے زمانہ
کے بے مثل صوفی اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگر و رشید ہیں اور حضرت فضیل ابن عیاض و
ایراہیم بن اوہم رحمہما اللہ وغیرہ عارفانِ کائل کے ہموم گزرے ہیں اور حضرت حبیب ابن سلیم راعی
رہے اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں۔ آپ " کوعلوم عقلیہ و تقلیہ سے حظ وافر ملا اورفن فقہ میں " فقیہ المنظمین ہیں۔ آپ " کوعلوم عقلیہ و تقلیہ سے حظ وافر ملا اورفن فقہ میں " فقیہ المنظمین ہیں۔ آپ " کوعلوم عقلیہ و تقلیہ سے حظ وافر ملا اورفن فقہ میں " فقیہ المنظمین ہیں۔ آپ " کوعلوم عقلیہ و تقلیہ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں۔ آپ " کوعلوم عقلیہ و تقلیہ سے حظ وافر ملا اورفن فقہ میں " و تقیہ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں۔ آپ " کوعلوم عقلیہ و تقلیہ سے حظ وافر ملا اورفن فقہ میں " و تقیہ و تقلیہ اللہ علیہ و تقلیہ و تقلیہ اللہ علیہ و تقلیہ و تقلیم و تقلیہ و تقلیم و تقلیم و تقلیہ و تقلیم و تقلیہ و تقلیہ و تقلیہ و تقلیہ و تقلیہ و تقلیہ و تقلیم و تقلیہ و تقلیہ و تقلید و تقلیہ و تقلیہ و تقلیم و تقلیم و تقلیم و تقلیم و تقلیم و تقلیہ و تقلیم و تقلی

حکومت وریاست چھوڑ کرآپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی، آپ کا زُہد و ورع خصوصیت مے مشہور ہے۔ آپ کے مناقب و فضائل بہت زیادہ ہیں اور آپ کی عملی شان خاص طور پر قابل قاکر ہے اور بیان حقائق معرفت ہیں آپ کا مل گزرے ہیں۔

آ پ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے مریدان خاص میں سے ایک مرید کوفر مایا: " إِنْ اَرَدُتُ السَّلَامَةَ سَلِّمُ عَلَى اللَّنْيَا وَإِنْ اَرَدُتُ الْكُرَامَةَ كَبِرُ عَلَى الْمَا حِرَةِ . "

" بينے! اگر دنیا كى سلامتى چاہتا ہے تو دنیا ہے وداع ہوكراس سے عائب ہو جا اوراگر كراستِ آخرت چاہتا ہے تو آخرت پر تكبير مرگ پڑھ لے۔"

یعنی یہ دونوں چیزیں محل حجاب نیں اور تمام فراختیں دنیا و آخرت کے ترک ہیں مضمر ایں۔اگر کوئی چاہے کہ وجود سے فارغ ہو جائے ، اسے کہہ دو کہ دنیا سے اعراض کرے اور جو چاہے کہ دل فارغ ہواس سے کہد دو کہ عاقبت کی امیدوں سے ابنا دل علیحدہ کرلے۔

آپ نے فرمایا اس کی وجہ بدہ کہ محمد بن الحن نے نعمت ہائے دنیاوی ترک کر دیں اور

منصب علم کو پندفر مایا ہے تو اس کی عزت کا دینی سب علم ہے اور ذلتِ دنیاوی اس کی نظر میں ہے۔ قاضی ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ اوّل ہے ایک درولیش تارک الدنیا تھے اور ان کی تنگدی حصول علم کی وجہ میں رہی ۔اب ان کی عزت کا سبب اور وجاہت وٹروت کا باعث ان کاعلم بنا ہے۔ تو محمہ بن سے ابو بوسف جیسانہیں ۔

حفزت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ آپ ؒ نے فرمایا کہ مَیں نے حضرت واؤو طائی جیسا ''مستغنی عن الدنیا'' نہیں دیکھا۔ ان کی نظر میں تمام ونیا اور اٹل ونیا کی پچھے حیثیت بی نہیں۔ آپ کوحز ب فقراء پچشم کمال و کھتے تھے اگر چہ آپ ونیاوک بلا میں بھی ہوتے۔علاوہ اس ک آپ کے بہت ہے مناقب ہیں۔وَ اللّٰهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ

حضرت سرّ ي مقطى رحمة الله عليه:

انہیں میں سے شیخ اہلی حقائق ، منقطع از علائق حضرت ابوائھن سری بن مغلس استعطی رحمت اللہ علیہ جیں ۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے ماموں سخے اور تمام علوم میں اعلیٰ وستا اللہ علیہ جی بالضوص فن تصوف میں آپ کی شان بہت بلند تھی اور تصوف کی ترتیب ، مقامات اور بسط احوال میں سب سے اوّل جس نے غور وخوش کیا وہ بجی سرّی سقطی جیں اور مشائختین عراق کا آگئے حصہ آپ کے بنی بیعت سے مشرف ہے۔ آپ نے حضرت حبیب بن سلیم راگی کی رحمتہ اللہ علیہ بھی زیارت کی اور ان کی فیضِ صحبت سے بھی مستقیض ہوئے۔ آپ حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ چونکہ آپ بازار بغداد میں ''سقط فروشی'' کیا کرتے تھے (جے اردو زبان شر

آپ کا رجوع الی اللہ کا واقعہ یوں ہے کہ جس بازار بیں آپ کباڑی کا کام کرتے تھے اس میں آپ کباڑی کا کام کرتے تھے اس میں آگ لگ گئے۔ تمام بازار جل کر خاک سیاہ ہو گیا، آپ ہے کہا گیا کہ حضرت! آپ کو دکان بھی جل گئی ہے، آپ نے فرمایا میں دکان اور مال کی قید ہے آ زاد ہو چکا ہوں۔ جب آگ لوگوں نے دکان دکان کے دکان کے جو جلنے سے بچی ہوئی تھی اور چاروں طرف کی تمام دکانیں سوختہ تھیں، جب آپ نے اپنے حافظ حقیق کا بیرکرم دیکھا تو فرط سرت میں طرف کی تمام دکان درویشوں کو دے کر طریقے تصوف اختیار فرمالیا۔

بعض نے آپ سے پوچھا کہ ابتداء حرفان آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا: ایک رہ حبیب بن سلیم را می رحمتہ اللہ علیہ کا میری دکان پر گذر ہوا، میں نے اپنے کباڑ خانہ کی بعض شکت چیزیں آئیس دیں کہ وہ درویشوں میں تقسیم فرمادیں تو انہوں نے مجھے دعا دی: خیسر ک اللّٰہ (اللہ تھے اختیار فرمائے) اس روز سے کہ میرے کان میں ان کی دعا کی آواز آئی ،میرا دل دنیادی معاملات سے چھر ہوگیا۔

> آپ ے مروی ہے کہ آپ دعا ش فرمایا کرتے: اَللَّهُمَّ مَهُمَا عَلَّهُ تَعِیمی بِهِ مِنْ شَیْءِ فَلا تُعَلِّبُنِی بِلِلِّ الْمِعِجَابِ. '' اللَّیا! مجھے عذاب دیتا ہی منظور ہوتو اپنے جمال کے تجاب کا عذاب مجھ پر شفر مانا۔''

اس لیے کہ اگر میں مشاہدہ جمال ہے مجوب نہ ہوا تو پھرکوئی بھی مصیبت و بلا آئے، مجھے
آسان ہوگی اور اگر تیرے مشاہدہ جمال ہے مجوب رہ کرمعذب ہوا تو ذلتِ تجاب کی وجہ میں تیری
افسیس بھی میرے لیے موجب ہلاکت ہوں گی۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ مشاہدہ جمال محبوب
ہوتے ہوئے جو بلا بھی آئے وہ بلانہیں ہو سکتی لیکن بغیر مشاہدہ یا رنعت بھی اگر ہوتو ہوجہ تجاب بلاء
مظیم ہے۔ اور جہنم میں سب سے اشد ترین جوعذاب ہے وہ تجاب ہے اور اگر جہنم میں جلوہ ذات کا
مشاہدہ رہے تو کسی مومن کو بہشت یا دند آئے اس لیے کہ دیدار چن کی اس قدر مسرت وفرحت ہوگ
کہ بلاء تن اور عذاب جسم کا ہوتی ہی تدرہ گا۔

اور بہشت میں کوئی نعمت جمال ذات باری عزاسمۂ سے بڑھ کرنہ ہوگی اگر وہ تعتیں جو بہشت میں ہیں ان سے سوگنی اور تعتیں ملیں اور جلوۂ احدیت سے جنتنی مجوب ہو جائے تن من دھن سب فنا کر دے اور ہلاک ہو جائے۔

توسنتِ البيد يمي ب كدائ محبوبوں كے قلوب كوائي جمال كے مشاہرہ ميں بہر حال ركھتا ہے تا كہ مجاہدہ ورياضت و بلاہائے ترك اكل وشرب تمام برداشت كرسكيں \_ يمي وجہ ب كہ عارفان كال كى بَى صداودعا ب كہ ہرعذاب منظور ب مرائے جمال كے تجاب سے محفوظ ركھ ، اگر تيرا جمال حارے دلوں كى چشم حق ميں كمشوف ہے تو جو مجميں كى بلا ومصيبت كى پرواہ نيس في وَاللّٰهُ اَعْلَمُ مُصَافِق عَلَمَ مَا اللّٰهِ اَعْلَمُ مَا اللّٰهِ اَعْلَمُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اَعْلَمُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَعْلَمُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عليه :

انہیں میں سے سر بنگ اٹل بلا و بلوی، مایہ زہر وتقوی حصرت ابوعلی شقیق ابن ابراہیم ازدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ بڑے معزز قوم اور مقتدائے ہم چشماں، عالم جمیع علوم شری وفقہی گذرے ہیں۔ آپ کی بہت می تصانیف، تصوف اور دیگر علوم میں مشہور ہیں۔ حضرت ایک اللہ عنہ بھول شخصے: پکارا، دیکھ کرنسی حور کی شکل محل میں مزاتیا ہے جن کوآپ کی جلوہ فمائی کا (از حرجم) گریاں چاک کر کر بارغ رضواں سے نکل بھاکیں حزاتیا ہے جن کوآپ کی جلوہ فمائی کا (از حرجم) ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم صحبت تھے اور بڑے بڑے مشائخ کرام کی زیادت سے مشرف ہوئے اوران کے فیض صحبت سے مستنفیض ہوئے۔

آپ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

"جَعَلَ اللُّهُ آهُلَ طَاعَتِهِ آخَيَاءً فِي مَمَاتِهِم وَ آهُلَ الْمَعَاصِيُ آمُوَاتًا فِي حَيْوِتِهم."

"الله تعالى في ايخ اطاعت كرف والى كوموت ك اعدر بهى زعده فرمايا باورائل معصيت كوزندگى كاعربهى مرده بنايا ب-"

یعنی مطبع اگرچہ مردہ ہو، زندہ ہوتا ہے اس لیے کہ تمام ملائکہ اس کی اطاعت پر آفرین کہتے ہیں جو قیامت کے دن ان کے اجروثواب کے لیے مؤید ہوگی تو وہ لوگ فنا ممرگ بیس باقی بہ بقاء جزا ہوتے ہیں۔

ایک واقعہ ہے کہ ایک ضعیف العر حصرت ابوعلی شقیق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ حضور! میں بخت گناہ گار ہوں اور تو بہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بڑے میاں بڑی دیر میں تو یہ کی طرف رخ کیا!! وہ عرض کرنے لگا حضور! دیر میں نہیں آیا بلکہ جلدی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیے؟ عرض کی حضور! جومرنے سے قبل تو یہ کی طرف آجائے اگر چہ بظاہر دیر میں آئے، اس کا نام جلدی آئے کے متر ادف ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت ابوعلی شقیق رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع الی اللہ بالاخلاص اس طرح ہوا کہ
ایک سمال بلخ میں قبط پڑا اورا تنا شدید پڑا کہ آ دی کو کھانے لگ گیا۔ تمام مسلمان غمناک شے
کہ بازار میں ایک غلام آپ نے دیکھا جونہایت بے فکراور بنسی غماق کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہ
ٹو اتنا بے فکر ہوکر بنتا پھر رہا ہے تیجے شرم کرنی چاہیے اس لیے کہ سلمانوں میں تو سخت اضطراب
اور خم ہے، تو یہ خوشیاں رچا رہا ہے۔ غلام کہنے لگا بات سے کہ بجھے اصلا کی بات کا غم نہیں ال
لیے کہ میں جس کا غلام ہوں وہ جا کیروار ہے اوراس گاؤں کی پیداوار کافی ہے، اس کی فراخدتی ہے
جھے بے غم کر رکھا ہے۔

حضرت الوعلى شقیق رحمة الله عليه نے غلام كابيد جواب سفتے بى عبرت حاصل كى اور ول شى كہا كداس غلام كواليك جا كيروار كے استغناكى وجه شى بي قمى حاصل ہوئى اور تميں جس كا بشدہ جوں وہ مالك الملك، رزاق كل ربّ الارباب ہے اورسب كو بلا محاوضدروزى پہنچانے والا ہے، پر جمیں کسی اندوہ وغم کا شکار بنتا کیونکر روا ہے۔

یہ سوچا اور خفل دنیا ہے منہ پھیر کرطریق حق کا زُرخ فرمالیا اور هم روزی ہے آزاد ہو گئے اور بیرقصہ بھی آپ کی کیفیت تواضع پر ہے۔ آپ کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ش ایک فلام کا شاگر د ہوں، جو کچھ بھے ملاای کی بدولت ملا۔ وَبِاللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَبَیْنَ حضرت الوسلیمال عبدالرحمٰن بن عطیہ دارافی رحمۃ اللّٰدعلیہ:

انہیں میں سے اپنے وقت کے شخ فرد، طریق حق میں مجر دوھر حضرت ابوسلیمان عبدالرحمٰن بن عطیہ دارانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ توم کے چیکتے جو ہراور ریحانِ قلوب خلائق گزرے ہیں۔ آپ کا ریاضت ومجاہدہ آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اپنے وقت کے عالم فرزانہ تھے اور نفسِ امتارہ کی عیار یوں پرآپ خاص طورے متنبہ تھے۔

آپ كا توال نهايت اطيف ونفس إلى معاملات اور كافظت قلوب اور رعايت جوارح ش آپ كى نصائح رجوع الى الله ش نهايت مفيد ہے۔ آپ سے مروى ہے كد آپ نے فرمايا: إِذَا خَلَبَ الرِّ جَاعَلَى الْحَوْفِ فَسَدَ الْوَقْتُ .

"جب اميدي خوف بي نيازي پر غالب آجا كي تو اس كا وقت خراب مو جاتا ہے"۔

ال ليے كدوقت كيتے إلى حالت كى تكہبانى كو، تو جب انسان اپنى حالت و ماحول كا تكہبانى ندرہا تو كس طرح خوف بے نيازى اس كے دل پرمستولى ہوسكتا ہے، اور جب الحد كيا تو يقينا انسان تكہبانى كے ماحول ہے بے پرواہ ہو جائے گا اور اليى صورت ہيں اس كا وقت ضائع ہونے كے سوا اور كيا ہوگا۔ اور اگرخوف، اميد پر غالب رہا تو كيف تو حيد باطل ہو جائے گا اس ليے كہ غلب خوف ہے ماليوى ہوتى ہے اور حق ہا ماليوں (غرب صوفيا ميس) شرك خالص ہے۔ (تو بہتر بن خوف ہے ماليوى ہوتى ہے اور حق ہا اور حق ہا اور حق ہا اور حق ہونے اور الميد كے ميدان كو بھى ہاتھ ہے چھٹے ندوے اور حال صوفى ہے ہوئى ہے اور خوف الهي ميں دل پرمستولى ركھ گو يا خوف وا ميد كے دونوں اليخ وقت كى محافظ ہين المحق ہونے وقت ہے ساتھ ساتھ طبح بنتے: الوينمائ بين المنحوف و الميد كے دونوں الدخوف و الميد كے دونوں علی ہوں اور بتدہ محافظ ہونے اور اميد درجاء كا المختوف و الو جا ( از متر جم غفر لہ ) اور محافظت وقت كے ساتھ ساتھ طبح بنتے ہیں ہوا ہم ہوں ہوا ہوں مشاہدہ ہے ہوا دراس میں اضطرار ہی اضطرار ہی افرار ہی میں اعتقادات كی بڑ مستولى مشاہدہ ہے ہوراس میں اضطرار ہی افرار ہیں اعتقادات كی بڑ مستولى موف كاتعلق محل محال ہو ہے۔

اوراس کے معنی ہے ہیں کہ تمام امیدیں ناامیدی سے ظاہر ہوتی ہیں اور جوایے اعمال کی فلاح و بہبود سے نا امید ہوتو اس کا ناامید ہونا نجات وفلاح اور کرم الٰجی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اس پرمنجانب اللہ در کشادگی کھل جاتا ہے اور اس کے دل کوخواہشات کی بلاؤں سے پاکی حاصل ہوجاتی ہے اور تمام اسرار ربانی اس پرکھل جاتے ہیں۔

معزت احمد بن حواری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک شب خلوت میں نوافل پڑھ رہاتھ۔ کہ اثناء نماز میں مجھے نہایت راحت محسوس ہوئی ، دوسرے دن حضرت ابوسلیمان رحمة الله ہے موق کی تو فرمایا: ابھی توضعیف ہے، ابھی خطرہ خلائق تیرے دل سے نہیں لکلا یکی وجہ ہے کہ خلوت میں تیرا اور حال ہے اور جلوت میں اور حال۔

میں ووٹوں جہان میں اس سے بدتر کوئی وسوسہ اور خطرہ نہیں جو بندہ کو تقرب ذات سے روگ دے۔ جب دلہن کو رونمائی کے لیے بٹھاتے ہیں تو اس غرض کے لیے بٹھاتے ہیں کہ سب اسے دیکھیں اور اس رونمائی میں اس کی عزت بڑھتی ہے لیکن دلہن کو بیٹاز بیا ہے کہ اس وقت اپنے کو خود و کیھنے میں مصروف ہو جائے اور غیر کے و کیھنے ہے اس کی ذات ہو۔

ای طرح اگرسب لوگ مطیع کی اطاعت کو دیمینے لگیں تو اس میں مطیع کا پچھ نقصان نہیں لیکن اگر مطیع خود اپنی اطاعت اور حسنِ عمل پر ناز کرنے گئے تو بیاس کی ہلاکت کا موجب ہے۔ عیادًا باللّٰهِ مِنْهَا.

# حضرت معروف كرخي رحمة الله عليه:

انہیں ہیں سے پر دردہ حضرت علی بن مولی رضارضی اللہ عشہ وابستہ کورگاہِ مولاء الو محقوظ عضرت معروف بن فیروز الکرخی رضی اللہ عنہ ہیں۔ قد ماء سادات اور مشائخ کمبار سے گذرے ہیں۔ جوانمر دی اور ورع و تقویٰ ہیں آپ "مشہور ومعروف تھے۔

ابتداء میں غیرمسلم تھے بھر حضرت علی بن موی رضا رضی اللہ عند کے وست حق پرست

اسلام قبول فرمایا اور ان کی خدمت میں نہایت محبوب بن کر رہے۔ ان کے اوصاف حمیدہ بہت میں حتیٰ کرآپ فنون وعلوم میں "سیّدالقوم" کہلائے۔

آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لِلْفَشُوةِ قَلاتٌ عَلامَاتٍ وَفَاءٌ بِلَا خِلَافٍ وَمَدُحٌ ۚ بِلَا جُودٍ وُعَطَاءٌ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا لَا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

ُور جوائمر و کے لیے تمن علامتیں ہیں : وفا داری میں پورا اتر نا کہ مجھی بے وفائی ندکرے اور مدح بلا امید جو دو پخشش اور عطابلا سوال'۔

وفا ۽ بلا بے وفائی بينے كہ بندہ اپنے عمبه عبود بت بل بيوفائی اور معصيت كواپنے اوپر حرام جانے ،اور مدح بلا جوديہ ہے كہ تعریف اس كی كرے جس سے اپنے اوپر كوئی احسان كا بار شاليا ہو، اور عطا بے سوال ميہ ہے كہ جب استطاعت ہوتو دینے بلس كسى كی تميز شدكرے اور جب كسى كا حال معلوم ہوتو اے سوال كرنے ہے پہلے چھ بخشے۔

اور یہ تینوں صفتیں فلق سے خلق میں ہیں محرتمام محلوقات ان صفتوں سے عاریقا متصف ہے۔ اس لیے کہ درحقیقت یہ ہرسہ صفت صفات جی سے ہیں اور ان صفات کا مظہر بندگانِ اللّٰہی ہیں اور بندگانِ اللّٰہی، ان صفات میں حقیقیت صفیت الہیہ کے دکھانے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ وہ وہ وہ ا ہے کہ اس کا خلاف نہیں۔ ہر چند کہ بندے اپنی وہا میں خلاف کرتے ہیں گر وہ ان پراپنے الطاف کی ہارشیں ہی کرتا ہے۔

دوسرے اس کی وفا پر بیام بھی دلیل واضح ہے کہ روزِ ازل میں بلا کی فعل کے نیک بندوں کو، جومقدر میں نیک تھے ،جلالے گا اور ونیا میں فعل بدکی وجہ سے فہرست مرحومین سے خارج نہیں فرما تا اور مدح ہے جودسوائے اس ذات پاک کے وکی نہیں کرسکتا اس لیے کہ بندہ کے کی فعل کا وہ مختاج نہیں ہے گر بندہ کے اوٹی ہے اوٹی نیک عمل کی وہی تعریف فرما تا ہے۔

اورعطاء بے سوال بھی سوائے اس کے کوئی نہیں کرسکتا۔ اس لیے کہ کریم وہی ہے اور ہر
ایک کا حال اس پر منکشف ہے اور ہر ایک کا مقصود بغیر زبان سے خاہر کیے وہی جانتا ہے۔ تو جب
الله تعالیٰ اپنے بندہ کو اعزاز و کرامت کا منصب عطا فرماتا ہے، اسے بزرگ بناتا ہے تو وہ اپنی
استفاعت وقوت کے مطابق بندوں کے ساتھ ان ہرسے صفات کو لے کر برتاؤ کرتا ہے۔ اس وقت
بارگاہ ایز دی سے اس کا نام 'صاحب فتوت' رکھا جاتا ہے اور جماعت فتیان میں اس کا نام درج ہو
جاتا ہے۔

یہ ہرسہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھی گئی تھیں اور اس کا خلاصہ اس کی جگہ ان شاء اللہ بیان کیا جائے گا۔

حضرت حاتم الاصم رحمة الله عليه:

أنيين من سے زيدة عباد ، جمال الاوتاد حضرت ابوعبدالرحل حاتم بن الاصم رضى الله عنه بيس- آپ حسرت ابوعبدالرحل حاتم بن الاصم رضى الله عنه بيس- آپ حسرت ابوعلى بيس- آپ حسرت ابوعلى شقيق بن ابرائيم از دى رحمة الله عليه كے مريد بين اور حسرت احمد خسروبيد حمة الله عليه كے استاو۔ آپ كا ابتداء سے انتہاء تك كوئى قدم صدق واخلاص كے خلاف نبيس المحاجتى كمان كے منقبت بيس حسرت جنيد بغدادى رحمة الله عليه نے فرمايا:

"صِلِّيُقٌ زَمَانِنَا حَالَمُ الْآصَمِّ."

"مارے زمانے کا صدیق حاتم اصم ہے"۔

آپ کے اقوال ، آفات نفس کے دیکھنے اور سیجھنے بیں نہایت دقیق اور بلند منقول ہیں اور رعونت و آلونِ طبع کے متعلق بہت کچھارشاوات ہیں۔ آپ کی بہت کی تصانیف معاملات وعبادات میں مشہور ہیں۔ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

" اَلشَّهُوَةُ قَلا ثَةٌ شَهُوةٌ فِي الْآثُلِ وَ شَهُوةٌ فِي الْكَكُلامِ وَ شَهُوةٌ فِي الْكَكُلامِ وَ شَهُوةٌ فِي النَّظْرِ فَاحْفَظِ الاَثْكَل بِالنِقَةِ وَاللِّسَانِ بِالصِّدْقِ وَالنَّظُو بِالْعِبُوةِ. "
"شهوت تمن بين: ايك كهاف كا الدر ايك كلام كرف من اورايك ويكف من المراكب ويكف من المراكب ويكف من المواين والمائز الكهافي من المواين الم

توجو کھانے پینے بیں اللہ پر تو گل کر لیتا ہے وہ شہوات اکل وشرب ہے آزاد ہوجاتا ہے اور جو بات کرنے بیں راست گوئی کا پابند ہو جاتا ہے وہ شہوت کذب ہے آزاد ہوجاتا ہے۔ جو آگھ ہے دیکھتے وقت رائی کمحوظ رکھتا ہے (لیحن جائز ونا جائز کا خیال کر لیتا ہے) وہ شہوت چیٹم ہے آزاد ہوجاتا ہے۔

اور هیقب تو گل بد ہے کہ اپنا رب هیقی دل زبان سے اپنے رب هیقی کو جانے اور اس پر اے استقامت حاصل ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَامُوا .... الخ ﴾ (١)

اس وقت اس کی عبادت بھی اخلاص اور رائتی ہے اوا ہوگی اور معرفت وصداقت کے ساتھ ہرشے پرنظرر کھےگا۔ حتیٰ کداس کا آکل وشرب سوائے دوست کے نہ ہوگا۔

اوراس کی ہر حرکت وسکون میں کیفیت و جدانیہ کے سوا پھے نہ ہوگا اوراس کی نظر سوائے مشاہرة ذات کے کسی طرف نہ جائے گی۔ تو جب وہ سمجھ طور پر کھائے گا، سمجھ کلام کرے گا تو مید کھانا خالص حلال ہوگا اور مید کلام خالص ذکر دوست ہوگا اور سمجھ و کھنا بھی جب ہی سمجھ ہوگا جبکہ سوائے ذات کے پچھے نہ دیکھے۔

اس لیے کہ عارف کے لیے وہی کھانا حلال ہوتا ہے جورتِ تفقی کا عطیہ ہواور بلا إوّنِ مجیب اے وہ کھانا کھانا بھی حلال نہیں ہوتا اور سوائے ذکر محبوب کے اٹھارہ ہزار عالموں میں سے سی عالم کا ذکر راست نہیں آتا۔

اورسوائے جمال وجلال محبوب، موجودات عالم میں اس کا نظارا ہی جائز نہیں۔ پھر جب اس سے کلام ہواور بلا اس سے کھام ہواور بلا اس کا حات کام بھواور بلا اس کی اجازت کلام بھی شہوت اسانی ندری اور جب ہرشے میں جوفعل دیکھا اس کی اجازت کلام بھی نہ ہوا تو یہ بھی شہوت اسانی ندری اور جب ہرشے میں جوفعل دیکھا اس کی طرف سے دیکھا اور اس کے إذان سے دیکھا تو یہ دیکھا تھی ہیں ہوا۔

اور اگر تُو اپنی خواہش اور حرص سے کھائے اگر چہ کسبِ حلال ہی سے کھائے گریقینا شہت اَکل ہے اور اگر تو اپنی ہوائے نفسانی کے ماتحت کلام کرے اگر چہوہ وروغ نہ ہو گرشہوت اسانی ہے اور اگر اپنی خواہش نفسانی سے دیکھے اگر چہاس دیئے سے شہاوت وغیرہ میں کام لے گریہ میال اور شہوت ِنظر ہے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ

حخرت امام محمر بن اور ليس شافعي رحمة الله عليه:

انہیں میں ہے امام مطلبی ،این عم نبی مطبع خوش الاعبداللہ محد بن اور لیس شافعی رضی المستحد ہیں۔ آپ آپ این وقت کے تمام علوم میں امام گزرے ہیں اور جوانمروی وورع میں مشہور اللہ ایس کے بہت زیادہ مناقب ہیں اور آپ کا کلام بہت بلند مانا گیا ہے۔

آپ حضرت امام مالک رحمة الله علیه کے اس وقت تک شاگر در ہے جب تک مدیند منورہ کی آپ کا قیام رہا، پھر جب عراق میں تشریف لائے تو حضرت محمد بن حسن کر درحمة الله علیہ کے ساتھ نشست و برخاست رکھی۔ آپ کے مزاج میں خلوت نشخی کا خاص شوق تھا، مگر ایک جماعت آپ کی خدمت میں آئی اور آپ کی مقلد بن گئی۔حضرت امام احر خبل رحمة الله علیہ بھی انہیں تمبعین میں سے ہیں جب اس خدمت کی طرف آپ مجبور ہو گئے تو پھر آپ نے اجتہادیات کے ذریعہ خدمتِ امامت انجام دینی شروع فرمائی اور آپ کی وجاہت عام ہوگئی اور خلوت نشنی نہ فرماسکے لیکن اس امامت وجاہت کے ذور میں بھی آپ محمود الخصال رہے۔

ابتداءِ دَور مِن آپؒ کے مزاح کے اندر کچھٹی تھی۔ جب حضرت سلیمان راعی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت ہے مستفیض ہوئے تو اس کے بعد آپؒ کی وہ خشونت جاتی رہی اور جہاں بھی آپؒ تھریف لے مجھے طلب حق میں رہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

إِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ يَشْتَغِلُ بِالرَّحْصِ فَلَيْسَ يَجِئَى مِنْهُ شَيْءٌ. وجب توعلاء كو ديكي كه رفصت اور تاويلات مِن مشغول تين سجھ لے كه سر ها صرف علام "

اب ان سے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔'' اب

لینی علاء پیشوا تمام اصناف خلائق سے ہیں اور میہ ہرگز روانہیں کہ ان سے آگے کوئی ایک قدم بھی بزیھے اور راہِ حق اور معنی حقیقی کا انکشاف بغیر احتیاط اور مجاہدہ کے ہرگز نہیں ہوسکتا اور ع حاصل کرنا اس کا کام ہے جو مجاہدہ سے گریز کرے اور طالب علم کو چاہیے کہ احکام ہیں تخفیف اختیا کرے۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنا ورجہ عوام ہیں ہے تا کہ کم از کم اس علم کے ذریعے دائرہ شریعے سے تو باہر نہ گریں اور مجاہدہ وریاضت مید درجہ خواص ہے، ان کا عام ورجہ جو ہے وہ رضاء محق سے اس سے ذائدوہ کی چیز پر نظر نہیں ڈالتے اور نہ انہیں نظر ڈالنا چاہیے۔

ں سے و سور ہوں ہاں ہور ہوں ۔ اور علماء حق اس ورجہ میں اخص الخواص ہیں۔ جب سیاخص الخواص عوام کے درجہ پر راہنے ہو صلے تو اس کا متیجہ کچھ نہیں اور نہ الیمی حالت میں ان سے پچھے امید رکھنی جا ہیے اور رخصت ا تاویلات ؤ عومتہ نا غدا تعالیٰ کے احکام میں فرمی اور خفت انکالنا ہے۔

اورعلاء تو خاص محبوبانِ خدا ہیں پھر فرمانِ دوست کو بلکا اور خفیف کرنا کس طرح موارہ سکتا ہے اور وہ قبیل تھم دوست میں اوٹی درجہ ہر گز منطور نہیں کرسکتا بلکہ ہر تھم کی قبیل اعلیٰ درجہ احتیا سرکرےگا۔

ر سے سے کسی ایک کی خواب میں دیکھیے۔ ایک کی مشائخ کرام سے راوی ہیں کہ ایک شب حضور مطے کھیے کے خواب میں دیکھ عرض کی ، حضور! مجھے روایت پنجی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر اوتا داولیاء مقرر فرمائے ہیں۔ حظ عظیمی نے فرمایا: اس راوی نے تجھے خبر سے کہنچائی ہے۔ میں نے عرض کی حضور! میں جا ہتا ہوں ان میں سے کسی ایک کی زیارت کروں، فرمایا: حضرت محمد بن اور لیں ان میں سے ایک ہیں۔ آ

کے مناقب اس کے علاوہ اور بہت ہیں۔

حضرت امام ابومحمد احمد بن عنبل رضي الله تعالى عنه:

آئیں میں سے شخ سنت، قاہر اتال بدعت حضرت الوجم احمد بن طنبل رضی اللہ عند ہیں۔

آپ ورع و تقویٰ میں امتیاز خصوصی رکھتے ہیں، حافظ حدیث تنے اور آئیں ارباب شرع اور اٹل طریقت دونوں فریق مبارک مانتے ہیں، آپ بڑے بڑے مشاکح کرام کے مجبت یافتہ ہیں۔ شل حضرت ذوالتون مصری اور بشرحا فی اور سری مقطی ، معروف کرخی رحم م اللہ تعالی اور ان کے علاوہ اور مجمی مشاکح کرام کے مجبت ہیں اور آپ کی مشاکح کرام کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ کی کرام تیں بہت ہیں اور آپ کی فراست ( یعنی نورائیا فی سے خطرات قلوب عوام پرعبور بالکل سیح ہے)۔ بعض لوگ حضرت محدوث کا تعلق فرقہ حتیہ ( ا) سے بتاتے ہیں می مخط اس الزام سے بری ہیں۔ ان کے حقا کداور اصولی دین و فحہ ب اس زبانہ ہیں کوئی فرقہ تھا ) وہ قطعاً اس الزام سے بری ہیں۔ ان کے حقا کداور اصولی دین و فحہ ب نہایت پہند یدہ تنے اور تمام علاء اس پر شخق ہیں۔ جبکہ آپ بغداد شریف تخریف لائے تو فرقہ معتزلہ نے آپ پر غلبہ کیا اور یہ تجویز کی کہ آپ " کو تکلیف دے کر مجبور کیا جائے تا کہ آپ بھی قرآ ان کرے کو گلوق فرما دیں۔

یا وجود کہ آپ معمر اور نہایت ضعیف تھے، آپ کی مظلیں کی گئیں، ہزار تا زیانہ آپ "کو کو گئے گئے اور پھر کہا کہ قرآن کر ہم کو گلوق کہیں گر آپ "متنقیم علی الحق رہے۔ ای حالت میں آپ کی شلوار مبارک کا کمر بند کھل گیا اور چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اسے با عمد ھنے میں آپ عاجز ہوئے کہ یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ ایک تیسرا ہاتھ غیب سے نمودار ہوا اور کمر بند با ندھ کر عائب ہوگیا۔ جب ان ظالموں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو گھرا گئے اور آپ "کوچھوڑ دیا۔ کرعائب ہوگیا۔ جب ان ظالموں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو گھرا گئے اور آپ "کوچھوڑ دیا۔ آپ نے اس تمام تکلیف کو بھرا گئے اور آپ تو کوچھوڑ دیا۔ خرصہ کو کو بی نظام تو تب باطنی کے ذریعہ نہا۔ خرصہ کو کو مت میں حاضر آئی اور عرض خریک کے خرمہ کو مت میں حاضر آئی اور عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ تو کہ دیا تھی کہ خرائبوں نے اللہ واسطے مجھے یہ تکلیف دی ، دہ یہ سمجھے کہ میں قرآن کر کم کو مخلوق نہ کہنے میرا خیال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ واسطے مجھے یہ تکلیف دی ، دہ یہ سمجھے کہ میں قرآن کر کم کو مخلوق نہ کہنے میرا خیال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ واسطے مجھے یہ تکلیف دی ، دہ یہ سمجھے کہ میں قرآن کو کم کو مخلوق نہ کہنے میرا خیال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ واسطے مجھے یہ تکلیف دی ، دہ یہ سمجھے کہ میں قرآن کر کم کو مخلوق نہ کہنے میں ایک کو میں کہنے کہ میں قرآن کی کم کو مخلوق نہ کہنے میں ایک کیا تھوں نے کہنے کو کھون نہ کہنے کہنے کہنے کہنے کہ کر کر کو میں کی کو کھون نہ کہنے کہنے کہنے کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھون نہ کیا کہنے کہنے کہنے کہنے کو کو کو کو کو کو کھون نہ کھی کے کہنے کو کھون کو کو کو کھون نہ کھون کو کھون کو کھون کو کھون کی کو کھون کی کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کو کھون کی کو کھون کی کو کھون کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون

ر فرقہ عند کی تعریف میں معزت فوٹ الاعظم رضی اللہ عندا بنی کتاب "غنیدة السط البیدن " میں فرماتے ہیں:

﴿ رَجِم ) عدیہ میں تمین فرقے ہیں بٹنامید اور مقاتلید اور واسمید ، اور وہ عقیدہ جس پر بیر بینوں شغق ہیں بیہ ہے

کہ اللہ تعالی ایک جسم ہے اور وہ جسم ایسا ہے کہ اس کا ادراک عقل کو جائز نہیں ، وہ موجود ہے اور جسم ہے۔

﴿ ازْ عَدِیةَ الطالبِين عَرْ فِي صَلْحَةِ ٢١٣ مطبوع معرفی صدر تی ۔ لا ہور (ابوالحسنات)

میں باطل پر ہوں اور وہ اپنے کوخل پر سیجھتے رہے۔مئیں یہاں تو یہاں بروزِ قیامت بھی ان تازیانوں کے بدلہ میں ان سے خصومت کے لیے تیارٹیس۔

آپ" كا كلام بهت بلند باور معاملات عن آپ كا دكام نهايت واضح بير بينائيد جب كوئى آپ كا دكام نهايت واضح دية اوراگر جب كوئى آپ كي باس مسئله يو چيئ آتا تو آپ معاملات كي سوال كا جواب واضح دية اوراگر حقائق تصوف كي متعلق موتا تو اس حفرت بشر حافى رحمة الله عليه كي بر دفر ماتے - چنانچ ايك دور ايک فض آيا وراس نے يو چها: مَساالْ إِخُلاصُ ؟ " حضور! اخلاص كى كيا تحريف ہے؟ " فريلا الإخُلاصُ هُ وَ الْخُلاصُ مِنْ آفَاتِ الْاَعْمَالِ. "اخلاص كمتم بين اعمال سے آفات كنجات الإخُلاصُ مِنْ جَمَل كرے اس عن اس كى آفت جوريا ہے دہ قطعاً ند ہواور دكھاوے كا كوئى حسے تير عمل من نہ آئے۔

اس نے عرض کی : مسالتُو کُیلُ ؟ '' حضور او کل کیا ہے؟ ''۔ فرمایا: اَلَقِی قَدُ بِاللّٰهِ۔'' اللہ یہ اور انجروسہ کر لینا اور اس کی رزاتی پر یقین واٹن کر لینا۔'' عرض کی : حضور! مسالیّ حضا؟ '' رضا کیا ہے۔

ہے'' فرمایا: تسلیسہ الاُمُسُورِ اِلَمی اللّٰهِ۔'' اپنے تمام کام اللہ کے ہر وکر دینا۔'' عرض کی : حضورا مسالہ مَحبَّدُ ہُ '' محب کیا چیز ہے' فرمایا: میہ بشرحانی ہے جاکر ہو چواس لیے کہ جب تک وہ روثی مسالہ مَحبَّدُ ہُ '' محب کیا چیز ہے' فرمایا: میہ بشرحانی ہے جاکر ہو چواس لیے کہ جب تک وہ روثی افروز ہیں مَیں اس کا جواب و بینے کا اہل نہیں۔ اور حضرت احمد بن ضبل رضی اللہ عند تمام احوال میں احتحال کے گئے۔ اپنی زندگی میں توطعن معتزلہ ہے احتحان ہوا اور بعد وقات مشبہ کے ساتھ اللہ است و جماعت میں بیجہ عدم واقفیت حال آپ یہ جانے کی تہمت لگا ہے۔ جن کہ آ تی ان اتبامات سے بالکل بری ہیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ تَمِست کا کہ رہے ہیں اور حقیقت میہ ہے کہ آپ ان اتبامات سے بالکل بری ہیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ مُحضرت ابوائحن احمد بن حواری رحمۃ الله علیہ:

آئیں میں سے سرائی وقت، واقف اسرار آفات مقت حضرت الوالحن حواری رضی اللہ عند ایل مشائے نے خود ہے مد ایل مشائح شام میں بوے زیردست شخ مانے کئے ہیں اور ان کی تعریف مشائ نے خود ہے مد فرمائی جن کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: اَحْمَدُ بُنُ الْحَوَّادِی وَیْحَانَهُ الشَّامِ اللهُ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

یں۔علاوہ اس کے، سیاحت کر کے متحد دمقامات سے ادب و فائدہ حاصل فرمایا۔ آپ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا:

> اَلدُّنْيَا مُزْ بَلَةً وَ مَجْمَعُ الْكِلَابِ وَ اَقَلُّ مِنَ الْكِلاَبِ مَنُ عَكَفَ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْكَلْبَ يَاتُحُدُ مِنْهَا حَاجَةً وَ يَنْصَرِفُ وَالْمُحِبُّ لَهَا لَا يَزُولُ عَنْهَا وَلَا يَتُرُكُهَا بِحَالِ.

> '' ونیا گندگی کا ڈھر ہے (لیتی کوڑھی ہے) اور کوں کا جمع رہنے کا مقام ، اور اور کن کا ڈھر ہے کا مقام ، اور اور کن کا ڈھیل کیا وہ ہے جو اس کے گرد پھرتا رہے اور ہوب دنیا ہے اے سری ند ہو۔ اس لیے کہ کتا حربلہ پر آ کر اپنی حاجت کے مطابق لیتا ہے اور لوث جاتا ہے اور دنیا کا دوست اور حریص خالص وہ ہے جو بھی مال دنیا ہے سرٹیس ہوتا۔''

حضرت ابوالحن احمد رحمة الله عليه ان مردانِ خدا سے گزرے ہيں كه ان كی نظر ہيں دنیا ان حقیرتنی كه اسے "مزیلہ" سے تشبید دی اور دنیا دار كو ذليل ترین كما بتا يا اور اس پر دليل ہيں فر ما يا كه كما اپنا پيٹ بحر كرمزیلہ سے ہٹ جاتا ہے گر دنیا دار مالِ دنیا سے سیرنہیں ہوتا اس كی حرص ہيں آخر هر تک نگار ہتا ہے۔

می فرمان آپ کے انقطاع ونیا پر خاص نشان ہے اور الل دنیا ہے آپ کے احراض پر سامی دلیل ہے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیما ہے، اہل طریقت کا خوش آئند چن زار اور میدان شریق ارہے۔ آپ نے ابتداء میں علم حاصل فرمایا حتی کداماموں کے منصب جلیل پر پہنچے۔اس کے معدا پی تمام کتابیں اٹھا کر دریا بروفرما دیں اور کہا:

نِعُمَ الدُّلِيُلُ أَنْتَ وَأَمَّا الْإِشْتِعَالُ بِالدُّلِيلِ بَعُدَ الْوُصُولِ مَحَالٌ.

"میرے لیے بہترین ولیل اور میرا راہبر تو کے اور جب تو میرے لیے کافی ہے ( تو پاء ستدلالیان چوبین بود ) کے بموجب" اِلشنیفالِّ بِاللَّدِلِیُلِ وَاصِلُّ اِلْی اللَّهِ" کے لیے محال ہے۔ " اللہ لیے دلیل کی اس وقت حاجت ہے جبکہ مرید راستہ میں ہواور جب بارگاہ تک چیش ہو چکا ہوتو میدار کا جلوہ ٹل گیا۔ اب بارگاہ اور راہ دونوں کی قدرو قیت ندر ہی۔ مشائح کرام فرماتے ہیں کہ بید اللہ کا بحالتِ سکر ہوا تھا اور بید کلام بھی سکر ہے۔

 ہاور ہر فراغت ، فراغت ہی ہاور ہراصول مشاغل وصول میں اپنے وجود سے نیست ہونا ہے۔ اس لیے کہ وصل وفصل اور شغل و فراغت اوراصول ووصول میرسب بندہ کی صفت ہیں۔ فصل وصل اور عزلیتِ الٰہی بارگاہِ احدیت ہے از ل میں اس کے انتخاب کے موافق ہو پیکی ہستی ہے اور بندہ اپنی قوت ارادی سے کسی طرح اس مقام کو حاصل نہیں کرسکتا۔

اورعنایتِ النبی اوراس کے ازلی مقررشدہ حصہ کے وصول کے لیے اس کا کوئی اصول ہے۔ اصول نہیں اور نہ ملازمت اوراراوہ قرب ومجاورت اورمجاہدہ اس کا قدیم بن سکتے ہیں تو عاشق کے لیے ریدوموئی روا بی نہیں ہوسکتا۔

میری رائے ہے کہ (لیمنی حضرت علی بن عثمان جلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) ممکن ہے ''وصول الی اللہ'' کے لفظ ہے اس شیخ کامل کی مراد خدا کا راستہ ہو، اس لیے کہ کتابوں میں خدا کا راستہ ہو، اس لیے کہ کتابوں میں خدا کا راستہ ہو، اس لیے کہ کتابوں میں خدا کا راستہ ہے، تو جب راستہ واضح ہوگیا تو کتاب میں وہ فقر زمیس جومشاہدہ میں ہے۔ عبارت تو مقصود کو غائبانہ ہی سمجھا سکتی ہے اور جب مشاہدہ حاصل میں اور چرمشاہدہ ومعرفت کے بعد زبان بھی عبارت کی طرف سے کوئی ہوجائی ہے۔ تو جب عبارت کی طرف سے کوئی ہوجائی ہے۔ تو جب عبارت کی طرف سے کوئی ہوجائی ہے۔ تو جب عبارت کی طرف سے کوئی ہوجائی

معرت ابوالحن رحمة الله عليه كے علاوہ اور بزرگوں نے بھی ابيا كيا منجمله ان كے۔ حضرت ابوسعيد فضل الله جحر محصنی كے صاحبزادہ جيں، جب ان پر سے كيف شہودى طارى ہوا، انسيال نے بھی اپنی تمام كماييں دريا يُر دكر ديں۔

اور محض رسی لوگوں نے مصنوعی صوفی بن کراچی کا بلی اور نا اہلی کی وجہ میں ان مردان اللہ کی وجہ میں ان مردان خسر کی تقلید کی ، مگر وہ بے حاصل بات ہے۔ ان خاصان خدا نے جو ایسا کیا وہ محض تعلق و نیاوی کے انقطاع کی غرض سے کیا اور توجہ الی الغیر کوٹرک فرمایا ماسا کی اللہ سے اپنے قلب منور کو فارغ غرض سے ان کا مقطل ہوا۔

اور بیرحالت جب تک از لی سکر اور از لی دانش و بینش ود بعت نه ہو، کمجی نہیں ہو سکتی اللہ اس حالت کا تعلق کیفیت سکر اور ابتداء عشق کی آگ میں ہے، پنتی کو اس سے بول تعلق نہیں ہوتا کہ وہ متسکن بالمشاہدہ ہوتا ہے اور متسکن کے لیے کو نین بھی تجاب نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ ان کا دل علائق سے بالکل منقطع ہوجا تا ہے۔ تو جس پر کو نین حاجب نہ ہو سکے اس پر ایک کاغذگی کیا حیثیت جو تجاب بن سکے (اور اگریہ کہا جائے کہ کتابیں دھوڈالیں) تو اس سے مراد نفی عبارت ہوسکتی ہے۔ اس لیے کہ جب حقیقت معنی حاصل ہوجائے تو عبارت بے کار ہے، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ تو بہترین بات سے ہے کہ عبارت خود بخو د زبان ہے منفی ہو۔

اور جوعبارت كتاب مي لكهى ہے وہ زبان پر جارى ہے اور عبارت ،عبارت ہے اولى اللہ بين ہوتى ۔ ميراخيال ہے كہ في ابوائحن احمد بن حواري رحمة الله عليہ نے اپنے غلب حال ميں پر كولكها موگا گر جب اس كے سننے والے شد پائے تو اسے دريا يُر وكر ديا ہوگا اور ميہ جو فرما يا كہ تو بہترين ميرى وليل اور مير ارا جما ہے، تو جب مراوم بيراس ذات سے پورى ہوگئى تو ماموى اللہ سے اس كى مشخولى عال ہے۔

اس امریش میں ہی احمال ہے کہ آپ کے پاس بہت ی کتابیں جمع ہوگئی ہوں جو آپ کو اپنے اوراد واعمال سے روکتی ہوں اورمشغول کرتی ہوں تو آپ نے مشغول غیر اللہ کواٹھا ڈالا ہواور فراغب قلبی غیرے حاصل کی ہواور ترک عبارت کے لیے فرمایا ہو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ابوحار حضرت احمد بن خضروبيه البلخي رحمة الله عليه:

الہيں ميں سے سر بھے جوانمردان ، آفاب خراسان حضرت ابو حامد احمد بن خصروب آئنی اللہ عند ہیں۔ آپ اپنے حال میں بہت بلندگر رہے ہیں اور شرافت وقت میں خصوص ہیں اور اپنے زبانہ کے مقتداء تو م اور مرجع خواص وعوام تھے اور آپ کا طریقہ طامتیہ تھا۔ آپ کا لباس بمیشہ بہتا ہوتا تھا اور آپ کی ہوی صاحبہ مسماۃ فاطمہ ، امیر کیخ کی صاحبزادی تھیں رحبما اللہ۔ یہ بحی طریقت میں عظیم الثان مرتبہ رکھتی تھیں اور امیر کیخ کی صاحبزادی یعنی بیمات شاہی سے تھیں۔ جب ان کے دل میں نور عرفان من جانب اللہ پیدا ہوا ، حضرت احمد خضروب سے کی خدمت میں آدی بجیجا اور عرض کرایا کہ آپ گون من جانب اللہ پیدا ہوا ، حضرت احمد خضروب سے کی خدمت میں آدی بجیجا اور عرض کرایا کہ آپ گون مندال کے کہ بجیجا اور عرض کرایا کہ حضور! میں آپ کوال وجہ میں چاہتی ہوں کہ آپ راہ پری ہیں ، ندال کے کہ آپ کو چوال حسین و کھے کر آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کو چوال حسین و کھے کر آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کو چوال حسین و کھے کر آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کو چوال حسین و کھے کر آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کو چوال حسین و کھے کر آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کو چوال حسین و کھے کر آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ، آپ کی طرف مائل ہوں ، راہ راست سے ہٹا دہنے والے بہت ہیں ،

آ خرش آپ نے امیر بلخ کے بہاں پیام دیا۔ امیر بلخ نے ایک مروضدا ، عارف کال سے ایک سے اور کا گار سے ایک سے اور کوئ اپنے لیے عین سعاوت جانا اور فوراً رشتہ کر دیا۔ بعد شادی حضرت فاطمہ سے ایسے اور کوشہ نشیں ہو سے اس میں صرف حضرت احمد اور حضرت فاطمہ ہی دہے۔

حتی کہ ایک بار حضرت احمد بن خضر و پیر دمتہ اللہ علیہ کو حضرت بابزید بسطا می رضی اللہ علیہ کی زیارت کا شوق ہوا۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا بھی حضرت بابزید کے در بار میں ہمراہ حاصلہ کی زیارت کا شوق ہوا۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا بھی حضرت بابزید کے سامنے دونوں آگئے ،حضرت فاطمہ "نے نقاب ہٹا دیا اور حضرت بابزید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے تجابانہ گفتگو شروع کر دی ۔حضرت احمد خضرو بیہ " کو ان کی اللہ حرکت پر تنجب ہوا اور غیرت زوجیت آپ پر مستولی ہوئی ۔ فرمانے گئے : فاطمہ اجس بے تجابی ۔ تم بابزید کے سامنے باتحی کر رہی ہواس کی وجہ بھے بھی معلوم ہونی چاہیے۔

حضرت فاطمد ؒنے فرمایا: احمد اِتم محرم طبیعت ہواور بایز یدمحرم طریقت ،تمہارے ذرج میری آتشِ حرص و ہونی کا علاج ہوتا ہے اوران کے ذریعہ خداری ہوتی ہے اوراس کی ولیل سے۔ کہ بایز ید مجھ سے بے نیاز ہے اورتم میرے محتاج ہو۔

خرضیکہ حضرت فاطمہ بھیشہ حضرت بایزید کے سامنے بے تجاب رہیں اور نہایت ہے تھا ہوئی ہے۔ فرمایا : قاطمہ! ہاتھوں میں مہندی لگا رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا بایزید! اب تک کر تمہارا نظر میرے ہاتھ پر نہ پڑی تھی ، میرا آپ کے ساتھ رابطہ بے تجاب تھا، اب جبکہ تمہاری نظر بھے پڑنے گلی اب آپ سے بے تجابی حرام ہے۔ بس اسی روز واپس ہو کئیں اور فیشا پورتشریف لا کر قیا فرمایا۔ اہل فیشا پور آپ کے ساتھ نہایت خوش اعتقاد سے اور مشائح فیشا پورتشریف لا کر قیا زانو کے عقیدت تہدفر ماتے ہے۔

ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت کی بن معاذ رازی نیٹا پورا ئے۔ بلی جانے کا عزم تھا حضرت احمد رحمۃ الله علیہ نے وجوت کرنی چائی ۔ حضرت فاطمہ ہے مشورہ کیا کہ وجوت کی بی اس حضرت احمد رحمۃ الله علیہ نے وجوت کرنی چائی ۔ حضرت فاطمہ ہے مشورہ کیا کہ وجوت بجی بی اس کیا تھائے ہوں اور کیا گیا سامان مہیا ہونا چاہے۔ آپ نے فرمایا : اتن گا تیں ، اتنی بحریاں ، اتنی کی حکم اور ان تمام سامانوں کے ساتھ بیں گدھے بھی فرمایا ہے ہونے چاہئیں۔ حضرت احمد نے فرمایا یہ بیں گدھوں کے گوشت سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس کوئی صاحب کرم صاحب شروت کے گھر جاتا ہے تو محلہ کے لوگوں کے ساتھ محلہ کے کتوں کے لیکھی ہونا چاہیے۔

حفرت بايزيد بسطامى رضى الله عندني آپ كى منقبت مص قرمايا: صَنُ أَرَادَ أَنُ يُنْفِظُوَ اِلْنِي رَجُلٍ مِّنَ الْوِجَسَالِ مَخْبُوءٌ تَحْتُ لِبَسَامِ النِّسُوَانِ فَلْيَنْظُرُ اِلْي فَاطِمَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ. ''جو چاہے کہ کسی مرد کو عورت کے لباس شرخفی دیکھے اس سے کہو کہ وہ فاطمہ کو دیکھ لے۔''

اور حفرت الوحف حلّا ورحمة الله عليه قرمات بين: لَوُ لَا أَحْمَدُ بُنُ خِصْوَ وَيَه مَاظَهُوَتِ الْفُتُوَّةُ

''اگرا حمد بن خصر دبیرند ہوتے تو دنیا میں مردت وجوانمر دی پیدا نہ ہوتی''۔

آ پ کے بڑے بلند کلام اور نہایت مہذب تخیل ہیں اور آ پ کی تصانیف ہرفن ہیں اعمال وآ داب و نکات ہیں مشہور ومعروف ہیں۔

آپ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

ٱلطَّرِيُقُ وَاضِحٌ وَالْحَقُّ لَاثِحٌ وَالرَّاعِيِّ قَدْ اَسْمَعُ فَمَا المُتَحَيِّرُ بَعْدَهَا إِلَّا مِنَ الْأَعْمَى.

'' راستہ کھلا ہے اور حق روش ہے اور ٹکہبان سننے والا ، پھر تھیر وہی کرسکتا ہے جو اندھا ہو''۔

یعنی اب راستہ و هوغ نامحض غلطی ہے اس لیے که راوحی مثل آفآب کے تابان ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو وُهوغ که دو کہال ہے اور جب اپنے کو پالے تو راستہ پر آجائے کیونکہ حق اس ہے بھی زیادہ اظہر ہے کہ طالب اس کی طلب کرے۔

آپ ہے عی مروی ہے کہ فرمایا:

أَسْتُرُ عِزَّ فَقُرِكَ.

"فقیری کے منصب جلیل کو پوشیدہ رکھ"۔

لین مخلوق کے آگے نہ کہتا پھر کہ میں درولیش ہوں تا کہ تیرا راز نہ کھل جائے اس لیے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی زبر دست بخشش ہے۔

آپ بی سے مروی ہے کہ فرمایا ایک درولیش نے رمضان المبارک بی ایک متمول کی وقت کر دی ادران کے گھر بی ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب وہ دولتمند واپس جوا تو اس نے ایک سنجری تھیلی سکہ کی ان کی خدمت بین بھیج دی۔ آپ نے اس تھیلی کو واپس کر دیا اور کہلا دیا کہ یہ تھیلی اے دے جوابنا راز تیرے بھیے کے آگے ظاہر کر دے یا تیرے جسے دولت مندکوا پی عزت تھرے بلند جانے۔

بيان كے سيح فقركى وليل جد و اللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ

# حضرت عسكري بن الحسين رضي الله عنه:

انہیں میں ہے امام متو کلان، برگزیدہ کاہل زمان، ابوتر اب حضرت عسکری بن الحسین رہنی اللہ عند ہیں ۔مشاکُخ خراسان میں اجلۂ سادات میں مشہور ہیں اور جوانمر دی و زُہد و ورع میں میں ا حشیت رکھتے ہیں۔ آپ کی بے حد کرامتیں ہیں اور بہت زیادہ گائبات ایسے ہیں جوجنگلوں میں و کیھے گئے۔

سیاح متصوفین میں سے آپ تھے اور ہمیشہ جنگل میں خلوت تشیں رہا کرتے ۔ بجی وہے ہے کہ آپ کی وفات بھی بھر و کے ایسے جنگل میں ہوئی کہ بعد وفات کی سال بعد ایک قافلہ پہنچا آ آپ کی لاش مبارک کو ایک چر پر قبلہ رو کھڑے و یکھا۔ لاش مبارک بے جان تھی اور خنگ ہو پھی تھا ۔ اور آپ کے پاس سامنے چڑے کا کؤؤ لیمنی کشکول چری رکھا ہوا تھا اور عصا ہاتھ میں تھا لیکن جنگل کے در ندے آپ کی لاش مبارک کے پاس نہ چیکے اور اتنی عدت تک پاءمبارک سے لاش نہ گری۔ آپ سے مروی ہے کہ فرمایا :

ٱلْفَقِيْرُ قُوْتُهُ مَاوَجَدَ وَلِبَاسُهُ مَا سَعَرَ وَمَسْكُنُهُ حَيْثُ نَزَلَ .

'' فقیر کی غذا وہی ہے جول جائے اس کو اختیار کرے، اور لباس وہ ہے جس سے بدا ڈھانپ لے، اس بیں اپنا تصرف نہ کرے اور اس کے مقام کے لیے وہی جگہ ہے جہاں چلتے ج تھبر جائے اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہ بنائے''۔

اس کیے کہ ان تین چیزوں میں تصرف کرنالغیر اللہ ہونا ہے اور در حقیقت تمام عالم ان ع تین چیزوں کی بلاء میں مبتلا ہے (اور میہ جو کچھ تین چیزوں کا ذکر فقیر کا ہوا) میہ بھی اسباب ظاہری کے لحاظ ہے ہے ،ورنہ در حقیقت غذائے درولیش وجد ہے اور لہاس درولیش تفوی ہے اور مسکن درولیخ مقام غیب۔اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَآنَ لَوِ السَّنَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا الشَّيْنَهُ مُنَاءً عَدَقًا ﴾ (١) "اورا كريوك صراط متقم برقائم رجي توجم أنين كافى بإنى بالت"-

اور قرماما:

﴿ وَرِينَةًا "وَلِيَاسُ النَّقُوى فَلِكَ خَيْرٌ " ﴾ (٢) '' اور باعثِ زينت ہاور پر ہيزگاری کالباس سب بہتر ہے''۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اُلْفَقُدُ وَطَنُ الْغَيْبِ ''فقر وطن فیب ہے''۔ توجب اکل شربِ فقیر،شرابِ دیداریار ہے اور لہا سِ فقیر، تقویٰ اور مجاہدہ اور وطنِ فقیر مقام خیب اور وصل کے مقام کا اظہار چاہنا فقر کے طریقہ کا کھلا راستہ ہے اور اس کے عمل روشن ہیں اور بیے فقیر کا ورجۂ کمال ہے۔

حضرت ابوز کریا بچیٰ بن معاذ رازی رضی الله عنه:

انہیں میں سے لسمان محبت و وفاء زین طریقت وولا حضرت ابوز کریا یجی بن معاذ رازی رضی اللہ عنہ جیں۔ آپ نہایت بلند حال اور نیک سیرت بزرگ گذرے جیں اور آپ کا مقام رجاء میں میدانِ حقیقت کے اندر پورا قدم رائخ تھا۔ حتی کہ حسن بھری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دو یجی پیدا فرمائے جیں : ایک نبیوں میں اور ایک ولیوں میں۔ انبیاء میں حضرت بجی بن ذکر یا علیہ السلام تھے کہ آپ کو طریق خوف اس ورجہ عطا ہوا کہ تمام مدعیان افراط خوف کی وجہ میں اپنی کامیانی سے ناامید ہوگئے۔

اور حضرت بحیٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کوطر ایق رجاء وامیداس درجہ عطا ہوا کہ تمام بدھیوں کے ہاتھ امید سے اللہ عند کے ہاتھ اللہ علی اللہ عند سے کہا حضرت بحیٰ بن ذکر یاعلیماالسلام کا حال تو معلوم ہے لیکن میں بحیٰ کون ہیں اور ان کا حال کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ میہ بجیٰ ، جہالت کی طرف ہرگز نہیں تھے اور آپ ہے کہی کہیں ہوا اور اعمال وعبادت بیس پوری سعی قرماتے تھے۔ بلکہ الیمی جدوجہد کرتے تھے کہان کی تی کی بیس محنت کرنے کی تاب وطاقت نہیں۔

ان ہے کسی نے فرمایا کہ بچنی اتمہارا مقام مقام رجاء ہے اور تمہارا عمل عملِ خانفان ہے۔ آپ نے فرمایا صاحبزا دے اچھی طرح یا در کھو ! ترک عبودیت صلالت ہے اور خوف و رجاء ستونِ اٹھان ہیں۔

یریحال ہے کہ کوئی ارکانِ ایمانیہ کی حفاظت شی سعی کرتا ہوا گراہ ہوجائے۔خوف والا اس خوف سے عبادت کرتا ہے کہ وہ مقام تقرب سے کہیں قطع نہ ہوجائے اور رجاء والا با اُمیدِ وصل جمیل عبادت کرتا ہے اور جب تک عبودیت وعبادت نہ ہوتو خوف سیجے ہے نہ رجاء اور جب عبادت حاصل ہے تو دونوں یعنی خوف ور جاءعبادت ہیں اور جہاں عبادت نہیں وہاں عبارت اور لفظ امید ورجاء کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔

آپ کی تصانیف بہت ہیں اور نکات واشارات عجائب وغرائب کافی۔خلفائے راشدین رضوان الله علیم کے بعد جوسب سے پہلے مشارکتے کرام میں سے برسرممبر جلوہ افروز ہوئے وہ بھی الوز کریا حضرت کیجی بن معاذ ہیں اور ممیں ان کے کلام کو بہت پہند کرتا میں آں نیے کدان کا کلام میرار فنق طبع ہے اور ساعت میں نہایت لذیذ اور اصلیت میں بحد غائیت وقیق اور عبارت کی حیثیت ہے نہایت مفید۔

آپ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ٱللَّذَيْسَا دَارُالْاَشْفَالِ وَالْآخِرَةُ دَارُالْاَشُوَالِ وَلَا يَسَوَّالُ الْعَبُدُ بَيْنَ الْاَشْفَالِ وَالْاَ هُوَالِ حَشَّى يَسْتَقِرُ بِهِ الْقَرَارُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّادِ.

'' دنیا جائے اشغال واعمال ہے اور آخرت مقام خوف و ہول اور بندہ بمیشہ اعمال اورخوف میں رہتا ہے بہاں تک کداس کے تفہرنے کا مقام یا جنت ہو جاتی ہے یا جہنم بن جاتا ہے کداس میں پڑاروتا رہے۔''

بہت بخآور اور خوش وقت وہ ولی ہے کہ اعمال واشغال اور خوف سے مامون ہو کرا آتی ہمت کو دونوں سے جدا کر کے اپنے رہے حقیقی سے پیوستہ ہو چکا ہو۔

آپ اپنے خیال میں خنا کو فقر پر ہزرگ جانتے تھے اور جب مقام'' رے''میں آپ پہ بہت قرض ہو گیا تو خراسان کا قصد فرمایا۔ جب بلنے پہنچے تو الل بلنے نے آپ کوروکا تا کہ پچھے وحظ وید سنیں۔ غرضیکہ یہاں کے لوگوں نے آپ کو ایک لا کھ درہم نذر کیے۔ جب آپ یہاں سے واپس ہوئے تو راستہ میں چوروں نے سب لوٹ لیے اور آپ تنہا نمیٹا پور تشریف لے آئے۔ آپ کی وفات نمیٹا پور میں ہوئی لوگوں میں آپ کی خاص عزت تھی۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَٰی اَعْلَمُ

حضرت عمرو بن سالم نبيثا بوري حدادي رحمة الله عليه:

انہیں میں سے شخ المشائخ خراسان ،نادر زمین و زمان الوحفص حضرت عمر و بمن سالم نیشا پوری حدادی رضی اللہ عنہ ہیں۔ قوم کے بڑے بزرگ اور سادات سے تنے مشاختین وقت کے بڑے میروئ کے بمنظیں اور حضرت اجرخضروبیا کے بڑے بردگ اور سادات سے تنے مشاختین وقت رفیق کے بڑے معروب گزرے ہیں۔ حضرت الوعبداللہ الد بیوروئ کے بمنظیں اور حضرت اجرخضروبیا کے رفیق خاص ہیں۔ کرمان سے شاہ شجاع ان کی زیارت کے لیے آئے اور آپ اس وقت بغداد میں تشریف فرما تنے ۔ مریدوں نے آپس میں کہا سخت افسوں ہے کہ شنخ الشیوخ خراسان سے بہال تشریف فرما تنے ۔ مریدوں نے آپس میں کہا سخت افسوں ہے کہ شنخ الشیوخ خراسان سے بہال تشریف لا کیں اور ہم ان کے کلام فیض ترجمان سے استفادہ نہ کریں، آپ کے لیے ایک ترجمان عاشی کیا جائے (اس لیے کہ عام طور پر بیرسب جانے تھے کہ آپ کوعر فی زبان نہیں آتی )۔

جب آپ مجد شونیز یہ بی تشریف لائے تو بہت سے مشائ یہاں جمع ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے تمام مشائ کے ساتھ الی قصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو فرمائی کہ حاضرین جلسرآپ کے بلاغت کے مقابلہ سے عاجز آ مجے۔آپ سے سوال کیا گیا، "مَا الْفَعُوةُ؟" (حضرت فتوت کیا چیز ہے؟)

آپ نے فرمایا تمام مشائخ تشریف فرما ہیں اور سب کیے بعد دیگرے تعریف فتوت کریں۔

> چانچە حضرت جنيد بغدادى رضى الله عند پہلے شروع موت اور قرمايا: الْفَتُوةُ عِنْدِى تَوْكُ الرُّوْيَةِ وَإِسْقَاطُ النِّسْبَةِ.

'' میرے نزدیک فتوت ہے ہے کہ انسان اپنی فتوت یعنی جوانمردی کونہ ویکھے اور جو پچھ کر دہا ہے اس فضل کو اپنی طرف منسوب نہ کرے اور یوں نہ کے کہ ہیے میں کرتا ہوں۔''

حضرت ابوحفص رحمة الله عليه فرمايا:

مَا اَحْسَنَ مَافَالَ الشَّبُحُ " نهايت احِها بيان فرمايا شُحُ نے: وَلِكنَّ الْفَتُوةُ عِنْدِى اَدَاءُ الانصَافِ وَتَوْكُ مُطَالَبَةِ الْانْصَافِ. "لَكِن مِيرِ عِنْ دِيكِ فَوْة نام جانعاف كاحَل اداكرنا اور اسِحْ لِيحِطلپ انصاف كوترك كرنا".

عفرت جنيدرهمة الله عليدني فرمايا:

قُوْمُوْا أَصْحَابَنَا فَقَدُ زَادَ اَبُوْحَفُصِ عَلَى ادَمَ وَذُرِّيْتِهِ. '' اے میرے یارہ! کھڑے ہو جاؤ، الوحفص جو انمردی میں آ دم (علیہ السلام) اورآ دم کی اولادے بڑھ گیا۔''

آپ کی ابتداء توبیکا حال ہوں بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک لونڈی پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ شہر نیٹا پور میں ایک جادوگر یہودی ہے اس کے ذریعہ ہے تہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ حضرت ابو حفص ّ اس کے پاس آئے اور سب حال سٹایا۔ یہودی نے کہا چالیس روز کے لیے نماز چھوڑنی ہوگی اور اپنے تمام ذکر و اذکار نیک نختی کے اعمال دل اور زبان سے ترک کرتے ہوں گے تو مُیں جوافسوں کروں گا وہ تیری کا میابی میں پورا ہوگا۔

آپ نے ایسا بی کیا۔ جب چالیس ون گزر گئے یہودی نے اپنا منتر کیالیس آپ کی مراد پوری شہوئی تو یہودی کہنے لگا آپ نے تمام یا تیس میری ہدایت کے موافق پوری نہیں کیس، آپ مجھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابوحفصؓ نے فرمایا: اپنے اعمال ظاہری میں نے سب ترک کردیۓ کیکن میراضمیر جوملامت کرتا رہاوہ علیحدہ بات ہے یا ایک روز جس راستہ سے میں آ رہا تھا وہاں ایک چھر پڑا ہوا تھا اے ٹیں نے راستہ سے علیحدہ کر دیا تھا تا کہ اس سے کی کوٹھوکر نہ گئے۔

یہودی نے کہاابوحفصؒ الوگوں کی ایڈ ارساں چیز کوتم نے ہٹایا ، اوراپنے رتِ کوخضبناک کیا اور چالیس روز اس کا تھم ضائع کر دیا۔اگر تو اپنے رتِ کوغضبناک ندکرتا تو وہ تجھے اس لونڈ ک کی مہاجرت کے رنج سے نجات دے دیتا۔

آپ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

تَرَكُتُ الْعَمَلَ ثُمَّ رَجَعْتُ إلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَنِي الْعَمَلُ فَلَمْ أَدُجِعُ إلَيْهِ. " مِن نَهُ سِماش چهوژا، پراس كى طرف رجوع بوا، پر كسب في يجھ چهوژاتواب برااس كى طرف رجوع نيس-"

اس لیے کہ جو چیز بندہ اپنے ارادہ ہے ترک کرے وہ ترک کرنا بہتر نہیں، اس لیے کہ ہے صحح اصول ہے کہ ہر کب گل آفت ہے اور میہ بہتر نہیں بلکہ بہتر میہ ہے کہ بلاقصد وارادہ غیب سے وہ چیز ترک ہواور ہر موقع پر اختیار بندہ اس ہے متصل نہ رہے اس لیے کہ لطیفہ حقیقت اس ارادہ کے ساتھ ذائل ہوجاتا ہے۔

تو تمنی کا ترک و اخذ بندہ کی طرف سے بالکل درست نہیں اس لیے کہ عطا و زوال در حقیقت منجانب اللہ ہے تو پھر جوعطا آئے تو حق کی طرف سے اسے لے اور جب زوال آگے ق ترک کروے۔

جب اس حال میں صوفی ہو جاتا ہے تو وجود اخذ وترک منجانب اللہ ہو جاتا ہے نہ ہید کہ بند و کی طرف سے ہو کہ بند ہ اپنی کوشش ہے اس کا لینے والا بنے یا دفع کرنے والا نو آگر ہزار سال مرید تبول حق میں کوشاں رہے تو اتنائیں ہوسکتا کدایک لحد بھی اس کا تبولیت حق کے ساتھ مانا جائے اس لیے اقبال لایزال قبولیت از لی کے ساتھ بستہ ہے اور سرور سرمدی سعادت سابقہ ازلیہ سے پیستہ اور بندہ کو اخلاص وخلوص کے سوا چارہ نہیں ، تو وہ بندہ محبوب بارگاہ ہے جو تمام اسباب مسبب کی حثیت پر چھوڑ دے۔

حضرت ابوصالح حمدون رحمة الله عليه:

انہیں ہیں ہے تد وہ اہل ملامت حضرت الوصائح تھ ون ابن احمد بن شار القصار رضی اللہ عند ہیں۔ قد ما مشائح ہیں متور گا اور فقد کے اندر خاص ورجہ کے مالک ہے، آپ کا سلسلہ نور کی تھا اور حضرت الو تراب خشی رحمۃ الشعلیہ کے مرید تھے اور حضرت علی لفر آباد کی ہے مقر پول میں سے تھے۔ آپ کے نہایت وقتی رموز اور اعمال ہیں آپ کا کلام وقتی مشہور ہے اور مجاہدات میں است منصب بلند پر تھے کہ غیشا پور کے انکہ و مشائح نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مبر پرجلوہ فرما ہوں اور لوگوں کو وعظ کریں تا کہ آپ کے خلام سے لوگوں کے دلوں میں قائدہ پنچے۔ آپ نے فرمایوں اور لوگوں کو وعظ کریں تا کہ آپ کے کلام مے لوگوں کے دلوں میں قائدہ پنچی میرا دل ونیا اور جو کلام دلوں پر اثر نیز بر نہ ہو وہ علم کے استحقاف کا موجب ہے اور اثر بلاحیت مطہرہ کا استجزاء کرنا ہے۔ کلام کرنا اس کے لیے مسلم ہے کہ خاموثی اس کی دین میں واقل ہواور جب بولے استحزاء کرنا ہے۔ کلام کرنا اس کے لیے مسلم ہے کہ خاموثی اس کی دین میں واقل ہواور جب بولے مقید ہیں آئے کل کی با تیں کرنے ہے۔ آپ تے فرمایا:

لِاَنَّهُمْ ثُكَلِّمُوا لِعِزِ الْأَسُلامِ وَ نَجَاةِ النَّقُوْسِ ورِضَاءَ الرَّحُمٰنِ وَنَحُنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِ النَّفُسِ وَ طَلَبِ اللَّهُ نَهَا وَ قُبُولِ الْخَلْقِ.

"اس لیے کہ وہ کلام فرماتے تھے اعزاز اسلام کے لیے اور نفول سے نجات کے لیے اور نفول سے نجات کے لیے اور رضاء الٰہی حاصل کرنے کو اور ہم بولتے ہیں نفس کے اعزاز کی خاطر اور طلب و نیا کے لیے اور اوگول میں مقبولیت پیدا ہونے کی خرض سے '۔

تو جو کلام موافقت حق کے لیے ہو وہ حق کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں رعب و داب ہوتا ہے اور اشرار پر اثر کرتا ہے اور جو کلام اپنی موافقت کے لیے ہواس میں ذات وخواری ہے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں، ایسے بولنے ہے نہ بولنا بہتر ہے اس لیے کہ ایسا بولنے والا اپنے لفظوں سے خود برگانہ ہوتا ہے۔

حضرت منصور بن عمار رحمة الله عليه:

انیس میں سے شیخ باوقار، مشرف خواطر واسرار حضرت ابوسری منصور بن محاررض الله عند میں۔ اکا بر مشائخ سے گزرے میں اور اہل عراق کے ہم صحبت اور اہلی خراساں میں مقبول الکلام واعظ تھے۔ آپ کے بیان لطیف کے متعلق میں کہا جا سکتا ہے کہ اثنائے تقریر میں فتون وطوم و روایات درایات ، احکام ومعاطات کے دریا موجزن ہوتے تھے بلکہ بعض اہل تصوف نے تو آپ کی تحریف میں بہت ہی مبالغہ کیا ہے۔

آپ ك ذكرش بكرآب فرمايا:

مُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ قُلُوبَ الْعَارِفِيْنَ أَوْعِيَةَ الدِّكْرِ وَ قُلُوبَ الزَّاهِدِيْنَ اَوْعِيَةَ السَّوَكُلِ وَ قُلُوبَ الْمُعَوَكِّلِيْنَ اَوْعِيَةَ الرِّضَا وَقُلُوبَ الْفُقَرَاءِ اَوْعِيَةَ الْقَنَاعَةِ وَقُلُوبَ اَهْلِ اللَّنْيَا اَوْعِيَةَ الطَّمْعِ.

"اس کے وجہ مغیر کو پاکی ہے جس نے عرفاء کے قلوب کو ذکر کا برتن بنایا اور زاہدوں کے دلوں کو ظرف او کل کیا اور متوکلین کے قلوب کو پیچ رضاء بنا دیا اور درویشوں کے ضمیر کو کل تناعت قرار دیا اور دنیا داروں کے دلوں کو طمع کا برتن کیا"۔

اس میں عبرت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر عضو کو حساس بنایا اوراس میں معنی متجانس رکھے۔ چنا نچہ ہاتھوں کو کل بطش وگرفت بنایا ، پیروں کو چلنے کے کام کا آلہ قرار دیا، آکھوں کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا، کا نوں کوساعت کے واسلے مخصوص بنایا اور زبان کو بولنے کے لیے رکھا۔

اور ان اعضاء کے اساوظتی میں اور وہ افعال جوان سے ظاہر ہوتے ہیں، ان میں کوئی زیادہ خلاف نہیں رفعا بلد ہرجگہ ہر حضوایک کا اپنے کام میں بیسال بی ہے مگر ول ایک ایک چیز پیدا فرمائی کہ ہرایک کے اعدوی ول ہے مگر اس میں مختلف ارادے اور مختلف خواہشات ہیں۔ ایک دل ظرف عرفان بنایا تو ایک ول منعی ضلالت کر دیا۔ ایک ول میں قناحت ڈال دی تو ایک ول کو اوج سمحہ وریا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سے وہ مخلوق جس سے خلاقی عالم کی صنعت کمال تیجب خیز ظاہر ہو ہموا ول کے نظر نہیں آتی۔

آپ = مروى بكرآپ فرمايا: اَلنَّاسُ رَجُلانِ عَارِق م بِنَفْسِهِ فَشُفُلُهُ فِي الْمُجَاهَدَاتِ وَالرِّيَاصَةِ وَعَارِقَ بِرَبِهِ وَشُفُلُهُ بِحِدْمَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ مَرْضَاتِهِ. '' لوگوں میں دوگروہ ہیں: یا بخود عارف ہیں یا بچن عارف ہیں، وہ لوگ جو بخود عارف ہیں ان کا مشغلہ مجاہدہ وریاضت ہے اور وہ لوگ جو بجن عارف ہیں ان کا مشغلہ خدمت وعمادت وطلب رضائے''۔

تو عارفانِ بخود کی عبادت ریاضت ہوئی اور حرفانِ بحق کی عبادت ریاست ہوئی۔ پہلا اس لیے عبادت کرر ہا ہے کد درجہ حاصل کرے دوسرااس لیے عبادت کرتا ہے کہ عطاشدہ تعت کا شکر گڑار رہے۔

فَشَتْ اَنَ مَسَائِیْنَ الْمَنْ زِلْتَیُنِ ''تو دونوں کے منازل دمقام بیں بڑا قرق ہے'' لیعن عارف بخو دوہ بندہ ہے جو بجاہدہ پر قائم ہے اور عارف بھی وہ بندہ ہے جو مشاہدہ بیں محوہ۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ آپؒ نے قرمایا:

> اَلسَّاسُ رَجُلاَنِ مُفْتَقِرٌ إِلَى اللَّهِ فَهُو فِي اَعْلَى الدَّرَجَاتِ عَلَى لِسَانِ الشَّوِيُعَةِ وَاخَرُ لَايَرَى الْإِفْتِقَارَ بِمَا عَلِمَ مِنْ فَرَاغِ اللَّهِ مِنَ الْحَلْقِ وَالرِّزُقِ وَالْاَجَلِ وَالْحَيَاةِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ فَهُوَ فِي اِفْتِقَارِهِ إِلَيْهِ وَاسْتِغْنَاتِهِ بِهِ.

> ''لوگ دو تم کے ہیں: ایک نیاز مند بخدا، یہ نہاے اعلی وارفع درجہ والے ہیں اور شریعتِ مطہرہ نے بھی انہیں بلند درجہ کہا۔ دومرے وہ ہیں جو اپنی نیاز مندی اور حاجت کونییں و کیھتے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل بی میں تلوق کے رزق ، اجل ، حیات ، شقاوت ، سعادت سب مقدر کر دی ہوا کے اس کے سوا کچونیس ہوسکتا۔ تو وہ گروہ اپنی حوائج میں حاجات کا مختاج ہوا اور یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مب ہے مستغنی''۔

یعنی پہلا گروہ مین انتقار میں مجوب ہوا مقاد پراللہ ہے۔ دوسرا گروہ اپنی حاجق سے مستعنیٰ ہوکر اللہ کے ساتھ غناو مشاہدہ میں ہوا۔ تو پہلا گروہ نعمت کے ساتھ ہوا دوسرا گروہ منعم نعمت کے ساتھ۔ پہلا گروہ مشاہدۂ نعمت میں اگر چینی ہے گرفقیر ہے، دوسرا گروہ مشاہدۂ منعم میں اگر چیہ تقیم ہے مگرغیٰ ہے۔

حضرت احدين عاصم انطاكي رحمة الله عليه:

انیس میں سے محدور اولیاء، قدوہ الل رضا حضرت ابوعبداللہ احمد بن عاصم انطا کی رضی الماعت ہیں۔ اعیان قوم اور ساوات قبائل سے گزرے ہیں۔علوم شریعت کے بہترین عالم اصول و

فروع میں اعلیٰ ماہر تھے، نہایت دراز عمر پائی۔ قدماء مشاکع کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ اتبال تا بعین کو دیکھا اور بمعصر بشر حافی اور سر کی مقطی رضی اللہ عنهما تھے ، حضرت حارث محالج کے مرید تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کی بھی آپ نے زیارت کی اور ان کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے، آپ اکثر زبانوں میں ستووہ تھے، آپ کا کلام بہت بلند مانا گیاہے۔ آپ کے لطاکف نہایت شافی ہیں۔ علم طریقت میں آپ ماہر گزرے ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:
اَنْفَعُ الْفَقَدِ هَا کُنْتَ بِهِ مُتَحَقِدً لا وَ بِهِ رَاضِیاً.

'' نافع ترین فقر وہ ہے جس سے ٹوجمال پائے اور اپنے جمیل کے ساتھ راضی رہے'۔

یعی مخلوقات کا جمال و جو دِ اسباب بی ہے اور فقیر کا جمال نفی اسباب اور اشبات متب
میں اور اس کی طرف رجوع رہ کراس کے احکام پر راضی رہنے بیں۔ اس لیے کہ فقر فقد ان سب کا احکام پر راضی رہنے بیں۔ اس لیے کہ فقر فقد ان سب کا مام ہے اور خیاں مجاب ہو جہال عب ہے وہال اور خواں مجاب ہو جہال سبب ہو جہال اور خودی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب محل مجاب ہے اور ترک سب محل کشف و جمال دو جہال ماد کشف بیں رضاء ہے۔ مخط و خضب بیس تمام عالم حجاب بیں ہے اور رہیے بیان فضیلت فقر میں کشف بیس ہے اور رہیے بیان فضیلت فقر میں کشف بیس میں مجاب بیس ہے اور رہیے بیان فضیلت فقر میں فاضح ہے۔

حضرت الومح عبدالله خبيق رحمة الله عليه:

انییں میں سے سالکِ طریق تقوی ،اندرامت بزہدیکی حضرت ابو محم عبداللہ بن ضیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ زہاد توم میں ہے گزرے ہیں اور ہر معاملہ میں اعلی متورع تھے، آپ ہے بہت روایات ہیں اور آپ فن حدیث میں مشہور ہیں، آپ کا مسلک فقہ میں مسلکِ تُوری تھا اور معرف ہ حقیقت میں ماہر تھے۔

اور آپ نے صحابہ کرام رضوان الله علیهم کی زیارت کی اوران کے فیض صحبت میں رہے۔ آپ کے مضامین قال وعمل میں نہایت لطیف ہیں۔ آپ کا ایک ارشاد ہے:

مَنُ أَرَادَ أَنُ يُكُونَ حَيًّا فِي حَيُولِهِ فَلا يُسْكِنُ الطَّمْعَ فِي قَلْبِهِ. " جو حابتا ہے كه دنياوى زندگى ميں زندہ ہو جائے اے كہلاكہ وہ اپنے ول كو مسكن طمع ندينائے تا كەكل ماسوئى اللہ ہے آ زاوہؤ'۔

اس کے کہ طماع ہمیشہ مردہ ہوتا ہے اور اپنے طمع کی قید بش مقید یو جس ول بش طمع ہے وہ دل ایسا ہے جس پر مہر گلی ہو اور لازمی ہے کہ جو دل مختوم لیننی مہر شدہ ہے وہ یقییناً مردہ ہے۔ سمان الله! ول وبى ول بجوما سوكا الله عضروه بهواورائ ربّ كامحبت من زئده - الى ليك كه الله تعالى في ول يح لي عزت و ولت بيدا فرما كى به اوراس كى ياد سے جو ول معمور ب اسے ول كى عزت كروانا اور جس من من طمع ب اسے ول كى وَلت قرار ويا يہ جيسا آپ في فرمايا ب :

خَلَقَ اللّهُ مُتَعَالَى اللّهُ لُوبَ مَسَاكِنَ اللّهِ كُو فَصَارَتُ مَسَاكِنَ اللّهِ كُو فَصَارَتُ مَسَاكِنَ اللّهُ مُوفَى اللّهُ مَوْاتِ مِنَ اللّهُ لُوبِ إلاّ مَحْوَق مُلْدَعَ مَعَ اللّهِ اللّهُ مَوْق مُلْدَعَ مَعَ اللّهِ اللّهُ مَوْق مُلْدَعَ مَا اللّهُ مَوْاتِ مِنَ اللّهُ لُوبِ إلاّ مَحْوَق مُلْدَعَ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ال

''الله تعالی نے دلوں کومساکن ذکر بنایا تھا گھر جب نفسِ امتارہ کی صحبت کا اثر پڑا ،سکنِ شہوت بن گیا۔اب اس دل کوکوئی چیز شہوات سے پاکنہیں کرسکتی گھر وہ خوف جومصطر کر دے یا وہ شوق جوآ رام بھلا کر گلتی پیدا کر دے ''

تو خوف اورشوق دوستُون ہوئے ایمان کے، جیسے ول محل ایمان ہے اوراس کے قرین التا عتب و خوف اورشوق دوستُون ہوئے ایمان کے، جیسے ول محل ایمان ہے اوراس کے قرین التا عتب و ذکر ہیں ندکے طبع اور خاص ہو تنظیم التا علیہ موسکتا۔اس لیے طبع و شہوت کا نتیجہ وحشت ہے جو دل کو متوحش کر کے ایمان سے بے خبر کر دیتی ہے اور ایمان کو اُنس بجن کا ازی ہے اور وحشت کو اُنس غیر حق کے ساتھ ضروری ۔ جیسا کہ کہا ہے کہ: السطکھا عُ مُتوَجِّشٌ مِنْنَهُ کُلُّ وَاحِدٍ . ''طماع کی صحبت سے ہرایک وحشت زدہ ہوجا تا ہے''۔

## حضرت جنيد بغدادي رضي الله عنه:

انہیں میں سے شیخ طریقت ،امام شریعت ابوالقاسم حضرت جنید بن محمد بن جنید بغدادی
رضی اللہ عند ہیں۔مقبول اہل کھواہر وار باب تکوب تنے علوم کے تمام فنون میں کامل اور اصول و
فروع و معاملات وعبادات میں مفتی اعظم ،اور امام اصحاب توری مانے مجیح ہیں۔آپ کے فرامین
نہایت عالی ہیں اور آپ کا حال بدرجہ غایت کامل حتی کہ تمام اہلی طریقت آپ کی امامت پر متفق
ہیں اور کسی مدی علم وتصوف کوآپ پراعتراض نہیں۔

اورآپ حضرت سر کی مقطی رحمة الله علیہ کے بھا نجے ہیں اور انہیں کے مرید ہیں۔ ایک
روز حضرت سر کی مقطی رحمة الله علیہ ہے ہو چھا گیا کہ کوئی مرید ایسا بھی ہے جس کا مرتبہ ہیں ہے بلند
ہو گیا ہو، فرمایا: ہاں اس کے براہین فعاہر ہیں (لیخی حضرت جنید رحمة الله علیہ کی طرف اشارہ کرکے
فرمایا) اس کا درجہ میرے درجہ سے بلند ہے (اگرچہ میہ فرمان حضرت سری سقطی رحمة الله علیہ کا
ہمورت تواضع تھا) اور آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی بصیرت باطنی کے ذریعہ فرمایا، اس لیے کہ کوئی
ایے سے اوپر والے کوئیس د کھے سکتا کے ونکہ دیدار کا تعلق تحت سے۔ بناء برای آپ نے یعنی

حصرت سری مقطی رحمة الله علیہ نے جبکہ انہیں دیکھا اپنی نظر میں بلند دیکھا مگریقیناً اپنے درجہ سے بیہ دیکھنا نیچے ہی درجہ کا دیکھنا ہوگا۔

اور مشہور ہے کہ زمانہ حیاۃ ہری مقطی رحمۃ اللہ علیہ میں چیر بھائیوں نے حضرت جنید سے محرد ہے۔ محرف علیہ میں چیر کے خوات ہے۔ محرف اللہ محرف کی کہ جمیس کچھ فر ہائے تا کہ ہمارے ول سکون وراحت پائیں۔ آپ نے صاف اللہ کر دیا اور فر ہایا جب تک میرے شخ حضرت سری جلوہ آ رہ مند ظاہر ہیں، میں کوئی بات کہنے کا بھائیں رکھتا ۔ یہاں تک کہ ایک رات خواب استراحت میں تھے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمال جہاں آ راء ہے مشرف ہوئے ۔ ویکھا کہ حضور مطبق کھیا فرما رہے ہیں :''جنید! لوگوں کو کھی سنایا کر، اس لیے کہ تیرے بیان سے اللہ تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔''

جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجہ سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ حضور مشے کھینے نے مجھے حکم دعوت فرمایا۔ جب صبح ہوئی حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید بھیجا اور تھم دیا کہ جب جنید نماز سے فارغ ہوں تو کہو کہ میرے مریدوں کی درخواست تم نے زوکر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا، اشیارخ بغداد نے سفارش کی اسے بھی تم نے زوکر دیا، مکیں نے پیغام بھیجا پھر بھی آ مادہ وعظ نہ ہوئے اب جبکہ پیغیمرعالم سیداکرم مضیقین کا تھم تھہیں ملا ہے لہذا اس تھم کی تھیل کرو۔

حضرت جنید بن محر ؒ نے بیتھم سنتے ہی جواب میں کہلا بھیجا کہ حضور! جومیرے دماغ میں افضلیت کاسُو دَا سایا ہے وہ جاتا رہا ہے اورمُیں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ سری سقطی میرا مرشد کا ل میرے تمام حالات فلاہر وباطن سے مشرف ہے۔

اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجہ ہے بلنداور آپ یقیناً میرے اسرار پر مطلع ہیں اور مئیں آپ کے مصبِ جلیل کی بلندی ہے محض بے خبر ہوں اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب کے بعد اپنے متعلق سوچا تھا۔

حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عند نے حضرت سری مقطی رحمة الله علیہ ہے عرض کی ،
حضورا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ بل نے خواب میں حضور مطفی پیٹی کی زیارت کی فر مایا: بی نے
الله تعالیٰ کے جمال سے خواب میں شرف حاصل کیا ، مجھے جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا
کہ ممیں نے اپنے حبیب محمد مطفی بیٹی کو جنید کے پاس بھیجا کہ اُسے تھم دو تا کہ وہ وعظ کہے تا کہ الل
بغداد کی مراد برآئے۔

بدحكامت دليل واضح ب كدويران كامل برصورت ميس مريد كے حالات برواقف بوت

ين-آپ كى كلام بهت بلند ين اور دموز نهايت اطيف آپ مروى ب كه قرمايا: كَلامُ الْآئِيسَاءِ نَبَاً عَنِ الْمُحصُّورِ وَكَلامَ الصِّدِ يُقِينَ إِصَّارَةً عَنِ الْمُشَاهَدَةِ.

'' کلامِ انبیا و کرام حضور کے ذریعے ہوتا ہے( لینی وہ جو پکھ فرماتے بیں آنکھوں دیکھی اور تفصیلی علم کے ذریعے ہوتا ہے) اور کلام صدیقین مشاہرہ سے ہوتا ہے۔''

لینی ان کی صحب خبر محص مشاہرے پر ہے جو نظر ناظر سے ہوتا ہے اور اس وجہ میں مشاہرہ سخیل سے ہوتا ہے اور خبر سوائے آگھ کے دیکھے نہیں جاسکتی اور اشارات سوائے غیر کے نہیں ہوتے۔

توصدیقین کا مرحبہ کمال انبیاء کرام علیم السلام کے ابتدائی مراتب کے برابر ہوتا ہے اور اس میں جوفر ق ہے وہ واضح ہے اور بیر عقیدہ طحدین کا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کوفضلیت میں مؤتر مانتے ہیں اور اولیاء کرام کومقدم کہتے ہیں۔

آپ سے مروی ہے ، فرماتے ہیں ایک بار میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اللیس لعین کو وکھوں۔ میں ایک دان مجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک بڈھا آیا اور دُور سے میری طرف دیکھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوں کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا میں نے اس سے بوچھا : بڈھے ! تو کون ہے کہ میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا!! کہنے لگا کہ میں وہی وی اول جس کے دیکھنے کی آپ نے خواہش فرمائی تھی۔ میں نے کہا : ملعون! تجھے حضرت آ دم علیہ السلام موں جس میں جن نے دوکا ؟ بولا: جنید! آپ کا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو تجدہ کر لیتا۔ حضرت عیدی تاب کا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو تجدہ کر لیتا۔ حضرت عیدی تاب کا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو تجدہ کر لیتا۔ حضرت عیدی تاب کا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو تجدہ کر لیتا۔ حضرت عیدی تاب کا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو تجدہ کر لیتا۔ حضرت

قُلْ لَهُ كَلَد بُتَ لَو كُنْتَ عَبُدًا مَّامُورًا مَّا خَرَجْتَ عَنُ اَمْرِهِ وَنَهْبِهِ فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنُ قَلْبِي فَصَاحَ وَقَالَ أَحُرَقْتَنِي بِاللَّهِ وَغَابَ.

"اے جنید! اس خبیث کو کہدو کہ ہے ایمان تو جھوٹا کے ، اگر تو بندہ تھا تو اپنے مالک کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہی سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے یہ آواز میرے قلب کی سن کی اور ایک چی ماری اور بولا خدا کی تنم! اے جنید! تو نے جھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہوگیا۔"

بیر حکایت آپ کے تحفظِ عصمت پر خاص دلیل ہے۔اس لیے کداللہ تعالی اپنے ولی کی خود

محرانی فرماتا ہے اور ہر حالت میں مکر ہائے شیطانی سے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک واقعہ ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہے آپ کا ایک مرید کچھ بدا حقا وہوا اورا اللہ غلط فیمی میں پڑا کہ اب منسی بھی کی درجہ پر فائز ہو چکا ہوں رحضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہے گئے اعراض کرلیا ۔ چند روز بعد اس غرض ہے آیا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال حضرت جنید ہم منکشف بھی ہوا یا نہیں ۔ حضرت جنید آپ نور فراست ہے اس کی حالت طاحظہ فرمارے بھے ۔ جب وہ مرید آیا ، آپ ہے کچھ سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا : کیما جواب چاہتا ہے ، الفاظ وحمارات میں یا حقیقت معنی میں ؟ مرید نے عرض کی دونوں طرح۔ آپ نے فرمایا کہ عارتی جواب تو یہ ہے گئے اگر میرا تجربہ کا مختاج نہ ہوتا اور اس جگہ تجربہ کی غرف ہے ۔ نہ تا ا

اور معنوی جواب میہ ہے کہ مئیں نے بختے منصب ولایت سے معزول کیا۔ بی فرمانا تھا کہ مرید کا چہرہ سیاہ ہوگیا اور پکارا کہ حضور! راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی۔ تو بہ کرنے لگا اللہ کہ ہلی بکی باس وقت حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تومیس جانتا کہ اللہ کے ولی والیانِ اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ضرب کی برداشت نہیں۔ پھرایک پھونک اس پر مارک وہ کی والیانِ اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ضرب کی برداشت نہیں۔ پھرایک پھونک اس پر مارک وہ کے محاملات میں دخل دیے ہے گئے۔ تو بہا وہ کی اس میں دخل دیے ہے گئے۔ تو بہا وہ کی اس دی خاصانِ بارگاہ کے معاملات میں دخل دیے ہے گئے۔ تو بہا کی اور پہنے محمد کرلیا۔

حضرت ابوالحن نوري رحمة الله عليه:

انہیں میں سے شیخ المشائخ طریقت ،امام ائمہ کشریعت ،شاہ الل تقوف ،کری از آفت تکلف حضرت ابوالسن احمد بن محمد نوری رحمتہ الشعلیہ نہایت نیک عمل اور واضح کلام فرمانے والے اللہ مجاہدات میں نہایت عالی ظرف گزرے ہیں۔تقوف میں آپ کا مسلک مخصوص ہے اور صوفح اللہ میں اس کا مسلک مخصوص ہے اور صوفح اللہ میں اس وجہ ہے ان کی جماعت کو'' ٹورگ' کہتے ہیں ۔اور سے بات بھی یاور کھنے کے قائل ہے کہ متصوفین میں باعتبار مسلک بارہ (12) فرقہ ہیں ۔ووگروہ مردود ہیں اور دس گروہ متحول بارگاہ ہیں۔ وو بارہ فرقے سے ہیں :(۱)

ا۔ ان ٹی ہے دی فرقے شتاری فرقد تک محققانِ اہل سنت و جماعت سے گزرے ہیں لیکن دو گروہ مردود ہے۔ ایک طولی ہے جو طول واحتراج کا قائل ہے۔ از متر ہم ( یعنے اس فرقد کا بیر تقیدہ ہے کہ اللہ تعالمے بندے کے جسم میں حلول کرتا اور بندو میں آگر مل جاتا ہے ) محاذ اللہ ! اور ای فرقد سے وابستہ سالمی اور مشہدے (مشہد کا تو حقیدہ بیہے کہ اللہ تعالی کا جسم ہے

| ۳_جنیدیان  | ٣ طيفوريال | ۲_قصاریان  | ا_محاسبيال |
|------------|------------|------------|------------|
| ۸_څرازیان  | ۷۔ حکیمان  | ٧_سهليان   | ۵_توریان   |
| ١٢_حلاجيان | اا_حلوليان | ۱۰_شتاریان | 9_هيفيان   |

دوسرا فرقد حلاجیان ہے جن کے نزدیک ترک شریعت اور الحاد موجب نجات ہے۔ بیڈرقہ بھی مردود ہے اور ان میں دوفرقہ اور ہیں ایک اباحتیان دوسرا فارسیان۔ ان کی تصریح اس کتاب میں اپنے مقام پر تنہیں ملے گی۔

ان فرقول کے عقائد اوران کے فرق اوراختلاف کا بیان مفصل درج کیا جائے گا، ان شاء اللہ لیکن حضرت الوکس احمد فوری رحمة الله علیه کا طریقه پاکیزہ ہے اور ترک مدامنت اور رفع سامت میں آپ نہایت سخت تھے اور بمیشہ مجاہدات وریا ضات میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنیدرجمة اللہ علیه کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا آپ صدر مقام پرتشریف فرما ہیں۔ شی نے کھا:

يَا أَبَا الْقَاسِمِ غَشْيُتَهُمْ فَصَلَّرُوْكَ وَ نَصَحْتُهُمْ فَرَمَوْنِي بِالْحِجَارَةِ. "أ بوالقاسم! تم في ان بحق چهايا توافعول في تمهيل صدرتشين بناليا اورمَين في أنيس هيمت كي تو أنهول في مجعي تقرول سي مارا"-

اس لیے کہ مداہت کو خواہشات نفسانی سے موافقت ہے اور حق محولی اور نفیجت کو اعلقت۔ اور آدی اس چیز کا دھمن ہے جو اس کی خواہشات کے مخالف ہواور اس کا دوست ہے جو اس کے ہوائے نفسانی کے موافق ہو۔ حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ،حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ،حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص تھے اور حضرت مری مقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید۔ اور آپ نے بہت سے مشاکح کرام کی زیارت کی اور ان کی صحبت میں رہے اور آپ نے حضرت احمد بن الی الحواری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یایا۔

#### (بقیہ حواثی گزشتہ صفحے )

اور وہ جم ایہا ہے کہ عشل اس کا اوراک نہیں کر سکتی ، اور فرقہ سالمیہ کا حقیدہ بیہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالے صورت انسانی شن جلو و فرما ہوگا اورامت محرصلی اللہ علیہ وسلم شن (معاذاللہ) ظہور کرے گا اور تمام محلوقات کے لیے قیامت کے وان جن وانس اور طائکہ اور جوانات کی شاہت شن تفہور کرے گا اور جرایک کے ساتھ ایک خاص صفت ہوگی ، حالا تکہ قرآن کریم شن ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تشہد وشاہت سے منزہ ہے۔ لیک خاص صفت ہوگی ، حالا تکہ قرآن کریم شن ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تشہد وشاہت سے منزہ ہے۔ لیک شن کہ شاہ شنگ ، و گھو اللہ تعلیٰ البیان (منز جم غفرلا)

فن تصوف میں آپ کے اشارات نہایت لطیف میں اور آپ کے اقوال نہایت بیادے اور جمیل ،فنون میں آپ کے لکات عالی مشہور ہیں۔

آپ عروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ٱلْجَمْعُ بِالْحَقِ تَفُرِقَةٌ عَنْ غَيرِهِ وَتَفُرِقَةٌ عَنْ غَيْرِهِ جَمْعٌ أَبِهِ .

"الله تعالى كي ساته ملنا غيرب مفارقت ب اور غير الله عليهده مونا الله

ے لمنا ہے۔''

بینی جس کا دل اللہ تعالی کے ساتھ جمعیت خاطر حاصل کرلے تو غیر خدا ہے وہ قطعاً علیمیہ ہے اور اس کے ساتھ طا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی کے ساتھ طنا اندیدہ مخلوق سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو جب مخلوقات سے اعراض محمح ہو جائے تو اقبال بحق درست ہوگا اور بید سلم امر ہے کہ اقبال بحق درست ہونے کی صورت میں جندان کا یک تحقیقان '' دوضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں''۔ بقول مولانا روم رحمة اللہ علیہ:

ہم خدا خواہی وہم دینائے ڈوں ایس خیالست ومحالست و جنوں (ازمترجم) ایک حکایت ٹی ہے کہ حفرت ابوالحن اجمد وری رحمۃ الله علیدایک بارایک مکان ٹی

تین روز تک متواتر شور کرتے رہے ۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت علی محرف علی محرف علی محرف ک عرض کی۔ آپ فوراً اُٹھے اور تشریف لائے اور فر مایا: اے ابوالحن! اگر تعصیں میہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس بے نیازی کے ساتھ شور کرنا فائدہ مندنہیں ہے تو اپنے دل کورضا وسلیم کے محور پر لاؤ تا کہ تمبارا دل خوش وخرم رہے۔

حضرت ابوالحسن رحمة الله عليه ،حضرت جنيدرحمة الله عليه كى اس بدايت يرخاموش بوك اور فرمانيا: اور فرمانيا:

اَعَـرُّ الْاهْيَاءِ فِـيُ زَمَانِنَا شَيْنَانِ عَالِمٌ يَّعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَعَارِفَ يُنْطِقُ عَنُ حَقِيْقَتِهِ.

'' ہمارے زمانے بیں محبوب ترین دو چیزیں ہیں ایک وہ عالم جواپے علم پر عامل ہو، دوسرا وہ عارف جو حقائق راز اپنے کلام میں بیان کرئے''۔ بیعن ہمارے زمانہ میں علم ومعرفت دونوں محبوب ہیں اس لیے کہ علم بے عمل علم نہیں اور عرفان بے حقیقت عرفان نہیں۔ اس بیان میں حضرت ابوالحسن رحمة الله علیہ نے اپنے زمانه کا پید دیا اور حقیقتاان کے وقت تک جمیشہ بید دونوں چیزیں محبوب رہیں۔

آئے کے دن بھی اگر چہ یہ دونوں چیزیں عزیز ہیں گراب میہ بات ہے کہ جو تخص کسی عالم کی یا عارف کی حماش میں مشخول ہوتو اس کے لیل ونہار پراگندہ ہو جا کیں گے ،گرائے عارف و عالم نہیں ملے گا۔ آئے کے دن طالب کو چاہیے کہ خود جدو جہد میں مشخول ، داور اپنے رب کی طرف رجوع کرے تاکہ اسے عالم میں عالم وعارف ہی نظر آئی اس لیے کہ عالم وعارف اے عزیز ب اور عزیز شے بھٹکل ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شے عزیز الوجود ہواس کی حماش میں پریشان ہونا تضیح اوقات کرنا ہے۔ تو بھر جب اس نظم ومعرفت اپنے میں طلب کی تو گویا اس نے حقیقت ومعرفت اپنے اندر پائی۔ لہذا ہی طریقہ بہترین ہے کہ فی زمانہ خود جدوجہد کرے اور اپنے رب سے اس درجہ کی طلب کرے۔

آپ بی سے مروی ہے کہ فرمایا:

مَنُ عَلِمَ الْاشْيَاءَ بِاللَّهِ فَرُجُوعُهُ فِي كُلِّ شَيْئٌ إِلَى اللَّهِ.

''جوحقائقِ اشیاء تقرب النی ہے جانے ،تو تما م اشیاء کی طرف جو اس کا رجوع ہے، وہ خالقِ اشیاء کی طرف ہے نہ کہاشیاء کی طرف۔''

ال ليے كدوجود ملك اورظهور ملك ، مالك برموقوف ہے۔

توعارف کی راحت رویت کمون پر ہے نہ کہ کون پر اس لیے کہ اگراشیاء کوعلت افعال جانے گا بحیث رنجور و ملکن رہے گا ،اور ہر شے کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے شرک ہوگا اس لیے کہ بیاشیاء کوسب فعل جانتا ہے اور سبب اپنے آپ بھی قائم نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مسبب کے ماتحت ہوتا ہے، تو جب مسبب الاسباب ہی خالق اسباب ہے تو ای کی طرف رجوع کرنا مشاغل ماسوئی اللہ ہے نجات ولاتا ہے۔

### ابوعثان حضرت سعيد بن اساعيل حيري رحمة الله عليه:

انبیں میں سے مقدم سلف از سلف خود خلف ابوعثان حضرت سعید بن اساعیل جیری رضی الله عند ہیں۔ قدماء واَ جلہ صوفیاء سے گزرے ہیں اور اپنے زمانہ میں فرد فرید تنے اور اہل ول آپ کو سعب رفیع پر ماننے تنے ۔آپ کی ابتدائے صحبت حضرت کی بن معاذ رضی اللہ عند کے ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ایک مدت تک حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمنۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہ چکے ہیں اور انہیں کی خدمت اللہ علیہ کی زیارت کی اور انہیں کی خدمت اللہ علیہ کی زیارت کی اور انہیں کی خدمت

ميں بقيه عمر پوري فرمائي۔

آپ سے حکایت محقول ہے کہ آپ نے فرمایا: میرا ول بمیشہ سے طلب حقیقت کی طرف راجع تھا اور بھپن ہی سے جھے اہل خواہر سے نفرت تھی ۔ تو میں سجھتا تھا کہ اس خاہری عمل کے سا جس پر عوام گئے ہوئے ہیں ، شریعتِ مطہرہ میں ضرور کوئی خاص راز بھی ہوگا۔ آخرش میں اپ مقصود کو پہنچا۔

وہ اس طرح کہ ایک روز کی بن معاذر جمۃ اللہ علیہ کی جلس میں میرا گزر ہوا بہتیں ان سے
ملا اور ان کی فیض حجت ہے جس راز کی مجھے حالاثم تھی وہ مجھے حاصل ہو گیا۔ بیس نے ان کی صحبت
میں رہٹا پیند کیا۔ پھر ایک جماعت شاہ شجاع "کے پاس ہے آئی ،اس نے ان کے فضائل مجھے
میں رہٹا پیند کیا۔ پھر ایک جماعت شاہ شجاع "کے پاس ہے آئی ،اس نے ان کے فضائل مجھے
منائے گر جس نے اپنے ول کا ربحان ای طرف پایا۔ فرضیکہ "رے" ہے" کرمان" آیا اور شاہ شجاع ا کی خدمت میں رہنا چاہا۔ انہوں نے مجھے رہنے کی اجازت نہ دی اور فرمایا تیرا دل رجاء پروں۔ یہ ہوچا ہے ہو چکا ہے ،تو نے مقام رجاء حاصل کی خدمت میں رہنا چاہا۔ انہوں نے مجھے رہنے کی اجازت نہ دی اور جس نے مقام رجاء حاصل کے کہ بیروئی رجاء ہے اور جس نے مقام رجاء حاصل کرایا ہووہ طریقت نہیں پاسکتا۔ اس لیے کہ بیروئی رجاء ہے شستی کا پھل ملتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ جس نے بہت تضرع وزاری کی اور میں دن تک اُن کے دَر پر پڑا رہا۔ آخر کرم فرمایا اور جھے قبول کیا اور فیفِ صحبت ہے مستغیض فرمایا۔ایک مدت تک اُن کی خدمت عل رہا۔ بڑے زبروست مرد خیور تھے۔آپ کا اراوہ خیشا پور میں آ کر حضرت الوحفص کی زیارت کرنے کا ہوا تو میں بھی آپ کے ہمر کاب آیا۔جس روزشاہ شجاع " محضرت الوحفص حداد کے پہال آئے۔ قبا سے ہوئے تھے۔

حضرت الوحفص" نے شاہ شجاع " کو دیکھتے ہی قیام فرمایا اور استقبال کے لیے آگے ہوئے اور فرمایا: وَجَدُدُ فِی الْفَعَاءِ ماطَلَبُ فِی الْفَعَاءِ '' قباء میں وہ چیز میں انے پائی جوشل عباء میں ما نگ رہا تھا''۔ میں ایک مدت تک وہاں رہا ،میری وابستگی یہاں ہوگئ میلن شاہ شجاع " کے دبد بدہ ولایت نے ان کی صحبت میں زیادہ دیر رہنے ہے جھے روک دیا ۔حضرت ابوحفص فراست ولایت سے میری دلی مرضی کود کھے رہے تھے اور در حقیقت میں تضرع وزاری کے ساتھ جناب بارگ میں دست بدعا تھا کہ مجھے ابوحفع آ زردہ نہ ہوں۔ میں دست بدعا تھا کہ مجھے ابوحفع آل کی حجب اس طرح میسر ہوکہ شاہ شجاع " مجھے آزردہ نہ ہوں۔ میں خرصیکہ وہ دن جس دان شاہ شجاع " کا قصد واپسی کا ہوا تو ممیں نے اُن کی جیری کی عبری کی جیرا ابوحفع رحمت الوحفع کے باس ہی تھا کہ روائہ ہونے گئے تو حضرت ابوحفع رحمت الدعلیہ سے فرمایا کہ حضرت اس بینے کوخوشی سے میری ولیستگی کے علیہ نے حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اس بینے کوخوشی سے میری ولیستگی کے علیہ نے حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اس بینے کوخوشی سے میری ولیستگی کے علیہ نے حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اس بینے کوخوشی سے میری ولیستگی کے میری ولیستگی کے میری ولیستگی سے میری ولیستگی کے میری ولیستگی کے میری ولیستگی کے میری ولیستگی کے دھورت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اس بینے کوخوش سے میری ولیستگی کے میری ولیستگی

ليے چھوڑ ديں كەئمىں اے محبوب ركھتا ہول۔

حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: آجِبِ الشَّیئِ '' شیخے کے تعلق کر'' اور تشریف لے گئے ۔ میں بخوشی یہاں رہ گیا۔

اب منیں نے ان کی صحبت میں جو جو گائبات دیکھے (وہ قابل بیان نہیں بس اتا سمجھ لوکہ)
اللہ تعالیٰ نے آئیں مقام شفقت فرمایا تھا۔فداوند کریم نے حضرت ابوعثمان " کو تین پیروں کے ذریعہ آئیں سلے۔مقام رجاء ذریعہ تین مقامت سے عبور کرایا اور سے تینوں لطیفے ان تین پیروں کے ذریعہ آئیں سلے۔مقام رجاء حضرت بیکی بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ،مقام غیرت صحبتِ حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ اور مقام شفقت حضرت ابوحفص رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرید پانٹی یا چھ یا اس سے بھی زا کد مرشدوں کے ذریعے منزل رسیدہ ہو سکے اور ہر پیر کی صحبت علیحدہ علیحدہ اس کے ایک مقام کی کشف کے لیے ہو۔

مر بہترین اظامی کامتضی ہے ہے کدا ہے ویرکوا پی ترقی مقامات میں محدود کر کے اس کی شان ندگھٹائے اور بیدنہ سمجھے کہ میرے ویرکی قوت کا انتخا میں تک تھا۔ بلکہ یوں کہے کہ اُن کے قارے میرکی قسمت میں اتنا ہی حصد تھا ،اس سے زائد نہ تھا اور میرا مرشد اس سے کہیں زیادہ درجہ ورتبہ کا مالک ہے اور یہی اوب کا مقتصیٰ ہے۔اس لیے کہ راوحق میں جومنزل تک پہنچ چکے ہیں آئیس سمی مقام اور حال سے کا منیس رہتا۔

اور اظہار حقائق تصوف کے سبب نیٹا پوراور خراسان میں حضرت جنید اور حضرت رو پیم اور حضرت بویش اور حضرت بویش اور حضرت بوسف بن الحسین اور حضرت محمد بن فضل بلخی تم بوے کدان کے فیض صحبت سے استفادہ کیا اور سیالوگ اپنے فن میں زبر دست دستگاہ رکھتے تھے کدان کے برابر مشائخ میں ممیں نے قوت باطنی شہر دیگھی ۔ نیٹا پور کے لوگوں نے حضرت ابوعثان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منبر لگایا اور انہوں نے تصوف کی تعلیم لوگوں میں بھیلائی ۔ان کی کتابیں نہایت اعلی درجہ کے تصوف میں جیں اور قصوف میں جیں اور فین تصوف میں اور فین تصوف میں اور فین تصوف میں اور فین تصوف میں این کی کتابیں نہایت اعلی درجہ کے تصوف میں جیں اور فین تصوف میں ان کی روایات بہت تھی ہیں !

أن سے فدكور بے كم آپ نے قرمايا:

حَقٌّ لِّمَنُ اَعَزُّهُ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ اَنَ لَّا يَذُلُّهُ بِالْمَعْصِيَةِ.

''الله تعالی کے لیے بھی زیا ہے کہ جے اپنے جامِ عرفان سے سرشار کردے اور اپنی معرفت کی عزت سے نواز دے اُسے معصیت کے ساتھ ذلیل ندکرے''۔

اوراس مرتبه كالعلق كسب بنده يرب اوراس كے مجاہدة دوامي پرا ورامور حقد كي رعايت كرنے ير اليكن حضرت سعيد بن اساعيل رحمة الله عليه كے منقولہ فرمان كے مطابق جب سيمجھا ك الله تعالی کومزادار ہے کہ جب کسی کوائی معرفت کے ساتھ نواز دے تو معصیت سے اسے خوار نہ كرية اس كامفهوم ميه هوگا بمعرفت عطائحتن پرموقوف ہاورمعصیت منتسب الی العبد ہے۔ تو جب کسی کو بعطاء البی اعز از عرفان مل کیا تو محال ہوگا کہ وہ بندہ اپنے کسی مُرے فعل كے ساتھ ذكيل ہو۔ جيسے حضرت آ دم عليه السلام ، كه انہيں اللہ تعالیٰ نے اپنے كيب عرفان سے نوازا اورتاج معرفت بخشا تو تحض ذلت آدم کے ذرابعد انہیں ذکیل نہیں فرمایا۔

ابوعبدالله حضرت احمد بن يجيُّ بن الجلال رحمة الله عليه:

انہیں میں سے سہلِ معرفت، قطب محبت ابوعبداللہ حضرت احمد بن کیجیٰ بن الجلال رضی الله عند ہیں ۔قوم کے سروار ساوات وقت سے گذرے ہیں۔آپ کا طریقد نہایت نیک اور آپ کی سیرت نهایت یا کیزه \_مصاحبِ جنید بغدادی رضی الله عنه اور حضرت ابوانحن نوری اور ایک جماعت كبرأمشائخ كى زيارت كيے ہوئے ہيں \_آپ كاكلام نہايت بلند ب-آپ كے اشارات بہت لطیف ہیں حقائق معنی کے بیان میں آپ مصوص تھے۔آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

هِمُّهُ الْعَارِفِ إِلَى مَوْلَاهُ فَلَمْ يَعْطِفُ عَلَى شَيْءِ سِوَا هُ.

''عارف کے تمام ارادے اور تو تیں اس کے مولا کی طرف موقوف ہیں تو ہرگز وہ اپنے مولا کے حکم بغیر کسی طرف رجوع نہیں ہوتا۔''

اس لیے کہ عارف کومعرفت کے بغیر پھی معلوم نہیں اور عارف کا سرمایے معمیر معرفت بی ہے اور اس کے ضمیر کا مقصود رویت کے سوا پھی نہیں ۔اس لیے کہ ہمت و تخیل کی براگندی رنج وغم کا پھل دیتی ہےاوررنج وغم انسان کو ہارگاہ خاص سے روک دیتا ہے۔

آپ سے ایک حکایت ہے ،فرماتے ہیں کدایک دن میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا۔وہ جوان آتش پرست تھا۔مُیں اس کے جمال کود کچھ کرمتنجیر ہوگیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوگیا کہ حضرت جنید رحمة الله علیه میری طرف ہے گزرے منیں نے عرض کی حضور! کیا الله تعالی ایک صورت کو بھی آگ میں جلادے گا؟ حضرت جنید نے قرمایا:

"صاجزادے! یہ چندلحات زندگی کی گرم بازاری ہے جس نے تجھے اس خيال من مهانسا ب، تو ان چيزول كو بنظر عبرت نبيس ديكها ،اگر بنظر عبرت د کھیے تو ہرؤ رہ میں ایسے ہی عجائبات موجود جیں لیکن عقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو ضروراس چرمیگوئی اور بے حرحتی میں معذب ہوگا۔'' معدد میں تاہم نے کہا تھا ہے جہاں کا معدد ہوگا۔''

حضرت جنید" تو بیفر ما کرتشریف لے گئے اور مجھ پر بیعذاب آیا کہ کیف قرآنی مجھ سے فراموش ہوگیا۔ کئی سال بحضور عزوجل تو بہ کرتا رہا ، تو کہیں جا کروہ بلا دفع ہوئی اور اب میری ہمت نہیں کہ موجودات میں سے کی چیز پرالتفات کروں یا اپنے وقت کو بنظر عبرت بھی موجودات میں ضائع کروں۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

حضرت رويم بن احدر حمة الله عليه:

آئیں بیں ہے وحید العصر، امام الد ہر حضرت محر رویم بن احمد رضی اللہ عنہ ہیں ۔ اجلہ مشاکع وسادات قوم ہے گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے خاص راز دار ، مرید اور آئی وسادات قوم ہے گزرے ہیں۔ حضرت داؤ دانطا کی کے موافق تھا۔ فن فقہ بین فقیہ المظہاء تھے اور علم تقییر وقر اُت میں کافی حصہ لیے ہوئے تھے۔ مختمر ہے کہ آپ ایپ زمانہ میں کیکائے علماء مائے گئے۔ آپ کی کیفیت حالیہ نہایت بلند تھی اور آپ کا مقام تقریب رفیع ، سیاحی تصوف کی وجہ میں تجریب اور کشرت ریاضت کے باعث تفرید میں آپ مشہور تھے۔ آپ نے اپنی آخری عرامال دنیا میں محض اور کشرت ریاضت کے باعث تفرید میں آپ مشہور تھے۔ آپ نے اپنی آخری عرامال دنیا میں محض ایپ آپ آپ وقت کے معتمد خاص بن گئے اور '' قاضی القصنا ق'' ایپ آپ وقت کے عہدہ پر مامور ہوئے ۔ حالا تک آپ کا درجہ کمال اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ اس وجہ سے آپ آس عہدہ میں جھی جھی نہ سکے۔

حضرت جنید بغدادی رضی الله عندنے ان کی تعریف میں قربایا:

مافارغان مشغوليم و رويم مشغول فارغست.

''ہم دنیا کے علائق سے فارغ ہو کرمشغول بدنیا ہیں اور روہم بن احمد علائق مرمشغول سرکہ بھی دنا ہے اور غربہ ''

یں مشغول رو کربھی دنیاہے فارغ ہے۔'' آپ کی آنہ اونہ فن طریقہ بھتے ۔ میں مدہ ہے ابھ

آپ کی تصانیف فن طریقت و هیقت میں بہت ہیں ۔خاص کر بحث ساع میں ایک کتاب ہے جس کا نام "غلط الواجدین" ہے۔ میں اس کتاب پرعاشق ہوں۔

آپ سے روایت ہے کہ ایک روز کوئی فخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی: تکیف حالٰک '' حضرت کیے مزاج ہیں''؟ آپؒ نے جواب دیا:

كَيْفَ حَالُ مَنْ دِيْنُهُ هَوَا هُ وَهِمَّتُهُ دُنْيَاهُ لَيْسَ هُوَ بِصَالِحٍ تَقِيَّ وُّ لَابِعَارِفٍ نَقِيٍّ.

''اس کا مزاج کیا ہوسکتا ہے جس کا وین اس کی حرص آڑ ہو اور جس کی منتہاء

مقصوداس کی دنیا ہو، نہ وہ صالح ادر متنی ہے اور نہ عارف تنی ۔''

اس جواب میں آپ نے عیوب نفس کی طرف اشارہ قرمایا ہے، اس لیے کہ نفس اُمّارہ کے کرد کے کہ و کل ورص ہی وین ہے اوراس کی طرف اشارہ قرمایا ہے، اس لیے کہ نفس اُمّارہ کے خزد کیے ہوئی ورص ہی وین ہے اوراس کی میروی کرے، اگر چہدہ ہوئتی ہی کیوں شہ ہومگر ان کے خرد کی دیندار ہوگا اور جوان کے خلاف چلے اگر چہدہ پر ہیزگار ہی کیوں شہو ہے وین کہلائے گا۔
اور یہ آفت ہمارے نمانہ میں اُتی عام ہے کہ اس سے کوئی بھی بچا ہوائیوں ہم اللہ تعالیٰ سے بناہ ما تکتے ہیں ایسے فض کی صحبت سے جس میں رہے ہیں۔

کین حضرت محدرویم بن احدر حمة الله علیه نے مسائل کے جواب میں احوالید زماندگی طرف اشارہ فرمایا تھا اور ممکن ہے کہ انہیں اس حال میں اپنا وجود معلوم ہوا ہواور اس سے اپنے وجود کی صفت بیان فرمائی ہو،اور عارف چونکہ منصف ہوتا ہے اس لیے منصفاند انداز میں جواب دیا ہو۔ وَ اللّٰهُ قَعَالَی اَعْلَمُ .

### حضرت ابو يعقوب يوسف رحمة الله عليه:

انہیں میں سے بگات زمان، بلند قدر دھنرت ابو یعقوب بیسف رحمۃ الله علیہ ہیں۔ اپنے وقت کے امام اور مشاکخ عظام میں سے گزرے ہیں ، معمر تھے ۔ حضرت ذوالنون معرک کے مرید تھے۔ علاوہ ان کے بہت سے مشاکخ کی زیادت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے:

اَدُذَلُ النَّاسِ الْفَقِیْرُ الطَّمَّاعُ تَحَمَّا اَعَزُهُمُ الْمُحِبُّ الصِّلِةِ يُقُ.

"وَلِيل ترین انبانوں میں طماع فقیر ہے جیسے معزز ترین انبان راستیاز محب صادق ہے"۔

طمع، درویش کو دونوں جہان کی ذات کا شکار بنا دیتی ہے۔اس لیے کہ درویش پہلے تک الل دنیا کی نظر میں حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ تو جب وہ اہل دنیا سے طمع کرتا ہے تو اور بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہوجاتا ہے۔ تو عزت کا غزا اس فقیر سے بہت افضل ہے جو ذات کے ساتھ فقیر ہو اور طمح درویش کو جھوٹ کے ساتھ منتسب کر دیتی ہے اور محب اپنے محبوب کی نظر میں سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔اس لیے کہ محب اپنے آپ کو مجوب کے مقالجے میں حقیر سمجھتا ہے اور محبوب کی تواضع میں ہوتا ہے۔اس لیے کہ محب اپنے آپ کو مجوب کے مقالجے میں حقیر سمجھتا ہے اور محبوب کی تواضع میں رہتا ہے اور رہی بھی نتائج طمع میں سے ایک متیجہ ہے۔ پھر جب طمع جاتی رہتی ہے تو ذات ، عزت سے بدل جاتی ساتھ دروائی سب بھی عطافر ماکر علی ہوتی ہے۔

معزز کردیا۔اور قاعدہ بی پچھالیا ہے کہ دوست کی توجہ مجبوب کی بے تو جہی کے موجب ہوتی ہے اور جب محب ہے نیاز ہوجائے اور طبع جاتی رہے تو محبوب اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے۔اور در حقیقت محب کی اس وقت تک بی عزت ہوتی ہے جب تک طبع وصل نہ ہواور جب طبع وصل آ جائے اور وہ حاصل نہ ہوتو سب ذلتوں سے بدر بن ذلت ہے ۔ تو محب وہی ہے جو محبوب کے وصال وفراق میں مشغول نہ ہو۔

حضرت ابوالحن سمنون رحمة الله عليه:

انہیں میں ہے آفتاب اہلِ محبت، قدوہُ اہل معاملت حضرت ابو المن سمنون بن عبداللہ الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے زبانہ کے بے نظیر عارف اور درجہ عشق ومحبت میں شان رفیع رکھنے والے تنے۔ مشارکخ وقت آپ کو ہزرگ جانتے اور'' سمنون الحب'' کے نام سے پکارتے تئے۔ لیکن آپ اپنے کو''سمنون الکذاب'' فرمایا کرتے تئے۔

آپ نے دونام الکیل' سے بہت رخی اٹھائے۔ یہ وہ فض تھا کہ اس نے ضلیفہ وقت کے سامنے خلاف واقعہ شہادتیں دیں اور اس سے شخ سنون کو دلی رخی تھا اور غلام الکیل بڑا ریا کار تھا اور مدگی زہدو پارسائی بنا ہوا تھا اور اس نے آپ کوصوفی بنائے ہوئے تھا اور اعمیان وولت اور خلیفہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ ربط ضبط کررکھا تھا۔ گویا اس نے دین کو وزیا کے بدلے نی ڈالا تھا۔ جیسے کہ اس زمانہ میں اس قتم کے صوفی نما دنیا دار پھرتے ہیں۔ یہ وہ بد باطن تھا کہ لہا ہی تصوف کہ اس زمانہ وظلفاء کے دربار میں کہنچا اور خاصان بارگاہ کے خلاف دربارشائی میں زہر اُگانا اور اس کے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ خاصان بارگاہ کے فیش سے بدلوگ محروم رہیں اور ان کے فیش سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ خاصان بارگاہ کے فیش سے بدلوگ محروم رہیں اور ان کے فیش سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ خاصان بارگاہ کے فیش سے بدلوگ محروم رہیں اور ان کے فیش سے اس کا حسمت سے تیز بک حاصل نہ کر سکیں اور میران کی نظروں میں جیا رہے اور فروغ صدق سے اس کا دربائے۔

بڑے خوش قسمت تھے حضرت سنون " کدان کے زمانہ بیں ان کے اور دیگر مشاکح کرام کے لیے ایک ہی غلام انگلیل تھا۔ ہمارے اس زمانہ بیس تو ہر محقق کے لیے لا کھ لا کھ ظلام انگلیل موجود بیں ، مگر پرواہ نہیں ، اس لیے کہ مردار ، کرکس کا ہی حصہ ہوتا ہے، مردار گوشت کھانے کے لیے گدھ ہوا کرتے ہیں۔

جبکہ حضرت سنون کے نور عرفان کی بارشوں نے بغداد میں انہیں مرجع خلائق بنایا اور ہر ایک آپ کے فیض صحبت سے استفادہ کرنے کو جھکا تو غلام الخلیل کو اس کی جلن ہوئی اور حضرت سنون کے خلاف افتراء پردازیاں شروع کردیں مختصریہ کہ ایک عورت حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ کی تابانی حسن پر فریفیتہ ہوگئی اور خدمت میں حاضر آ کراپنے آپ کو پیش کیا ،آپ نے صاف اٹکار کر دیا۔ ماہویں ہوکر حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللّٰہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ آپ حضرت سمنون کو تھم فرما کمیں کہ مجھے قبول کرلیں۔حضرت جنید اس عورت پر سخت ناراض ہوئے۔

جب حورت نے دیکھا کہ کامیابی ناممکن ہے تو اس نے غلام انگلیل کے پاس جاکر افتر اللہ پروازی شروع کی ،جیسا کہ عورتوں کا ان کے حرکے اعتبارے عام روتیہ ہوتا ہے۔ غلام انگلیل تو پہلے علی جل بھی رہا تھا ،اس عورت کے بیانات اس طرح سے جیسے ایک وخمن اپنے وخمن کے متعلق پھے سالم کرتا ہے اور پجر خوب طعن و تشنیع حضرت سنون کی شان میں کرتا رہا جی کہ دخلیقہ وقت کے کان کہ واقعہ پنچادیا۔ خلیفہ کچے کا نول کی وجہ سے علے الفور برہم ہوا اور تجویز قتل سنون کی شائی ۔ بحب جلاد بلالیا گیا اور اس نے ضابط کے موافق تھم چاہا تو خلیفہ کی زبان قدرتا بند ہوگی اور پچھ تھم نے دیاد بلالیا گیا اور اس نے ضابط کے موافق تھم چاہا تو خلیفہ کی زبان قدرتا بند ہوگی اور پچھ تھم نے دیاد

رات جب سویا تو خواب میں منکشف ہوا کہ قتلِ سمنون تیری سلطنت کے زوال کا موجب ہے(ہوش کراورغلام الخلیل کی فتنہ پردازی سے اپنی جان بچا)۔ مین خدمتِ سمنون میں خلیفہ حاضر ہوا اور اپنی غلطی کی معانی جاتی اور بہ ثمان وشکوہ آپ کو بری کیا۔

آپ کے بڑے بلند کلام اور دقیق ارشادات ہیں جن سے تقیقب محبت واضح ہوتی ہے اور یہ وہ بات ہوتی ہے اور یہ وہ بات ہیں جن سے تقیقب محبت واضح ہوتی ہے اور یہ وہ بلندہستی ہیں کدایک بارآپ سفر حجاز سے تشریف لا رہے تنے ، مقام فید بیس آئے تو اہلی فیہ نے درخواست کی کہ کچھ وعظ سنا کیں ۔ آپ منبر پر روفق افروز ہوئے تو جمع مجتمع نہ تھا۔ آپ نے قاد میل کی طرف زخ کرکے فرمایا کہ ہیں حمیمیں وعظ سنا تا ہوں ۔ یہ فرمانا تھا کہ تمام فقد ملیس گر کر کے در پورٹون کے ارشاد ہے :

لَا يُعَبُّرُ ءَ نُ شَيْءٍ إِلَّا بِمَا هُوَ أَرَقُ مِنْهُ وَلَا شَيْعَةً أَرَقُ مِنَ الْمَحَبُّةِ فَهَمَ يُعَبُّرُ عُنْهَا .

''کی چیز کوکی چیز کے ساتھ تعبیر نہیں دی جاستی مگراس کی جواس کی بہ نبعت رقیق ہواور محبت ایک ایسی باریک چیز ہے کہ اس سے رقیق کوئی شے نہیں ، تو اس کی تصویمہ و تجبیر کس شے سے کی جائے''۔

اوراس سے مرادیہ ہے کہ مجت وہ چیز ہے کہ تشبید کی چیز کے ساتھ نہیں ہو عتی اس لیے کہ محبت صفت محبوب ہے ،تو پھراس کی حقیقت تب بیان ہو سکتی ہے جبکہ اس کا اوراک ممکن ہواور صفات محبوب کا اوراک محال ہے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

# ابوالفارس حضرت شاه شجاع الكرماني رحمة الله عليه:

انہیں میں سے شاہ شیوخ ، ابوالفارس حضرت شاہ شجاع الکرمانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
شغرادہ ہیں ، اپنے زمانہ کے بے نظیر صوفی ہوئے ہیں۔ حضرت ابوتر اب مخضی رحمة اللہ علیہ کے صحبت
یافتہ ہیں اور بہت سے مشاکع کرام کی زیارت کر بچکے ہیں ۔ حضرت ابوعثان خیری کے منا قب
میںان کا مخضر حال بیان ہو چکا ہے ۔ تصوف میں ان کے مسائل مشہور ہیں ایک کتاب ''مرأة الحکماء'' ان کی مؤلفہ مشہور ومعروف ہے۔ آپ کا کلام بہت بلند ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:
الحکماء'' ان کی مؤلفہ مشہور ومعروف ہے۔ آپ کا کلام بہت بلند ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

لِاَهُ إِلَّهُ الْفَحْسُلِ فَحُسلٌ مَّا لَمُ يَرَوُهُ فَإِذَا رَاَوُهُ فَلَا فَصُلَ لَهُمُ وَلَاَهُلِ الْوَلَايَةِ وَلَايَةٌ مَّا لَمُ يَرَوُهَا فِاذَا رَاوُهَا فَلا وَلَايَةَ لَهُمُ.

"اللي فضيلت كواى وقت تك فضيلت حاصل ہے جب تك كدووا في فضيلت كوخود شدد كي اور جب خود بني آگئ ، فضيلت جاتى رئتی ہے اور اتل ولايت اى وقت تك ولى ہوتے بيں جب تك أنبين اپنى ولايت كا احساس شد ہو۔ جب وہ اپنے آپ كوولى تحضے لگيس توسجو الوكدان كى ولايت گئى۔"

اس سے مراویہ ہے کہ جب تک فضل ولایت رہتا ہے تو خود بینی ساقط ہوجاتی ہے۔ جب خود بینی آ جاتی ہے تو معنی حقیق ولایت کے اس سے ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس لیے کہ فضل ایک صفت ہے کہ جے وہ حاصل ہوجائے تو اسے معلوم نہیں ہوتا۔ ای طرح ولایت بھی ایک ایک صفت ہے کہ ولی کواپنی ولایت کی رویت نہیں ہوتی اور جب کوئی کہنے گئے کہ بیسی فاضل ہوں یا ولی، تو نہ وہ فاضل ہوں اولی، تو نہ وہ فاضل ہے نہ ولی۔ ان کی کرامتوں بیسی کہ تھا ہے کہ کمل چالیس سال آ پ نے دن رات خواب نہیں فرما یا اور حفاظ نہیں سوئے اور جب بھی آ کھ گئی بھی تو اللہ تعالی سے گئی۔ چٹا نچے جب خواب میں جمال الی سے مشرف ہوئے تو آپ نے عرض کی : الی ایسی تیرے جمالی با کمال کو بیدار کی شب میں دیکھتا چاہتا تھا لیکن آج سوئے تو آپ نے عرض کی : الی ایسی تیرے جمالی با کمال کو بیدار کی کی بدولت ہی آج ٹو چاہتا تھا لیکن آج سویا تو جمالی پایا۔ ارشاد ہوا: اے شاہ! ان راتوں کی بیداری کی بدولت ہی آج ٹو ہمیں خواب میں نہ پاتا۔ ہمیں خواب میں نہ پاتا۔ ہمیں خواب میں نہ پاتا۔

# حضرت عمرو بن عثمان كلي رحمة الله عليه:

انہیں میں سے سرور ول نور حضرت عمرو بن عثمان کی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کبرائے قوم سے اور ساوات زمانہ سے گزرے ہیں ۔آپ کی تصانیف تصوف میں مشہور ہیں۔آپ کونسیتِ ارادت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے تھی۔ پہلے آپ حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی زیادت ہے مشرف ہوئے ، پچر حضرت جنیڈے بیعت کی۔

اصول میں آپ امام وفت تھے، آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا: لَا يَقَعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْوَجُدِ عِبَارَةً لِلَائَهُ صِرًّا لَلْهِ عِنْدَ الْمُوْمِنِيُنَ. "كيفيتِ وجدانيك ترجمانى كى لفظ اور عبارت ئيس ہوكتى، اس ليے كه وہ خاص مرّ اللى ہے اور موشين اس كے المن بيں" -

اور وہ چیز جس پر بندہ کی عبارت اورالفاظ کا تصرف ہوسکتا ہے وہ ہرگز سرحق نہیں اس کے کہ کلیعثہ تصرف وتکلف کا اسرار ربانیہ ہے منقطع ہے۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرہ بن عثمان اصفہان تشریف لائے تو ایک بے ریش نوعمرات کا استحال استحال کے ایک نوعمرات کا ا آپ کی صحبت میں آیا اور اس لڑکے کا باپ اے آپ کی خدمت میں آنے سے مانع تھا۔ آخر وہ اس روک ٹوک کی وجہ سے اس قدر شمکین ہوا کہ بیار ہو گیا۔ ایک مدت تک بیار رہا۔ آخر ایک روز آپ اپنی جماعت کے ساتھ اس کی عیادت کو تشریف لے ملئے ۔ لڑکے نے حضرت عمرہ بن عثمان سے عرض کی کہ حضور! قوال کو تھم فرما کمیں کہ وہ مجھ سنائے۔ آپ نے قوال کو فرمایا۔ قوال نے گانا شروع کیا اور یہ بیت رہمی:

مَالِيْ مَوِضُتُ فَلَمْ يَعُدُ نِيْ عَائِدٌ وَيَمُوطُ عِنْدَكُمْ فَأَعِيدُ "كيا بات ہے كہ من يمار جواتو تم من سے كى في ميرى عيادت شكى، حالاتك تم من سے كوئى يمار جوتو من عيادت كرتا جول"-

مریض نے چسے بی بیشتر سنا تو بستر مرض سے اٹھا اور بیٹھ گیا اور اس کے چیرے سے ظاہر تھا کہ مرض میں افاقہ ہے باڑ کا ایولا: زِ ذَنِی ، پچھا اور بھی سنا بھا نے بیبیت سنائی :
وَا شَدُّ مِنْ مَّرَضِی عَلَیْ صُدُ وَدُکُمْ وَصُدُودُ عَبْدِ کُمْ عَلَیْ شَدِیْلًا
اور میرے مرض کی سخت ترین علت تم سے مجھے روکنا ہے اور اس سے زیادہ
اشد اور میرے مرض کی سخت ترین علت تم سے مجھے روکنا ہے اور اس سے زیادہ
اشد اور میرے مرض کی سخت ترین علت تم سے مجھے روکنا ہے اور اس سے زیادہ

اس کے بعدوہ لڑکا تندرست ہوگیا۔ باپ نے بید کرامت دیکھ کرلڑ کے کو حضرت عمر دین عثان ؒ کے سپر دکر دیا اور جو بدگمانی اس کے دل میں تھی ، وہ جاتی رہی اور تائب ہوا اور بیلڑ کا اپنی قوم کے بہترین درویشوں میں ہوا۔ وَ اللّٰهُ فَعَالٰی اَعْلَمُ

#### حضرت مهل بن عبدالله تستري رحمة الله عليه:

انہیں میں سے مالک القاب ، ماحی العیم ب حصرت ابو محرسبل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عندائیہ تستری رضی اللہ عندائیہ میں ہے وقت کے بہترین شختے ہیں۔ اور آپ ہر زبان میں نہایت ستووہ تھے۔ آپ کی ریاضتیں بہت زیادہ ہیں اور آپ نہایت اطیف کلام ہے۔ علماء خاہری آپ کی شان میں کہتے:

هُوَجَمُعُ بَيْنَ الشُّوِيْعَةِ وَالْحَقِيْقَةِ .

''انہوں نے شریعت وحقیقت میں اتحاد کر کے دکھا دیا۔''

کین میر کہنا ان ارباب طواہر کا غلط ہے ۔اس لیے کد کوئی صوفی ایسانہیں جوشر ایعت و طریقت پس فرق کرتا ہو۔اس لیے کدشر ایعت، بغیر حقیقت کے کھل نہیں اور حقیقت، بغیر شرایعت کے حقیقت نہیں ہو سکتی۔

ہاں! بیضرور ہے کہ اور مشارکے کی کام بہت باریک اور اوق ہیں جے عوام کے ذہن قبول نہیں کر سکتے اور حضرت ہمل کے مضابین بہت ہمل اور اس قدر آسان ہیں کہ عوام کے ذہن بھی اسے قبول کر لیتے ہیں ۔اس وجہ ہیں انہوں نے اس خصوصیت کے ساتھ حضرت ہمل کی تعریف کی، ورنہ جبکہ خود حضرت ربّ عو اصلهٔ نے شریعت وطریقت اور حقیقت کو متحد کیا ہے تو اولیاء کرام کا اس میں فرق کرنا محال ہے ۔اس سے لامحالہ میہ بات ضرور ہوگی کہ جب فرق، حقیقت وشریعت میں مسمجھاجائے گا تو ایک کو رو کرکے دوسرے کو قبول کرنا ہوگا اور میہ بات یاد رکھو کہ رو شریعت میں الحاد خاص ہے اور رو حقیقت شرک، اور جو فرق کرتے ہیں وہ تفریق معنوی کے لیے کرتے ہیں تو وہ تفریق معنوی کے لیے کرتے ہیں تو وہ تفریق معنوی کے لیے کرتے ہیں تو وہ تفریق مین شات ہے۔

جیے کہتے ہیں " کا اِلْمَهُ اِلَّا اللَّهُ " حقیقت ہاور "مُسْحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" شریعت۔ اگر کوئی چاہے کدائمان می رکھ کرایک کو دوسرے سے جدا کردے ،ابیا ہرگز نہیں کرسکتا اور اس کی بیہ خواہش باطل محض ہوگی۔ درحقیقت شرع فرع حقیقت ہے جس طرح معرفت فرع حقیقت ہے۔

تو خلاصہ یہ ہوا کہ انتثال امر اور تعمیل علم کرنا ،اہل ظواہر کے لیے شریعت کے معنی ش ش ہے۔جس چیز کواس کی طبعتیت قبول نہ کرے اور بے بھی سے الجھ جائیں اس سے منکر ہوجاتے ہیں اورا نکار کے اصل کا اصول راوحق شن نہایت خطرناک۔ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ عَلَى الْلِائِمَانِ ''اوراس ربّ جلیل وجہ منیر کوعطاء ایمان پر حمد ہے''۔آپ سے مروی ہے کہ قرمایا:

مَا طَلَعَتِ الشُّمُسُ وَلَاغَرَبَتُ عَلَى أَهْلِ وَجُهِ الْا رُضِ إِلَّا وَ هُمُ

جُهَّالٌ بِاللَّهِ إِلَّا مَنُ يُوْثِوُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَرَوُحِهِ وَدُنْيَاهُ وَاحِوَقِهِ. 'آ قآب طاوع اورغروب نبیں ہوتا کی رُوئے زمین کے رہنے والے پر پمروہ ذات عزاسہ' کے ساتھ جاہل ہوتا ہے گروہی جے اللہ تعالی نے برگزیدہ قرمالیا ہو، اس کی جان وتن اور دنیا وآخرت ہے'۔

یعنی جوایے کئے دل میں اپنے دستہ ارادی کو تصرف مانتا ہے بیاس کی جہالت کی دیکھ ہے ذات واجب تعالے شانۂ ہے اور جے نعمتِ عرفان حاصل ہے وہ ترک تدبیر میں جھکا ہوا ہے۔ یہ جہال ہے معرفتِ نقد برکی دلیل ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حضرت ابوعبداللّٰد محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللّٰدعلیہ:

انہیں میں سے برگزیدہ اہل حرمین ،قرۃ العین حضرت ابوعبداللہ محمد بن فضل بلخی رضی ہے۔
تعالیٰ عند ہیں ۔اجلہ مشائخ سے ہیں۔ اہل عراق وخراسان کے محبوب ترین پیشوا تھے۔ حضرت
احمد بن خصروبیڈ کے مرید اور حضرت ابوعثمان حمری رشہ اللہ علیہ کوان سے خاص محبت تھی ۔آپ کھیگئے
کے متعصب کج رو جاہلوں نے ،آپ کے مسلک عشق سے بدخن ہوکر بلخ سے نکال دیا۔ محرآپ اینا مسلک نہ چھوڑا۔ بلخ چھوڑ کر سمرقند میں عمر بسر فرمائی۔

آپ ہے مروی ہے کہ آپ نے قرمایا:

اَعُرَفُ النَّاسِ بِاللَّهِ اَشَلَّهُمُ مُجَاهَدَةً فِي اَوَامِرِهِ واَتَبَعُهُمُ بِسُنَّةِ نَبِيّهِ ( عُنَيَّةً ).

'' ارباب عرفان میں بزرگ ترین وہ ہے جواوا مرشر بعت کی اتباع میں تھی و مجاہدہ کرے اور اتال اتباع میں بہترین وہ ہے جو سنت رسالتمآ ب مشکھی کا نمایت کوشش ہے چیروہ و''۔

آپ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

عَجِبُتُ مِمْنُ يُقَطَعَ الْبَوَادِى وَالْقِفَارَ وَالْمَفَاوِزَ حَتَّى يَصِلَ إلى بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ لِآنٌ فِيْهِ اثَارَ ٱنْبِيَاتِهِ كَيْفَ لَا يَقْطَعُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ حَتَّى يَصِلَ الِي قَلْهِ لِآنٌ فِيْهِ اثَارَ مَوُلَاهُ.

" مجھے تُعجب ہے اس پر جو وادی اور جنگل عبور کر کے اللہ کے گھر ( مکہ ) پہنچا اور اس کی حرم ہے آماتا ،اس لیے کہ اس میں انبیاء کرام علیم السلام کے آثار بیں ۔وہ کیوں نفس کے لیے جنگلوں اور حرص کے دریاؤں کوقطع کر کے اپنے کنے قلب تک نیس پہنچا کہ اس میں اس کے مالک کے نشان ہیں''۔

ایعنی ول محل معرفت اللی ہے اور فضیلت میں کعبہ سے افضل ہے۔ اس لیے کہ کعبہ قبلۂ
عبادت ظاہری اور بندہ کی نگاہ اس پر رہتی ہے مگر دل وہ ہے کہ اس پر نظر رہ جلت مجدع اسمۂ ہے،
قوجہاں دل ہے وہاں میرامحبوب ہے اور جہاں اس کی ملکیت ہے میری مراد وہاں ہی ہے اور جہاں
انبیاء کرام علیم السلام کے نشان ہیں وہاں ہمارے دوستوں مجبوبوں کا قبلہ ہے۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُهُ
حضرت الوعبداللہ محمد بن علی تر فدی رحمة اللّٰد علیہ:

انہیں ہیں ہے شخ ہا خطر، فانی از صفات بھر ابوعبداللہ حضرت مجھ بن علی التر ندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علوم فنون ہیں امام کائل اور تحققین مشان کے ہے گزرے ہیں۔ آپ کی بہت می تصانیف ہیں اور کراشیں بھی مشہور ہیں اور آپ کی تصانیف ہے آپ کی کرامت شان ظاہر ہے۔ جھیے "ختم اللو لایت" ،" کتساب المنهج" ، "نو اہر الاصول" وغیرہ علاوہ اس کے بعض کما ہیں بہت می زبروست ہیں۔ چنانچے میرا الن کے ساتھ رابطہ عقیدت انتا ہے کہ گویا میں اور میرا ول تو ان کا شکار ہوا میر ہیں۔ فربایا کہ محمد بن علی وہ وُزِیتم ہے کہ عالم بین اس کی مثال نہیں اور علوم ظاہری ہیں بھی ان کی بہت می تالیفات ہیں اور احادیث ہیں ان کی سند ہی نہایت بلند ہیں اور قرآن کریم کی تغییر بھی گھی شروع کی محرم تمام ہوگئی ، مگر جس قد رکھی ہے وہ اہلی علم ہیں موجود ہے۔ اور علم فقد ترفد می ہیں حضرت اہم ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ ہی مصاحب و دوست اور علم فقد ترفد می ہی حضرت اہم ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ ہی مصاحب و دوست حضرت محرم ہوگئی ہی مرجم قدار ہی ہی کہا مان کا بی افتد اور وست خضرت محرم ہوگئی ہی مرجم وراق راوی ہیں کہ ہریک شنبہ یعنی اتوار عصرت بھی عاصل ہوئی۔ اور آپ کے مربید حضرت ابو بکر وراق راوی ہیں کہ ہریک شنبہ یعنی اتوار محبت بھی عاصل ہوئی۔ اور آپ کے ہریک شنبہ یعنی اتوار وحضرت خضر علیہ السلام آپ کے پائی تشریف لاتے سے اور آپ میں واقعات ہرسوال و جواب محبت بھی عاصل ہوئی۔ اور آپ کی مربیک شنبہ یعنی اتوار وحضرت خضر علیہ السلام آپ کے پائی تشریف لاتے سے اور آپ میں واقعات ہرسوال و جواب

ہوا کرتے تھے۔آپ ہے مروی ہے کہآپ نے فرمایا: مَنْ جَهِلَ بِأَوْصَافِ الْعَبُودِيَّةِ فَهُوَ بِنَعُوْتِ الرَّ بُوبِيَّةِ أَجُهَلُ. ''جوظم شریعت اور اوصاف بندگی سے جامل ہے وہ نعت رہو بیت سے شخت ترین جابل ہے''۔

اور جو طاہر میں تفسی کونہیں پہچانا وہ حق تعالے شامۂ کے عرفان کا راستہ ہر گرنہیں جان سکتا اور آ فات، صفات بشریت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لطائف صفات حق ہر گزنییں جان سکتا اس لیے کہ ظاہر کا تعلق باطن سے ہے۔ تو جو ظاہر سے بغیر باطن کے تعلق کرے ، یہ محال ہے اور جو باطن سے تعلق کرے، اس کا تعلق بغیر ظاہری تعلق کے محال ہے۔ تو خدا کی صفتوں کی معرفت عیودیت کے ارکات کی صحت پر موقوف ہے ، اس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور بید کلمیہ اصل اصول ہے اس نہایت ہی مفید بات ہے۔ ان شاء اللہ اس کی حزید توضیح اپنی جگد پر کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراق رحمۃ اللہ علمیہ:

انہیں میں سے شرف زبادامت،سرتاج اہل فقر وصفوۃ حضرت ابو بکر محمد بن عمر الوراق پیشی اللہ تعالے عنہ ہیں۔ بزرگانِ مشائخ ہے گز رہے ہیں اور زبادِقوم میں تنے ۔حضرت احمد بن خضروبیہ اور حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما کے ویکھنے والے اور اُن کے صحبت یافتہ ہیں ۔آپ کی تالیفات آ داب ومعاملات میں متعدد ہیں اور مشائح کرام میں آپ ''مودّب اویب'' کہلاتے ہیں۔

آپ ایک حکایت فرماتے ہیں کہ حضرت تھے بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اجزاء جھے وہے اور فرمایا انہیں دریائے جیجون ہیں ڈال دے۔ میرے ول نے بیہ گوارانہ کیا بھیں سے بجائے ہیں ہیں ڈال نے کے انہیں گر ہیں رکھ ویا اور خدمت ہیں حاضر ہو کرعرض کی کہ دریا ہیں ڈال آیا ہول۔ فرمایا: پھر کیا ویکھا? ہیں نے عرض کی ، پہر نہیں ویکھا۔ فرمایا: ٹونے وہ دریا ہیں نہیں ڈالا ، واپس بھا اور دریا ہیں ڈالو۔ واپس تھم کی تھیل کے لیے چلا اور دل ہیں اس امر کا احساس ہوا کہ ہیں نے تھا ہوا کی گری ہوا جس کا ڈرھیا تھیں اور اس ہیں ہوا کہ ہیں نے تھا ہوا ہوا تھی اور اس ہیں وہ جزوجو ہیں نے دریا ہیں ڈالے سے ایک صندوق فالم رہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور اس ہیں وہ جزوجو ہیں نے دریا ہیں ڈالے سے بھا گئے تھا مندوق کا ٹوسل پانی ہیں چلا گیا۔ بیرسب تماشر دیکھ کی صندوق کا ٹوسل پانی ہیں چلا گیا۔ بیرسب تماشر دیکھ کی صندوق کا ٹوسل پانی ہیں چلا گیا۔ بیرسب تماشر دیکھ کی صندوق الی بانی ہی ڈال کرآیا۔ بیرسب تماشر دیکھ کی صندوق الی بانی ہی ڈال کرآیا۔ بیرسب تماشر دیکھ کی صندوق الی بانی ہی ڈال کرآیا۔ بیرسب تماشر دیکھ کی صندوق الی بانی ہی ڈال کرآیا۔ ہیں نے حرض کی صندوق الی بانی ہی ڈال کرآیا۔ ہیں جو تھی کیا تھا کہیں اس کے تجھنے کی عام عقلوں میں المیت نہ تھی۔ فرمایا ہم نے اصول اور تحقیق میں کہی تھنیف کیا تھا دراللہ تعالی نے دریائے جیون کو تھم دیا کہان اجزاء کو خطرتک بہنچا دے۔ چنا نچے دو الکی ذریادے خورمالی نے دریائے جون کو تھم دیا کہان اجزاء کو خطرتک بہنچا دے۔ چنا نچے دو الکی ذریادے خورمالی نے دریائے گئے۔

آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا:

ٱلنَّاسُ قَلَا ثَهُ ٱلْعُلَمَاءُ وَالْأَمَرَاءُ والْفُقَرَاءُ فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَسَدَ الطَّاعَةُ وَالشَّرِيعَةُ وَإِذَا فَسَدَ الْأَمْرَاءُ فَسَدَ الْمُعَاشُ وَإِذَا فَسَدَ الفُقَرَاءُ فَسَدَ الْآخُلاقُ.

'' آ دی تین قتم کے ہیں:ایک علماء، دوسرے امراء، تیسرے فقراء۔ جب علماء

میں فساد پیدا ہوگا، طاعب النی اور شریعتِ مطہرہ میں فساد ہوجائے گا اور جب امراء میں فساد آگیا تو لوگوں کی محاش خراب ہوجائے گی اور جب فقراء گڑ گئے تو لوگوں کے اخلاق وعادات خراب ہوجا کیں گے۔'' تو امراء وسلاطین کا فساد، جوروتعدی ظلم وستم ہے اورعلاء کا فساد طمع وحرص آ زہے اور فقراء کا فسادریاست وجا وطلی۔

جب تک علما و، امرا، ملوک، علماء سے علیحدہ نہ ہوں گے، تباہ نہ ہوں گے اور جو رملوک بے غلمی کی وجہ میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور علماء کا طمع بے دینی وریا کی وجہ سے ہوگا اور فقر میں ریاست طلی بے تو کلی کی وجہ میں آئے گی ۔ تو بادشاہ بے علم اور عالم بے عمل اور فقیر بے تو کل شیطان کے قرین وانیس ہیں اور علم کا فسادان تینوں میں آجانے سے ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ حصرت ابوسعید احمد بن خراز رحمۃ اللّٰدعلیہ:

انہیں میں سے سفینہ توکل ورضا مراکبِ طریق فنا ابوسعید احمد بن عیسیٰ خراز رضی اللہ عنہ
ہیں ۔ بڑے زبردست اہلی کشف گررے ہیں ۔ مریدوں کے احوال درونی کے بہترین ترجمان
اورطالبوں کے حالات پر زبردست برہان تھے ۔ آپ کی خصوصیات سے یہ بات ہے کہ طریق
"فنا وبقا" کو الفاظ کا جامہ پہنا کر واضح فرمانے والے ایک آپ بی تھے ۔ آپ کے منا قب مشہور
ہیں اورآپ کی ریاضت اور نکات کا بہت زیادہ چرچا ہے ۔ آپ کی تصانیف اور کلام اور رموزات
نہایت بلند تھے ۔ حضرت ذوالنون مصری کو آپ نے پایا اور حضرت بشرحانی اور سری مقطی رحمت اللہ
علیما کے حجرت یافتہ تھے۔ آپ نے حضور سید بیم المنثور مضی بھی آئے کائی فرمان پر کہا چضور کافرمان ہے:
جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَی حُبِ مَنْ أَحُسَنَ اِلْیَهَا، (۱)

ا۔ اے امام ابوهیم ، ابوالین ، ابن حان اور خلیب نے اپنی " تاریخ" ، هم اساعیل بن ابان الخیاط کے طریق ہے روایت کیا ہے ، کہتے ہیں کہ حسن بن عمارہ تک بیر بات مختی کہ اعمش نے اس کے بارے برا بھلا کہا ہے ہاں اس نے اس کی طرف ایک لباس بھیجا ، جس پراعمش نے اس کی تعریف کی ، اعمش کو کہا گیا کہ (پہلے ) تو نے اس کی قدمت کی بھراس کی تعریف کی ، اعمش کو کہا گیا کہ (پہلے ) تو نے اس کی قدمت کی بھراس کی تعریف کی ؟ ( کہنے گئے کہ خیشہ نے جھے ہائی مسعود کے حوالہ ہے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ: " خبیلت المُقلُون علی خب من اُخسن النبھا و بُغضِ من اُنساء اِلْبھا ." انہوں نے کہا کہ: " خبیلت المُقلُون علی خب من اُخسن النبھا و بُغضِ من اُنساء اِلْبھا ." العمل المعتماهية " السان عدی نے "العمل المعتماهية " میں اور قضائی نے "مست مد شہاب " میں مرفوعا روایت کہا ہا وارائن جوزی نے کہا ہے کہ بیتی خیس ہی کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہی کہ کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہی کہ بیتی خیس ہے کی ہیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کی بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کی بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کی بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کی بیتی ہے کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کہ بیتی خیس ہے کی ہے کہ بیتی ہے کہ بیتی ہے کہ ہے کہ بیتی ہے کہ بیتی ہے کہ ہیتی ہے کہ ہے کہ

'' داوں میں اللہ تعالیٰ نے بیجبلی اثر رکھا ہے کہ وہ اس کی طرف ماکل ہوتا ہے جواس کے ساتھ نیکل کرے۔''

یعنی جو کسی کے ساتھ احسان کرے لامحالہ اس کے ساتھ انسان کا ول نیکی کرے گا 🗷 اے محبوب سمجھے گا تو آپ نے اس پر فرمایا :

وَا عَجَهًا مِمْنُ لَمْ يَوَ مُحْسِنًا غَيْرَ اللهِ كَيْفَ لا يَعِيلُ بِكُلِيَّةِ إلَى اللهِ. "حت تجب ب كرج فض سوائ الني ربّ كرى وفحن عى شدو كهي ،وه كول كلية الني ربّ كى طرف ماكن بين موتار"

اس لیے کہ احسان در حقیقت ای کا ہے جو مالک اعیان ربّ الا رباب کردہا ہے۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ احسان کا بدلتہ اس کے ساتھ خلاصہ بیہ ہے کہ احسان کا بدلتہ اس کے ساتھ پورا ہوسکتا ہے جو جزائے احسان کا مختاج ہواور اس کا احسان بھی اس شان کا ہو کہ جس چیز ہے ہوا احسان کر رہا ہے وہ اس کی مِلک بھی نہیں ہے۔ پھر وہ احسان خداحسان ہے نہ اس احسان کا بدلہ

#### (بقيه حواثي كزشة مغير سے)

امام سيوطى نے اين عدى كے حوالہ ہے "السجامع الصغير" بين، ايوجيم نے "حلية الاولياء" اورامام تكل في الم ميوطى نے اين عدى كورائي ہے الديد الد

الكامل لإبن عدى ١٢١، تاريخ بغداد للخطيب ٣٣٢/ مسند الشهاب (١٠٣)، حلية الأولياء لأبى نعيم ١٢١، تاريخ بغداد للخطيب ٣٣٢/ ١٠١، المقاصد الحسنة للسخاوى (٣٣٥)، تمييز الطيب من الخبيث (٣٨٠)، فيض القدير للمناوى ٣٣٣/٣ أسنى المطالب (٣٢٥)، الجامع الصغير (٣٥٠)، الجامع الكبير (حديث :١٣١٩) المضاز على اللماز للسمهودى (١٨)، الدرر المنشرة للسيوطى (٢١١)، المثال أبى الشيخ (٢٥١)، العليل المتناهية لا بن الجوزى ٢٩/٢، القوائد المجموعة للشوكاني (٨٢)، ميزان الإعتدال للقبي (٨٢)،

ب\_اس ليے كد بدلد بھى الى عى چيز سے بوتا ہے كد جو بدلددينے والے كے مكنيس -

تو تمام ملک، ملکِ اللی ہے اور وہ، وہ ذات ہے کہ اپنے غیرے بے نیاز ہے۔ اور محجوبانِ بارگاہ اس کی حقیقت کو جانے ہیں کہ انعام واحسان میں منعم حقیقی اور حسن حقیقی وہی ایک ذات ہے اور وہ اپنے دلوں کوکلیۂ اس کا اسر بنائے ہوئے ہیں اور اُن کی دوئی اُسی ذات کے ساتھ ہے اور وہ غیر ذات منعم حقیقی ہے ہمیشہ اعراض کرتے ہیں۔

حضرت الوالحس على بن محمد اصفهاني رحمة الله عليه:

انہیں میں سے شاہر محققان، ولیل مریداں حضرت ابوالحن علی بن محد اصنبانی رضی اللہ عنہ
میں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی بن سہیل بھی مشائح کیار سے گزرے ہیں اور حضرت جنید بغدادی
رضی اللہ عنہ کی خط و کتابت حضرت ابوالحن علی کے ساتھ جو ہوئی ہے، وہ نہایت لطیف مضامین سے
پہلے اور یہ اس پاید کے بزرگ گزرے ہیں کہ حضرت عمرو بن حیّات ان کی زیارت کے لیے
اصفہان حاضر ہوئے اور عمرو بن حیّات خودائے زیردست صوفی عارف تھے کہ آئیس حضرت ابوتراب
رضی اللہ عنہ کی عجبت کا شرف حاصل تھا اور حضرت جنید کے رفیق خاص تھے۔ محرابوالحس رضی اللہ عنہ
کا پایہ طریق تصوف میں بہت ستو دہ تھا اور آپ فن تصوف میں رضا وریاضت کے زیور سے آ راستہ
تھے اور تھرف خس المارہ اور ہر تم کے فتن و آ فات سے محفوظ تسلیم کیے گئے ہیں۔ آپ کے طرز بیان
کو حقائق و معاملات میں نہایت پہند کیا جاتا تھا اور د قائق واشارات میں آپ کا کلام لطیف تھا۔ آپ
سے مروی ہے کہ فرمایا:

الْحُضُورُ اَفْضُلُ مِنَ الْيَقِينِ لِأَنَّ الْحُضُورَ وَطَنَاتُ وَالْيَقِينُ خَطَرَاتُ.
"حضور بارگاولم برنل افضل ترین ہے تھی یقین وجود ذات سے اس لیے کہ حضور ذات جوآئینہ دل میں ہے وہ وطن کی طرح ہے اور اس بر خفلت کی طرح رواد ممکن نہیں اور یقین خاطر ایک ایبا تصور ہے کہ بھی آتا ہے اور بھی حاتا رہتا ہے"۔

تو حاضرین حضور بارگاہ لم بزل میں رہے ہیں اور مونین درگاہ ابندی برجمی غیر بیت کے عجاب میں اس کتاب میں آئے گاب میں آئے گاب میں آئے گا۔ اُن شاءَ اللّٰهُ

آپؒ نے قرمایا:

مِنْ وَقَتِ ادَمَ اللَّي قِيَامِ السَّاعَةِ النَّاسُ يَقُولُونَ الْقَلْبُ ٱلْقَلْبُ وَآنَا

أجبُ أنُ أرى رَجُلا يُصِفُ لِي هَنَقُ الْقَلْبِ فَلا أرى.
"آدم عليه السلام كو وقت سے قيامت تك لوگ ول ول كمتے چلے آر ب بين اور مَين اس امركو ورست ركمتا ہول كدايك اليا آدى و يكھول جو بيان كرے كد ول چيز كيا ہے اور وہ كيما ہوتا ہے گر بين نے اليا آدى مُين و يكھا"۔

اورعوام الناس پارہ گوشت کودل کہتے ہیں اور وہ گوشت پارہ کجا ثین واطفال اور منظوب اننس لوگوں کے لیے دل ہے ۔لیکن حقیقت رہ ہے کہ وہ اہلی دل نہیں بلکہ تحض بے دل ہیں ۔ تو طل کیا چیز ہوا ؟ اگر دل وہ ہے جس سے انواع واقسام کی عبارتیں مسموع ہورہی ہیں تو بھراسے عظ کیوں نہ کہا جائے ، وہ دل نہیں ہے۔

اوراگر روح کا نام دل رکھا جائے تو وہ بھی نہیں ہے اوراگر علم کو دل کہا جائے تو وہ بھی دل نہیں ۔ تو خلاصہ بیہ ہوا کہ دل وہ ہے کہ جس میں شواہد حقہ کا قیام ہوا دراس کے علاوہ جسے بھی دل ﷺ وہ عبارتی اور لفظی دل ہے ، حقیقتاً دل نہیں ۔

حضرت ابوالحن محمر بن اساعيل خيرنساج رحمة الله عليه:

انیس میں سے پیراہل شلیم اندرطریق محبت متنقیم حضرت ابوائسن محمد بن اساعیل خیر نساخ رضی اللہ عند ہیں ۔ بزرگان مشائخ سے تصاور اعمال میں آپ بہترین واعظ گذرے ہیں ۔آپ ک عبارات نہایت مہذب ہوتی تھیں ۔عمر دراز پائی ہے ۔حضرت ثبلی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے آئیس کی مجلس میں تو ہدکی ۔

آپ نے حضرت شیلی ﴿ کو محافظتِ مراقم جنیدؒ کے لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ گی خدمت میں بھیج دیا۔آپ حضرت سری مقطی رحمۃ اللہ علیہ ہے بیعت متھے اور آپ حضرت جنیدؒ کے جمعصر متھے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بہت وقار کرتے تھے۔حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فرامین گوش قبول ہے سنا کرتے تھے۔

آپ کوا خیر نساج" اس وجہ بیس کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ مؤلدے سامرہ کی طرف بقصد نج تشریف لے جارہے تھے۔ راستہ بیس آپ کا گزر کوفہ بیس ہوا۔ دروازہ کوفہ پر ایک خزباف مینی رفیم بننے والے جلاہے نے پکڑ لیا اور کہاتم میرے غلام ہواور تمہارا نام خیرہے۔ آپ نے ال کی اس حرکت کو منجانب اللہ سمجھا اور اس کی مخالفت نہ کی ۔ کئی سال اس کی خدمت کرتے رہے جیکہ وہ آپ کو پکارتا: یا خیر! تو آپ اس کے جواب میں لبیک فرماتے ۔ یعنی وہ کہتا اے خیر، تو آپ فر ماتے حاضر۔ آخرش وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور ایک دن کہنے لگا ،تشریف لے جا کیں ،مُیں نے غلطی کی ،آپ میرے غلام نہیں ہیں'۔

آپ وہاں سے رفصت ہو کر مکہ معظمہ آگئے ۔ حضرت جدید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا: خیس خیسر ق آپ کو متعلق فرمایا: خیسر خیسر ق '' فیر ہماری نیکی ہے'' ،اوراسے آپ مجبوب رکھتے جوآپ کو'' فیر'' کے نام سے پکارتا اور آپ فرماتے کہ میرے لیے روانہیں کہ ایک مرد خدا میرا نام رکھے اور میں اس نام کو لیك دول۔

كَتِح بِين كرجب آپ كى وفات كا وقت آيا ، ثما زمغرب كا وقت تھا۔ جب آپ كوكيفيت عشياتى ہے ہوش آيا اور آئلس كھوليس تو و يكھا كہ لمك الموت كھڑا ہے۔ آپ نے قرمايا: قِفَ عَافَاكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَّامُورٌ وَ أَنَا عَبُدٌ مَّامُورٌ وَمَّا أُمِرُتُ بِهِ لَا يَفُو تُكَ وَمَا أُمِرْتُ بِهِ فَهُو شَيْءٌ يَّفُونُنِي فَدَعْنِي اَمْضِي فِيْمَا أُمِرُتُ بِهِ لُمَ امْضِ بِمَا أُمِرْتَ بِهِ .

" الله تخیم ، الله تخیم متاف فرمائ! بینک تو بھی عبد مامور ( عظم دیا ہوا بندہ ) ہے اور بس بھی بندہ حکم اللی ہوں اور جو کچھ تخیم طلب وہ ٹل نہیں سکتا ، یعنی جان لیمالازی ہے ، اور جو تھم مجھے ملا ہے وہ میری فروگذاشت کی وجہ بش ٹل رہاہے یعنی وقت نماز ہے وہ مجھے پڑھ لینے دے تا کہ بس اس تھم سے سبدوش ہولوں جو مجھے تھم ملا ہے ، پھر مئیں تخیم اجازت دوں گا کہ تو اپنے متعلقہ تھم کی تھیل سے سبکدوش ہو''۔

پھرآپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا عماز شام ادا فرمائی۔ اُس کے بعد جانِ آ فرین کو جان سرو فرمائی ۔ اسی شب آپ کولوگوں نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کداللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ جواب دیا:

لَا تَسْتَلُنِي عَنْ هَلَا وَلَكِنُ إِسْتَرَحْتُ مِنْ دُنْيَاكُمُ.

'' بھے سے بیانہ پوچھو بگر اتنا بتائے دیتا ہوں کہ تمہاری اس دنیا سے بہت راحت میں ہوں''۔

آپ ہے مروی ہے کہ اپنی مجلس خاص میں فرمایا:

شَرَّحَ اللَّهُ صُدُّورَ الْمُتَّقِيْنَ بِنُورِ الْيَقِيْنَ وَكَشَفَ بَصَا ثِرَا لُمُوقِقِيْنَ بِنُو رِحَفَائِقِ الْإِيْمَانِ. '' دمتی کو یقین بغیر چارہ نہیں کہ اس کا دل نوریقین سے کھلا ہوا ہے اور موس کو حقائق ایمان بغیر چارہ نہیں کہ ان کی چشم اے عقل نو رایمان سے منور ایل''۔ نو جس جگہ ایمان ہوگا اور جہاں یقین ہوگا، تقویٰ بھی ہوگا۔اس لیے بیسب باہم میکر اللہ ایں۔وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

حضرت ابوحمر وخراساني رحمة الله عليه:

انہیں میں سے داعی عصر، بگانہ دہر حضرت ابو حمزہ خراسانی رضی اللہ عنہ ہیں۔قدماء مشال خراسان سے گزرے ہیں ۔حضرت ابوتر اب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور جضرت ابوسعید احمد خراز کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔تو کل میں آپ کا قدم بہت رائخ تھا۔

ایک حکایت میں مشہور ہے کہ آپ ایک روز جاتے جاتے کتویں میں گر گئے ۔ تین مطا ای کتویں میں رہے۔ ایک قافلہ اُدھر پہنچا۔ آپ نے دل میں کہا کہ اُنہیں آ واز دوں۔ پھر دل میں ت فرمایا کہ یہ اچھانہیں ہے کہ اپنے رہ کے سواکس سے مدد چاہی جائے بلکہ بیشکایت اپنے موالا گ ہے جو غیرے کی جائے۔ اس لیے کہ جھے یہ کہنا پڑے گا کہ میرے رب نے جھے کتویں میں ڈالا ہ اب تم جھے اس کتویں ہے تکالو۔

فیب سے فرشتے نے آواز دی اے حمز وا تیری نجات بہت اچھی نجات ہے کیونکہ مجھے ایک بڑی ہلاکت کے بعد نجات ملی ہے۔

آپ سے اوگوں نے پوچھا غریب کون ہے؟ جواب دیا: ٱلْمُعَدَوَجِشُ مِنَ اللهُ لُفَةِ. "جو

الفت سے بھا گئے والا ہو' ۔ یعنی جس کوسب الفتوں سے وحشت ہوتی ہے وہ غریب ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور عاقبت میں درولیش کا وطن وحشت ہے اور الفت وطن میں وحشت ہوتی ہے ۔ اور جب الفیت محبوب کے سوا کا نئات سے منقطع ہوگیا تو وہ تمام عالم سے متوحش ہوگا۔اس وقت وہ غریب کہلائے گا اور بیدر دجہ بہت بلند ہے۔ وَ اللّٰهُ وَ عَالَى اَعْلَمُ

## حضرت ابوالعباس احمد بن مسروق رحمة الله عليه:

انبیں میں سے داعی مریداں حضرت ابوالعباس احمد بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اجلہ بزرگان مشاکُخ سے گزرے ہیں اور تمام اولیا ء کرام کا اتفاق میہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں "او تاد الارض" بنایا۔آپ کو' قطب المدار" کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہے۔

آپ سے سوال کیا گیا کہ 'قطب' کون ہے۔آپ نے ظاہر نہیں فرمایا لیکن اشارۃ بتایا کہ شاید جنید دحمۃ اللہ علیہ ہیں۔آپ نے چالیس عارفانِ کائل کی خدمت کی اور ان سے فیض حاصل فرمایا اور علوم ظاہری وباطنی میں آپ نہایت اعلی دستگاہ رکھتے تھے۔آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

مَنْ کَانَ سُرُورُدُهُ بِغَیْرِ الْحَقِ فَسُرُورُدُهُ یُورِثُ الْهُمُومَ وَمَنُ لَمُ یَاْنَدُسُ فِی جُدْمَةِ رَبِّهِ فَانْدُسُهُ یُورِثُ الْوَحُشَة .

'' جو غیر اللہ کے ساتھ شادوآ باد ہے وہ مجسمۂ اندوہ وطال ہے اور جسے اپنے ربّ کے ساتھ موانست نہیں اس کا اُنس خالص وحشت ہے''۔

یعنی وہ چیز جو ماسوائے اللہ میں ہے اے فنا ہے اور جو فنا کے ساتھ شاد ہے، وہ باطل کے ساتھ باطل ہوگا اور اس کا متیجہ غم وا عموہ ہے ۔ اور سوائے اس ذات کے ہرشے" لاشے" ہے ۔ تو لاشے ہے اُس رکھ کر جب اے حقیر دیکھے گا تو اس کی حقارت اس پر منکشف ہوجائے گی ۔ تو یہ انس وحشت ہی ۔ تو یہ انس وحشت ہی وحشت کے سواہ کچھ حاصل وحشت ہی وحشت کے سواہ کچھ حاصل خیس ۔ واللّٰہ تعالٰی اعلم .

### حضرت ابوعبدالله بن محمد اساعيل رحمة الله عليه:

انہیں میں سے استاد متو کلان، می محققان حضرت ابوعبد اللہ بن محمد اساعیل مغربی رضی اللہ تخالی عند بیں استاد، تکہبان مریدان معلی عند بیں اور مقبول استاد، تکہبان مریدان اللہ کے بیں۔ اللہ کے بیں۔

حضرت ابراہیم خواص اور حضرت ابراہیم شیانی رضی الله عنهما دونوں آب سے مرید خاص

تھے۔آپ کے برامین میں مباحث تجرید دنیا میں نہایت واضح تھے۔آپ کا قدم انقطاع ونیا میں نہایت مضبوط تفا۔آپ کا ارشاد ہے:

مَارَايُتُ أَنْصَفَ مِنَ اللُّذُيا إِنْ خَلَمْتَهَا خَدَمَتُكَ وَإِنْ تَرَكُتُهَا تَرَكَتُكَ.

'' ونیا ہے زیادہ منصف میں نے نہیں دیکھا،اگر تو اُس کی خدمت کرے تو وہ ''یری خدمت کرتی ہے اگر تو اسے مچھوڑ دے تو وہ کجھے چھوڑ دیتی ہے''۔

لین اگر تواس ہے اعراض کرے اور طلب ربع عزاسمہ کو مضبوط کرے تو دنیا تجھ سے بھاگتی ہے اور اُس کے خطرات بھی تیرے دل پرنہیں آتے یتو جو فتص صدافت سے تارک دنیا ہوجائے وہ اس کے خطرات بھی تیرے دل پرنہیں آتے یتو جو فتص صدافت سے تارک دنیا ہوجائے وہ اس کے شرسے مامون ہوجاتا ہے اور اُس کی ہرتھم کی آفتوں سے نجات پاجاتا ہے۔ وَاللّٰهُ لَكُوا لَلَٰى اَعْلَمُ مُ

حضرت ابوالحن بن على جرجاني رحمة الله عليه:

انہیں میں سے پیر زمانہ اور زمانہ میں ایگانہ حضرت ابوالحن بن علی جرجانی رضی اللہ عنہ ہیں۔اپنے وقت میں بےنظیر عارف گزرے ہیں۔آپ کی بہت می تصانیف ہیں،معاملات میں بھی آپ نے تالیفات فرما کمیں اور رویت آفات نفس میں بھی بہت کا کتابیں کھیںں۔

آپ حضرت محمد بن علی ترفدی رحمة الله علیہ کے مرید بیں اور حضرت ابو بھر وراق رحمة الله علیہ کے ہم عصر گزرے بیں اور حضرت ابراہم سمر قند کی آپ کے مرید تھے۔ آپ سے مروی ہے کے فرمایا:

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي مَيَادِيُنِ الْفَفُلَةِ يَرْكُضُونَ وَعَلَى الطُّنُونِ يَعْتَمِدُونَ وَعِنْدَهُمْ اَنَّهُمْ فِي الْحَقِيْقَةِ يَنْقَلِبُونَ عَنِ الْمُكَاشَفَةِ يَنْطِقُونَ. " ونيا كلوگ فقلت كرميدانون ش بين اورا في توجهات وظنيات براحماد ركت بين اوران كرزويك بيسب با تمن في برحقيقت بين اوران كي زباني با تين امرارومكاشفات كرماته موتى بين" -

یا میں سر میں ہے۔ اس فرمان میں آپ کااس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حوام گمان طبع اور غرورنفس پر بھروسے کیے ہوئے ہیں \_ بھی وجہ ہے کہ کوئی جالل اپنی جہالت کا معترف نہیں ، باکھنوص صوفیوں میں جو جابل ہیں وہ بہت سخت ہیں -

اليه بى علاء مجى الل ونياك بين تووه البية كو "أعَنزُهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ" مجم بيشم بين يعنى

تمام دنیا میں انہیں اپنے سے زیادہ عزت والا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو پھرعوام جہال میں بھی "اَ ذَلُ مَسا عَلَقَ اللَّهُ" ہوگئے ہیں کدان سے زیادہ ولیل الله کی مخلوق میں کوئی نہیں۔

حالانکہ عالم کی بیشان ہونی جا ہے تھی کہ اُن کی بات سوائے حقیقت حال نہ ہوتی اور غرور و نخوت ان میں قطعاً نہ ہوتا اور جاہلوں میں تو وجو دِ حقیقت ہونا بی محال ہے ، توان میں غرور لازمی ہے۔

غرضید سب خفات کے میدان میں متجر ہیں اور گمانِ باطل لیے بیٹے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں وہ ولایت ہے اور اپنے تحن ووہم پر یقین کرکے بچھ رہے ہیں کہ بیہ خالص یقین ہے اور رہم تھوف کے موافق ہے ،اور اپنی حرص آز کے ماتحت با تیس کرکے اے مکاشفہ بنا بیٹھے ہیں اور حقیقت بیہ کہ انسان اپنے اسرار ہے باز نہیں آتا گر رویت جمال وجلال حق کے ساتھ یا اظہار جمال اُن پرا تنامستولی ہوجائے کہ ہر شے میں جلوہ وُ اُت کا مشاہدہ کرے اور اپنی شان کو قانی و کھے اور کھنے جال ذات کے وقت اپنے وجود کو قطعاً نہ دیکھے اور اپنے وجود کا واہمہ بھی اس کے دل میں نہ ہو۔ حضر سے ابو گھر احمد بن حسین حربری رحمة اللہ علیہ:

انیس میں ہے باسط علوم واضح رسوم حضرت ابوجمد احمد بن حسین حریری رضی اللہ عنہ ہیں۔
معاصرین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور حضرت بہل بن عبداللہ کے صحبت یافتہ تھے
اور تمام علوم میں بہترین مہارت رکھتے تھے اور فقہ کے امام وقت گزرے ہیں اور اصول میں نہایت
اعلی دستگاہ رکھتے تھے اور طریقت وتصوف میں اتنا بلند پایہ تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے مریدوں کو ادب تصوف اور ریاضت علم کی تعلیم دیں ۔ حتی کہ حضرت
جنید اللہ علیہ جنری کے حاصل ہوئی۔

آپ سے مردی ہے کہ فرمایا:

مُوامُ الْإِيْسَانِ وَقَوَامُ الْآدُيَانِ وَصَلاحُ الْآبُدَانِ فِي ثَلاثَةِ الْإَكْتِفَاءُ وَالْإِيَّفَاءُ وَالْإِحْتِمَاءُ فَمَنِ اكْتَفَى بِاللَّهِ صَلَحَتُ سَرِيْرَتُهُ وَمَنِ اتَّفَى مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ اسْسَفَامَتُ سِيسُرَتُهُ وَمَنِ احْتَمَى مَا لَمُ يُوَافِقُهُ إِرْتَاضَتُ طَبِيْعَتُهُ فَصْمَرَةُ الْإِكْتِفَاءِ صَفُوةُ الْمَعْرِفَةِ وَعَاقِبَةُ الْإِيَّفَاءِ حُسُنُ الْحَلِيْقَةِ وَعَايَةُ الْاحْتِمَاءِ اعْتِدَالُ الطَّبِيْعَةِ.

"ایمان کا دوام واستمرار اور قوام وقیام دین اور اصلاح جم تین چیزول بل ب: ایک کفایت کرنا دومرا پر میزگاری اختیار کرنا۔ تیسرے غذا میں احتیاط رکھنا ، جو خض اپنے رب کے ساتھ اکتفا کرے اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہو جاتی ہو اس کے عادت جاتی ہو جاتے اس کی عادت وضلت نیک ہوجاتی ہو اور جو غذا میں احتیاط رکھے اس کانفس ریاضت سے پاک و درست ہوجاتا ہے۔ تو شمرة اکتفاصفائی قلب ہے اور انجام تکلوی اور پر بیز گاری محن خلق ہے اور احتیال پر بیز گاری محن خلق ہے اور احتیال خذا کا نتیجہ شد رتی اور احتیال طبیعت ہے۔"

یعنی جواپے رب کے ساتھ تو کل کرے، اس کا عرفان بلنداور قلب مصفیٰ ہوجاتا ہے اور جواعمال میں تقوی کا پابند ہواس کا خلق درست ہوجاتا ہے اور دنیا وآخرت میں عزت پاجاتا ہے جیسا کہ حضور مشرکھ کی آئے قرمایا:

مَنُ كَثُرَتْ صَلَوَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَارِ.

''جورات بی نمازی زیادہ پڑھاس کا چرہ دن میں بہت منور ہوجاتا ہے''۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن متقبوں کی جب جماعت آئے گی تو: وُجُوهُهُ مُهُ نُـوُرٌ عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ ''توان کے چرے مبروں پرمنور ہوں کے اور مجر بھی توری ہوں گے۔''اور جو قذا میں احتیاط رکھے تو اُس کا تن ہر بیاری سے محفوظ رہے اور بیکلام نہایت جا گ ہاور یادر کھنے کے قائل۔وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

حضرت ابوالعباس احمد بن محمد بن مهل آملي رحمة الله عليه:

انہیں میں سے شخ ظرفا ،قدوہ اہل وفا وصفا حضرت ابوالحباس احمد بن محمد سہیل آملی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بزرگان مشائ کے گزرے ہیں اوراپنے ہمعصروں میں محتشم مانے گئے ہیں۔ علم
تفییر وعلم تجوید کے بزے عالم شخے ۔ لطائف قرآنی کے بیان میں آپ مخصوص شخے۔ حضرت جنید
بغدادی رضی اللہ عنہ کے مریدان خاص میں شخے ۔ حضرت ابراہیم مارستانی سے صحبت یافتہ شخے اور
حضرت ابوسعید خراز رحمت اللہ علیہ آپ کی بہت عزت فرماتے شخے بلکہ آپ کے سواکسی کو علم تصوف
میں حسام خیدی فرماتے شخے۔

آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

ٱلشُّكُونُ اللي مَأْ لُوْفَاتِ الطُّبَائِعِ يَقُطَعُ صَاحِبَهَا عَنْ بُلُوعٍ دَرَجَاتِ الْحَقَائِقِ.

"جس چیز کی طرف رغبی طبع ہوا سے آرام سکون حاصل کرنا بلندی

خفائق کے درجات ہے گرا دیتا ہے"۔

یعنی جو مالوفات کے ساتھ آ رام حاصل کرے وہ هیقت آشنائی سے محروم رہ جاتا ہے۔
اس لیے کدا مزجہ اور طبائع ، آلات واوز ارتفس ہیں اور تقش ، مجل ججاب ہے اور هیقت مجل کشف نو جو طالب محبوب ہے اور اس سے سکون چاہتا ہے جبکہ مکاشف نہیں تو اور اک حقائق کیونکر کر سے گا ۔ اس لیے کہ کل کشف ہے وہ مجبوب ہے ہوئے اعراض سے جو مالوف طبع ہیں اور رہجان طبع ور بی اور کے کان طبع ور در سے حقبی اور اس کے تمام ملحقات کے ساتھ دوسرے عقبی اور اس کے تمام ملحقات کے ساتھ دوسرے عقبی اور اس کے تمام احوال کے ساتھ دوسرے عقبی اور اس کے تمام احوال کے ساتھ دوسرے عقبی اور اس کے تمام احوال کے ساتھ ۔

دنیا کے ساتھ بوجہ جنسیت الفت ہوگی یا عقبے کے ساتھ بوجہ ناجنسیت، اور نادیدہ ہوئے کے تو نفسِ عاقبت کے ساتھ الفت محض گمان پر کرتا ہے نہ کداس کی حقیقت عینیہ بچھ کر۔

اس کی وجہ یہ بہ کو نفس حقیقت آشانیس ہوتا۔ اگر حقیقت شاس ہوتا تو دنیا ہے اپناتھلق قطع کر لیتا اور جب الی دنیا ہے انقطاع کر لیتا تو ولایت طبع طے ہوجاتی اور ولایت طبع کے طبہ وجائے ہے مکافقہ حقیقت ہوجاتا ہے کیونکہ عافیت کا خویش بالطبع فناطبع ہے: لائن فیلیک اس المحکم کے خطر عَملی قلب بَشور "اس لیے کہ اس میں قلب بشر پر عقبے کا تصور نیس آسکا"کہ وہ راہ کیسی پرخطر ہے ، اور جو چیز بذر ایعہ کشف دل میں متحضر ہواس کا خطرہ نیس ہوتا اور جب معرفت محققت عقبے ہے واہمدانسان ہی عابر آجاتا ہے ، تو پھرطبعیت اس کے عین حقیقت سے کیونکر الفت کرسکتی ہے۔ تو یہ بات مجھ ہوئی کہ الفت طبعیت گمان عاقبت سے ہے۔ واللہ اعلم

حفرت حسين بن مفور حلاج رحمة الله عليه:

انہیں میں سے منتخرق معنی، ابوالغیث حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ سرمتان بادہ وصدت اور مشاق جمالِ اُحدیث گزرے ہیں اور نہایت قوی الحال مشامخ میں سے بتھے۔

آپ کی شان میں مشائخ طریقت کے علیحدہ فیصلے ہیں ہے تی کہ ایک گروہ تو آپ کو مردود کہد گیا۔ایک گروہ آپ کومقبول بارگاہ بتا گیا۔

مردود کہنے والوں میں ہے اعمر و بن عثمان مالکی ۲۰ ابو بیقوب نہر جوری ۳۰ ابوابوب اتطع ۴۰ علی بن مہل اصفہانی وغیرہ ہیں اور مقبول بارگاہ ماننے والے متاخرین میں بازیدہ عطامحمہ بن حنیف ، ابوالقاسم نصر آبادی رضی اللہ عنہم ہیں ۔اوراُن کے علاوہ تمام متاخرین صوفیہ آنہیں مقبول ماننے چلے آرہے ہیں۔ اور ایک گروہ اور ہے جو آپ کے معاملہ عمی تو قف کرتا ہے جیسے حضرت جینید بغدادگ ہ حضرت شیلی ، حضرت حصری رضوان اللہ علیہم اجمعین ۔اور ایک گروہ نے آپ کو جادو وغیرہ اسباب ظاہری کے ساتھ مشتسب کیا ہے ،لیکن حضرت شیخ المشاکخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شقاتی رضی اللہ عنہم کے زمانہ عمی حسین بن منصور کوصاحب سرتر ماننے تھے اور اان کو گول کے نزویک حسین بن منصور ایک عارف کامل بزرگ تھے۔

کین استاذ ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ اگر وہ ارباب معانی وحقیقت ہیں سے تھے تھ لوگوں کے مطعون کرنے سے ایک عارف مجبور نہیں ہوسکتا اور اگر وہ مجبور نی الطریق والعرفان تھے تھے مردود بارگاہ ۔ تو مخلوق کے مقبول بنانے سے وہ مقبول نہیں ہوسکتے ۔ لہذا ان کا معالمہ ہم خدا کے بہد کرتے ہیں اور جس قدر ان سے ہم علامات عرفانی و کیھتے ہیں ، ای حد تک ہم آئیل بنظر عظمت سمجھتے ہیں۔

۔ یں۔
اور مشارکے میں علاوہ چند کے کوئی ان کی مقبولیت کا مشرخییں بلکہ تمام مشارکے ان کے کمال فضل اور صفائی حال اور کثرت اجتہاد وریاضت کے معترف ہیں ،اور ان کے حالات کا اس کئا۔ میں ذکر نہ کرنا ایک حد تک بے امانتی وخیانت تھی۔اس لیے کہ بعض لوگ ارباب خواہرے جو ہیں۔ ان کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی شان عرفان کے مشکر ہیں اور ان کے تمام کمالات وخوارقی عادات امور کو کر اور جادو کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ بیے سین بن منصور بن حلاج بغدادی ہے، جو محمود بن زکریا کا استاذ ہے۔ ابوسعیہ قرمطی کا رفیق خاص ہے۔ حالا نکہ وہ 'دھسین سے ابوسعیہ قرمطی کا رفیق خاص ہے۔ حالا نکہ وہ 'دھسین سے منصور حلاج'' جیں رحمۃ اللہ علیہ۔ کچروہ حسین بن منصور جو ابن صلاح ہے وہ بغداد کا ہے، بیا حسید بن منصور حلاج'' جی مقام'' بیضا'' کے جیں۔ بیار منصور حلاج'' یک مقام'' بیضا'' کے جیں۔

یں دورہ ہوں کا جا ہے۔ اور جو مشائخ حضرت حسین بن منصور حلاج ہی کوم دودو مجبور مانتے ہیں اور ان کے اللہ میں بھی طعن کرتے ہیں کہ بیطعن ور حقیقت ان کے دین میں تبیل بلکدان کے کیفیتِ حال پر ہے وہ یہ کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پہلے حضرت بہل بن عبداللہ ہے بیعت ہوئے کا ان کی بلاا جازت ان سے علیحدہ ہو کر حضرت عمر بن عثمان کی ہے ہے، وہاں بھی مستقل طور پر نہلے ان کی بلاا جازت ان سے علیحدہ ہو کر حضرت عمر بن عثمان کی ہے۔ یہ وہاں بھی مستقل طور پر نہلے رہے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے آگر تعلق اللہ علیہ ہے آگر تعلق کی سے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے آگر تعلق کی ایک میں میں بیاں سے رقا کہا ہے۔ کہا جا سکتا ہے نہ کہا اصل میں آپ کوم دود نہ بب مانا جائے۔ تو اس صورت میں آپ کوم دود نہ بب مانا جائے۔

و کیجے نہیں کہ حضرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ ،حضرت حسین بن منصور کی شان میں کیا فرمارے جیں۔آپ کا اعلان ہے:

اَنَا وَالْحَلَّاجُ فِي شَيْءٌ وَّاحِدٍ فَخَلِصْنِي جُنُونِي وَاهَلَكُهُ عَقْلُهُ. "هِي اورحسين بن مصور حلاج آيك بق طريق پر بين مگر مجھ ميرے ديواند بن نے آزاد كراديا اورحسين بن مصوركواس كى قلمندى نے بلاك كرديا"-

اگر (معاذ الله ) وہ بے دین ہوتے توشیل رحمۃ الله علیه شافرماتے کہ مُیں اور حلاج آیک چیز ہی ہیں ۔ حضرت محمد بن خفیف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: هُ وَ عَالِمْ دَبَّانِیْ '' حسین بن منصور حلاج عالم ربانی خے'' اورا نیے ہی اوروں نے بھی بہت پچے تحریف کی اورانیس بزرگ جمایا۔

تومشائخ ترام کی خوشنودی اور ان کی طرف سے عاق کردیتا اس امر کو متنازم نہیں کہ انہیں اسلام و ذہب ہے بھی خارج کردیا جائے بلکہ میر مجوری طریقت کی مانی جائے گی اور اس کا طریقہ دحشت واضطرار ہوتا ہے۔

آپ کی تصانیف مشہور ہیں اور آپ کے رموز اور کلام نہایت مہذب ہیں جو اصول و فروع میں آپ نے فرمائے اور لکھے اور مُنیں (لیعنی حضرت علی بن حثمان جلائی رحمة الله علیہ ) نے بچاس رسالے ان کی تصنیف کیے ہوئے بغداد وحوالی بغداد میں دیکھے لبعض خورستان میں بعض فارس وخراسان میں۔سب میں ہم نے الی باتیں دیکھیں جو مرید ابتداء سلوک میں کیا کرتا ہے اوراُن تصانیف میں بعض رسالے نہایت معمولی بعض پچھ آسان، بعض نہایت ادق مضمون ہے پُر تھے۔ اور بیرحالت کے ساتھ بات ہے۔جب جملی حق ہونے لگتی ہے تو اس کی قوت حال اس کی زبان وقلم پر بعض بارالیی جلدی اور مجلت ہے مضمون آ جاتے ہیں کہ ناواقف دیکھ کر تعجب ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا وہم اس کے سننے سے متنفر ہوجا تا ہے اور عقل اس کے سجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ توجو آشناء ر مز خاصانِ بارگاہ ہے وہ کہد دیتا ہے کہ سیمضمون بہت بلند ہے اور جو جماعت بے خبر اور رموز طریقت سے نا آشنا ہوتی ہے وہ قطعی منکر ہوجاتی ہے۔تو ان کا انکار بھی بمنز لہ اقرار کے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھے بغیر منکر ہو کر اقرار کر رہے ہیں کہ میمضمون جمارے محدود معلومات وبصارت کے ماتحت غلط ہے بگر جب اہل بصیرت ومحققان حقیقت و یکھتے ہیں تو وہ اُن منکرین کی ہمعوائی نہیں کرتے اور خدمت وتعریف دونوں ہے علیحدہ ہوکرساکت ہوجاتے ہیں (اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ان منکرین کی عقل نارسا وہاں تک چنجی نہ سکے گی ۔لہذا ان سے اعراض ہی مناسب ہے ) تو منکر کو کہددیتے میں کہ تیراا نکار تیری حیثیتِ علمی سے محج ہے (اور جاننے والے تو پہلے ہی ہمنوا ہوتے ہیں

تو اُن سے کہنا مخصیل حاصل ہوتا ہے )۔

اور وہ لوگ جواس مردِ خدا کے احوال کو بحر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ، میہ انتساب اُن کی ذات ہے محال ہے ، اس لیے کہ اگر چہ اتا پ سنت وجماعت کے نزدیک جادہ بھی دیسا ہی حق ہے جیسا کہ کرامت وادلیاء کوحق مانا جاتا ہے ، لیکن ان دونوں میں فرق میہ ہے کہ ساحری کے کمال کا مظاہر کفر ہے اور کمالی حال میں کرامت کا اظہار کمالی معرفت یو ایک کا تھج کہ کمال غضب الٰہی ہے اور ایک کا بھج قرین رضاء مولا ہونا۔

اوراس بحث کو تفصیل اثبات کرامات کے باب میں بیان کیا جائے گا۔

اور بالا تفاق اہل بصیرت واہلست ، ایک مسلمان خامر اور ساح نہیں ہوسکا اور ایک کافر
کرم اور واجب النگر یم نہیں بن سکا ، اور فلا ہر ہے کہ سحر وکرامت میں ضد ہے اور اجتماع اضدادی ال
ہے اور حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ عندا پئی مدت العمر میں لباس صلاحیت کے ساتھ محرین
رہے ، ٹماز کے پابند ذکر ومنا جات میں لیل ونہار گزارنے والے روز ہ کے پابند اور آپ کی حمد
نہایت مہذب تھی اور تو حد میں نہایت لطیف تکتہ بیان فرماتے تھے۔ اگر وہ جادو کا کام کرنے والے
ہوتے تو صوم وصلو تا کی پابندی اور ذکر اذکار میں سرگری اُن سے محال تھی ۔ تو تصویح طور پر تابت ہوا کہ
اُن سے جو امور خارق عاوات ظہور میں آئے ، وہ کرامت تھی اور کرامت سوائے ولی کے محقق نہیں
ہوگتی۔

بعض اہل تصوف اُن کواس وجہ میں ردّ کرتے ہیں کد اُن کے بعض کلمات سے احترابً واتحادیہ نام بھی ہے۔ احترابً اِن کے اس کے واتحادیہ نام بھی میں مدّ کرتے ہیں کہ اُن کے بھی معنی پر اس لیے کہ خالبہ حال میں صوفی اس قدر مفلوب ہوتا ہے کہ وہ اداء عبارت پر قدرت نہیں رکھتا اور اس سے امکان عبارت نامکن ہوجاتا ہے ،اگر چہ عبارت فی نفسہ جج ہوتی ہے۔ ( محراس میں اس قدراغلاق ہوتا ہے کہ عوام اور اہل خوام راس کی حقیقت معنی کو سیحنے سے قاصر ہوتے ہیں )۔

اور سیجی ہوسکتا ہے کہ معنی عبارت اس قدر مشکل ہوں کہ اس کے مفہوم و مقصود کو عوام نہ سمجھ سکیس ، اس وجہ میں اس کے منکر ہوجا کیں لیکن میہ انکار اُن کے بیجھنے کا انکار ہے نہ کہ اس عبارت کا۔

ہاں! بیضرور ہے کہ ہم نے بغدا داوراس کے گردونواح میں طحدین کا گروہ دیکھا جواپے آپ کوشین منصور حلاج رضی اللہ عنہ کا معتقد ظاہر کرتا ہے اور اپنے الحاد و وزئد قد میں اُن کے کلام پر جحت لاتا ہے۔اور اس گروہ کا نام ہی'' حلاجی'' ہے اور حضرت حسین بن حلاج کے معاملہ میں اس حد كفاوكرتا بجس مدتك روافض حبب على كرم الله وجهد من كرتے إيل-

ان کی رقد میں ایک باب ہم لا کیں سے ۔اُس میں ان سب فرقوں کا حال بیان کریں کے۔انشانشدالعزیز۔

تواس امر کا خیال رہے کہ اس تم کے مظوب الحال صوفیوں کے کلام کا اتباع نہیں کرنا

ہوئے۔ اس لیے کہ وہ اپنے حال بی اس قدر مغلوب ہوتے ہیں کہ ان بی استقامت قطعی نہیں

ہوئی اورصوفیائے کرام بی اُن کی پیروی کرنی چاہیے جو صاحب استقامت ہیں۔ بی می حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ کو بجہ للہ تعالیٰ اپنے دل بی عزیز رکھتا ہوں اور اُن کی عقمت میرے دل بی منصور حلاج رحمہ اللہ کو بجہ للہ دہ طریقت بی مغلوب الحال تھے، اور ہر مغلوب الحال کا کلام فتنہ سے خالی نہیں ہوتا۔ بی وجہ ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج کے کلام سخوب الحال کا کلام فتنہ ہے بلکہ میرے ساتھ بھی میری ابتدائے زمانہ بی الی کیفیت حالیہ گزر سے بہت زیادہ خوف فتنہ ہے بلکہ میرے ساتھ بھی میری ابتدائے زمانہ بی الی کیفیت حالیہ گزر

یں نے حضرت حسین بن منصور حلاج کے کلام کی شرح بھی لکھی ہے اور اس کتاب میں دلائل ودیجے دلائل ودیجے باہرہ کے ساتھ ہم نے ثابت کیا ہے کہ بید کلام اتنا بلندہے کہ اس کوار باپ حال کے سوااور کوئی نہیں مجھ سکتا۔

اوراکیک کتاب منمی ''منهاج الدین' ہماری تالیف ہے۔اس میں حضرت حسین بن منصور طاق کے ابتداء حال سے انتہا تک تمام کوائف ذکر کیے ہیں ۔ بیماں بھی ہم نے مختفراً ان کا پچھے تذکرہ کردیا ہے۔

خلاصہ ہے کہ جس راستہ میں اس قدر پہلوموافق وظالف نظر آئیں اس کی پیروی ہے احر از کرنالازم ہے (مگر زبان طعن دراز کرنے ہے بھی اجتناب کیا جائے )اور جونفسانی خواہشات اور ہوگی کے تیج بیں وہ ہر جگہ ایسے امور کے متلاثی ہوتے ہیں جس سے کجی اور تنظر پیدا ہو ( اُن ہے بھی بچنا جاہے )۔

آپ كالك فرمان ج جوآپ فرمايا: الله لُسِنَةُ مُسْتَنْطِقَاتُ تَحْتَ نُطُقِهَا مُسْتَهْلِكَاتُ.

' و بیعنی کویا زبان ،خاموش و بے زبان ول کی ہلاکت ہے''۔

یہ عبارت عوام کے لیے خاص آفت ہے۔اس کے معنی میں هیقت معنی کے بغیر بے ہودگی ہے اور جب اس کے معنی حاصل ہوجا کیں تو وہ اس عبارت سے مفقو دنییں ہوتے۔اس ليے كد جب معنى مفقد و بوجائيں تو عبارت كے ساتھ موجو وفيس بوسكتے -

عرضیکہ الی عبارتی طالب کو ہلاکت کے سوااور کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتیں سوا اس کے کہ عبارت پڑھ کریے مجھ لیا جائے کہ اس کے میں معنی ہیں۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

حضرت ابواسحاق ابراجيم بن احمد خواص رحمة الله عليه:

انہیں میں ہے سر منگِ متو کلان ، سالا رستسلمان ابواسحاق حضرت ابراہیم بن احمد خواص رضی اللہ عند ہیں ۔ تو کل میں عظیم الشان تنے اور نہایت بلند رتبہ والے گز رے ہیں ۔ بڑے بڑے مشائخ کو پانچکے ہیں ، آپ کی کراشیں بہت ہیں ،اعمال طریقت میں آپ کی تصانیف بھی بہت ہیں۔ آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا:

الْعِلْمُ كُلُهُ كُلِمَتَيْنِ لَا تَتَكُلُفُ فِيمَا كَفَيْتَ وَلَا تُضِيعُ مَا اسْتَكُمُفَيْتَ.

والعِن علم سارا ووكلوں من ہے: ایک بیدکہ جس چیز کا اندیشرالله تعالی نے تیرے ول سے اٹھالیا، اس من تکلیف ندکر۔ دوسرے بیدکہ جو تجھے کرتا ہے اور جو کچھ تجھے پر فرض ولازم ہے اسے ضائع ندکر تاکہ دنیا وا فرت میں خوش رے "

اس فرمان سے بیرمراد ہے کہ نوھی قسمت میں تکلیف نہ کر۔ اس لیے کہ جو تیرے لیے مقدم ہے وہ تیری جدو جبد سے بدل نہیں سکا اور جو تھم تھے بذر لیے شرع طل ہے اس کی قبیل میں تصویر نہ کر اس لیے کہ ترک فرمان تیرے لیے موجب عذاب ہے۔ آپ سے کی نے پوچھا کہ گائیات میں سے آپ نے کیا طاحظہ کیا؟ فرمایا: بہت سے گائیات و کیھے گراس سے زیادہ تعجب ناک بات میرے نزویک کوئی نہیں: حضرت خضر علیہ السلام نے جھے سے اجازت صحبت چاہی مگر میں نے انگار میں متلاثی قبہ میرے نزویک کوئی نہیں کہ اُن سے بہتر کا میں متلاثی قبہ کہ اس خوف سے کہ ہیں اپنے رب عزوجل کے سواغیر پر میرا عمّاد نہ ہوجائے اور ان کی صحبت میرے تو کل کو نقصان نہ بہنچا دے اور اُن کی صحبت میرے تو کل کو نقصان نہ بہنچا دے اور اُن کی صحبت میرے تو کل کو نقصان نہ بہنچا دے اور اُن میں پڑ کر اوائے فرض سے کہیں نہ رہ جاؤں ۔ بیا آپ کے ورج کمالی تو کل کو نقصان نہ بہنچا دے اور اُن میں پڑ کر اوائے فرض سے کہیں نہ رہ جاؤں ۔ بیا آپ کے ورج کمالی تو کل کی دلیل تھی ۔

#### حضرت ابوحمزه بغدادي رحمة الله عليه:

ابل یقین حضرت ابوحمز و بغدادی رضی الله عنه جیں کہ یکمائے متعلمین اور مشاکخ اہل بغدا ہے گزرے جیں ۔حضرت حارث محاسبی رحمة الله علیه کے مرید جیں ۔حضرت سری سقطی رحمة الث علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور حضرت نوری اور خیرنساج رحمهما اللہ کے ہمعصر تھے اور علاوہ ان کے بڑے

بڑے مشاکح کرام کے ساتھ رہے ہیں۔ "سجد رصاقہ" میں بغداد کے اندر آپ وعظ فرمایا کرتے

تھے اور علم تفییر وقر اُت فن روات کے زبروست عالم گزرے ہیں اور حدیث میں بھی آپ کو کافی
مہارت تھی۔

اور بیدہ ہیں کہ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بلا کے موقع پر بیرساتھ تھے۔ آخرش اللہ تعالیٰ نے سب کو اس بلا ہے تجات دی۔ اس کی تفصیل ہم نمہب نوری کا جہال ذکر کریں گے وہاں بیان کریں گے، ان شااللہ۔ آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

" إِذَا سَلِّمُتَ نَفُسَكَ فَقَدُ أَدُّيُتَ حَقَّهَا وَإِذَا سَلِمَ مِنُكَ الْخَلُقُ قَضَيْتَ حُقُوْ قَهُمُ."

"جب أو اسينفس سے سلامتی حاصل كر لي آو أو في افي حفاظت كاحق اداكر ديا اور جب خلق تجهد سے سلامتی حاصل كر لي آو تو في مخلوق اداكر ديا۔"

یعتی حق دو ہیں: ایک نفس کاحق تھے پر اور ایک مخلوق کاحق تھے پر۔ توجب تو نے اپنے نفس کو معصیت ہے دوک لیا اور حمر یقتی سلامتی عقبی پر اسے چلایا، اس کاحق ادا کر دیا اور جب مخلوقات کو ایٹی شرے ایمن کر دیا اور ان سے برائی نہ کی تو مخلوق کاحق ادا کر دیا۔ گویا ایک حالت میں زندگی گڑارکہ تھے کو خلائق سے اور تھے سے خلائق کو کوئی برائی نہ پہنچے، اس کے بعد حق عبودیت اور عبادت اللی میں مشغول ہو۔ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

# حضرت ابو بمرحجد بن موى واسطى رحمة الله عليه:

انہیں میں سے امام عالی مقام حضرت ابو کر محر بن موی واسطی رحمة اللہ علیہ ہیں۔ محققانِ مشائح میں سے گزرے ہیں۔ حقائق شنای میں عظیم الشان شخصیّت تھی اور مداری تصوف میں اعلی درجہ رکھتے تھے۔ مشائح کرام میں آپ ستووہ صفات مانے گئے اور حضرت جنید رحمة اللہ علیہ کے پرانے ہم صحبتوں سے گزرے ہیں۔ آپ کا کلام اس قدر دقیق ہے کہ اہل خواہر کی اس کے مفہوم تک رسائی نہیں۔ اس وجہ میں آپ نے اپنا کلام قلمبند نہیں فرمایا اور آپ کا کس شہر میں قیام نہیں رہتا تک رسائی نہیں۔ اس جہ میں کہ خااہوں سے واسطہ پڑتا ہوگا وہاں سے پراگندہ خاطر ہو کر دو سرے شہر کو تشریف لائے تو کو تشریف لائے تو کو تشریف لائے تو ایل مروف تر و نہیں آپ کی عظمت کی اور اہل مروف تھی آپ کی عظمت کی اور اہل مروف تھی آپ کی عظمت کی اور

50000000 rr 00000000

آپ کے چدو نصائے گوش ول سے سے۔ چنانچہ بقیہ محر مین پوری فرمائی۔ آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

> اَلدَّا كِوُوْنَ فِي فِي فِهِ حُوِهِ اَكْفَوُ غَفْلَةً مِنَ النَّاسِيْنَ لِلِهِ حُوهِ. "يادكرنے والول كويادكرنے من، قراموش كردينے والے سے ذكر من زياده غفلت ہوتى ہے۔"

اس لیے کدرت جل مجدہ کو یادر کھتے ہوئے اگر اس کا ذکر مجول جائے تو اتنا تقصان نہیں اور بڑا تقصان اس میں ہے کہ اُسے فراموش کر دے اور اس کا ذکر کرتا رہے۔ اس لیے کہ ذکر ایک طیحہ ہی چیز ہے اور تدکور علیحہ ہ ۔ تو جو خیال ، ذکر میں تدکور کی ذات کو فراموش کر دے اور اس سے روگر داں ہوجائے تو یہ بہت بڑی خفلت ہے کہ اس میں ذکر غیر ہے بہ نبیت اس کے کہ تدکور کی یادگا گمان بھی شدرہے بلکہ بجول جائے تو اس بجولتے والے کو باوجود ذکر بخفلت سے قریب ہے اور مجولتے والے کو باوجود ذکر بخفلت سے قریب ہے اور بجولتے والے کو اور مشاہد کا حضور تیں ۔ تو ذکر میں بحالت ذکر اور القدور تذکوراً گر ہے جائے تو اس بھی اس کے لیے حضور ہیں ۔ تو ذکر میں بحالت ذکر اللہ اور ادار تصور تدکوراً گر ہے جائے تو اس بھی اس کے لیے حضور ہیں ۔ تو ذکر میں بحالت ذکر اللہ کا دور اللہ کورا گر ہے تو تا ہے فیبت میں بھی اس کے لیے حضور ہے۔

تو ظاصد بیہ اکدا گرحضوری کا خود خیال کرے تو صوفی خفلت کے زددیک ہے، اس لیے کہ طالب حق کے لیے اپنی طرف سے خواہش کرتا ہی ہلاک ہے کیونکداس راہ بی اگر گمان زیادہ ہو جائے تو معنی کم ہوجاتے ہیں اورا گرمعنی زیادہ ہوجا کیں تو گمان کم ہوجاتا ہے۔ در حقیقت صوفی کو گمان ہی جب ہوتا ہے جب عقل کے ساتھ وہ مہم ہواور جب تک عقل کے ساتھ وہ مہم ہے ارافیہ نفسانی لازمی ہے اور یہاں ہمت کو تہمت اور ارادے سے کوئی تقرب کی منزل حاصل نہیں ہوتی ، اور جے حقیقہ ذکر کہتے ہیں وہ یا تو حال فیبت میں ہوتا ہے یا مقام حضور میں۔ (۱)

اور ذاکر مشاہرۂ حضور حق کر لیتا ہے تو کھر ذکر نہیں رہتا بلکہ مشاہرہ ہوتا ہے اور جب عائب ازحق ہواور اپنے وجود ہے مطلع تو اگر چہ ذکر ہوتا ہے گر اُسے ذکر نہیں کہتے بلکہ وہ نمیت ہے اور فیبت در حقیقت غفلت ہے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ اَعْلَمُ .

حضرت ثبلي رحمة الله عليه:

أنبيس ميس سكينة احوال، سفينة مقال حصرت ابو بكر دلف بن حجد شبلي رضي الله عنه بير الـ

یزرگانِ مشاکُخ سے گزرے ہیں اور آپ کے لیل ونہار نہایت مبذب ومطیب بین گذرے ہیں۔ آپ کے اشارات لطیف وستودہ ہیں۔ چنانچ ایک متاخرین سے فرماتے ہیں:

"قَلَا ثَةٌ مِّنْ عَجَاثِبِ اللَّذُنِيَا اِلْسَارَاتُ الشِّبْلِيُ وَنُكَتُ الْمُرْتَعِشِ وَحِكَايَاتُ جَعْفَرَ"

'' عجائبات عالم میں تعین چیزیں ہیں جعفرت شیلی کے اشارات اور مرتعش کے نکتہ اور جعفر کی حکامیتیں ۔''

آپ قوم کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ارباب طریقت میں سادات طریق سے
شار کیے گئے ہیں۔ ابتداء میں خلیفہ وقت کے دارو فد ڈیوڑھی تھے۔ حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کی
مجلس میں آپ تائب ہوئے اور تعلق بیعت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ بہت
سے مشاک کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ سے مردی ہے کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے اس
فرمان کے معنی ایہ ہیں:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَطُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ اَزَٰكَ لَهُمْرُ ۗ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۞ ﴾ (1)

''اے محبوب! مؤمنین کو تھم فرماؤ کہ وہ چٹم سرکونظر شہوت سے نگاہ رکھیں اور چشم دل کو ماسوکی اللہ سے اور انواع فکروا ندیشہ سے محفوظ کر کے رویب ذات کا خیال رکھیں۔''

اس لیے کہ جموۃ کا اجاع اور محارم کے گھورا گھاری عفلت میں سے ایک عفلت ہے۔ اہلِ عفلت کے لیے عذاب مہمن لیعنی تہاہت ولیل کرنے والا وہ عذاب ہے جو انہیں اپنے عیبوں سے جامل کہدرہا ہے اور جو اس و تیا میں جامل رہا، وہ عقبی میں بھی جامل ہی رہے گا۔

وَمَنْ كَانَ فِيْ هَٰذِهَ أَعْلَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ أَعْلَى (٢) "جودنيا مِس عيب وصواب كي طرف سے اعدها ہے وہ آخرت ميں بھي اعدها

جب تک اللہ تعالی انسان کے ول سے ارادات وشہوت کی نجاست نہ نکال دے اس وقت تک اس کی چھم مرغوامن یعنی جن سے آگھ بند ہونا ضروری ہے، محفوظ نہیں رہ سکتی اور جب سے آگھ بند ہونا ضروری ہے، محفوظ نہیں رہ سکتی ۔ سے اپنی محبت کی کے ول جس ثابت نہ کرے ،اس کی چھم سربلا نظارہ غیر محفوظ نہیں رہ سکتی ۔

آپ کا ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک دن آپ بازار پی تشریف لائے تولوگوں نے کہتا شروع کیا: هذا مَجْنُونٌ ''مید دیوانہ' ہے۔آپ نے فرمایا:

"أَنَى إِنْ ذَكُمُ مَّجُنُونَ وَأَنْتُمْ عِنْدِى أَصِحًاءُ فَوَادَ نِيَ اللَّهُ فِي جَنُونِي اللَّهُ فِي جَنُونِي وَ إِنَّادَ مُن اللَّهُ فِي جَنُونِي وَ وَزَادِكُمُ فِي صِحْتِكُمُ"

'' میں تہارے نزویک دیوات ہوں اور تم میرے نزویک ہوشیار ہو، میرا جنون شدت مجب محبوب سے ہاور تہاری صحت قوت خفلت ہے، تو اللہ عزوجل میری دیوائلی زیادہ کرے تا کہ میرا تقرب قرب سے اقرب ہو اور تمہاری ہوشیاری زیادہ کرے تا کہ تمہارا بُعد موجود بُعد سے ابعد ہو جائے۔''

اور بیدارشاد آپ کا بمقتصائے غیرت تھا کہ بیدلوگ دوست اور دیوانہ میں تمیز نہیں کرتے اور انہیں اپنی خفلت کا احساس نہیں تو بیآ خرت میں بھی ایسے ہی بے حس ہوں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم حضرت ابو محمد بن جعفر بن تصبیر خالدی رحمة اللّٰد علیہ:

انہیں میں ہے جاکی احوال بالطف اقوال واوا حضرت ابوجھ بن جعفر بن نصیر خالدی رہنی اللہ عنہ ہیں۔ حصرت جنید رضی اللہ عنہ کے کہار اصحاب سے گذرے ہیں اور فنون وعلم میں تبحر سے اور مشائخ کرام کی سیرتوں کے جافظ اور ان کے مراتب کے خاص گھران مانے گئے ہیں -

آپ کا کلام ہرفن میں مشہور ہے اور خاص کر رعونت میں آپ نے بہت کچھ فر مایا اور ہے۔ مئلہ پرآپ نے حکایت چسپاں فر مائی اور اس کا حوالہ کسی نہ کسی کی روایت سے ثابت کیا۔ آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

ٱلتُّوَكُّلُ اِسْتِوَاءُ الْقَلْبِ عِنْدَ الْوُجُودِ وَالْعَدْمِ.

''تو کل بیے کروجود وعدمِ رزق تیرے دل کے نزدیک بکسال ہو۔''

اور جب وجود رزق ہوتو خرم وشاد نہ ہواور عدم رزق کے وقت اندوہ کیس نہ ہو۔ اللہ لیے کہ بیجسم مِلک مالک ہے اور پرورش وطوک جسم کے لیے تجھ سے بہتر وہی مالک عالم ہے جسے چاہے رکھے۔ تو اس کی دارالسلطنت میں کسی قسم کا دخل نہ وے اور مِلکِ مالک کے پرد کر اور اللہ تقرف منقطع کرلے۔

حضرت ابوجر جعفر رضی الله عنه قرماتے ہیں کہ مَیں حضرت جنید رضی الله عنه کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کو بخارے میں نے عرض کی :حضور! پنے ربّ سے دعا کریں ت کہ وہ آپ کوشفا دے ۔ قرمایا :کل مَیں نے عرض کی تھی تو مجھے جواب ملا کہ'' جنید! جسم ہماری سک ہے ،ہم چاہیں تو تندرست رکھیں ، چاہیں تو بیار ،تم کون ہو جو ہمارے اور ہماری مِلک ہیں وظل و تصرف کر رہے ہو ،خاموش رہواور اپنا تصرف ہماری ملک سے منقطع کرو تا کہ ہمارے عمیر صاوق رہو۔'' وَاللَّهُ تَعَالَیٰ اَعْلَمُ

#### حضرت الومحمر بن القاسم رود باري رحمة الله عليه:

انیلں میں سے شیخ محمود معدنِ جود حضرت ابو محمد ابن قاسم رود باری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ شخرادہ متنے اور نو جوانانِ متصوفہ کے بزرگ تنے۔ اعمالِ طریقت میں عظیم الشان درجہ پایا ہے۔ دقائقِ طریقت میں آپ کا کلام بڑالطیف ہے آپ سے مردی ہے کہ فرمایا:

> الْسُويَدُلَا يُوِيدُ لِنَفُسِهِ إِلاَّ مَا اَرَادَ اللَّهُ لَهُ وَالْمُوادُ لَا يُوِيَدُ مِنَ الْكُونَيْنِ شَيْتًا غَيْرُهُ.

> ''مریدو و ہے جو کسی چیز کا ارادہ اپنی ذات کے لیے ندر کھے مگر وہی جو اس کے ربّ کے ارادہ سے ہو، اور مرادوہ ہے کہ کوئین میں سوائے ذات وحق کسی چیز کا طالب شہو۔''

تو جب تک اپنی ارادات وعقیدت میں راضی ہے، مرید ہے اور محب کی ارادات و عقیدت میں راضی ہے، مرید ہے اور محب کی ارادات و عقیدت جب مرید ہے اس کے سوادہ پھی تین واجہ عقیدت جب محقیدت جب بین رہتی تو دہ مراد ہوجا تا ہے۔ پھر جو تن تعالی چاہتا اور جو فدا چاہتا دو مرکب ، سوائے خدائے تعالی کے اور پھی تین چاہتا ۔ تو رضا مقامات ابتدائی ہے ہے اور محبت انتہاء حال کا نام ہے اور مقامات کی نسبت وجود وعبود بت تک ہے اور سر چشمہ اور درجات تا شدر ہو بیت تک ہوتا ہے اور مراد بجن قائم ہوتا ہے۔ واللّه تعالی اَعْلَمُ

#### حضرت ابوالعباس مهدي سياري رحمة الله عليه:

انہیں میں سے فرید وارالتو حید، عالم عال علی الفرید ابوالعباس معفرت مهدی سیاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ معفرت مهدی سیاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ عنہ ہیں۔ معفرت ابو بکر واسطی رحمة اللہ عنہ ہیں۔ معفرت ابو بکر واسطی رحمة اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہے اور بہت سے مشاکح کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے رنہایت عالی ظرف اور ڈہر و ورع میں مشہور۔ آپ کا کلام نہایت بلند اور تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ آپ سے مردی ہے کہ فرمایا:

ٱلتَّوْجِيْدُ أَنْ لَايِخُطُرْ بِقَلْبِكَ مَا دُوُنَهُ

''توحیدیہ ہے کہ ہاسوائے ذات جن ، تیرے دل کے نز دیک کوئی خطرہ ندآئے۔'' اور مخلوقات کی نظر کا تیرے دل کے پاس گزرنہ ہواور تیری صفائی محالمہ میں کدورت نہ ہواس لیے کہ اندیعۂ غیر ،اثبات غیر بغیر تیں ہوتا اور اثبات غیر ہونے کی صورت میں حکم توجیعہ ساقط ہوجا تا ہے۔

ہ کہ دو ہا۔ یہ مُر و کے ہوے رئیسوں کے خاندان سے تھے۔اہلِ مُر ویٹس ان کے مقابلہ کا کوئی رئیس نہ تھا۔انہیں میراث پدری کافی ملی تھی، وہ تمام کی تمام دے کر دوموئے مبارک حضورا کرم میں ہے۔ کے حاصل کیے۔اللہ تعالیٰ نے موئے مبارک کی برکت سے توفیق توجہ الصوح دی۔

حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت علی آگئے اور اس درجہ کو پینچ سے کہ ایک گروہ صوفیہ کے اہام بن گئے۔ جب آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی تو وصبت کی تھی کہ میں موش مبارک میرے منہ علی رکھ دیئے جا کیں۔ آج تک مروش ان کا بیاثر ہے کہ لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے اس قبر پر جاتے اور با مراد واپس آتے ہیں اور حل مقاصد کے لیے آپ کی قبر پر جانا مجرب ہے۔ واللّٰہ اعلم باالصواب،

## حضرت ابوعبدالله محمر بن خفيف رحمة الله عليه:

انہیں میں ہے ماکب وقت خورد رتصوف، خالی طبع از تصرف و تکلف حضرت ابوعبداللہ تھے۔

ہن خفیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اپنے زمانہ کے امام علوم گزرے ہیں اور مجاہدات میں آپ کی شات

بہت بلند ہے اور آپ کا بیان محانی خفائق میں نہایت شانی ہے اور آپ کی عمر کا بیشتر زمانہ تصنیف
وٹالیف میں گزرا۔ حضرت ابن عطا، حضرت شیلی، حضرت حسین بن منصور وغیرہ رحمہم اللہ کی زیارت

فرما کی جی اور مکہ معظم میں حضرت بحقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ چکے ہیں اور سے
مرکا شفات آپ کی بہت المجھی ہاور خلوت شینی بھی آپ نے بہت کی ہے۔ آپ بھی خاندانی شائل میں اور کو بدی توفیق دی اور حکومت وسلطنت سے اعراض فرما کر اللہ سے انقطاع کیا۔

ماموی اللہ سے انقطاع کیا۔

آپ کی بزرگی کا سکدارباب معانی کے دلوں پرسکدزن ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ فرہایا: اَلْتُسُوْحِیْکُ اَلَاعْسُواطَیْ عَنِ الطَّبِیْعَةِ '' توحیدنام ہے طبیعت سے اعراض کرنے کا۔''اللَّ لیے طبیعت سے اعراض کرنے کا۔''اللَّ لیے طبیعیت آلا ، وفعت اللّٰمی سے مجموب دنا بینا ہوتی ہے۔ تو جب تک طبائع سے اعراض نہ ہوتقرب الله الله نہیں ہوسکٹا اور صاحب طبیع حقیقت وتو حید سے مجموب رہتا ہے۔

الی الله نہیں ہوسکٹا اور صاحب طبیع حقیقت وتو حید سے مجموب رہتا ہے۔

جب آفت طبیع نظر آجائے تو یقینا منزل تو حید تک تابئ جاتا ہے۔ آپ کی بہت می کراشی ا

اورولاً كل مين - وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

#### حضرت الوعثان سعيد بن سلام مغربي رحمة الله عليه:

انہیں میں سے سیف سیاوت، آفمآب سادۃ حضرت ابوعثان سعید بن سلام مغربی رضی اللہ عند ہیں۔ اہل حمکین کے سردار اور علم خط کے بہترین ماہر تھے، ریاضت وثبات توکل میں مشہور تھے۔ آفات نفس کے عالم تھے۔ آپ کی علامات و روایات اور برا بین روشن ہیں۔ آپ سے مروی ہے کے فرمایا:

> "مَنُ ا ثَرَ صُحُبَةَ الاَ غُنِيَاءِ عَلَى مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ الْبَلَاهُ اللَّهُ بِمَوْتِ الْقَلْبِ. "

> " جوصحیب انتیاء افقراء کی صحبت پر پسند کرے اللہ تعالی اے موت قلب میں مبتلا کرے گا۔"

اس لیے غنی لوگوں سے صحبت رکھنے والا اُن اغنیاء کے خیالات سے متاثر ہو کر اُن کے فیض صحبت سے محروم ہو جاتا ہے دوسری وجہ میہ ہے کہ اغنیاء کی صحبت کی غرض و نیاوی کی وجہ میں رکھی جاتی ہے تو جب غرض و نیا کی مجالست اغنیاء سے بڑھ گئی تو یقینًا دل نیاز مندی و نیا کی وجہ میں مر جاتا ہے۔

اوراس کائن خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کچر صحبت اختیاء کا نتیجہ موت قلب ہے، تو کس لیے ان کی صحبت سے احراض نہ کیا جائے ۔اس مضمون میں صحبت ومجالستہ فقراء واغنیاء کا فرق واضح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

# حضرت ابراجيم محمر بن محمود نصير آبادي رحمة الله عليه:

انہیں میں سے مبارز صف صوفیان ، مجر احوالی عارفان حضرت ابوالقاسم ابراہیم محرین اللہ عضر آبادی رضی اللہ عنہ ہیں ۔آپ نیٹا بور میں مثل بادشاہ کے تھے۔ جس طرح نیٹا بور میں مثل بادشاہ کے تھے۔ جس طرح نیٹا بور میں مثل بادشاہ تھے، فرق اتنا تھا کہ شاہ جموبیہ کی عزت دنیا میں بلنداور شہنشاہ عقبی تھے، فرق اتنا تھا کہ شاہ جموبیہ کی عزت دنیا میں محق اور ان کی عزت کا تعلق عقبے سے تھا۔ آپ کے کلام ویڈیہ نہایت رفع تھے۔ حضرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور اہلی خراسان کے متا خرین میں بیرواستاد مانے گئے جسے سے سے روئ ہے کہ فرمایا۔

آنت بَيْنَ النِّسُبَعَيْنِ بِسُبَةُ إِلَى ادْمَ وَبِسُبَةُ إِلَى الْحَقِ فَإِذَ الْتَسَبَّتُ اللَّى الْحَقِ فَإِذَ الْتَسَبَّتُ إِلَى ادْمَ وَبَسُبَةُ إِلَى الْمُهُوَاتِ وَمَوَاضِع الْأَفَاتِ وَالزُّلَاتِ وَالزُّلَاتِ وَهِى يِسْبَهُ تَحَفُّقِ الْبَصْرِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " إِنَّهُ كَانَ ظَلَّوْمًا وَهِى يَسْبَهُ تَعَالَى: " إِنَّهُ كَانَ ظَلَّوْمًا جَهُوْلِانْ "(۱) فَإِذَا انْتَسَبُتُ إِلَى الْحَقِ دَحَلُت فِي مَقَامَاتِ الْكَشَفِ وَالْمِسْمَةِ وَالْوِلَايَةِ وَهِي يَسْبَهُ الْعُبُودِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَعَبَادُ اللَّهُ تَعَالَى: " وَعَبَادُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى: " وَعَبَادُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ الْرَحْقِ هَوْنَ عَلَى الْالْرُضِ هَوْنًا" (۲)

روس و روستوں میں ہے، ایک نسبت آدم، دوسری نسبت وقت ۔ جب تجی آدم کے ساتھ نسبت ہوگی تو جب ایک نسبت آدم، دوسری نسبت وقت و جب تجی آدم کے ساتھ نسبت ہوگا۔ اس لیے کہ طبائع انسان نہایت ولیل و بے قدر ہیں اور اگر تجی نسبت بحق حاصل ہوگئی تو مقامات کشف و بر بان اور عصمت ولایت ہیں آجائے گا اور نسبت عبودیت حاصل کرے گا اور نظینی امر ہے کہ نسبت آدم بروز قیامت منقطع ہوجائے گی اور نسبت عبودیت ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تغیر ہر گزنہ ہوگا۔"

تو جب بندہ اپنے کواپنے ساتھ منتسب کرے یا آدم کے ساتھ (تو بید درجہ بہت گرا موا ہے) مقام کمال بیہ ہے کہ بندہ خود کی طرف اپنی نسبت نہ کرے بلکہ خود حق تعالے اسے فرمائے: ﴿ اِجِیاَ دِلَا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ ﴾ (٣)

"ا مير بندو! آج ك دن تهييں كوئي خوف تبيں -"

وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

حضرت ابوالحس على بن ابراجيم حصري رحمة الله عليه:

انہیں میں سے سرور سالکال طریق جمال جا نہائے تحقیق حضرت ابوالحن علی بن ایراہیم حصری رضی اللہ تعالے عند ہیں ۔احرار درگاہ کے تحسین میں گزرے ہیں اور ائمہ تصوف میں بڑے امام مانے گئے ہیں ۔اپنے زمانہ کے بینظیر صوفی تھے۔آپ کے کلام نہایت بلند ہیں اورآپ کی عبارات نہایت پُر لطف ہیں۔آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

دْعُونِي فِي بَلا ئِي هَاتُوا مَالَكُمُ ٱلسَّمْ مِنْ أَوْلادِ ادْمَ الَّذِي خَلَقَهُ

ا\_ سورة الاحراب: ٤٢ مورة الفرقان: ١٣٠

٣\_ سورة الزخرف: ٢٨

اللّه تعالى بيده و مَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوْجِه وَسَجَدَ لَهُ الْمَائِكَةُ فَمُ آمَرَهُ اللّه مَعَ الْمَرَةُ وَمَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ وَدُوبًا كَيْفَ يَكُونُ الجِرُهُ. "

"" چورو وجمے ميرى بلا من ! كياتم سب اولاء آدم عنيس بواور كيا أنيس الله تعالى في الله عنيد تدرت عيد انهي فرمايا - پيرانيس فرمايا - پيرانيس من ضفح روح كيا اور فرشتوں كو هم ديا كر بجده كريں - پيرانيس فرمايا - پيرائيس الله عن استخم ديا كيا كين اس في استخم كي اور عناق ميل عن في خوات كيا والله عن الله عن

جب آ دی کواس کی نسبت آ دمیت پر چھوڑ دیا جائے تو دہ جسمہ مخالفت شہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جب عنایت حقد نسبت جن کے ساتھ اس پرمستولی ہوتو پھر وہ محبتِ الٰہی میں عمر گزارنے کے سوا کچھ پسند نہ کرے۔ وَ جاللّٰہِ التَّوُ فِیُقُ

یماں تک یُعنی متقد مین صوفیائے کرام کے حالات اور ان کے پیشواؤں کے مناقب بیان کیے گئے ہیں۔اگر سب کے ذکر اس کتاب میں کیے جا کیں اور ان کے حالات و کرامات و حکایات جمع کریں تو مقصود تالیف کتاب رہ جائے اور کتاب اتن طویل ہو جائے (کہ مطالعہ مشکل ہو) اب ہم بعض متاخرین کے حالات نقل کریں گے۔



ا بارہوال باب

# صوفيائے متاخرين

ناظرین کرام! الله تنهمیں توفیق عطا فرمائے ۔اچھی طرح یا در کھو کہ ہمارے زمانہ یک اس تنم کے لوگ ہاتی ہیں جو ریاستِ عرفان پر قبضہ، بلا ریاضت ومجاہدہ کے چاہتے ہیں اور متصوف بن کرار باب قصد وحزم کو بھی اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا مجھتے ہیں۔

(طریقہ ان کا بہ ہے کہ) جب ذکر وارفتگاں اور حالات سلف من کر ان کے تشرف قرب کو دیکھتے ہیں اور ان کے نظر ف قرب کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذہر و ورع اور مجاہدہ کا قصد معلوم کرتے ہیں ، اپنے نفس اور ول سے پوچھتے اور نگاہ کرتے ہیں (کہ آیا ہم اتنا مجاہدہ ، اس قدر ریاضت کرنے کے انال ہیں یانہیں )۔ تو وہ اپنے نفس اور ول کو ان مجاہدوں سے دور اور بعید پاتے ہیں (گرصوفی بن کر عوام پر وام تزویر ڈالنے کے شوقین ہیں )۔ تو بس ان چیز ول سے انکار شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نہیں ، اور ہم ش

عالانکہ بیقول ان کا بمر تبدیحال کے ہے ،اس لیے کہ اللہ تعالیے نے بہجی زمین کو بے قبیب البیز بیس چھوڑ ااورامت ِمرحومہ بہجی بغیر ولی کے نہیں رہی اور شدرہے گی ۔

چنانچ حضور سيد يوم التشور صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

"لَا يُزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّنِي عَلَى الْخَيْرِ وَالْحَقِ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَة .

"میشمیری امت الی جماعت سے خالی ندرہے گی جو خیر اور حق پر قیامت تک رہے گا۔"

اور قرمایا:

## لَا يَزَالُ فِي أُمِّتِي أَرْبَعُونَ عَلَى خُلْقِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ . (١)

ا۔ اے اُبولیم نے ''حلیۃ الاولیاء'' بی بطریق اُعمش ، انہوں نے پڑید بن وهب سے ، انہوں نے ائن مسعود سے ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے۔

لَا يَرَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنْ أُمْتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِمْمَ ، يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنُ أَهُلِ الْأَرْضِ » يَقَالُ لَهُمُ : الْأَبْدَالُ ، إِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوهُ بِصَلاةٍ وَلَا بِصَوْمٍ ، (اِقِدِ عاشِرا كُلِصْحُري -----) " بميشد ميرى امت من چاليس مردان خدا خُلق ابراتيم عليه السلام ير رئيل مح-"

اب ہم جن لوگوں کا اس کتاب میں ذکر کر بچکے ہیں وہ گذر گئے اور ان کی رومیں راحت ریحان میں پہنچ گئیں اور بعض ان میں ہے ابھی حیات جسمانی میں موجود ہیں۔ رَحِسیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَعَنَّا وَعَنُ جَمِيْعِ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ .

#### (بقیہ حواثی گزشتہ صفحہ ہے)

وَلا بِصَدَقَةِ ، قَالُواْ : يَادَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ فَهِمَ يُتُورِ كُونَهَا ؟ قَالَ : بِالسَّخَاءِ. "ميرى امت سے چاليس آ دى اليے دجيں كے جن كے دل حضرت ابراہيم طيدالسلام كے دل كى طرح ہوں كے ،ان كے در ركع اور صدق كسبب كے، ان كے در يعے سے اللہ تعالى الل زمين سے مصاعب دور كرے كا اور لوگ تماز ، روز و اور صدق كے سبب شہ پاكيس كے ، تو محاب كرام رضى اللہ عنهم نے عرض كيا: يا رسول الله صلى اللہ عليه وآلہ وسلم ! مجر لوگ أميس كس طرح يا كي گوتو فرما يا كہ تخاوت كے ساتھ !"

ا مام احمد بن تغيل في استاجي مندش م ما وين صاحت رضى الشاعة سن الفاظ كساته و مرفوعاً روايت كيا ب: الله بنذالُ مِن هذاهِ اللهُمَّةِ لَلاَ فُونَ مِثْلَ آبُرُ اهِيْمَ العَلِيْل عَلَيْهِ السَّلام، كُلِّمَا مَاتَ رَجُلَ ، أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَة رَجُلاً.

"اس امت سے تمیں ابدال حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ہوں مے، جب (ان میں سے ) کوئی ایک آ دی قوت ہوگا تو اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرا بدل دےگا۔"

ندکورہ روایت کوامام سیوطی انمی الفاظ کے ساتھ "البجامع الصغیر" شی لائے بیں اورا سے امام احمد بن طبل کی طرف سے مشوب کیا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی "مند" بی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ حند کے طریق سے ذکر کیا ہے اور اس کے سیح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ذرکشی نے "التلا کو ہ" میں کہا ہے کہ بیستن ہے اور ابن مسحود والی روایت ، جے اُبواجیم نے "حلیة الا ولیاء" میں ذکر کیا ہے ، اس کی شاہد ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں: کہ اس حدیث کی بہت ساری شاہدروایات ہیں جے میں نے "التعقبات علی الموضوعات" میں بیان کیا ہے۔ اور پھر اُنیس علی دہ ایک مستقل تالیف کی شکل دی ہے۔

#### حواله كے لتے:

مسند الإمام احمد بن حنبل ۱۱۲۱ ۱۳۲۲، المقاصد الحسنة للسخاوى (٨)، كشف ا لخفاء للعجلوني (٣٥)، الجامع الصغير للسيوطي (٣٠٣٢)، فيض القدير للمناوى ١٢٠٢ ، ١٤٠ ، الذرر المنتثرة للسيوطي (٢٤١)، التذكره للزركشي (ص:٣٢)، الأسرار المرفوعة لعلى القارى (ص:٣٢)

# حضرت ابوالعباس احمد بن قصاب رحمة الله عليه:

ان متاخرین صوفیہ سے طراز طریق ولایت، جمال اہلی ہدایت ابو العباس حضرت الھے بین قصاب رضی اللہ عنہ جیں۔ آپ نے حظہ بین ماوراء لنج کی زیادت کی ہے اور ان کے فیض صحب سے بھی مستنفید ہوئے ہیں۔ آپ اپ علو حال اور صد تی فراست اور کثر ت بر ہان و کرامات ہیں مشہور و معروف تھے۔ حضرت ابوعبد اللہ خیاط رخمۃ اللہ علیہ جو امام طبرستان تھے فرماتے ہیں کہ حضرت جلت مجد عزاس نے کفنلوں بیں سے ایک فضل بیر ہے کدائے مقرب بندے کو بالتعلیم علم سے حضرت جلسے مقافر ماتا ہے کدائر مجھے اصول طریقت ہیں یا دقائق تو حدید میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو جس ابوالعباس احد سے کدائر مجھے اصول طریقت ہیں یا دقائق تو حدید میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے لئد بیان فرماتے تھے کہ علم الصوف اور اصول طریقت میں ابتداء سے انتہا تک آپ کو عالی حال نیک میرت مانا گیا۔

آپ سے بہت زیادہ دکایتیں میں نے تی ہیں گراس کتاب میں میرارویداختصار برہے اس لیے بعض صرف نقل کروں گا)۔ آپ فرماتے ہیں ایک پچے سامان لا دے ہوئے اونٹ کی تکیل تھا ہے ہازار'' آمل'' میں جا رہا تھا اور اس بازار میں عمومًا کچڑ رہتی تھی ، انفاقا اونٹ کا پاؤل پچسلا اور گر پڑا، پنڈ کی چور ہوگئی۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اونٹ کی پشت سے سامان اتار دیں۔ لڑکے نے منع کیا اور روکر بارگاہ اللی میں وست بدعا ہوگیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ادھر سے گز را۔ دریافت کیا، لوگوں نے کہا اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ آپ نے اونٹ کی باگ تھا می اور آسان کی طرف نظر ایشانی اور عرض کی: اللی ایس اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ آپ نے اونٹ کی باگ تھا می اور آسان کی طرف نظر اس کیا۔ دور عرض کی: اللی ایس اونٹ کا پاؤں ٹوٹ ہے گیا۔ اور اس اور عرض کی: اللی ایس اونٹ کا پاؤں ٹھیک کر دے، اگر درست کرنا منظور نہیں تو قصاب کا دل اس بچہ کے رونے ہے کیوں سوختہ ہے؟ است نے میں اونٹ اٹھا اور باسانی چلنے لگا۔

آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا: تمام عالم خواہ چاہے یانہ چاہے اللہ تعالیے کی رضا کا خوگر کرنا چاہیے ورندرنج میں رہیں گے اس لیے کہ جو اللہ تعالیے کی رضا میں راضی رہنے کا خوگر ہوگا وہ ہر بلاکو منجانب مہلی سمجھ کر بلانہ سمجھے گا، پھر کو یا جو بلا اس پرآئے گی وہ بلانہ ہوگی۔ اور اگر خوگر رضانہ ہوتو بلا جو آنی ہے آئے گی مگر رنجیدگی اس پر لازمی ہے اور در حقیقت بلا وعذاب جو ہمارے لیے مقدر ہے، اس تقذیر کو ہم متغیر نہیں کر بحتے اور اگر ہم راضی برضار ہیں گے تو ہماری رضا کی وجہ میں وہ بلا بچکم قاور ہمارے لیے راحت ہو جائے گی۔

تو جواپنے ربّ کی رضا میں راضی رہنے کا خوگر ہے اس کا دل ہر حال میں راحت پاتا ہے اور جو قضا وقد رہے احراض کرتا ہے تو قررودِ قضا کے وقت رنجیدہ دل ہوتا ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلم

#### حضرت على وقاق رحمة الله عليه:

انہیں متاخرین میں ہے صوفیہ بیان ، مریدان بر بان محققان حضرت ابوعلی بن حسن بن محمد وقاق رضی اللہ عند ہیں ۔ بیان صرح ، زبان اللہ عند ہیں ۔ بیان صرح ، زبان اللہ عند ہیں ۔ بیان صرح ، زبان اللہ عند ہیں ۔ اور الن کے فیض اللہ عند سے اور کھنے ہیں اور الن کے فیض صحح رکھتے ہیں اور الن کے فیض صححت میں مستنفید رہے ہیں۔ آپ حضرت محمد بن محمود نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید متھے اور بہترین واعظ ہے۔

آپ ہے مروی ہے کہ فرمایا:

مَنْ انْسَ بِغَيْرِهِ صُعِفَ فِي حَالِهِ وَمَنْ نَطَقَ مِنُ غَيْرِهِ كَذَبَ فِي مَقَالِهِ.

" جے غیر خدا کے ساتھ موانست ہو وہ اپنے کیفیت و حال میں ضعیف ہے اور
جواپئے رب کے سواکس سے مکالمہ کرے وہ اپنے بیان میں جھوٹا ہے۔"

اس لیے کہ انسِ غیر، قلت عرفان کی وجہ میں ہوتا ہے اور اس وات حق سے انس تب ہوتا ہے۔ جبکہ وحشب ولی جاتی رہے اور جومتوحش بالغیر ہوگا، غیر خدا ہے تاطق نہیں ہوسکتا۔

ایک بزرگ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک روز کبلس علی وقاتی رحمۃ اللہ علیہ بی اس نیت سے پہنچا کہ متوکلوں کا حال دریافت کروں ۔آپ ؒ کے سُرِ اُقدی پر دستار طبری زیب تھی ۔ میرے دل بی اس دستاری طرف میلان ہوا۔ بیس نے علی دقاق ؒ سے عرض کی کہ حضور! تو کل کیا چڑ ہے؟ فرمایا تو کل بیہ ہے کہ تو اپنے دل کا میلان کسی کی دستار کی طرف ند ہونے دے۔ بیفر مایا اور دستار سرِ اقدیں سے اتار کرمیری طرف مجھینک دی۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

# حضرت ابوالحن خرقاني رحمة الله عليه:

انہیں متاخرین صوفیاء ہے شرف اہل زمانہ، امام یکا نہ ابوائس حضرت علی بن احمرخرقائی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اجلہ مشاک ہے تھے اور اپنے وقت میں محمد وح اولیاء گزرے ہیں حتی کہ
حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ بقصد زیارت آپ کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ خاص راز ک
یا تی ہو کیں۔ جب واپس ہوئے تو فرمایا: ابوائس ا ہم نے تہجیں اپنی عہد ولایت کے لیے منتخب کیا
اور حسن مؤدب خادم شیخ ابوسعید کہتے ہیں کہ جب شیخ حضرت ابوائس خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ہینچے تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی اور حضرت ابوائس خرقانی رحمۃ اللہ کی با تمیں شخص ہے
ہیں کہ بھی بھی کسی بات کے جواب میں کلام فرماتے۔ میں نے عرض کی حضرت! آپ کس لیے

خاموش رے \_قرمایا: ایک بات کے لیے ایک ای بو لئے والا کافی موتا ہے۔

اور استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہے سنا کہ فرماتے ہیں جب ہم ولایتِ خراسات میں آئے تو ہماری فصاحت ختم ہوگئی اور عماراتِ حال جاتی رہیں ۔ بید دبد بہ و شوکت ہیر خراسانی کا تھا، جتی کہ ہم اپنے منصبِ ولایت ہے وہاں کی مدت قیام میں معزول ہو گئے۔

آپ سے مروی ہے کہ فرمایا رائے دو میں: ایک راہِ صلالت ہے ، دوسرا راہِ ہدایت۔ پید راہِ صلالت ہے ، وہ بندہ کا راستہ ہے خدا کی طرف اور وہ جو راہِ ہدایت ہے وہ خدا کا راستہ ہے بعد کی طرف۔ تو جو بندہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا ، وہ ہر گزنمیں پہنچا اور جو کیے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا وہ یقیناً پہنچ گیا۔ اس لیے کہ کامیا بی تینچے اور نہ دینچے اور کامیاب ہونے اور نہ ہونے میں تھیں ہے کہ پہنچانے اور نہ پہنچانے اور آزاد کرنے اور نہ کرنے میں مضمر ہے۔ واللّٰہ اعلم

#### حضرت ابوعبدالله محمد بن معروف بسطامي رحمة الله عليه:

انہیں متاخرین صوفیہ سے باوشاہ زمان حضرت ابوعبد اللہ محمد بن معروف بد داستانی بسطای رحمة اللہ علیہ بیں علوم بی بہترین عالم اور درگاہ حق بیس محتشم منص۔ آپ کا کلام نہایت مہذب تھا اور ارشادات نہایت لطیف۔

شخ سہلکی رحمۃ اللہ علیہ جواس ملک کے امام تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں نے شخ سہلکیؓ ہے ان کے کچھے اقوال ہے ہیں مجملہ ان کے بیہ کہ آپؓ نے فرمایا: اَلتَّوُ جِیُدُ عَنْکَ مَوْجُودٌ وَ اَنْتَ فِی التَّوْجِیْدِ مَفْقُودٌ.

" تھھ میں تو حید درست ہے لیکن تو تو حید میں نا درست اور مفقو د ہے۔"

یعنی ہموجب اقتضائے حق ، توحید پر تیرا قیام سیح نہیں اور اونی درجہ کو حید کا نفی تصرف ہے۔ ملک جسم ہے اپنے امور میں حق عز وجل کا اثبات ۔ شخ سہلکی رحمة الشرعلیہ نے فرمایا کہ جس وقت کہ بسطام میں نڈیاں اس قدر آئیں کہ تمام درختوں کو چائے گئیں اور کشتیاں ان کی سیاہ ہوگئی اور کو تشارع وزاری میں مشغول ہو گئے تو شخ بسطائ نے جھے ہے چھا: یہ کیما شور ہے ۔ عرض کی حضور نڈیاں آئی جی اور لوگ ان سے تھ آئے ہوئے جیں۔ یہ سفتے بی شخ اٹھے اور چھت ہے تشور نڈیاں آئی میں اور عصر کی تماز تک ایک مجی تشریف لائے اور آسان کی طرف رخ کیا کہ اس وقت تمام نڈیاں آئیس اور عصر کی تماز تک ایک مجی شدر بی اور کی کا ایک بتا ہر اہر نقصان نہ ہوا۔ و اللّٰہ اعلم

### حضرت ابوسعيد نضل بن محممهني رحمة الله عليه:

انہیں متاخرین صوفیہ سے شہنشاہ مجان، ملک ملوک صوفیاں حضرت ابوسعید فضل اللہ بن عرصی رحمتہ اللہ علیہ جیں۔ سلطان وقت وجمال طریقت گزرے جیں۔ تمام اہل زمانہ آپ ہے سخر سخے ۔ کوئی آپ کے دیدار کا مشاق رہتا ،کوئی آپ سے حسن عقیدت رکھتا ۔کوئی آپ کی قوت حال کا قائل تھا ۔علوم وفنون جس مانے ہوئے عالم ہونے کے علاوہ اشراف قوم جس عظیم الشان درجہ رکھتے تھے۔ سزید برآں طریقت جس آپ کی نشانیاں اور برا بین بے حد ہیں۔ چنانچہ آج تک آپ کے آٹار کمالات استے خاہر ہیں کہ دنیا جانتی ہے۔

ابتدائی زمانہ میں آپ بخرض حصول علم مقام "مہد" سے مقام "مرخی" میں آئے اور صحرت ابوعلی رائعن یعنی چا بمسوار کی خدمت میں رہے۔آپ کی ذہانت کا بدعالم تھا کہ تمن روز کا سیق ایک دن میں پڑھا کرتے اور تمین دن عبادت اللهی میں بسر فرماتے ۔امام ابوعلی رحمۃ الله علیہ فی بسر فرمانے ہے اور تعلیم میں پچھ ذیا د تی فی سیق ایک دن حضرت فیلی رحمۃ الله علیہ کے دب آپ کی بدراست روی ملاحظہ فرمائی تو آپ کی عظمت فرمانے گے اور تعلیم میں پچھ ذیا د تی کر دی ۔اس زمانہ میں والی سرخس شخ ابو الفضل حسن تھا۔ایک دن حضرت فیضل الله ابوسعید "جو تبار" کہا :ابوسعید الله میں راستے پرتم جا رہے ہو بہتمہارا راستہ نہیں ، اپنا راستہ لو ۔حضرت ابوسعید رحمۃ الله علیہ نے اس کی طرف النفات نہ کیا اور سیر فرما کر اپنی قیام گاہ پر تشریف لے آئے اور اپنے مشاغلِ علیہ نے اس کی طرف النفات نہ کیا اور سیر فرما کر اپنی قیام گاہ پر تشریف لے آئے اور اپنے مشاغلِ علیہ نہ ایک رفتہ اور اپنے مشاغلِ اور حضرت ابوسعید کو مدار ب

الله فاری فرماتے ہیں کہ بچھے ابوسعید فضل الله علیہ جھے ابوسعید فضل الله علیہ جاہدہ فرمت تھی (لیکن ان کے فدمت میں الله ورع کا شہرہ کن کر ) جب ان کی زیارت کا شوق ہوا تو میں ایک حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے جسم پر ایسا خرقہ تھا کہ میلا ہو کر چڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو میں نے ویکھا کہ آپ تخت مرصع پر روائے معری والے تشریف فرما ہیں۔ میں فدمت میں پہنچا تو میں نے ویکھا کہ آپ تخت مرصع پر روائے معری والے تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے ول میں بیاعتراض کیا کہ میدمرہ وعوی فقیری کرکے اس قدر حلائی و نیاوی میں پھنسا ہوا ہوارتمام علائق سے انقطاع کر کے مدمی فقرہونے سے میری اس کے ساتھ کیو تکرموافقت ہوگ۔ اور مرافعا کر جمع سے فرمایا:

ایستید فضل اللہ اپنے فور فراست سے میرے اس خطرے سے واقف ہو گئے اور سرافعا کر جمع سے فرمایا:

یَا اَبُنا مُسُلِم فِی اَ بِی فِیوَ اَنِ وَ جَدُدَتْ مَنْ کَانَ قَلْبُهُ قَائِمُهَا فِی مُشَاهَدَةِ
الْحَقِقِ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسُمُ الْفَقُورِ.

"ابوسلم! تم نے کس کتاب میں دیکھا کہ جب کس کا دل خدا کے مشاہرہ میں قائم ہو، اس پر نام فقرآ تا ہے۔"

یعنی جواصحاب مشاہدہ ہیں وہ اپنے ربّ کے ساتھ خمیٰ ہیں اور جوفقیر ہیں وہ ارباب مجاہدہ کہلاتے ہیں ۔ابومسلم نے کہا یہ جواب من کراپنے ول میں خجل ویریشان ہوا اور اپنے بے جادسوسہ سے تو یہ کی۔

آپ سے مروی ہے کد فرمایا:

التَّصَوُّفُ قِيَامُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ بِلَا وَاسِطَةٍ.

" وتصوف قیام ول بحق کا نام ہے جو بلا واسطہ ہو۔"

اور سیمجی مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے ،اس لیے کہ مشاہدہ غلبہ دوئی ہے ہوتا ہے اور شوق رویت ومشاہدہ استغراق میں ہوتا ہے اور فنا جے کہتے ہیں وہ بقائجی کہلاتی ہے۔اس بحث کو کتاب الجج کے عنوان سے مشاہدۂ وجود کی تفصیل کے لیے علیحدہ باب میں بیان کیا جائے گا۔انشاءاللہ۔

ایک بار حضرت ابو سعید فضل الله رحمة الله علیہ نے نمیثا پورے طوی کا قصد قرمایا۔ راست میں سردی بخت تھی۔ جتی کہ موزوں کے اندر بھی پائے مبارک سردی محسوں کرنے گئے۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ بی نے سوچا کہ اپنی کمر کی پئی کے دو کھڑے کرکے پائے مبارک بیں لپیٹ دول محم میرے دل نے اس کا کا ٹا گوارہ نہ کیا اس لیے کہ وہ بہت عمدہ تھی۔ جب ہم طوی آ گئے۔ ایک دونہ محل میں میں نے عرض کی کہ حضور! وسوائی شیطانی اور الہام بی کیا فرق ہے؟ فرمایا: البام وہ بہت کی بین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: البام وہ بہت میں میں کچھے کہا گیا کہ کمر پٹی کاٹ کر ابو سعید کے ویروں کو سردی ہے محفوظ کر اور وسوائی شیطانی وہ ہے جس نے بچھے اس کام سے روکا ، اور اس تھی کی بہت می با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس مختفر میں سے بی با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس مختفر میں سے بی با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس مختفر میں سے بی با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس محتفر میں سے بی با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس محتفر میں سے بی با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس محتفر میں سے بی با تھی متواتر ہیں ، لیکن اس محتفر میں سے بی باتھی ہو اللہ اعلم ہا الصواب

حضرت شيخ الوالفضل محد بن حسن متلى رحمة الله عليه ::

(بي حضرت داتا عنى بخش رحمة الله عليد كے مرشد ميں)

انہیں متاخرین صوفیاء بی میرے مرحد بحق ، زین ادتاد، شیخ عباد ابوالفضل حضرت محمد بن است خطرت محمد بن اللہ عند ہیں۔ طریقت بیں میری پیروی واقتداء ان کے ساتھ ہے۔ علم تغییر وروایات کے زبر دست عالم شخے اور تصوف بی مسلک جنید بخدادی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے شخے اور آپ حضرت کے دبر دست عالم محمد کے دبر محمد کے دبر کے مصاحب اور حضرت ابو عمر قرو بی اور ابوالحق بن مسالہ در مجمع اللہ کے معمد شخے۔ سالبہ در مجمع اللہ کے معمد شخے۔

ساٹھ سال عزات تشین رہ کر تلوق میں سے اپنا نام کم فرما بچے ہیں۔ زیادہ تر آپ کا قیام استجلی لگام' میں رہا ، کافی عمر پائی۔ آپ کی آیات و براہین بہت ہیں گر آپ کا لباس متصوفین کی رہم کا نہ تھا اور رکی چیزوں کے آپ خت خلاف ہے۔ میں نے اس مر وخدا سے زیادہ بازعب کوئی نہیں و کھا۔ آپ سے میں نے سنا کہ فرمایا: اَلسَّدُنْهَا اَوْ وَ لَنَا فِیْهِ صَوْمٌ . '' دنیا مثل ایک دن کے ہاور اس دنیا ہے ہم نے کچھے حصر نہیں لیا اور اس کی قید میں ہم نہیں اس دنیا ہے ہم نے کچھے حصر نہیں لیا اور اس کی قید میں ہم نہیں آئے ، اس لیے کہ دنیا کی آفتیں ہماری دیکھی ہوئی ہیں اور اس کا جو تجاب ہے اس سے ہم واقف ہو کھے ہیں۔

ایک روز میں وضو کے لیے حضور کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا، تو میرے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ جب تمام نظام عالم اور کاروبار و نیا قسمت پر موقوف ہے تو کس لیے ایچھے خاصے آزادلوگ امید کرامت و فیوش پر اپنے آپ کو پیرول بفقیرول کا غلام اور بندہ تھم بناتے ہیں۔ (میرے دل میں یہ خطرہ گزرائی تھا کہ ) حضور فریانے گئے: صاحب زادے! جو وسوسر تمہارے دل میں پیدا ہوا، ہمیں معلوم ہے ۔ یا در کھو اور اچھی طرح سجھ لوکہ قضا و قدر کے ہرتھم کے لیے اللہ تعالی نے سب رکھے ہیں۔ جب ظالم پچ یعنی سیابی زادہ کو اللہ تعالی تاج عرفان و مملکت عشق سے نواز نا چاہتا ہے سے او ایس نے مقبل فرما و بتا ہے ، تا کہ وہ فرمت میں مشغول فرما و بتا ہے ، تا کہ وہ خدمت میں مشغول فرما و بتا ہے ، تا کہ وہ خدمت گزاری اس کی عزت و کرامت کے لیے سب بنے۔'' اور شل اس کے بہت سے لطائف ہر موزاو پر فاہر ہوتے رہے تھے۔

جس روز کہ حضرت کی وفات کا وقت آیا ،آپ اس روز "بیت الجن" میں تھے۔ یہ ایک گاؤں ہے جو "دمشق" اور" بانیا روز" کے مابین ایک گھائی پر آباد ہے۔ آپ کا سرمبارک میری گود کی اقدا اور جھے ایک چیر بھائی ہے دل میں رفخ تھا ،جیسا کہ عام لوگوں کی عادت کے ماتحت لوگوں کی عادت کے ماتحت لوگوں کی موت ہوگا تھی ہو گئے تو ہم کار جھے سے فرمانے گئے : بیٹا جمہیں ایک عقیدہ بتاتا ہوں اگرتم اس پر قائم ہو گئے تو اس جہان کے غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔" یادر کھوا ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالی جل شانہ کا پیدا کیا ہوا ہے توا ہو وہ نیک ہو یا بد بہمیں جاہئے کہ ہم اللہ تعالی کی کی پیدا کی ہوئی چیز سے قصومت نہ سوائے کی اور کی کی پیدا کی ہوئی چیز سے قصومت نہ سے اس اور کی کی طرف سے دل میں رنج نہ رکھیں۔" بس اس وصیت کے بعد اور بچھے نہ فرمایا اور جان جان آفرین کے سرد فرمادی۔ واللہ اعلم بالصواب .

ابوالقاسم حضرت عبدالكريم بن موازن قشرى رحمة الله عليه:

انبيل متاخر بن صوفياء من استاد و امام زين الاسلام ابو القاسم حضرت عبد الكريم بن

ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اپنے زمانے کے بدلیج الشال لوگوں میں تنے اور عزت وحرمت میں رفیع الشال اور منزلوں میں علوالحال تنے ۔ان کی بزرگ کا زمانہ مقر ہے اور ان کے فضائل عام طور پرمشہور ہیں ۔ ہرفن میں ان کے لطائف بے حد ہیں ۔تصانیف بہت زیادہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے حال وقال کوحشو وزواید ہے محفوظ فرما دیا تھا۔

آپ ہے میں نے سا کوفرمایا:

مَعَلُ الْمُعَصَوِّفِ كَعِلَّةِ الْبَرُسَامِ اَوَّلُهُ هَذَ يَانٌ وَالْحِرُةُ سُكُوتُ وَاذَا تَمَكَّنَتُ خَرَّسَ.

" صوفی کی مثال مریض برسام کی سی ہے جس کی ابتدا بنہ یان اور بہلی بہلی الآل سے ہوتی ہوجاتا ہے تو موثلاً اور جب وہ مشمکن ہوجاتا ہے تو موثلاً کر دیتا ہے۔"
کر دیتا ہے۔"

تو صفاء قلب کے دو رُخ ہیں: ایک وجد، دوسرے نمود۔ وجد کیفیت مبتدیانہ ہے اور نمود وجد منتہیان ہے اور وجد ایک ایک کیفیت ہے کہ اس کی ترجمانی عبارت میں محال ہے تو جب تک مبتدی طالب رہتا ہے اپنی علو ہمت میں ناطق ہوتا ہے، جوشش بکواس ہے اور اس کو ہذیان کہا گیا اور جب منتہا ء کمال کو پہنچے گیا تو پھر زرعبارت رہتی ہے نہ بیان ند ہزیان۔

اس کی مثال یوں مجھنی چاہیئے کہ جب موئی علیہ السلام درجہ مبتدی میں تھے، آپ کی ہمت رویت کی طالب تھی ہے جتی کہ اپنی ہمت کے ماتحت طلب رویت کی عبارت بھی کہدڈ الی اور صاف عرض کیا: رَبِّ آرِنِیؒ آنظر اِلْیَکُ \* (۱)''اے رب! اپناتھلی حسن دکھا کہ میں اس جلوہ کو دیکھوں۔''

یہ وہ عرارت ہے جس سے مقصود حاصل نہ ہونا تھا تو بینطق بے معنی ہی تھا اور ہمارے حضور سید ہوم النشور سلی اللہ علیہ وسلم مقام مسلمی پر حمکن تھے ۔تو جب کسی کی شخصیت تمام مقامات سے عبور کر کے منعبا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ہمت وخواہش سب فنا ہو جاتی ہے، تو حضور فرمارے ہیں: کلااُ محصدی قفاء علیہ کن۔ (۲) '' تیری حمدو تنا م کا إحصانا ممکن ہے۔'' بیرمزل رفیح اور مقام عالی ہے۔ والله اعلم بالصواب .

ال سورة الأعراف: ١٣٣٠

۲ بدامام سلم کی «میچی» ۱۳۵۴ (کتاب اصل 5: باب حایقال فی الو کوع و السیجود، حدیث: ۳۸۲) ش روایت کرده حدیث کا جزیم کمل الفاظ به چی :

اَللَّهُمُّ أَعُودُ بِوِضَاكُ مِنْ سُخُطِكُ ، وَبِمُعَا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، لَا أَحْصِيُ قَنَاءُ عَلَيْك (اِلِيْرُواثِي الْخُصِيُ لِمِدررر)

### حضرت ابوالعباس احمر بن محمر شقاقی رحمة الله علیه:

انبیں متاخرین صوفیاء سے امام اوحد ابو العباس احمد بن محمد شقاقی رحمة الله علیه ہیں۔
اسول و فروع میں بڑے ماہر اور امام وقت گزرے ہیں بہت سے مشائح کیار کی زیارت سے
سٹرف ہو چکے ہیں۔ متصوفین کی جماعت میں خاص طور پر کبراء قوم مانے گئے ۔ آپ خود کو مقام فکا
سٹرف ہو تھے ہیں۔ متصوفین کی جماعت میں خاص طور پر کبراء قوم مانے گئے ۔ آپ خود کو مقام فکا
سے ساتھ تعبیر فرماتے تھے اور آپ کی عبارات بہت مخلق ہوتی ہیں اور ان عبار توں کے لیے آپ
سخسوس ہیں۔

میں نے ایک جماعت جاہلوں کی پائی جو آپ کی عبارت کے ظاہر پر کورانہ تھلید کرتی ہے اور یہ تقلید ہوتا سنتودہ ہے (ایعنی مفہوم مضمون قائل نہ بچھ کر محض عبارت کے سطحی معنی کی تقلید جیالت محض ہے اور وہ تقلید جو اہام معین کی جاتی ہے وہ عین منشاء اسلام ہے )۔ تم ویکھو کہ ان کی عبارتیں کس متم کی جیں، میرے دل میں ان کی زیروست محبت ہے اور بھھ پر ان کی بحید غایت، صادق شفقت ہے اور بعض علوم میں وہ میرے استاد بھی جیں۔ جب تک میں ان کے پاس رہا، میں سادق شفقت ہے اور بعض علوم میں وہ میرے استاد بھی جیں۔ جب تک میں ان کے پاس رہا، میں نے تعظیم شرع کرنے والا ان سے زیادہ کسی کونہ پایا۔

#### (بقیہ حواثی گزشتہ سنجے)

أَنْتُ كُمَا أَلْنَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ.

اى طرح امام الإواؤوني التي وسنن "(ار ١٥ م كتاب الصلاة: باب الدهاء في الركوع والسجود حديث: ٩٤٩) من دعرت عائش صديقة رضى الله عنها سام الم صحح من روايت كروه عديث كالفاظ كما تحدروايت كياب، امام الجدني التي "سنن" (ار ٣٤٣)، كتاب اقيامة الصلوة: بهاب ما جاء في السقنوت في الموتس: حديث ١٤١٩) من معرب على بن أبي طالب رضى الله عند ان الفاظ كما تحد روايت كياب:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتْرِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ صَخْطِكَ ... الخ

ٱللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخُطِكَ ....الخ)

ائ طرح اے امام احمد بن ختیل نے اپنی "مسنسد" (۱۹۲۱، ۱۱۰۰، ۱۱۵۰، ۱۵۸، ۲۰۱۱) میں امام ما لک نے
"الموطا" (۱۷۲۱، ۱۱۷ میاجاء فی الذعاء) میں امام غزالی نے احساء العلوم ار ۲۰۱۳، ۲۲۴ می،
امام سیوطی نے السجمامع الصغیر ار ۵۹ میں سراج خوی نے کشاب اللمع (س: ۱۱۳) ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ فِي سَجَدَتِهِ، أَعُوْ فَبِرِ ضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَا فَاتِكَ مِنْ عَقُوْمَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ...الخ) انہوں نے ماسوا اللہ اور کل موجودات سے اپنے دل کو صاف کر رکھا تھا۔ ان کے عمد عبادات و قینہ کا بحر ان کے حمد عبادات و قینہ کا بحر ان کے کم کا دات و قینہ کا بحر ان کے کم کا بحر ان کی عبادت علم اصول سے پیوستہ ہوتی تھی اور ان کا دل دنیا و تقلیٰ دونوں سے متنفر تھا۔ بمیشہ جوش و خروش عمد فرمایا کرتے تھے: اَشُنَهِ فَی عَدَمَا لَا وُجُودُ ذَلَه . '' میں نے ایسے عدم کی خواہش کی جس کا دھے بی نہیں۔''

مجھی فارس میں فرماتے:

مر آدمی رابایست محال باشد و مرانیزیایست محالست که به یقین دانم آن نبا شد که و آن آنست که میبا یدم که خداوند تعالیٰ مرا بعدم بروکه پر گز آن عدم راوجود نبا شد. "برآ دی کے لیے ایک جگہ ہے اور میرے لیے بھی یقینا ایک کل ہے اور ش یقینا جاتا ہوں کہ وہ عدم محض ہے اور وہ دہ ہے کہ ضرور مجھ وہاں لے جایا جات گا ،اور میرا رب مجھ عدم ش پہنچا دے گا اور وہ وہ جگہ ہے جس کا وجود نیس "

اس لیے کہ مقامات وکرامات تمام کے تمام کل تجاب و بلا ہیں اور انسان اپنے تجاب الا عاشق ہے اور نیستی وعدم جو دیدار یار ہیں ہو، وہ بہترین فعت ہے اور اس بہشت سے افضل ہے جس میں تجاب محبوب ہو اور جب حق جل علاشانہ وہ ہستی ہے کہ اس پر عدم محال ہے پھر اس کی مکلیت میں میرے نیست ہو جائیے نے کیا زیاں ہوسکتا ہے اور یقیظ میرے عدم کو وجو دئیس ہے۔ یہان کی اصل طریقت میں دلیل تو کی ہے جو مرتبہ فنا میں مشخصف ہوتی ہے۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ حضرت البوالقاسم بن علی بن عبد اللّٰہ گرگا فی رحمة اللّٰہ علیہ:

انہیں متاخر کین صوفیاء میں قطب زمانہ حضرت ابوالقاسم بن علی بن عبداللہ گرگائی (1) رہمت اللہ علیہ بیں۔ مَتْعَنَا اللَّهُ وَالْمُسُلِمِیْنَ بِبَقَائِهِ. اپنے وقت میں عارف بے نظیراورائے زمانہ میں صوفی بے بدیل گزرے ہیں۔ آپ کا ابتدائی زمانہ بھی بہت نیک گزرا اور آپ کے سفریشرا نظام بھی بہت کامیاب ہوئے۔ آپ کی طرف قریب قریب ہرول رجوع کرتارہا ہے اور ہرایک کی نظر میں آپ کا بہت زیادہ احتاد تھا۔

ا۔ سمر قلد کی مطبوعہ کتاب میں ''مرگان'' لکھا ہے اور متر جموں نے'' کرمائی'' لکھا ہے۔ بیٹین معلوم کہ تھیں نے کرمائی کن معلومات کے تحت لکھا ہے۔ واللہ اعلم (ابوالحسنات قادری)

مریدوں میں آپ کا کشف مشہورتھا۔علوم ظاہری میں تمام فنون میں ماہر متھ۔آپ کاہر
مرید ایک امتیاز خاص رکھتا تھا۔آپ کا خُلق بھی نہایت اچھا تھا اور آپ کے پسماندگان بھی
ان شاءاللہ ایسے ہی ہوں گے کہ قوم ان کی اقتداء وہیروی کرے۔آپ کو''لسان العصر'' مانا جاتا تھا۔
حضرت ابوطی حضرت ابوالفضل بن مجمد فارمدی ابقاءاللہ نے ونیا ہے اپنا حصد ترک کرک
سب سے اعراض کرلیا ہے اور علامہ گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی
مراد اس مبارک ہستی کے صدقہ میں پوری کی اور سیدعلی گرگانی کی زبان بنادیا۔ ایک روز مَنس شخخ
کرگان کی خدمت میں حاضرتھا اور اپنے لطائف جو مجھ پر منکشف ہوئے تھے، عرض کر دہا تھا تاکہ
اپنا حال ان کی جدایت کے مطابق درست کروں کیونکہ آپ ناقیہ وقت تھے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضرت علی گرگانی رحمة الله علیه میراتمام حال احترام کے ساتھ ہنے ہیں۔میرالڑ کپن اور بحين كانخوت اور جوشِ جواني مجھے اپنے حال كى ترجمانى پرحرص برها رہاتھا اور دل ميں يدخيال سكه زن مواكه بولطائف مجھ يرمنكشف موئے جي شايداس قدرلطائف ان پرمنكشف نہيں موئے۔ يكى وجد إ كرآب استن غور وخوض سے من رہے ہيں ۔ شخ على رحمة الشعليد نے اپني فراسيد ولايت ے میرے ضمیر کی آواز و خیال کو بیجان لیا اور فرمایا: اے جان پدر! میری میفروتی اور نیاز متدی تیرے لیے بیں ہے بلکہ ہرمبتدی ہے جواپے حالات لطائف مجھے ساتا ہے، ایسے عل ساتا ہے، یہ تبارے لیے عی خاص نہیں ہے۔جب میں نے آپ سے بدالفاظ سے تو میں خاموش ہو گیا۔آپ نے جب میری میرخوالت محسوس فرمائی تو مجھ سے فرمایا ۔ بیٹا !انسان کوطریقت بی اس سے زیادہ نسبت نہیں کہ جب وہ اس طریق کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو چد کے سواکسی اور سمت أے جانا منظور خبیں ہوتا اور جب وہ اس منصب معزول کر دیا جاتا ہے تو اُسے اس کوچہ کے غدا کرہ سے فرحت ہوتی ہے۔ تو نفی واثبات اور فقدان وجود ہر دوایک خواہش کے ماتحت ہیں اور انسان مجھی اسپے پندار وہم وخواہش سے رستگار نہیں ہوسکتا ۔اے جاہیے کہ بارگاہ ایز دی میں بندگی وعبودیت اختیار کرے اور تمام نسبتوں کو اپنے سے رفع کر کے سوا نسبت مردا تھی اور خرم واستقلال وفر مانبرداری کے ، کسی وقت النفات ندر کھ\_(اس کے بعد منجانب اللہ اس پر اسرار منکشف ہوں گے )\_علاوہ اس کے، اُن کے اور میرے مابین بہت ہے راز تھے ،اگر ان کی تفصیل کی طرف رجوع ہوجاؤں تو جومقصود تاليف كتاب ب، وه ره جائے۔اس ليےاس اختصار ير بى اكتفا كرتا مول \_

حضرت ابواحد مظفر بن حمدان رحمة الله عليه:

أنييل متاخرين ميں سے رئيس الاولياء، ناصح ابل صفا حضرت ابواحيه متاثر بن حمدان رضي

الله عندنے سرير سلطنت پر در دواز و اسرا رمنکشف فرمايا اور تاج كرامت وعرفان ہے انہيں نوازا بحث ِننا وبقامِس أن كا بيغام نهايت عمده وبلند ہے۔

اور شخ المشائخ حطرت سید ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں جمیں بندگی وعیودیت کے ڈر بعدے میں راہِ طریقت ملی مگر ابواحمہ مظفر کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی لیعنی ہم مجاہدہ کرکے مرت مشاہدہ تک پہنچ مگروہ بفصل الٰہی مشاہدہ سے مجاہدہ کی طرف آئے۔

میں نے خود حضرت ابواحم مظفر سے سنا کہ فرماتے تھے کہ وہ نعمت جوعرفاء وکملاء کو تعظ بوادی عشق اور مطے مراحلِ جہد کے بعد حاصل ہوئی ، اللہ تعالی نے مجھے مند پر حکومت کرتے ہو \_ عطا فرمائی، ملکہ جولوگ متکبر ہیں وہ (اپنے اوپر قیاس کرکے ) حضرت خواجہ ابواحمہ منظفر کے اس قبل کومش تعلی خرکرتے ہیں، حالانکہ بیان کا عیب ہے۔اس لیے کہ جوابے حال کوصدافت سے بیان کرے وہ محض وعویٰ نہیں ہوتا ،علی الخصوص جب کہ اُن کی رفعت مکانی کو ارباب معنی بھی بیان آ

اورآج ان کے فرزیر رشید موجود میں اور حضرت خواجد احمد فرماتے میں کدایک روز ش أن كى خدمت من حاضر تها كد خيثا لوركا أيك مدعى تصوف ان كى خدمت مين آيا اور كين كا "فانيي شود آنگاه باقي شود." "لين اوّل فاني بوتو پحر باتي بوگا-"حفرت خواج مظفر رفية الله عليه نے فرمايا: فناء پر بقاء كس طرح صورت حاصل كريكتي ہے اس ليے كه فنا كے معنى نيست كے ہیں اور بقاء کے معنی ہست کے ، اور ان دونوں صورتوں ہیں ایک دوسرے کی نفی ہے ( اس لیے کے فتا۔ بقا کی ضد ہے اور بقاء فنا کی ضد ) ۔ تو جب فنا ہوئی تو فنا معلوم کی فنا ہوگی مگر بیفنا عین نہیں بلکہ جے فنا کہا جاتا ہے، وہ کچھاور تی چیز ہے کیونکہ سے جائز نہیں کہ حقیقیس فنا ہوں تو در حقیقت فنا نام صفت فنا کا ہے،اس کیے کہ سب کا فنا ہونا جائز ہے۔

تو صفت وسبب کے فنا ہوجانے سے موصوف اور مسبب باتی رہتا ہے اور سے یادر کھو کہ ذات بر فنالمجمی درست نہیں \_ اورمکیں (لیعنی حضرت علی بن عثمان جلا بی رحمتہ اللہ علیہ ) کہتا ہول کہ مجھے خواجہ مظفر رحمة الله عليه كى عبارت بلفظ ياونيس ربى من نے جو يكھ كها ہے وہ اس عبارت كا مفہوم بیان کیاہے۔

اورعبارت کے مفہوم کو میں اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتا ہوں تا کہ عام قیم ہوجا گے وہ پہے کہ بندہ کا اختیار بندہ کی صفت پر ہے اور جب تک بندہ اپنے اختیار میں رہتا ہے مجھوب ہوتا ہے تو کو یاصف عبد، حق تعالی کی طرف بندہ کے لیے عجاب ہے اور اختیار ذات واجب اللہ تعالی

شائهٔ از لی وابدی ہے اور اختیارات عبد حادث ہیں اور از لی پرفنا محال ہے۔ توجب اختیار فَظَالُ لِیکا یُریندُ (۱) حق عبد میں بمرتبہ بقا قائم ہوتا ہے تو اس وقت اختیار عبد فانی ہو کرتصرف عبدیت کو منقطع کردیتا ہے۔ واللّٰه اعلم

ایک دن میں گری کی شدت ہے شخ ابوالمظفر تکی خدمت میں اپنے کپڑوں کوشوریدہ کیے ہوئے پیننہ میں شرابور سراسیمہ حاضر ہوا۔ جھے نے فرمایا: ابوالحن! کیا حال ہے جواس قدر گھبرارہ ہو! میں نے عرض کی! سرکارساع کی خواہش ہے۔ اسی وقت کسی خادم کو تھم ہوا، علی الفور قوال حاضر ہوگئے اور ایک جماعت رائل مشرف کی بھی آگئی ۔ قوالی شروع ہوئی کہ ایک نوعمر لڑک نے جوش جوائی اور قوت ارادہ اور آئش عشق حرارت ہے اثناء ساع میں مجھے معنظر ب کردیا۔ پھھاس کے جذبات ہے اور پھی کا اور کھیا تھوڑی ویر میں وہ کیفیت فیبانی جوآفت جذبات ہے اور کھی کمات کے سوز سے میں بیقرار ہوگیا ۔ تھوڑی ویر میں وہ کیفیت فیبانی جوآفت حال ہے؟ میں نے حال ہے جھ پر طاری ہوئی تھی، کم ہوئی، تو مجھ سے دریافت فرمایا: اب تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی اب بہت سکون ہے۔

#### ساع وقوالی کے نقصانات:

فرمایا: ایک وقت تھے پر وہ آئے گا کہ بیآ واز ساع اور کوے کی کا کیں کا کی تیرے لیے کیساں ہوگی ،اس لیے کہ ساع کا اثر صوفی کے قلب پرای وقت ہوتا ہے جب تک وہ مشاہدہ سے محروم ہے اور جب مشاہدہ حاصل ہوجاتا ہے تو افر ساع بیکار ہوجاتا ہے۔خیال رکھنا! اس ساع کی عادت نہ ڈال لین ،کہیں بیطبیعت ٹائیے بن کر تھے مشاہدہ سے مجھوب نہ کردے۔

والله اعلم بالصواب



تير ہواں ہاب

# مخلف ممالك كےمشائخ متاخرين

بطریق اخصتار اُن صوفیاء کرام کے حالات کی جومتا خرین کس سے ان شہروں کی جلوہ افروز ہیں۔ اگر بی اس وقت تمام متا خرین صوفیاء کے حالات مفصل اس کتاب میں بیان کروں آو طوالت کتاب بیٹی بیان کروں آو طوالت کتاب بیٹی ہے اور اگر بعض کے حالات چھوڑ دوں جومقعود کتاب ہے وہ پورائیس ہوتا۔ لینزا اب ہم اُن کے اسائے گرامی لکھتے ہیں جو ہمارے زمانہ میں ہیں اور وہ هیئتا اہل محانی اور ارباب بالحق سے ہیں اور وہ رکی صوفی نہیں ہیں تاکہ اگر خدا جا ہے تو حصول عوام سے قرب حاصل ہوجائے۔ ان شاء الله .

مشائخ اہلِ شام وعراق

ا۔ حضرت شیخ ذکی ابن العلا رحمۃ الله علیہ:بررگان مشائخ سے بیں اور ساوات زمانہ سے مانے جاتے ہیں اور ساوات زمانہ سے مانے جاتے ہیں ۔ بیس نے انہیں صعلہ محبت میں مثل شعلہ پایا ۔ان کی کرامات مشہور ہیں۔

المحضرت في الوجعفر محد بن مصباح صيد لانى رحمة الله عليه: رئيس الصوفيا بين تحقيق تصوف من نهايت سليس بيان ركعة بين حضرت حسين بن منصور حلائ كي ساته خاص تعلق ركعة بين ، آپ كى بعض تصانف مين في يرحى بين -

۳۔ حضرت ابوالقاسم مسدی رحمۃ اللہ علیہ ، بڑے مجاہدہ والے بزرگ ہیں اور بلند حال ۔ چرواہے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ بہت عقیدت مند ہیں۔

مشائخ اہلِ فارس

۴ شخ مرشد حضرت ابواسحاق بن شهر یار رحمة الله علیه: محستهمان قوم بین -سیاست بشری
 کیبترین عالم بین -

|                       | arma. | THE SECTION SE |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEANING THE PROPERTY. | rra   | 163 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| anabanananan dan dan dan dan dan dan dan dan                                          | 不是為 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عین طریقت حصرت ابوالحن بن بکران رحمة الله علیه بررگانِ متصوف سے بیں ۔                 | _٣  |
| شخ ابو الفتح رحمة الله علية: التي سلطنت كي بهترين خلف اور أميد افزا حال ك             | _~  |
| مالک بیں۔                                                                             |     |
| شخ ابوطالب رحمة الشعليه: مرو كريخ والي، عاشق كله موكزرے بيں -                         | _۵  |
| هيخ الشيوخ حصرت ابواسحاق رحمة الله عليه: ان كي ش زيارت شكرسكا -                       | _4  |
| مشائخ قبستان وآ ذربا ثيجان وطبرستان وقك                                               |     |
| هجنح شفيق فرخ المعروف به اخي زنجاني رهمة الله عليه: نهايت نيك سيرت اور ستوده          | _1  |
| طريقت بين-                                                                            |     |
| شخ انذرین رحمة الله علیه: بزرگان قوم سے ہیں۔آپ کی بہت ی تیکیاں قامل تحسین ہیں         | _r  |
| حضرت یا دشاہ تائب رحمة الله علید: راہ خدا اس مستقل مرزے ہیں -                         | _٣  |
| هيخ ابوعبدالله جنيد رحمة الله عليه: ويركامل اور بهترين رفيق طريقت بين-                | _1" |
| شخ ابوطا ہر رحمة الله عليه: کشف میں اجله کملاء سے گزرے ہیں۔                           | _۵  |
| حضرت خواجه حسن سمنان رحمة الله عليه: عاشق زار جميلي حقيقي اوراميد وار رحمت وجلي بين - | _4  |
| شخ سبلکی رحمة الله علیه: صوفيوں ميں بوے محامدہ ورياضت كرنے والے بيں -                 |     |
| حضرت احمد بيرض قر قانى رحمة الله عليه: فرزند سعيد بين -                               | -^  |
| حضرت اویب گندی رحمة الله علیه: ساوات زماندے میں -                                     | _9  |
| مشائخ ايل كرمان                                                                       |     |
| خواجه على الحسين سير كانى رحمة الله عليه : سياح وقت ،صاهب طريقت ، توحيد مين كامياب    | _1  |
| اورسقر ہاء عرفان میں کامل گزرے ہیں۔                                                   |     |
| خواجہ علی انحسین کے صاحبز ادہ بحکیم اور مقبول حق ہیں ۔                                | _٢  |
| شیخ محمہ بن سلمہ رحمة الشعلیہ: بزرگانِ وقت سے ہیں۔                                    | _٣  |
| ان کے علاوہ کر مان میں بہت سے مشائخ، اولیا مکرام ،جوان ومعمر،عوام سے مکتوم و مخفی     |     |
| بحی بیں۔                                                                              |     |
| مثار کخ خراسان                                                                        |     |

شخ ، مجتد حضرت ابوالعباس سرمعانی رحمة الله عليه: آپ كى زندگى خوب ب اور وقت

| 100 | 121 | Maria 13 | 1 7 |
|-----|-----|----------|-----|
|     | (P) | يت       | w   |
|     | -   | _        |     |

- ٣\_ خواجه ابوجعفر محمر بن على حوارى رحمة الله عليه: برز ركان قوم اور محققان صوفياء ميس مين \_
  - خواجد الوجعفر ترشیزی رهمة الله علیه: معززین قوم ش سے ہیں۔
- ۵۔ حضرت شیخ محرمعشوق رحمة الله علیہ: نیک زندگی گزاررہے ہیں اور صاحب باطن ہیں۔
- ٣ خواجه رشيد بن شخ ابوسعيد رحمة الله عليه: أميد وارلجهُ رحمت ،مقتله اءقوم وقبلهُ قلوب بين-
- ے۔ خواجہ احمد خاوی سرحمی رحمۃ اللہ علیہ: زیر دست مبار زوقت اور ایک مدت تک میرے رفیق رہے ہیں، ان کے معاملات عجیب عمل نے دیکھے۔
  - ۸۔ شخ احرنجار رحمة الله عليه سم قندى: مقیم مروء اپنے زمانہ کے سلطان گزرے ہیں۔
- 9۔ شخ ابوالحس علی بن اسودرجمۃ اللہ علیہ: اپنے باپ کے بہترین طلف ہیں۔ آپ کی علّو ہمت وصد ق فراست کی تفصیل کروں تو اہل خراسان کے حالات ہی بیس کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ بیس نے تین سومردانِ خدا، خراسان بیس ایسے پائے جو آ قاب و ماہتاہ۔ طریقت ہیں۔

### مشائخ ماوراءالنهر

- ا۔ خواجہ امام رحمة الله عليه بمقبول خواص وعوام سے ہیں۔
- ٣ حضرت الوجعفر بن محرحسين حرى رحمة الله عليه: مروستمع وكرفنار عشق هيل ، آپ كل
   ٣ عالى اورليل ونهارنهايت مصلى هيل -
  - ٣- خواجه فقيهد رحمة الله عليه: اپنج بمعصر لوگول ميں وجابت رکھتے ہيں۔
  - س\_ حضرت ابوئد بالعزى يابانغزى رحمة الله عليه: نهايت قوى المعامله اورعارف كالل مين \_
    - ۵ حضرت احمد ایلاتی رحمة الله علیه: شخ وقت مخدوم زمانه تھے۔
    - ٣ خواجه عارف رحمة الشرعليه: فريد وقت اور بدليج العصر كزرك إي -
- ے۔ حضرت علی بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ: پیشواء زمانہ اور مردِ چتشم تھے۔زیارت کی اوران کے مناصب دیکھے۔

### مشائخ غزنی

ا ۔ می عارف رحمة الله عليه: حضرت الوافضل بن اسدى پير بزرگ گزرے بين، آپ كى

کراہتیں بہت ہیں اورآتشِ عثق میں مثلِ شعلہ تھے۔ م

شيخ اساعيل شاشي رحمة الشعليه: پيرمختشم تقے اور آپ كا طريقه ملامتيه تھا۔

شخ سالا رطبری رحمة الله علیه: علماء حصة فدے گزرے ہیں۔

۔ حضرت ابوعبداللہ محمد بن انگیم المعروف بہ مرید رحمۃ اللہ علیہ : مشانِ حضرت حق سے گزرے ہیں، اپنے مرتبۂ کمال میں لا ثانی تھے اور لوگوں سے آپ کا حال تخفی تھا، آپ کے دلاکل واضح اور آپ کا حال بہترین تھا۔

۵۔ شیخ محترم حضرت سعید بن ابی سعید رضی الله عنه : حافظ حدیث تھے، کافی عمر پائی تھی۔ ۔ بہت سے مشائخ کی زیارت فرمائی ،قوی الحال تھے گر لوگوں سے اپنا حال مخفی رکھا۔

۲ خواجه بزرگوار حضرت ابوالعلاعبدالرحيم بن محد سعدى رحمة الله عليه: معزز قوم عقے - محصان
 ۲ سے بہت محبت ہے، نہایت قوى الحال اور عالم علوم تھے -

۔ شخ اوحد تو دہ بن محمد جرویزی رحمۃ اللہ علیہ: اہل طریقت کے ساتھ محبت رکھنے والے اور صوفیاء میں آپ کی عزت بے حدتھی ، اُمید ہے کہ جننی عقیدت اوگوں کوان ہے ، ان کے بعد بھی کوئی ایسا پیدا ہوجس سے ایسی ہی عقیدت ہو۔ آپ نے بہت سے مشارم کی کی زیارت کی ۔ زیارت کی ۔

اس وقت اگرچہ بیہاں کے مکاروں نے شہر میں گندگی پھیلا دی ہے، اُمید ہے کہ ان سے جلدی شہر پاک ہو جائے گا اور پھراولیائے کرام کا قدم گاہ بن جائے گا۔ اب ہم صوفیائے کرام کے فرقوں کا فرق بیان کرتے ہیں۔اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ



Control of the Control

ا چودهوال باب

### صوفياء كے مختلف مكا تىپ وغدا ہب

قبل اس سے مئیں نے حضرت ابوالحسن رحمة الله علیہ کے ذکر بیس بتایا تھا کہ صوفیا کرام میں بارہ فرقے ہیں۔ان میں سے دوفرقے مردود ہیں اور دس مقبول۔ بیددس فرقے عمال وطریقت میں نیک ہیں اور بچاہدہ وریاضت میں اُن کے آ داب لطیف ہیں،مشاہدہ میں قوی الحال ہیں، اگرچہ ان کے بچاہدہ وریاضت کے طریقوں میں اختلاف ہے۔ محمراصول وفروع شرع میں اور عقیدہ تو حید میں سبستفق ہیں۔

حضرت ابو یزیدرجمة الله علیہ نے قرمایا: اِنحیتلاک الْمُعَلَمَ آءِ رَحْمَةً اِلَّا فِی تَنْجُوبِیهِ التَّوْجِیْهِ . "علماء کا اختلاف رحمت ہے گرتج ید وتوحید ش سب کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔" اس اس مضمون کے موافق ایک حدیث مشہور ہے۔

تو بهی اختلاف عمل فی المجاہرہ والریاضت تصوف میں ہے اور روایات مشائ میں تھا در حقیقت سب متفق ہیں اور از رُوئے مجاز مختلف۔

اب میں یہاں برسیلِ اختصار مشائخ کے اقوال کے ساتھ اُن اختلافات کوتقیم کروں گا اور ہرایک کی وضاحت کے لیے ایک بساط بچھاؤں گا تا کہ آسانی سے بچھ سکیں اور علاء کی اس سے اصلاح ہواور مریدوں کے لیے اُس سے فائدہ اور مجبوں کو کامیا بی اور اہل عقل کو اس کا اثدازہ اور شمیر ہواور میرے لیے اس خدمت کا ٹو اب دونوں جہان میں ہے۔ و بااللّٰہ التو فیق .

#### فرقه محاسبيه

فرقہ محاسبیہ کا تعلق ابوعبداللہ بن اسدماسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ ہدا تفاق صوفیا۔ کرام مقبول زمانہ اور متقول نفس تھے اور علوم اصول وفروع وحقائق تصوف میں بڑے ماہر، تجریعہ تو حید کی حقیقت جانے والے اور معاملات ِ ظاہری و باطنی میں نہایت ثابت قدم۔

آپ کا عقیدہ تھا کہ راضی ہر ضا رہنا ، یہ کوئی مقام تصوف نہیں ہے بلکہ بیصوفی کا ایک حال ہے۔ مقام رضا کو مقام نہ ماننے کا دعویٰ سب سے پہلے آپ نے فرمایا۔ پھر اہل خراسان نے اُسے قبول کیا۔ پھر اہل عراق نے اس کا رَدِّ کیا اور کہا کہ رضا یقیناً ایک مقام ہے جو مقام تو کل کا

ACCOMMENT OF THE CONTROL OF منتجيٰ ہے اور آج تک بياختلاف حراقي اورخراسا نيوں من چلا آربا ہے۔اب ان شاء الله اس قول ک شرح ہم کرتے ہیں۔

#### حقيقت رضا

اوّل ہم رضا کی حقیقت بیان کریں اور اس کی اقسام بتا نمیں ( تا کہ متمازع فیہ کو سمجھ لینے ے مسئلہ واضح ہوجائے )اس کے بعد حال اور مقام کی وضاحت کی جائے گی ۔اوّل کماب وسنت میں تحقیق رضا کے متعلق تصریح موجود ہے،وہ میہ ہے،اللہ تعالی نے قرمایا:

﴿ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرضُوا عَنْهُ ﴾ (١) " الله تعالى أن سے راضي ب اور وہ اس ے راضى ميں-" اور فرمايا: ﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُمَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (٢)" بے شک الله راضي جوا موشين سے، جب كه انہوں نے تھے سے بيعت كى شجر كے ينجے -"

صورسيديوم النثور منطقة فرمايا:

ذَاقَ طَعْمُ الإَيْمَانِ مَنُ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا (٣)

''اس نے ذاکلة ایمان کا لطف حاصل کرلیا جوراضی ہوااللہ کی رپوبیت یر۔''

اوررضا کی دوسمیں ہیں: ایک رضاء حق جل وعلا بندہ کے ساتھ اور ایک رضاء بندہ اللہ تعالی کے ساتھ ۔ تو رضاع حق تعالی جو بندہ سے ہاس کی حقیقت سے ب کہ بندہ سے حق تعالی راضی ہوکر اُے تواب اور نعمت جنت اور کراستِ حرفان عطا فرمائے ۔اور رضاءِ بندہ بحق تعالیٰ کی حقیقت ہیہے کہ اس کے فرمان پر قائم ہوکر گردنِ اطاعت جھکائے رکھے تو رضاء چق مقدم رضا ہ بندہ ہے۔ حتیٰ کہ جب تک برضاء حق بندہ کو توفیقِ اطاعت وانتثالِ امر نہ ملے، بندہ مجھی اُس کے تھم کے آھے سر جھکا نہیں سکتا اوراس کی مرضی پر قائم نہیں رہ سکتا۔

اس لیے کہ رضاءِ بندہ مقرون برضاءِ حق ہے اور رضاء بندہ کا قیام رضاء حق کے ساتھ نبت حاصل ہونے پر ہے اور بندہ کی رضاء اس وقت تک صحیح نہیں ہو عتی جب تک کداس کا دل مستوی وستقیم نه ہوجائے قضا الٰہی کے دونوں پہلوؤں پر۔اس لیے کہ قضاء الٰہی کا ایک پہلومنع نعت وفرحت ہے۔ دوسرا پہلوعطا و بخشش ہے۔

رضا کے محور پر بندہ کا قیام تب سیح ہوتا ہے جب کہ وہ عطا وضع دونوں کا نظارہ چیثم دل سے اس طرح کرے جس طرح احوالِ عالم کانظارہ کیا جاتا ہے ( بیٹنی عطا پرخرمی وشادی اور منع کرنے پر

٢\_ مورة الح: ١٨ ا\_ سورة التوسة: ١٠٠

۳۔ حوالہ کے لیے: منداحد بن خبل ۲۰۸۱

رنج وتعب اس کے دل پراٹر پذیرینہ ہو)۔ گویا شانِ جلالی یا شانِ جمالی جو بھی اُس کے مشاہدہ ش آئے اس پراُس کی رضا کا مشاہدہ ہو۔

لیحیٰ جب کدا ہے منع نعمت یا عطائے نعمت کاعلم ہوتو احساس شادی وغم ہے مقدم وہ سالیق برضا ہواور ایسا راضی ہو کہ دونوں کیفیتیں اُس کے مساوی ہوں ۔خوا ہ آتش جیب وجلال حق میں جلایا جائے یا نو راطف جمال میں منور کیا جائے۔ راضی برضا کے لیے جلنا اور مستنیر ہونا دونوں زبان وول ہے بکساں ہوں۔ اس لیے کہ راضی برضا شاہر حق ہوتا ہے اور منجانب حق جو ہوتا ہے ،سب اچھا بی ہوتا ہے۔

حضرت امیر الموثنین شنرادهٔ گلگوں، قبا، شہید دشت کر بلا امام حسین بن علی سیدالشہد اء دشی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہدے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کے اس قول کے متعلق سوال کیا حمیا جو انہوں نے کہا تھا:

> اُلْفَقُواْ حَبُّ إِلَى مِنَ الْغِنَاءِ وَالسَّقْمُ اَحَبُّ إِلَى مِنَ الصِّحَةِ. " مجھ درولیش تو اگری سے زیادہ بیاری ہے اور بیاری تندری سے زیادہ محبوب ہے۔"

تو حصرت شخرادہ صاحب نے فرمایا نوّجہ اللّٰهُ اَبَا ذَوِ اَمَّا اَنَا فَا قُوْلُ مَنُ اَهْرَفَ عَلَى حُسْنِ اِخْتِیَا دِ اللّٰهِ لَهُ یَتَمَنَّ عَیْرَ مَا اَخْتَارَ اللّٰهُ لَهُ. "اللّٰدرُم فرمائے ابوؤر پراوراُن پردمتیں ہوں، کین میں بیکیتا ہوں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ کے حسنِ اختیارے پینچے ،اس کے سوامی ہرگز تمنا نہروں ،سوااس کے جواللہ تعالی نے میرے لیے اختیار فرمایا۔"

اس لیے کہ جب بندہ اختیار النی کود کھے چکا اور اپنے اختیارات سے اعراض کر چکا تو تمام اندوہ وطال سے آزاد ہوگیا ،اور بیعقیدہ مقام فیبت میں بھی تھے نہیں ہوتا۔اس یقین واطمینان کے لیے حضور وشہود چاہیے۔ لأنَّ البو حَسَاءَ لِلْاَحْزَ ان نَافِیَةً وَ لِلْعَفْلَةِ مُعَالِجَةً شَافِیَةً ''اس لیے کہ رضام دِخدا کو اندوہ وَقم سے آزاد کردیتی ہے اور خفلت سے چھڑا دیتی ہے اور اندیدہ فیرکودل سے زائل کردیتی ہے اور قید و بند مشقت سے آزاد کردیتی ہے۔''اس لیے کہ رضا کی صفت ''دہا نیدن'' ہے لیجنی بری وآزاد کردیتا لیکن معاملہ رضا کی حقیقت سے ہے کہ بندہ علم اللی کے ساتھ منع وعطاکو سے بحد کرای کے علم پرقائع اور شاکر ہوجائے اور اس کا عقیدہ اس حال میں سے ہو کہ تمام حالات کا وانا

اس مئله يس صوفيا كرام كى جاراقسام بين:

ایک گروہ وہ ہے جوراضی بحق ہے عطاع محبوب پراور سے درجہ معرفت ہے۔

ا کی گروہ وہ ہے جوراضی ہے تعماء الی پراور بیدرجہ ونیا ہے۔

🖈 ایک گروه وه ب جوراضی ب بلاپراور بدورجه محنت ومجابده ب

🖈 ایک گروه تو وه بجوراضی باصطفا پراور سددرجر محبت ب

وہ گروہ جو معطی ہے عطا کو دیکھ کر بجان ودل قبول کررہاہے ،اس کے دل سے کلفت ومشقت قطعی زائل ہوجاتی ہے ۔اور وہ گروہ جوعطا کو بمعنی عطا دیکھ رہا ہے اور عطا کنندہ پر نظر رکھتا ہے وہ عطا پر رہ جاتا ہے اور بتکلف راورضا کوعبور کرتا ہے۔

اس رضا میں سب رنج وتقب مستولی ہوتے ہیں اور معرفت اس وقت حقیقت بنتی ہے جب بندہ معرفت اس وقت حقیقت بنتی ہے جب بندہ معرفت اس کے لیے جس وتجاب ہوتو وہ معرفت ناشناسائی ہوتی ہے ،اور نعمت ، تخمت ہوجاتی ہے اور عطاء غطا بن جاتی ہے۔اور جو خدا تعالی ہے دنیا پر راضی ہوتا ہے، وہ ہلاکت وزیاں کاری میں ہے اور بندہ کی بید رضا سبب بے نصیبی ہے بلکہ بید رضا جہنم ہے ،اس لیے کہ دنیا راز ہائے حق کے مقابلے میں کوئی تیت نہیں رکھتی پھر اپنے ول کی دوئی کاری میں ہا کہ دوئی کار کر ہیں۔

نعت اس وقت نعت ہوتی ہے جس وقت راومنعم کی راہنمائی کرے اور بی نعت، منعم سے مجاب بنے تو وہ نعت باور وہ اس رت مجید کی بلا پر راضی ہے ،وہ وہ گروہ ہے کہ ہر بلا میں مُملی کو دیکھتا ہے تو ہر تسم کی مشقت و تکلیف مشاہرہ جمال یار کی مسرت میں وہ برواشت کر لیتا ہے، بلکہ وہ رنج اس مسرت سے جومشاہدہ جمال دوست سے حاصل ہوتی ہے رنج نہیں رہتا۔

اور وہ گروہ جو اصطفاع حق سے راضی ہے وہ مجان حق ہیں ۔ یہ حالت رضای اور خط وفض یہ ہے۔ یہ این منازل ول کو وفض یہ ہی راضی رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی ہتی عاریت ہوتی ہے۔ یہ اپنی منازل ول کو سوائے حضرت جلت و مجدع اسمہ کے کہیں نہیں دیکھتے اور اپنی سرا پردہ اسرار کوسوائے روضہ الفت مجبوب کہیں نہیں پاتے ۔ یہ حاضر ہوتے ہیں اور بظاہر غائب ۔ یہ عرشی ہوتے ہیں اور بظاہر جسمانی ۔ لوگوں میں ہوتے ہیں گر ورحقیقت زبانی تجلیات میں رہے روحانی ہوتے ہیں اور بظاہر جسمانی ۔ لوگوں میں ہوتے ہیں گر ورحقیقت زبانی تجلیات میں رہے ہیں ۔ مقامات وحالات میں ہوتے ہیں گر ان کا دل منقطع ہوتا ہے ۔ مخلوقات سے قطع تعلق کے ہوئے دوئی کے لیے کمر بستہ اور سر بکف حاضر۔

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا

لَقُورُاه ﴾ (١)

'' وہ اپنے نضوں کے لیے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہوتے اور نہ موت وحیات اور نشر کے۔ تو خدا کے سواغیر پر راضی ہونا خالص زیاں کاری ہے اور اس کی ذات کے ساتھ رضا میں خاص رضوان حق ہے ،اس لیے کہ راضی ہونامملکت و دنیا اور ہدایت عافیت ہے۔

رسول اكرم منطقة في قرمايا:

مَنْ لَمُ يَرْضَ بِاللَّهِ وَبِقَصَالِهِ شَعَلَ قَلْبُهُ وَتَعِبَ بَلْنَهُ.

"جو خدا اور خدا کی قضار راضی نہیں ،اس کا ول مشغول بداسیاب ونصیب ہے اور اس کا بدن اس کی طلب میں ممکنین ۔"

فصل:

احاديث بي وارد بكرموى عليه السلام فرمايا:

اَللَّهُمَّ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلُتُ رَضِيتُ عَنِي قَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مَا إِذَا عَمِلُتُ وَضِيتُ عَنِي قَقَالَ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ عِمرَانَ إِنَّ رَضَّا لِي فِي رَضَاءِ كَ لَقَضَانُ لُنُ وَضَالِي فِي رَضَاءِ كَ لَقَضَانُ لُنُ وَضَالِي فِي رَضَاءِ كَ الْفَضَانُ لُنُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ عِمرَانَ إِنَّ رَضَالِي فِي رَضَاءِ كَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ عِمرَانَ إِنَّ رَضَالِي فِي رَضَاءِ كَ اللَّهُ اللَّ

''اللی! مجھے وہ عمل کرنے کی راہنمائی فرما جے جب میں کروں 'تو مجھ سے راضی ہو جا، جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا: اے موک اہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ، تو موکی علیہ السلام تجدے میں گر پڑے اور تضرع وزاری شروع کی۔ پھر جناب باری عزوجل نے آپ کو وجی فرمائی کداے ابن عمران! میری رضاوخوشنودی ای میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔''

یعنی جب بندہ قضا وقد رالی کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو بیاس امر کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہے۔

مد من مستد من من من الله عليه في معترت فضيل بن عياض رحمة الله عليه سه يوجها كرفيم حضرت بشر حافی رحمة الله عليه في حضرت فضيل في الوُّه لِلاَنَّ الوَّاضِي لَا يَعَمَّى اعلی ورجه مهم يا رضا حضرت فضيل في فرمايا: الوِّضاءُ الْفضلُ مِنَ الوُّهُدِ لِلاَنَّ الوَّاضِي لَا يَعَمَّى فَوُقَ مَنْ لِلَةِ إِلَيْهِ . "رضا كا ورجه وُهِر سه بلند من الله كدراضي برضا كى كوئى تمنافهين موتى اور والم

میں تمنا ہوتی ہے۔'' لیعنی منزل ڈہد پرایک اور منزل ہے جس کی تمنا زاہد کرتا ہے اور رضا پر کوئی منزل نہیں جس کی تمنا راضی برضا کرے ۔تو چیش گاہ اس سے افضل ہے جو ابھی پائیگاہ ہے (لیعنی حاضر دربارات ے افضل ہے جوابھی حاضر ہونے کی سعی میں ہے۔)

یہ حکایت اس امرکی ولیل ہے کہ حضرت محاسی رحمۃ الشعلیہ کا قول سیح ہے کہ "د صنا ان حجلے احدوال است ۔" لیخی رضا مزل نہیں ہے بلکہ ایک حال ہے اور سے حال وہی ہے جو مواہب اللہ سے عطا ہوتا ہے نہ کہ کسی ، کہ مکاسب کے ذریعہ متازل پر پہنچا اور سے بھی واضح ہوگیا کہ راضی برضاکی کوئی تمنانہیں ہوتی ۔

حضور منظی کے متعلق روایت ہے کہ حضور منظی کی وعادُں میں فرمایا کرتے تھے: اَسُالُکَ الرِّ صَاءَ بَعُدَ الْفَصَاءِ (۱)' اللی میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ مجھے راضی رکھا ُس حال پر جو تیری قضا کے ذریعے مجھ پر آئے۔' یعنی مجھے الی صفت سے متصف کر کہ جب تیری طرف سے وہ قضا وارد ہو جو میرے لیے مقدرتھی ، تو تُو مجھے راضی یائے۔

اس حدیث سے بیدامر بھی ثابت ہوگیا کدرضا قبل ورود قضا سی نہیں ہے اس لیے کہ قبل ورود قضا جورضا ہے وہ محض عزم ہے اورعزم رضاء عین رضانہیں ہے۔

> حفرت ابوالعباس بن عطارهمة الشعلية قرمات بين: اَلرَّ ضَاءً نَظُورُ الْقَلْبِ إلى قَدِيْم الْحَتِيَارِ اللَّهِ لِلْعَبُدِ.

'' بندہ کے لیے رضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارِ قدیم کے ساتھ اپنے دل کی گھبداشت کرے۔''

لیمن جو کچھ اُے پہنچ اس میں یقین رکھے کہ مختار کا نئات رہ جمید کے اختیار قدیم اور مقدر تھم کے ساتھ پہنچاہے۔اس سے نہ مضطرب ہونہ خرم وشاد۔

> حضرت حارث محاسى رضى الله عندصا حبولد مب فرماتے ميں: اَلدِّ ضَاءً سُكُونُ الْقَلْبِ تَحْتَ مَجَادِى الْأَحْكَامِ.

"رضاسكونِ قلب كانام بجواحكام كراستوں كي طرف سے دل ميں ہو۔"

ال تعریف کے تحت بھی حارث محالی " کا خد ب قوی ہے۔ اس لیے کہ سکون وطمانیتِ قلب بندہ کے کسب سے نہیں بلکہ مواہب اللہ یہ کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ سکون منجانب اللہ عطانہ ہو، ہر گزنیس ہوسکتا۔ اور حضرت محالبی دمیۃ اللہ علیہ دلیل کرتے ہیں کہ رضا حال بندہ کانام ہے نہ مقام کا۔

ا اسال احد من منبل رحمة الله عليات التي "مند" عن ان الفاظ كم ساته روايت كياب: اسالك اللهم الرضاء بعد القضاء

حضرت طلبدالفلام أيك رات ندسوئ اورضح تك عرض كرتے رہے: إِنْ تُعَلِّمْنِينُ فَأَنَالُكَ عَبُدُكَ مُحِبُّ وَإِنْ تَوْحَمُنِي فَأَنَالُكَ مُحِبُّ. "أكرتو مجھ عذاب دے تو بھی ہیں تیرا بندہ ومحتِ فرمان بردار ہوں اورا كررتم فرمائے توصطیع فرمان ومحتِ ہوں۔"

اگر بخشے زے قست، نہ بخشے تو شکایت کیا سر تنلیم فم ہے، جو رضاءِ یار میں آئے

یعنی اَلم، عذاب ولذت نعت تن پر ہے اور قلق دوئی دل یس ۔ تو بید الم ولذت اُت تضان نہیں دے سکتا۔ یہ بھی حضرت محاسیؒ کے دعویٰ کی تائید ہے۔ اس لیے کدرضا و نیچہ محبت ہے کہ محب اس کام ہے ہر حال میں راضی ہے جو محبوب کرے۔ اگر صذاب میں رکھے تو مجوب محبت ہے ہو بلکہ خرم رہے اور اگر نعمت میں رکھے تو بھی دوئی ہے مجوب نہ ہواور اپنے اختیارات کو اختیارات حق کے مقابلہ میں علیحدہ کرے۔

حضرت ابوعثان خيري رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

مُنْدُدُ اَرْبَعِيْدَ سَنَةً مَا اقَامَنِيَ اللَّهُ عَلَى حَالٍ فَكُرِ هُنَّهُ وَمَا نَقَلَنِيُ اِلَى غَيْرِ فَسَخَطُنَّهُ.

" فی لیس سال سے اللہ تعالی نے مجھے اس حال میں رکھا، منیں نے اسے مروہ نہ سمجھا اور جب اس حال سے سمی حال کی طرف مجھے تنظل کیا تو منیں اس حالت میں غصہ نہ ہوا۔"

اس مضمون میں دوام رضا و کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دکایٹ میں ہے کہ ایک درولیش دریائے وجلہ میں پھنس گئے اور تیرا کی نہیں جانے تھے۔ایک نے کنارے سے کہاا گرآپ چاہیں تو مئیں کسی کو بلاؤں تا کہ وہ وہمیں دریا ہے لگا کے آپ نے پچھے جواب نہ دیا تو اس شخص نے کہا : تو پھرآپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا : جو بھرا ربّ چاہے وہ ہوگا مجھے چاہنے سے کیا کام۔

فرضیکد مسئلہ رضا میں مشارکخ کرام کے بہت سے کلام ہیں جو اختلاف عبارت کے ساتھ اس مفہوم کے موئید ہیں اور سب کے فرامین کے یہی دومفہوم ہیں جو ہم نے بیان کیے گرتزک تطویل کرکے اس مختصر میں بیان کیا گیا ۔اب ہمیں ضروری ہے کہ حال ومقام کے فرق کی تشریح کریں تا کہ اس کی حدود اور اس کے معنی کا اور اک آسانی ہے ہوسکے اور انچھی طرح سمجھ میں آجائے۔

#### مقام وحال

الحجی طرح یادر کھو! بید دولفظ صوفیاء کے طبقہ میں مستعمل وجاری ہیں اور ان کی عبارتوں میں ہو کے جاتے ہیں اور ان کی عبارتوں میں ہوئے جاتے ہیں اور کھنین صوفیا ء ان دولفظوں کے ساتھ ایک طویل عبارت کا مفہوم حاصل کرتے ہیں ۔اہذا فن تصوف کے حاصل کرنے والوں کو ان کے سمجھے بغیر چارہ نہیں ۔اگر چہ سے باب اس بحث کے بیان کا نہیں لیکن اس جگہ ان دولفظوں کو سمجھے بغیر جیارہ نہیں ۔مب توفیق ،ہمت اور یا کیزگی اللہ کی طرف سے ہے۔

یادر کو اِ (مُقام) عام طور پر برفع میم "بنده کی اقامت" کو کہتے ہیں اور (مُقام) بہنصب میم ، فرف یعنی " اقامت کی جگہ" کے معنی ہیں ستعمل ہے ۔ لیکن یہ تفصیل لفظ کے معنی ہیں جو گا گئی ، وہ سمو ہو کہ نظا۔ در حقیقت (مُقام) میم کے پیش ہے اقامت اور جائے اقامت کے معنی ہیں مستعمل ہے اور بنده کی اقامت مستعمل ہے اور (مُقام) میم کے زبر سے قیام اور قیام کی جگہ کے معنی دیتا ہے ۔ اور بنده کی اقامت کی جگہ ضدا کی رہا ہے ۔ اور بنده کی اقامت کو جگہ ضدا کی رہا ہے ۔ اور بنده کی اقامت کی جگہ ضدا کی رہا ہے ۔ اور بنده کی اقامت کی جگہ ضدا کی رہا ہوتی ہے اور اس مقام میں حق اللی کی رہا ہے رکھتے اور اس کے ادا کرنے کا خدا تی مقام سے گزرے۔ وہ بتک خدا تی وہاں سے شرکز ارے اے روانیس کہ ایسے مقام سے گزرے۔

پھر مقاموں کی ابتدا تو ہے ہوتی ہے۔اس کے بعد انابت یعنی حق کی طرف لوشا ، پھر دُہر ، اس کے بعد تو کل اور شل اس کے اور درجات بعد بیں طبعے ہیں لیکن بندہ کو ہرگز روانہیں کہ بلا تو ہدوعویٰ انابت کرے ،اور بلا انابت دعویٰ زہد کرے اور بے دُہد دعویٰ تو کل کرے اور اللہ تعالی نے ہمیں زبانِ جرائیل علیہ السلام ہے خبر دی جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور منظے کھی آتا کے سامنے عرض کی:

"وَمَا مِنَّا إِلَّالَةُ مَقَامٌ مَعُلُومٌ."

" ہم میں کوئی ایسانہیں جس کے لیے ایک مقام معلوم ندہو۔"

بہرحال اس كے معنى بين كد كيفيت كاحق كى طرف سے دل بين بيدا ہونا۔أسے بنده
اپ كسب كے ذريعه دفع نيس كرسكتا اور جب وہ كيفيت جاتى ہے تو بنده أسے اپنے كسب و تكليف
سے حاصل نيس كرسكتا ۔ تو مقام وہ راستہ ہے جس بين طالب كوشش كرے اور اپنى سعى وجهد كے
ساتھ قدم ر كھے اور اس كے ليے حضرت حق جل مجده 'نے طالب كے ليے كسب كرنے اور مجاہدہ سے
تقرب حاصل كرنے كى ايك مقدار كا درجہ ركھا ہے اور حال ، بلا تعلق مجاہدہ بندہ كے دل ميں
فصل اللي اور لطف بحض كے ساتھ ايك كيفيت كا بيدا ہونا ہے۔

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ مقام ، اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور حال تمام کا تمام افضال تی ۔
یہ دلی طلب میں آتا ہے ۔ تو مقام مکامب عبد سے ہوا اور حال مواہب وتق سے ۔ تو صاحب مقام اپنے تجاہدہ وریاضت کے ساتھ قائم ہوگا جو حتی تعالیٰ شانہ اس کے دل میں پیدا فرمائے ۔مشار اللہ اس جگہ مختلف ہیں ۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو حال کو دوائما روا رکھتی ہے ۔ ایک جماعت و وہ ہے جو حال کو دوائما روا رکھتی ہے ۔ ایک جماعت و م

#### فرقة محاسبيه

حضرت محاسمی رحمة الله علیه ای گروه کے امام جیں جو حال کو دولئا روا رکھتے جیں۔آپ فرہاتے جیں: محبت وشوق جینی وبسط ، بیتمام احوال جیں اگر ان کا دوام روانہ ہوتو ندمحت ، محب بعظ ندمشاق، مشاق ۔ تو جب تک حال بنده کی صفت نہ ہوجائے تو اہم محب او رمشاق اس پر گئے ۔ ہوگا۔اس لیے آپ نے رضا کو حال فرمایا اور حضرت ابوطمان رحمۃ الله علیہ نے جوفرمایا ہے: مُسَسَّلًا اَرْبَعِیْنَ سَنَةٍ مَا اَقَامَنِیَ اللّٰهُ عَلَی حَالٍ فَکَوِهُنَهُ بیائی طرف مشدّ وموید ہے۔

اور دوسرا گروہ جوحال کی بقاء دوام روانیس مانتا ۔جیسا کے حضرت جنید بغدادی رحمت علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ال علیہ نے فرمایا: آلا حُوَالُ کَا لَبُرُ وَقِ فَانُ بَقِیَتُ فَحَدِیثُ النَّفُسِ.

رہ یں اور حوال میں ہوں ہے ہونظر آتا ہے اور تھم رتانہیں اور جو باقی رہتا ہے، ''احوال میں ہے بلکہ وہ حدیث نفس ہے جو تعن ہوں طبع ہے۔''\*

وہ میں یہ جہروں میں ہے جہرا کیا ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے: حال ہایں معنی ہے: "آلا کھوّالُ کَاسُمِهَا بَعْنی اَنَّهَا کَمَا لَحِلُّ بِالْفَلْبِ تَزُولُ لُ." حال مثل ایک نام کے ہے بعنی حال حلول کر کے ایک وقت دل میں ملتا ہے اور مورے وقت وہ حال زائل ہوجاتا ہے۔ "اور جو باتی رہتا ہے وہ صفت ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ویسے مقت موصوف پر ہے اور بیامر بھی لازم ہے کہ موصوف کالل تر ازصفت ہواور بیسب محال ہے، محال ہے۔

یہ تمام فرق ہم اس لیے بیان کررہے ہیں تا کہ صوفیا و کی عبارات اس کتاب میں جہال نقل ہوں وہاں حال ومقام کا لفظ جب نظر آئے تو بہ آسانی سمجھ میں آسکے کہ یہاں حال ومقام سے کیا مراد ہے۔ فی الجملہ اب واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ رضا نہایت مقامات کا نام ہے اور حال ابتداء مقام کو کہتے ہیں۔ اور بیدوہ محل ہے کہ اس کی ایک طرف کب وسی میں ہے اور ایک طرف محب حق میں ہے اور ایک طرف محب حق اور جوش میں ہے۔ اس کے اور کی مقام نہیں اور انقطاع مجاہد واس جگہ ہوجاتا ہے۔ تھ

کفت احوال مابرق جہانست دمے پیدا ودیگرم نہانست (سحری)

ابتداء کس سے ہے اور انتہا بخشوں سے ہے۔اب ایک احمال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ابتداء ٹس اپنی رضا کو اپنے سے دیکھاء اس نے کہا مقام ہے اور جس نے انتہاء رضا کو اپنے رب سے دیکھا تو کہا حال ہے۔ بی فد ہب محاسبی کا تھم اصول تقوف ٹس ہے۔رضی اللہ تعالی عنہ

مر اعمال میں ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا سوا اس کے کہ مریدوں کو اُن عبارات و معاملات مع كيا كياجن من ابهام، خطاوشبهو- برچند كدوه دراصل درست عي كيول شهول-چنانچه ایک روز حضرت ابوحمزه بغدادی رحمة الله علیه جو مرید محاسی رحمة الله علیه بین حضرت محاسبی رحمة الله عليه كي خدمت من حاضر جوئ، ميستمعين من سے تھے (مستمع اصطلاح صوفیاء ش صاحب وجدوحال کو کہتے ہیں )۔حضرت حارث محاسی رحمۃ الله علیہ نے ایک سیمرغ یالا تھا جو اکثر بانگ کہا کرتا تھا ۔انقا قاحضرت ابو حمزہ کی حاضری کے موقع پر اس نے بانگ دی۔ حضرت ابوجزة في ايك نعره مارا حضرت حارث تجمري لي كرا على اورحضرت ابوجز وس قرمايا-كَفُونُ " " تُونَ كفركيا" - اور حضرت جزاة ك ذيح كرنے كاعزم فرمايا - حاضرين جلسين جو خدام خاص تھے وہ حاکل ہوئے اور آپ کے قدمول میں گر گئے اور عذر ومعذرت کر کے حضرت حادث محاك كوان على على معتقريد كرحضرت حادث في الوحزه كوفرمايا: أسلم يا مردود "اے مردود اسلام قبول کر۔" لوگوں نے عرض کی حضور! ہم تمام لوگ انہیں خواص اولیا ء سے جانتے ہیں اور خاص موحد بچھتے ہیں،حضور نے انہیں مردود وفر مادیا تو ایسی کیابات ان سے طاہر ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی شبہیں اور میں اس کے ظاہر و باطن کومنتفرق تو حید جانیا ہوں لیکن اس نے ایک اسی حرکت کی ہے جو حلولیوں کے افعال کے مشاہر تھی ، لیعنی مرغ حیوان ہے اور اس کی عادت میں بالگ دینا ہے، اپنی مرضی وخواہش سے بالگ دیتا ہے، أنبوں نے اس كى آواز ير كيوں نحرہ مارا ، کیا انہوں نے ایم القدالی کو مجری سمجھا، حالانکہ اس کی تجری محال ہے اور جو مجوحق ہے أے سوائے محبوب کی آواز کے اور اس کی اطاعت کے سکون وآ رام نہیں ملیاء اس نے اُس جلوہ کا حلول ال مرغ میں مجھ کرنعرہ مارا ہا آ نکہ اس کی ذات کوحلول ونزول نہیں ،وہ اپنی صفات میں قدیم ہے۔ حضرت ابوحمز ؓ نے شخ کی طرف دیکھا اورعرض کی جضور ہر چند کہ میں دراصل سمجے تھا لیکن چونکہ میرا فعل مشابهه کسی قوم کے ہوگیا ہی تو بد کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے عبد کرتا ہوں۔

حضرت حارث محاسبي رحمة الله عليه كابهت ستوده باوراس من سلامتي باور كمال صحور

دال ہے۔

مَنُ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَحِرِ فَلاَ يَقِفَنُ مَوَاقِفَ التَّهُمِ.(1) "جوالله تعالى يرايمان ركح اور قيامٍ قيامت كومائے أسے تهمت كمقام ير مُعْمِر نائيس جائے۔"

اور مَنِي ( یعنی حضرت علی بن عثمان جلائی رحمة الله علیه ) جاہتا ہوں کہ الله تعالی جھے ایسا ہی معاملہ عطافر مائے جوآج کل کے رحمی مکارپیروں کے مشابہ نہ ہو۔ حالاتکہ بیدا ہے تخت جیں کہ اگر اُن کی معصیت شعاری کی موافقت نہ کی جائے تو بیخت مخالف ہوجاتے جیں اور دشمن ہوجاتے جیں۔ اور دشمن ہوجاتے جیں۔ فَنَعُوذُ ذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهْلِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ .

#### فرقه قصارييه

پسوفیاء کے فرقوں میں ایک فرقہ قصاریہ ہے۔اس کا تعلق حضرت ابوصالح بن حمدون بت عمارة القصارر ضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔آپ بوے پاپیے کے بزرگ علماء اور ساوات طریقہ مائے گئے ہیں۔

آپ کا طریقہ اظہار ونشر، طامت تھا۔ فنون معاملات کی آپ کا کلام بہت بلتد ہے۔
آپ فرماتے ہیں: ہاید تما علم حق تعالیٰ نیکو تر ازاں باشد که علم خلق۔ ''دلیخی لازم ہے کہ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ نیک معاملہ اس سے زیادہ رکھا جائے جتنا اعلائے لوگوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ مخلوق میں سے رکھا جاتا ہے''، کہ دہ تجاب اعظم ہے جن تعالی سے اور دہ مشغول ہے دل کے ساتھ مخلوق میں۔ اور باب معاملات میں ہم نے اس بحث کو اوّل اس کتاب میں لکھ دیا ہے ای وجہ سے بہال اس بحث کو تقر کر دیا ہے۔

ان کے بجیب وخریب واقعہ بی سے ایک حکایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بی ایک روز نیٹا پور کے لیے شہر حمرہ پر جارہا تھا کہ نوح نامی ایک بزرگ جو فقوت وزُہد بی مشہور تھے اور تمام نیٹا پور کے عباد وزاہد ان کے تالع وفر مان تھے ہمیں نے آئیں راستہ میں دیکھا۔ میں نے اُن سے
پوچھا: نوح جوانم دی کیا چیز ہے؟ کہنے گئے: میری جوانم دی بتاؤں یا آپ کی میں نے کہا: دونوں فرما کیں نوح نے فرمایا: میری جوانم دی تو ہے کہ میں قبا اُتار کر مرقعہ پوش بنوں اور احکام واعمال

ا يذكوره الفاظ توتيس في مراس كى بم محقى روايات وارد بوئى بين رخطا : النقو امو اضع التهم ، من قام نفسه مقام التهم فلا يلو من من اساء النظن به . من سلك مسالك التهم اتهم . حواله كراي الاسوار الموفوعة لعلى القارى ، ص: ٣٩ حديث اها

یں سعی کرتار ہوں حتی کہ صوفی بن جاؤں اور اللہ تعالی کی شرم ہے اس فرقہ کے اندر ہرتم کی معصیت ہے اجتناب کروں۔ اور آپ کی جوانم دی ہے ہے کہ مرقعہ اتار کر اتنی علیحدگی اختیار کروکہ لوگ آپ سے اور آپ لوگوں سے فتنہ میں نہ پڑیں۔ تو گویا میری جوانم ددی ظاہر احکام شریعت کا اتباع ہے اور آپ کی جوانم دی امرار دین پر حقائق کا نگاہ میں رکھنا ہے اور میہ بردی قوی دلیل واصل ہے۔

فرقه طيفوريير

یے فرقہ ابو بزید طیفور بن عینی بن سروشان بسطا می رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق وَوَ لَی رکھتا ہے۔

یدروسا متھوفہ سے بتھے اور قوم کے اندر کبرائے قوم سے بانے جاتے تھے۔ ان کا مسلک غلبہ سکرو
فرط شوق الی اللہ ہے اور ان کا بیر مسلک ہے کہ سکر وجبت کسب انسان کی جنس سے نہیں ہوتا اور جو چیز
وائر ہا اکتباب سے خارج ہواس پر دعوی کرنا باطل ہے اور اس کی تقلید محال ۔ تو لا محالہ صاحی کی صفت
سکر نہیں ہو سکتی اور انسان جلب سکر کی اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتا ("کیف صحصہ" اصطلاح
تھوف ہی ہوشداری کو کہتے ہیں اور صاحی ہوش ہی رہنے والا ہے) اور اس کا سکر خود مفلوب
ہوتا ہے، اے مخلوق کے ساتھ النقات نہیں ہوتا کہ وہ کسی صفت کے ساتھ اوصاف انسانی ہی فلا ہر
ہو سکتے اور مشائخ تھوف کی رائے اس طرف ہے کہ اقتداء صاحی اور
سرف اس حادث کی اور ہو چکا ہے۔ اور ایک گروہ مشائخ کا اس طرف ہے کہ اقتداء صاحی اور
صاحب سکر دونوں کی روا ہے تا کہ انسان بحکلف غلب اور سکر کی راہ پرچل سکے۔
صاحب سکر دونوں کی روا ہے تا کہ انسان بحکلف غلب اور سکر کی راہ پرچل سکے۔

ای وجہ سے حضور سید عالم مضطح اللہ نے فرمایا: اِلْم کُوا فَیاْنُ لَمْ تَبُکُوا فَعَبَا کُوا. (۱)" تم رویا کرواورا گرندرو سکوتو رونے والوں کی مائندرونے کی صورت بناؤ۔" اوراس کی دووجہ ہیں: آیک یہ کہاہے آپ کوگروہ باک کی می صورت بنا کر دکھانا ہو جو کش ریا ہے اور صوفیاء کے یہاں بیشرک صرح ہے اور دوسرے اس ارادہ پر رونی شکل بناتا ہو کہ اللہ تعالی اسے بھی اس درجہ پر

ا۔ یہ عبداللہ بن سائب بن افی تھیک کی روایت کروہ حدیث کا ایک حصہ ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میں صفرت سعد

کے پاس آیا تو انہوں نے ہو چھا: اے بھینچ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنے بارے بتایاتو قرمانے گئے: فوش
آلدید، آپ تھارت چیشہ ہیں، سنا کی آپ قر آن کریم کی طاوت کس کیفیت میں کرتے ہیں۔ میں نے عرض
کیا عمد وطریقے ہے۔ قرمایا میں نے رسول اللہ منتی کھینے آپ کو بدقرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے
ہوئے رویا کرو اور اگر روٹا نہ آئے تو روئے والی فقل بنا لیا کرو اور قرآن کریم کی طاوت مشرخم اعماز میں
کیا کرو جوقران کریم کی طاوت مشرخم آواز میں نہیں کرتایا شرخم کی کوشش تیں کرتا وہ ہمارے طریقہ پرنہیں
ہے۔ (مستدشہاب۲۸۲ عدیث فہر ۱۹۹۸)

پہنچادے جس درجہ وہ ان کی محصورت بنا رہا ہے۔ اگر بید خیال ہے تو حدیث سرورعالم منطقیقہ کی موافقت ہو جائے گا ورحضور نے دوسری جگہ فرمایا: صَنْ تَضَبّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ ، (1)''جوجس آوس کے ساتھ مشاہبت کرے وہ آئیں بی ہے ہے۔' تو جو پچھا نواع مجاجات سے ہم نے بیان کیاات پڑمل کرنا جا ہے اور درگا و واہب المرادے أميدر محے تا كه مبداء فياض سے اس كے ليے دومعانی كشاوہ ہول۔

مشارُح کرام میں سے ایک فرماتے ہیں: آلٹ مُشاھَدَاتُ مَوَادِیَتُ الْسُمَجَاهدَاتِ ''مشاہدات، مجاہدات کا ورشداور نتیجہ ہیں۔''میں کہتا ہوں: مجاہدات ہر حال میں اجھے ہیں لیکن سکر اور غلبہ میں کسپ انسانی کا کوئی ایسا وَحل نہیں کہ اس جدوجہد کے قرایعہ کیفیت وسکرو غلبہ کا جلب ہو سکے۔

اور مجاہدات بھی علت حصول سکرنہیں ہوں ہے ،اس لیے کہ مجاہدہ بحالت صحیلیتی ہوش عمل انسان کرسکتا ہے اور صاحب صحو کوسکر کی طرف الثقات نہیں ہوسکتا ۔ (اس وجہ میں صاحی کاسکر عمل بذریعہ مجاہدہ آنا محال ہے )۔

اب ہم حقیقت سکر وصوکو باختلاف بیان مشائخ سناتے ہیں تا کہاشکال سامع رفع ہو۔ ان شاء اللّٰہ

### سكراور صحو

یا در کھو! اللہ تہمیں نیکی دے، سکر وغلبہ یہ دولفظ ارباب معانی میں استعال ہوتے ہیں۔
غلبہ سے مراد محبت جل شامۂ ہوتی ہے اور صحوا کی ایسا لفظ ہے کہ '' حصول مراد'' ارباب معانی کے معتق میں مستعمل ہے گر اہل معانی کے اس میں سب سے کلام نہیں۔ ایک جماعت تو صحو پر سکر کو فضیلت د تی ہے اور وہ ابو بزید ہیں اور ان کی جماعت وہ کہتے ہیں کہ صحوتمکین واعتدال پر صفت آ دمیت کی صورت پکڑ لیتا ہے اور میہ جاب اعظم ہے جی تعالیٰ شامۂ سے، اور سکر زوالی آ فات اور تقص صفات بھریت اور تداہیر دنیا واختیار ذاتی کو دور کردیتا ہے۔ اور صاحب سکر کے تمام تصرفات خیارت کے بھریت اور قبی ہوات کی تو تیس زائل ہوجاتی ہیں اور وہ معنی جو اس کے مال میں ہوتے ہیں۔ وجود میں بصورت تو کی اور خلاف جن ہیں، وہ اقوی المنے اتم واکمل اُس کے حال میں ہوتے ہیں۔

جیبا کہ داؤ دعلیہ السلام جب بحالت وصو تھے اُن کے تمام افعال ان کی طرف سے وجود میں آئے تھے اور اس وقت تک ان کے فعل کو اللہ تعالی نے اُن کی طرف ہی مضاف فرمایا تھا جیسا ا۔ اس حدیث مباد کہ کی کمل تفصیل چیجے گزر چکی ہے۔ کرارشاو ہے: ﴿ وَتَنَکَّلُ دَاوُدُ جَالُوْتَ ﴾ (۱) ''اور قل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔'' اور ہمارے آقا و مولی حضور مضطح آتا ہے گا ہروہ فعل جو آپ کی طرف ہے ظہور میں آیا ، اللہ تعالی نے اس کی اضافت اپنی طرف فرمائی اور کہا: ﴿ وَمَا رَمَیْتَ اِلْهُ رَمَیْتَ اِلْهُ رَمَیْتَ اِلْهُ رَمِیْتَ اِللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّ

بو مور سے بیدان کی میں کا میں کا است کے بین وہ حضرت جنید رضی اللہ عند اور ان کے تبعین کی جو لوگ سحو کو سکر کر فضیلت دیتے ہیں وہ حضرت جنید رضی اللہ عند اور ان کے تبعین ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ سکر حل آفت ہے کیونکہ وہ احوالی تشویش اور وہا ب صحت خود ہے اور اپنے سر رشتہ کا گم کر دینا ہے اور طالب کے ہر پہلو میں قاعدہ سے کہ دوہ فنا ہویا برائے بقارہے بحوجو یا برائے اثبات قائم ہو، جب وہ سجے الحال ہے نہیں رہا تو جحقیق کا فائدہ صاصل نہیں ہوسکتا۔

اس کے کہ ول اہل حق مجر دہونا چاہے تمام موجودات ہے، اور بینائی کی بنیاد قیداشیاء میں کمجی راحت نہیں پاتی اور آقا ہے رستگاری نہیں لمتی اور تلوق کا ماسوائے اللہ میں بھنسار مہاای وجہ ہے ہوتا ہے کہ وہ اشیاء کو جیسی کہ وہ نہیں دکھ سے اور اشیاء کا طاحظہ جیسی کہ وہ ہیں، دوطرح پر ہوتا ہے۔ایک سے کہ دکھنے والا ہر شے کو بچھم بقا دکھیے۔دوسرے سے کہ اس شے کو بچھم فنا دکھیے۔اگر دہ بچھم بقامیں دکھے گا تو کل اشیاء اپنی بقامیں ناتص نظر آئیں گی کیونکہ اشیاء باتی رہنے کے حال میں اپنے سے باتی نہیں یا تا اور اگر بچھم فنا دکھے گاتو کل اشیاء پہلوئے بقا واجب تعالی میں فافی نظر آئیں گی۔ تو بدودوں نظر یں موجودات کے دکھنے والے کو اعراض پر مجبود کردیتی ہیں۔

ا\_ سورة البقرة ،: ٢٥١ ٢\_ سورة الانفال: ١٤

تو بدتمام كيفيت صحوص آئ بغير درست فيس موتى اورابل سكركواس معنى من مجهرة كات نہیں۔جیسا کہ موی علیہ السلام بحالتِ سکر تھے تو ایک ججلی کے ظہور کی تاب نہ لا سکے اور ہوش ہے بِ بوش بو مع - ﴿ وَمَعَزَ مُوسَى صَعِقًا ۚ ﴾ (٣) ال امر كا مظهر ب-

اور ہمارے حضور مصفی کی جب بحال صحوتے تو مکہ سے قاب قوسین تک عین مجلی شرا مھے اور برلحه بوشيار وبيدار تررب-والله اعلم بالصواب (٣)

اور میرے ﷺ فرماتے ہیں جو ندہب جنیدی کے تنبع سے کہ سکر بازیگاہ کو وکان ہے اور صحو وفنا گاہِ مردان \_اورمَنیں (یعنی حضرت علی بن عثمان جلا بی رضی الله عنه) کہتا ہوں کہاہے ﷺ کی موافقت برکمال صاحب سکر وصحو ہے اور کمترین درجہ صحوکا بیہے کہ صاحب صحوصفات بشر میں کے دیکھتے ے دور ہوجاتا ہے۔ تو وہ محوجو آفت و کھاتا ہے اس سکر ہے بہتر ہے جوعین آفات ہے۔

اور حضرت ابوعثان مغربی رحمة الله عليه سے ايك حكايت ہے كه آپ نے ابتداء حال ش ہیں سال عزات نشینی فرمائی اور ایسے جنگلوں میں رہے جہاں انسان کاحس بھی نہ ہو جنگ کہ بعجہ مشقت ومجاہدہ آپ کا جسم تھل کیا اور چشمہائے مبارک سوئی کے ناکدی رہ کئیں اور هیپہدانسانی بدل محتی میں سال کے بعد تھم آیا کہ اب انسانوں میں صحبت کرو ۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ ابتدائے محبت ، اللہ کے بندوں اور اس کے مجنوں سے کرنی جا ہے تا کد برکت حاصل ہو۔ آپ نے مکه معظمه کا قصد کرلیا ۔مشامح کلمکواپنے کشف ہے آپ کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوگیا۔

ا - برالفاظ ترتيس لح ليكن الحاف السادة المنفين ٢٢١/٩٠ من برالفاظ آئے جي - اللهم ارني اللنيا ٢- سورة الحشر:٢ كما تريها صالح عبادك .

٣\_ سورة الاعراف: ١٣٣٠

تو عین ذات می نگری در تیسمی كُمَّا نَفَذَ الشُّوَابُ وَمَا رُويُتُ ترجمه على في بدر بي شراب ك جام ع ياق تدشراب في مجه على نفوذ كيا اور ندهل ميراب موا

موسىٰ زېوش رفت بيك جلوة صفات شَرِبُتُ الرَّاحَ كَا سًا بِعُدَ كَاسٍ

استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔آپ کو بالکل مبدل پایا بہوائے اس کے کدر میں جان نظر آئی مقمی اور پچے نہیں سب نے کہا ابوعثان! آپ میں سال اس حالت میں جیئے ہیں کہ آدم اور اس کی ذریت اس زندگی سے عاجز ہے ،ہمیں بتاؤ کہتم کیوں گئے اور وہاں کیا دیکھا اور اس موت میں کیا حاصل کیا اور اب کس لیے واپس آئے؟

آپ نے جواب دیا کہ میں سکر میں گیا تھا اور آفات سکر دیکے کرنا اُمید ہوا اور عاجز آکر واپس آیا۔ مشاکح کرام نے کہا کہ ابوعثان! آپ کے بعد اب سب مجروں پر حرام ہے کہ وہ صحو و سکر کی عبارت پر آئیں ،اس لیے کہ آپ نے اس کا انصاف پورا کردیا اور آفات سکر کو واضح طور پر دکھا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سکر تمام کا تمام مقتصیٰ فنا ہے۔ مین بقاضعف ہیں اور یہ تجاب ہے اور صحوتمام کا تمام ناضعت میں دیدار بھا ہے اور یہ عین کشف ہے اور اگر کمی کو یہ خیال ہو کہ سکر بہ نبست صحو نزدیک فنا ہے تو یہ عال ہو کہ سکر بہ نبست صحو نزدیک فنا ہے تو یہ عال ہے۔

"

ال کے کہ سکرایک الی صفت ہے جو صحو پر زیادہ ہے اور جب تک بندہ کی صفتیں زیادتی

کی طرف رجوع ہوتی ہیں اس وقت تک وہ بے خبر رہتا ہے اور جب لقص کی طرف ہو جاتی ہے تو

اس وقت اُس کی حالت امیدافزا ہوتی ہے اور صحو وسکر ہیں بیرحال کی انتہا و عایت ہے۔

حضرت ابو یزیدرجمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے۔جب کہ مظوب الحال ہو کر یجی بن معاذ
رضی اللہ عنہ نے آپ کو خط لکھا۔ اس شخص کے حال میں کیا تھم ہے جس نے ایک قطرہ بحر مجبت سے
نہ لیا اور مست ہوگیا۔حضرت ابو یزیدرجمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ اس شخص کے معالمے میں آپ
کیا فریا تے ہیں جس کے لیے تمام دریا وعلم شراب محبت بن گیا اور اس نے تمام کا تمام فی لیا اور ابھی
تفتی میں تڑپ رہا ہے۔ اس پر لوگوں کا خیال ہے کہ یکی بن معاذر رحمۃ اللہ علیہ نے سکر سے عبادت
کی اور حضرت بایزیدرجمۃ اللہ علیہ نے صحوب ۔ اور اس میں خلاف یہ ہے کہ مصاحب محووہ ہوتا ہے
کہ اُس ایک قطرہ کی تاب نہیں ہوتی اور صاحب سکروہ ہوتا ہے کہ متی میں وہ سب پچھ فی سکتا ہے
اور کھر پیاسا رہتا ہے۔ اس لیے کہ شراب آکہ سکر ہے اور جنس اپنی ہم جنس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور

لیکن سکر دو تم کا ہے۔ ایک سکر شراب مودت ، دو مراسکر کا سِ مجت بسکر مجت بلاعلت ہوتا ہے اور محض رویت منعم سے پیدا ہوتا ہے۔ جس نے نعمت دیکھی تو گویا اپنے کو رنجور دیکھا، اگر چید وہ سکر میں ہو۔ تو اس اُصول سے صحوبھی دو تم پر ہے۔ ایک صحو بر خفلت دو مراصح بر محبت و اتامت۔ تو وہ صحو جس میں خفلت ہو وہ تجاب عظیم ہے اور صحوجس میں محبت کی طرف راہ ملے وہ

کھنے میں ہے۔

ب میں ۔۔۔ تو وہ فخض جومقرون خفلت ہے اگر چہ تھو ہو ہمکر ہے اور وہ جومجت تک پہنچائے اگر چہ سکر ہو ہمجو ہے۔غرضیکہ جب اصل منتکم ہوتو صحوش سکر ہوجا تا ہے اورسکر مثل صحو ۔ اور جب اصل منتکلم نہ ہو ،صحواور سکر دونوں بے فائدہ ہیں ۔۔

فی الجملہ صحور سر مردانِ النبی کے قدم رکھنے کی جگہ بی باختلاف علت معلوم ہوتے ہیں اور جب سلطانِ حقیقت اپنا جمال بے تجاب فریادیتا ہے تو صحو وسکر دونوں طفیلی رہ جاتے ہیں ۔اس لیے کہ صحو وسکر دونوں رخ معنی بیس ایک دوسرے کے موصول ہیں ۔اور ہر ایک کی نہایت دوسرے کی ہدایت ہے اور میہ ہدایت ونہایت بھی سوائے اختلاف نظر کے اور پچھٹیں ہے۔

ہ اور جس کی نسبت تفرقہ کے ساتھ ہووہ تھم تساوی کا رکھتا ہے۔اور اُن کا جع کرنا تفریقول کا جع کرنا ہے۔اس مفہوم کو کسی شاعر نے خوب اوا کیا ہے۔

إِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ بِنَجْمِ رَاحِ تُسَاوِى فِيْهِ سُكُوَانَ وَصَاحِ " جب صبح ول كِ خوش كرت والے ستاروں سے طلوع موتواس ميں بيہوش أور مرموش والے برابر ہوتے إيں" -

مقام مرض میں دو پیر تھے۔ایک لقمان دومرے ابو الفضل حسن رضی اللہ عہما۔ایک دل حضرت لقمان حضرت القمان حضرت القمان حضرت القمان حضرت القمان حضرت القمان حضرت الوافضل کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک جر لیے ہوئے ہیں۔ لقمان نے بوچھا:حضرت ان جزوں میں کیا ڈھوٹھ رہے ہیں۔حضرت ابوافضل نے جواب دیا: وہی جوتم ترک اوراق میں ڈھوٹھ رہے ہو۔عرض کی پھراختلاف کیوں؟ (لیعن میں ترک اوراق میں جوڈھوٹھ رہا ہوں آپ اُسے اوراق میں ڈھوٹھ رہے ہیں) فرمایا: لقمان! تم خلاف رکھتے ہو جب ہی جھے ہے چھ رہے ہو' لقمان' مستی سے ہوشیار ہوجاؤ اور ہوشیاری سے بیداد ہو۔ تاکہ خلاف کا جھڑائی اُٹھ جائے۔ جُربھی ہے، میں اورتم ڈھوٹھ رہے ہیں۔

توطیقوری اور جنیدیوں میں صرف بیا اختلاف ہے جوہم بیان کر چکے اور اعمال میں الن کا ندوب بالکل ترک صحبت اور کوشہ نشینی اختیار کرنا ہے اور سب نے مریدوں میں بھی تھم جاری کیا ہے اور بیاطر ایق محمود سیرت اور ستو دہ صفت ہے۔اگر خدا تو فیق دے۔

#### فرقه جنيديه

اس فرقہ کا تعلق حضرت ابوالقاسم جنیدی بن محمد رحمة اللہ علیہ ہے ۔ بیدوہ بلندہ ستی ہے کہ انہیں کے ہم چٹم اور ہمعصر'' طاوس العلماء'' کہتے ہیں ۔اپنی جماعت کے سردار اور امام الائمیہ تھے۔آپ کا مسلک صحوتھا اور بیطیفوری مسلک کے خلاف ہے اور اس اختلاف کے دلائل ہم بیان کر پچکے بیں اگر چہ اس کے علاوہ بہت ہے اختلاقات ہیں مگر ہم نے بخوف طوالت اختصار کیا ہے۔صوفیاء کرام بیں معروف ترین مسلک جنیدی ہے اور ہمارے تمام مشائخ جنیدی مسلک ہی ہے گزرے ہیں۔

اگر کوئی اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنا جائے تو دوسری کتابوں میں دیکھے تا کہ اُسے اس سے بہتر معلومات حاصل ہو تکیس گرمیرا طریقہ اس کتاب میں اختصار ہے ای وجہ سے طوالت کوٹرک کیا گیا۔

حکایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت حسین بن مضور طاح اپنے ظلیہ حال میں عمرو بن عثان سے پیزار ہوکر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پیرچھا: کس لیے آئے ہو؟ عرض کی فینس صحبت سے مستیفض ہونے کے لیے۔آپ نے فرمایا: ہمارے یہاں بجانین کے لیے۔آپ نے فرمایا: ہمارے یہاں بجانین کے لیے صحبت نہیں ہے، صحبت میں رہ کر ہماری صحبت میں رہ کر ہماری صحبت میں رہ کر ہماری صحبت میں رہ کے جانہوں نے حضرت عمرواکروی سے حاصل کی رہو گئے۔ جنین بن منصور ہوئے:

أَيُّهَاالشَّيْخُ الصَّحُوُوَ السُّكْرُ صِفَتَانِ لِلْعَبُدِ وَمَادَامَ الْعَبُدُ مَحُجُوبًا عَنَ رَّبِهِ حَتَّى فَنِيَ أوصَافُهُ.

"حضورا صحو وسكركى دوصفتين بين ،جب تك بنده بين بيصفتين باقى بين وه ايخ رب سے مجوب ہے اور جب اوصاف عبد فنا ہو گئے ( تو مشاہدہ و جمال حاصل ہوگيا)"-

حضرت جنیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: یَابُنَ مَنْصُورُ اِنْحَطَاْتَ فِی الصَّحُو و السَّحُو "اَ اِنْ مَنْصُورُ اِنْحَطانَتْ فِی الصَّحُو و السَّحُو "این منصور! تم صحواور سکر کے بارے میں فلطی پر ہو'' صحواور سکر میں اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ صحو سے مراوضحت حال ہے اپنے رب کے ساتھ اور سکر ہے مراوفر طاشوق اور غایت محبت ہے اپنے رب کے ساتھ اور این منصور: ساتھ اور این منصور: میں اور این منصور: ہمیں تہمیں تھوں اور این منصور: میں تہمیں تہمیں تہمیں تہمیں تہمیں تہمیں تہمیں تہمیں تھوں نظر آتا ہے اور تہماری عباوات بے معنی ہیں۔ و اللّٰهُ تعالی اَعْلَمُ

#### فرقه نوربيه

فرقہ نور میر کا تعلق حضرت ابوالحن احمد بن نوری رحمة الله علیہ سے بیرز بردست عالم اور صدر علما م متصوفہ تنے اور بوجہ منا قب روشن اور دلاکل واضح کے آپ '' نور'' کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ آپ کا ملک تصوف میں پندیدہ ہاور آپ کے مسلک میں فقر پر تصوف کو فضیلت وینا ہے اور باقی تمام معاملات موافق فد بہب جنیدید کے بیں اور آپ کے طریقوں میں سے نادر و بجیب۔ طریقہ یہ ہے کہ حجت میں صاحب صحبت کے تق پرایٹار کیا جائے اور اپنے تق کو قربان کرے اور اس کے بغیر صحبت درویہ قول کے لیے فرض ہے اور عزلت شینی بری چیز ہے، اور ایٹار تق صاحب صحبت پر کرنا ہی فرض ہے۔ چنا نچے مروق ہے کہ فرض ہے اور عزلت شینی بری چیز ہے، اور ایٹار تق صاحب صحبت پر کرنا ہی فرض ہے۔ چنا نچے مروق ہون کے کے اور عزلت شینی بری چیز ہے، اور ایٹار تق صاحب صحبت پر کرنا ہی فرض ہے۔ چنا نچے مروق ہونے کے فرایا: ایٹا گئم و السف حکم فیا ف السف خراج فیا قبان السف خراج و خسان کے ساتھ مقارف السف حراج و خسان کے ساتھ مقارف کے ساتھ مقارف کے بہر کرد کہ اس میں شیطان کے ساتھ مقارف موجوباتی ہوجاتی ہے اور صحبت میں الشد کی رضا ہے'۔ (۱)

اب ہم حقیقت ایٹار بیان کرتے ہیں اور جب باب صحبت وعزلت میں پینچیں سے تو وہاں اس کے رموز وشرح بیان کریں گے تا کہ عام طور پر فائدہ ہو۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی حقیقت ایٹار

الله تعالی نے ارشاد قرمایا:

﴿ وَيُوْنِيرُ وْنَ عَلَى ٱنْفُيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً \* ﴾ (1) "اوراياً ركرتے بين اگر چاس چيز كے وہ حاجت مند بول -"

اس آیت کریمہ کی شان نزول فقراء صحابہ کرام دضی الله عنیم بی ہے۔ اور حقیقت ایگاریے ہے کہ صحبت حق بیں ہے۔ اور حقیقت ایگاریے ہے کہ صحبت حق بیں اپنے پیشوا اور مالک کاحق طحوظ رکھے اور اپنے حصہ بیں اس کا حصہ خرص نکا لے۔ خود تکلیف برداشت کرے گراپنے پیشوا اور صاحب کی داحت کا خیال رکھے۔ لائ الْإِنْ الْإِنْ الْوَائِفَ وَ الْجَبَّارُ لَائِفَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ تَعَالَى حُدِد الْعَفْقُ وَالْمُرْ بِالْعُرُفِ وَاَعْدِ صَلَى عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى حُدِد الْعَفْقُ وَالْمُرْ بِالْعُرُفِ وَاَعْدِ صَلَى عَن الْجَاهِلِيْنَ.

یں اس کیے کہ ایٹار نام ہے امداد واعانتِ اغیار پر قائم رہنے کا معداس تھم کی بیروی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا اور ارشاد فرمایا ورگز ر فرمانا

ا۔ مشتوی روی از مترجم:

پہتر ازصد سالہ طاعت ہے ریا

اختیار کرواور بھلائی کا تھم قرماؤ اور جابلوں سے اعراض کرو۔'' اور بیمسئلہ باب آ داب صحبت میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا جائے گا۔

یہاں مقصود بیان محض ایٹار ہے۔ بید دوقتم کا ہوتا ہے: ایک صحبت میں اس طرح جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے ، دومرے محبت میں۔ اور ایٹار حق صاحب میں ایک گوند رنج واعدوہ بھی ہے لیکن دوست کے حق میں ایٹار کرنے سے تمام راحت ہی راحت ہے۔

ایک حکایت ی ہے کہ جب غلام الخیل نے حضرت ابوالحن نوری رحمة الشعليد الله عداوت طاہر کی اور ہرتنم کی خصومت اس سے ظاہر ہوئی تو حضرت نوری اور رقام اور ابو حمز و حمیم الله علیم كو حكومت في كرفياز كرابيا اور وارا لخلافت ش في المحد غلام الخليل بكني لكاكديي وم زناوقد ع بين، اگر امیر الموشین ان کے قبل کا تھم صاور فرمائیں تو زند یقوں کی جڑیود کا پید چل جائے اس لیے کہ بیہ سر گروہ زنادقہ بیں اورجس کے ہاتھ سے بیام خیر ہوجائے اس کی حکومت وعزت کا بیس ضامن ہول۔ خلیفہ نے اُسی وقت ان مشائخ کے قبل کا تھم دے دیا۔جلاد آ سمیا اوران مردان خدا کے ہاتھ بائد ھے گئے ۔جلاد نے بموجب علم حضرت رقام حقل كا اراده كيا كد حضرت نوري أفحے اور بوے سرورے رقام کی جگه پر بیٹھ سے بلوگوں کو تعجب ہوا۔جلادول نے کہا:اے جوانمرد! کیا تکوار یعی الیک چڑ ہے کہ اس سے اس قدر رغبت ہوجس رغبت ہے تم آئے ہو حالاتک ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ آپ نے جواب دیا: ہاں! ہارے لیے کوار الی عی چرے کہ مرے طریق ایار کے ماتحت وہ جھے مرغوب ہواس لیے کہ ونیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز زندگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ چند سانس ان بھائیوں کی خدمت میں ایٹار کردوں اس لیے کدونیا کا ایک سانس آخرت کے جزار سال سے زیادہ محبوب ہے ، کیونکہ دنیا سرائے خدمت ہے اور آخرت مقام قربت ، تو مقام قربت میں یہ خدمت نہیں کی جاسکتی ۔جلاو نے میرسب با تنمی خلیفہ کو پہنچاویں،خلیفہ نے استنے بلند حوصله اور رقت بخن پر سخت تعجب کا اظہار کیا اور کسی کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ ان کے قبل کوسم دست موقوف رکھواور ابوالعباس بن على قاضى القصناة كوبكا كرتينوں كوأن كے سپر دكر ديا۔قاضى القصناة نے متينوں كى مشكيس کسی ہوئی رکھیں اوراینے یہاں بلایا۔ پھران سے احکام شریعت کے متعلق سوال کیے۔جواب سُن کر أن مين عرفاني شان كي حقيقت ما تي اوروه فد جي انتاع مين مكمل نظه يه قاضي بهت متاثر جوا اوران ك حالات سے بے خبررہے برشرمسار۔حضرت نوريؓ نے فرمايا: قاضي تونے جو بچھ وريافت كيا ہے يه كيرنيس ب جو يو چھنے كى بات تقى ووتو تو نے نبيس يو چھى - فسانًا لِللَّهِ عِبَادًا يُسأْكُلُونَ بِاللَّه

وَيَشْرَ بُونَ بِاللَّهِ وِيَجُلِسُونَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ بِاللَّهِ "الله عندول كي الحل جماعت بحي بك

ان کا کھانا اللہ کے لیے اور پینا اللہ کے واسطے اور پولٹا اللہ کے لیے ہے۔'' وہ ایسے مردان خدا ہیں کہ ان کا قیام اللہ کے ساتھ اور قعود ونطق ، حرکت وسکون سب ای کے ساتھ ہے اور اُن کی زندگی اس کے ساتھ ہے اور وہ قائم بمشاہرہ ہیں ،اگرایک کھند مشاہدۂ حق اُن سے حجاب میں آ جائے تو ان گ دنیائے جم میں جوش وخروش کھیل جائے۔

ین کرقاضی منتجب ہوا اور ان کے کلام کی بار کی اور صحت حال کو پا کر ظیفہ کو کھھا کہ اگریہ جماعت ملاحدہ ہے تو فَصَفِنِ الْمُوَ جَدُ فِی الْعَالَمِ. '' مچرکون و تیا شل موحد ہوسکتا ہے''۔ بیس گوائی و جا ہوں اور اپنے تھم سے فیصلہ کرتا ہوں کہ (ان کے مقابلہ کا) روئے زیمن پرکوئی موحد نہیں ہوسکتا۔

ظیفہ نے قاضی القصاۃ کا میری کمہ پڑھ کران بزرگوں کو بلایا اور عرض کی (کہ جھے ۔ غلطی ہوگئی اور میں دھوکہ میں آگیا )اب آپ اپنی حاجت ظاہر کریں ۔حضرت نوریؓ وغیرہ مشاکُۃ چھ گرفآر تھے اُنہوں نے فرمایا کہ خلیفہ ہماری حاجت تھے ہیں اتنی کی ہے کہ تو ہمیں بھلادے اور ہم تیرے مقبول کرنے کو اپنی مردودیت بچھتے ہیں اورا گرتو ہمیں اپنی بارگاہ ہے مطرود کردے گا تو ہم اے میں مقبولیت جانیں گے۔ خلیفہ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دردناک جواب کوئن کرائی قدر متاثر ہوا کہ روپڑ ااور نہایت احترام کے ساتھ اُنہیں واپس کردیا۔

ایک روایت نافع ہے کہ حضرت این عمر رضی اللہ عنہ کوایک روز مجھلی کی خواہش ہوئی۔
تمام شہر میں تلاش کی مرز کی ۔ چند روز ابعد وہ مجھے ( یعنی حضرت نافع کو ) ملی فرماتے ہیں: میں نے وہ مجھلی بنوائی اور حضرت این عمر کی خدمت میں حاضر کی ۔ میں نے ویکھا کہ اس مجھلی کے پیش کرنے ہے آپ مسرور ہوئے۔ استے میں ایک سائل نے باب عالی پر کھڑا ہو کر صدا دی ۔ آپ نے حکم ویا کہ یہ چھلی اس سائل کو دے دو فلام نے عرض کی: حضوراتی دیر میں تو یہ چھلی میسرآئی ہا اب آپ مرائل کو عطافر مار ہے ہیں، اس کی بجائے کچھاور بخشش کردی جائے ۔ فرمایا: اے فلام! یہ چھلی کھانا مجھ پر حرام ہاں لیے کہ میں نے ایک حدیث کے موافق اس مجھلی کواپے دل کی خواہش سے باہر کردیا ہے۔ وہ حدیث میہ جو میں نے حضور مشتیکی آئے ہے تی ہے: آئے ما الموٹی یَشَمُونَهُ میں کے دو حدیث میہ جو میں نے حضور مشتیکی آئے سے نی ہے: آئے ما الموٹی یَشَمُونَهُ میں کردیا ہے۔ وہ حدیث میہ جو میں نے حضور مشتیکی گئے ہے تی ہے: آئے ما الموٹی یَشَمُونَهُ میں کردیا ہے۔ وہ حدیث میہ جو میں نے حضور مشتیکی آئے ہے تی ہے: آئے ما الموٹی یَشَمُونَهُ میں کردیا ہے۔ وہ حدیث میہ جو میں نے حضور مشتیکی آئے کی ہے: آئے منا الموٹی یَشَمُونَهُ میں کردیا ہے۔ وہ حدیث میں جو میں نفید می فیونَ لَهُ (۱) ''جوانسان کی چیز کی خواہش کرے پھراس

ا۔ امام دار تطفی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی حنہ ہم فوغا روایت کیا ہے۔امام ابولیم ،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیہ من عمر رضی اللہ عندے من الدعنہ عندے غلام ابوعبداللہ نافع دیلی تا بھی کے تعارف میں ''حلیۃ الا ولیاء'' میں لائے میں اور اسے المام شوکائی نے ''الفوا کدا مجموعہ'' (ص: ۲۳۹)، حدیث تمبر ۲۲ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ: بیر موضوع ہے اور راوی عمر بن خالد، ابوخالد الواسطی معجم ہے۔

چیز کی طرف ہے دست بردار ہو کر آخرت کونفس کی خواہش پرتر چیج دیے تو لامحالہ اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کردیے''۔

ایک حکایت ی ہے کہ جگل میابان ی راہ مجول کردی درویش تھیرے اور پیاس نے انہیں ستایا اور ان کے پاس ایک قدح پائی سے ذائد نتھا اوردی کے دی پیاسے تھے۔ جب ایک کو وہ قدح آب دیا جاتا وہ دوسرے کی طرف ایٹار کر دیتا۔ دوسرے کا خیاا ، اپنے رفیق کی پیاس پر جاتا وہ اُسے دے دیتا فرضیکدای طرح بیالہ پائی کی نے نہ پیا اور شدت تھی کی سب مر گئے ، صرف وہ اُسے دے دیتا ۔ فرضیکدای طرح بیالہ پائی کی نے نہ پیا اور شدت تھی کے سب مر گئے ، صرف ایک بچے تھے۔ جب انہوں نے اپنے نو رفیق مرے ہوئے دیکھے تو وہ قدح آب پی لیا اور راستہ طے کرنا شروع کردیا ۔ کی کے پاس بے تصدانہوں نے کہا تو اس نے کہا اگر وہ پائی ٹو بھی نہ پیتا تو اسے کہتر تھا۔

انہوں نے کہا بھلند! کیا تھم شری اتا ہی جانا ہے؟ تجے مطوم نہیں کہ نو آدمیوں کے مرجانے کے بعد بھی اگر میں وہ بیالہ نہ پیتا تو خود کئی کا مجرم بنمآ اور عماب اللی میں ماخوذ ہوتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے خیال میں وہ نو آدمی بھی خود گئی کے بجرم ہوئے۔ اُنہوں نے کہانہیں ،اس لیے کہ وہ ایار کررہ جے اپنی حاجت کے مقابلہ میں دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں تک کھل پرایار کرتے کرتے ہلاک ہوگے۔ پھر جب کہ میں تنہا رہ کیا تو اب موقع ایار نہیں تھا۔ اس لیے ایے موقع بروہ یانی مجھے بینا واجب تھا۔

دیکھو! جب امیر المونین مولاعلی کرم اللہ وجہہ حضور مضیقی کے بستر پرسوئے اور ہجرت بیں حصرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ حضور کی معیت میں گئے اور مکہ سے باہر آکر غار میں تھم ہے۔

اس شب کفار کا قصد حضور مضیقی کے شہید کرنے کا تھا تو جناب باری تعالی عزامہ نے جرائیل و میا تیل علیم السلام کوفر مایا کہ میں نے تمہارے مائین بھائی چارہ رکھا ہے اور تمہاری زندگی بھی ایک دوسرے سے دراز کی ہے ۔ بتاؤ تم میں ہے کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی زندگی کا ایٹار کرے اور مرنے کو تیارہ و دونوں اپنی اپنی زندگی بارگا و النی سے طلب کرنے لگ گئے ۔ جناب باری تعالی کی طرف سے ارشادہ ہوا کہ اے جرائیل و میکا تیل دیکھوعلی کی ہزرگی وشرافت! کہ وہ تم سے بلند ہے ،ہم طرف سے ارشادہ ہوا کہ اے جرائیل و میکا تیل دیکھوعلی کی ہزرگی وشرافت! کہ وہ تم سے بلند ہے ،ہم نے علی کے اور اپنے حبیب میشیقی کے مائین موافاق کی تھی تو علی اپنے قبل و مرگ کو قبول کرکے اور صبیب کی خوابگاہ پرسو گیا اور اپنی جان ہمارے حبیب پر فعدا کردی ہے۔ اب تم دونوں جاؤ اور اس کی محافظت و شمنوں سے کرو۔

چنا نچہ جبرائیل ومیکائیل (علیما السلام) حضرت علی کرم الله وجها کی خدمت میں آئے۔

ایک سر بائے بیٹے گیا اور ایک پائٹی کی طرف بیٹے گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجبد کی خدمت بھی زیات حال سے کہنے گئے: ہنے ہنے مَنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اَبِی طَالِبِ إِنَّ اللَّهَ مُنْهَاهِی بِکَ عَلَی مَلاَ یُکیبه '' زندہ باوا مے علی اِتمہار مے شل اس ایٹار بھی کون ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایٹارکھ ملاکہ بھی پیش فرما کرا ظهار خوشنووی فرمار ہاہے اور آپ اپنی خواب بھی بے فکر سورہے ہیں ۔''

ای وقت یہ آیت کریمہ تازل ہوئی جس بیل شان مولائے کا کتات کرم اللہ وجہ فایر

ہے۔ارشاد ہوا: ﴿ وَمِنَ النّاٰ اِس مَنْ يَتَفَیٰ نَفْسَهُ اٰبِنِفَاءَ مُرْضَاتِ اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهُ رَءُوْفَ بِالْفِیاَ اِسْ وَ اللّٰهِ ﴾

(۱) '' اور بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جواس کی رضا جوئی بیل اپنی جان بیجے اور قربان کرتے ہیں اور اللہ اپنے مقرب بندول پر شفقت کرنے والا ہے''۔اور جب جنگ احدے موقع پر حرب بیل اللہ تعدال نے اپنی لے مقرب بندول پر ابتلافر مایا۔ایک سحابیہ انصار بیل سے آئیں۔وہ فرمانی ہیں کہ بیل ایک کورا پائی لے کراس نیت سے چلی کہ جمر وسین اُحد بیل سے کی کی بھی خدمت کروں۔جب میل میدان رزم بیل پنجی املی سحابی کود کھا کہ جمر وسین اُحد بیل سے کی کی بھی خدمت کروں۔ جب میل میدان رزم بیل پنجی انہوں نے اشارہ کیا کہ پائی پلاؤں۔ بیل ان کی طرف پائی لوا کے ۔ انہوں نے آواز دی کہ جمعے پائی بلاؤ اور خود پائی نوش نہ فرمایا۔ جب وہ پائی ان کی طرف کے گئی توایک اور مجلی جو انہوں نے اور جھے فرمایا :جاؤ آئیس پائی دو سے فرمنیک ای مطرف کے گئی توایک اور میلے اُس کے اُس کی خدمت میں پائی دو سے فرمنیک ای دور میل کی قور کے اور سے نے دومرے کی آواز پر خود نہ بیا اور دومرے کی طرف بھی دیا۔ حب کی طرف بھی دیا۔ اور وجھے کے جہ شہید ہوگے ۔ واپس لوئی اور جھے کے بیاس آئی تو وہ بھی جان کی خدمت میں پائی لے کر ش بیتی ،وہ شہید ہوگے ۔ واپس لوئی اور جھے کے بی شہید ہوگے ۔ واپس لوئی اور جھے کے بی شہید تھے۔ آیت بیاس آئی تو وہ بھی جان بی ضرف اور بیا کہ ان اُن وہ جو کے بی شہید تھے۔ آیت بیاس آئی تو وہ بھی جان بی تا تا میں میں شان میں نازل ہوئی جس میں ارشادھا کہ:

﴿ وَكُوْتِرُونَ عَلَى أَنْفُهِمُ وَلَوْكَانَ يَهِمُ خَصَاصَةٌ ١٠ ﴾ (١)

'' و محبوبانِ بارگاه اپنی جانوں کا ایٹار کرتے ہیں اگر چہ آئیس سخت تنظی مور ہی ہو۔''

بنی اسرائیل میں ایک عابدتھا ، جس نے جارسو برس عبادت کی تھی ۔ایک دن وہ بارگاہ رتِ العزت میں عرض کرنے لگا:الی ! اگر تو ان پہاڑوں کو پیدا ند قرما تا تو تیرے بندوں کو چلتے اور سفر کرنے میں آسانی رہتی ، تو تی قبیر وقت صلوات اللہ علیہ وسلامہ کی طرف فرمان آیا کہ اس عابد کو فرماوو کہ جناب باری کا ارشاو ہے کہ تو نے بندہ ہوکر ہماری ملک میں تصرف کیا لہٰذا ہم نے تیرانام و بوان سعدے نکال دیا اور اور فہرست اشقیاء میں تجھے داخل کر دیا ہے۔

اس عابد نے میہ سنتے ہی اظہار مسرت کیا اور مجدہ ' شکر کے لیے بحضور اللی جمک گیا۔ وقیر وقت علیہ السلام نے فرمایا: اے مقلند شقاوت کے درج میں کینچنے پر مجدہ ' شکر اواکر دہاہے، میہ کونسا قانون ہے۔ عابد نے عرض کی حضور! اپنی شقاوت پر مجدہ نہیں کر دہا ہوں بلکہ اس امر پر مجدہ شکر اواکر دہا ہوں کہ خواہ کمی فہرست میں میرانام ہو، مگر ہے تو ای کے دفتر میں ۔

اب بن ایک آرزور کھتا ہوں ، وہ حضور مطے کھٹا اپنے رب کے دربار میں عرض کردیں۔
آپ نے فر مایا: وہ آرزو کیا ہے؟ عابد نے عرض کی وہ بیعرض ہے کہ جب ججھے جہنم میں ڈالا جائے تو
جھے اتنا عظیم الجھ اور عریض وطویل کرکے ڈالا جائے کہ تمام موحدین کی جگہ جھھ ہے بھر جائے تا کہ
جھے ایک کے جہنم جانے ہے اتنا فائدہ تو ہو کہ باقی تمام موحدین بہشت میں جا کیں۔ (اس ایٹاراور علوص پر دریائے رحمت جوش زن ہوا) ارشاد ہوا کہ: (اے بیٹیمر وقت ہمارے بندہ کو) بشارت دو
کہ بیا ہملاء واحتمان تیرے ذلیل کرنے کے لیے نہ تھا جگہ تیرے ایٹار واخلاص کے ظاہر فرمانے کے
لیے تھا۔ اب تیرا بیرم تب ہے کہ قیامت کے دن تو اور جس کی تو شفاعت کرے گا ، وہ سب تیرے
ساتھ بہشت میں ہوں گے۔

میں نے ایک بار حضرت احمد حاد مزحی رحمة الله علیہ بے پوچھا کہ آپ کی ابتدائے توبہ
کوں کر ہو کی تھی فرمایا: میں مرض سے ایک بار چلا اور ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک مدت تک
رہا اور اپنے اونٹ چراتا رہتا ۔ میرے ول میں آب کریمہ: ﴿ وَیُوْثِدُوْنَ عَلَى اَنْفُیهِمْ وَلَوْ کَانَ لِهِمْ خَصَاصَةٌ \* ﴾ (۱) کے ما تحت اس چیز کی بہت تڑپ تھی کہ اچی ضرورت کے مقابلہ میں ووسرے کی حاجت پوری کروں اور میراعقیدہ بھی صوفیائے کرام میں سے ای جماعت کے اوپر تھا جو ای گراواولی ترمانتی ہیں۔

ایک روز ایک بھوکا شیر نظر آیا اور اُس نے میرا اونٹ شکار کیا اور بلندی کی طرف چڑھ گیا
اور ایک آ واز ماری جس پرتمام در ندے جنگل کے آگئے ۔ شیر نے اُونٹ کو چیر پھاڑ کر ڈال دیا اور خود
کھے نہ کھایا اور بالائے کوہ چلا گیا۔اس شکار پر جس قدر در ندے ،لومڑی بھیڑ ہے اور بجھرے تھے،
سب نے ہلہ بول دیا اور خوب کھائی کر چل دیئے ۔ای وقت شیر اتر ا اور ارادہ کیا کہ ایک کھڑا اس
میں سے خود بھی کھائے کہ استے میں ایک لومڑی کنگڑی لولی دور سے آتی ہوئی نظر آئی ۔ شیر پھروہال
سے ہٹ گیا اور بالائے کوہ چلا گیا تا کہ وہ لومڑی بھی شکم میر ہوجائے۔ چنانچہ جب وہ بھی کھا کر چلی

ا\_ سورة الحشر: ٩-

مٹی تو ش<sub>یرنے</sub> آگرایک گلزااس میں سے لے کر کھایا۔ میں میں میٹ کے متل مکی اتباری شرفہ اور ایس میا تر معربی

میں دور سے بیٹھ کرید مظرو کھور ہاتھا کہ ٹیر نے واپس جاتے ہوئے بزبان صبح مجھے کہا:

" يااحمدُ ايشاربرلقمه كارِسكّان بود ومردانِ خدا جان و زندگاني ايثاركنند".

اے احر! لقمہ كا اياركرنا كوں كا كام باور مردان خدا جان اور زعد كى كا اياركياكرتے بيں۔'

بس میر سنتے ہی مجھ پر ایبا اثر ہوا کہ اس وقت میں نے تمام اشغال ونیا و دھیے۔ وستبرداری کی۔ میرے میری تو ہدکی اہتداء۔

حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ جس ان کی اس دعا سے جیران ہو گیا۔ شب کوخواب جس دیکھتا
ہوں کہ کوئی آنے والا آیا اور کہتا ہے کہ جعفر اجا اور ابوالحن کو کہہ دے کہ ہم نے نجھے اس شفقت
ومحیت کی وجہ سے جو تجھے ہمارے بندوں سے اور ہم سے ہے بخش دیا۔اور حضرت ابوالحن کا
'نوری'' اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی تاریک گھر جس پچھے بات کرتا تو آپ نور باطن کی روشی
جس اس سے خبردار ہوتے تھے اور نور جن کی ضیاء باری سے آپ اپنے مریدوں کے تمام راز جائے
جن انچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عند نے آئیں فرمایا: ابدوالحسین جاسیوس قلویست
میا ہو ہے ہے'۔ یہ ہے تخصیص اُن کے مسلک کی اورا بل بصیرت کی نظر جس ہے ہیں۔
توی اصل ہے اور ہوا تھیم معاملہ ہے اور انسان پر بذل روح سے زیادہ تخت ترکوئی چیز نہیں۔
چنانچہ اپنے حبیب پاک مطابقہ کوتمام نیکیوں کی کنجی انفاق وایار بتایا گیا اور صاف تایا

گیا کہ تمام نیکیوں کی سخی محض بذل وانفاق ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْهِرِّ حَتَّى نَتُفِقُوْا مِیمَا شُحِیُّوْنَ ﷺ ﴾ (۱) '' بھلائیاں تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک مجوب ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ شکرو''۔اور جب کوئی اپنی روح اور جان کواس کی راہ میں مبذول کرنا گوارا کر لے تواہے مال وحال وفرقہ ولقمہ کا کیا خطرہ ہوسکتا ہے اور اس طریقہ کا اصلی اصول یمی ہے۔

چنانچدایک صحف حفرت ردیم رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ، صفور!

گھے کوئی وحیت فرما کیں۔آپ نے فرمایا: باابُن کَیْسَ اُلا مُوْ غَیْرَ بَدُلِ الرُّوْحِ إِنْ قَدَرُت عَلَی

ذَالِکَ وَالاً فَلاَ تَشْفَعْ لِ بِعَرُهَاتِ الصَّوفِيَة. "صاحب زادے! بیطر بقیرتصوف بغیر بذل

دوح وجان کے نیں ہے ، اگر تو اس پر قدرت ہے تو (اس راستہ میں آ، در نہ) صوفیوں کی ان سخت

باتوں میں نہ پڑ۔" اس لیے کہ صوفیا ء کے یہاں اس کے سواجو کچھے وہ سب لغو و بیجودہ ہے۔ اور

باتوں میں نہ پڑ۔" اس لیے کہ صوفیا ء کے یہاں اس کے سواجو کچھے وہ سب لغو و بیجودہ ہے۔ اور

الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ اللّٰهِ اَنْهُ إِنْ شَیْلُوا فَیْ سَیْلِی اللّٰهِ اَمْوَاتًا اللّٰ بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْ کَرَیّٰہِ مُنْ

یُرْدَقُونَ ﴾ ﴿ ۲)" ان لوگوں کی طرف مرنے کا دل میں گمان بھی نہ کرنا جوراہ مولی میں شہید ہوئے

یکہ وہ زعمہ ٹیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں"۔ اور فرمایا: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِیَنْ

یکہ وہ زعمہ ٹیں ادا ہے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں"۔ اور فرمایا: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِیَنْ

ما ہوا

مت کو بلکہ وہ زعمہ ہیں۔ " تو نتیجہ بید لگا کہ حیات قرب صرف مرمدی بذالی روح کے بعد الحق ہوں میں میں اور ایس کے اور ایس کی بار کی رہ اللہ وی کو کہ عنوائی اور ایس کو ایس کو بلکہ وہ زعمہ کا ترک کر دینا اختالی امر الی اور ایس کی وران بارگائی ہے۔

الیا حصر کا ترک کر دینا اختالی امر الی اور اتباع مجوبان بارگائی ہے۔

کین ایار واختیار رویت و معرفت میں اختلاف ہے اور صوفیاء کے یہاں حقیقیہ ایار اپنے نصیب کا ترک کرویتا ہی اصل نصیب ہے۔ اس لیے کہ جب تک طالب کی روش متعلق بہ کب رہتی ہے، تمام کی تمام اس کی ہلاکت کا چش فیمہ ہے اور جب جذب حق اپنے نصرف ولایت کو ظاہر کردیتا ہے تو اس کے احوال و افعال تمام کے تمام اسنے منتشر ہوجاتے ہیں کہ اس کے لیے وہ عبارت ہی نہیں رہتی جس سے چھے طاہر کیا جا سکے اور ندائس کے وقت وزمانہ کے لیے کوئی لفظ ماتا ہے جس سے اس کی مثال دی جائے۔ اس حقیقت کو حصرت میں سے اس کی مثال دی جائے۔ اس حقیقت کو حصرت شلی رہمتہ اللہ علیہ نے فوب واضح کیا ہے:

وَلَلاهَتُ بِهِ صِفَاتِي الْمَوْصُولَةُ لَيْسَ إِلَّا الْعِبَارَةُ الْمَلْهُولَةُ غِبْتَ عَنِّىٰ فَمَا أُحِسُّ بِنَفْسِىٰ فَآنَا الْيَوْمَ غَائِبٌ عَنْ جَمِيْعِ

٣\_ سورة آل عمران:١٦٩

ا۔ سورۃ آل عمران :۹۲\_

٣- سورة البقرة: ١٥٣

ترجمہ: تو مجھ سے غائب ہوا تو میں ایسا بیہوش ہوا کہ اپنے آپ کونیس پیچاتا اور میری صفات موصوفہ بھی اس کے ساتھ بھر کئیں، تو آج کے دن سب سے ایسا غائب ہول کہ عبارات ملہوفہ کے سوا کچھنیں ہول۔"

#### فرقهسهليه

فرقہ سبیلیہ کا تعلق حضرت مہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ تحت عثمان اللہ تصوف ہے ہیں۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا۔ غرضیکہ اپنے وقت تصوف ہے ہیں۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا۔ غرضیکہ اپنے وقت کے سلطان اور ارباب حل وعقد طریقت تھے اور آپ کی براہین اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر اور اک ان کے سلطان اور ارباب حل وعقد طریقت تھے اور آپ کی براہین اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر اور اک ان کے بیان سے عاجز ہے اور آپ کا طریقہ اجتہا و ویجا ہدہ کشس وریاضت ہے اور آپ مریدوں کو مجاہدہ ہیں کہ اس مریدوں کو مجاہدہ ہیں کہ بیان سے عاجز ہے ہیں۔

آپ کی ایک حکانت مشہور ہے کہ ایک مرید کو تھم ملا کہ تمام دن اللہ اللہ کرے۔ اس کے بعد تبن روز تک یہی وردر کھے کہ فوگر ذکر ہوجائے ۔ پھر فر مایا: اب جس طرح دن اللہ اللہ بش گڑا اللہ ہے، را تیں بھی اس طرح گزارو۔ مرید حسب الحکم کرتا رہا۔ غرضیکہ مرید کا بیال ہو گیا کہ اگراہے تھے فواب بیں ویکیا کہ اگراہے تھے فواب بیں ویکیا کہ اگراہے تھے فواب بیں ویکیا تو ذکر کرتا پاتا۔ یہاں تک کہ دوہ ذکر مرید کی عادت سے طبح ہائی بن گیا۔ اب تھے ہوا کہ ذکر کرانا عالب آیا ہوا کہ ذکر کرانا عالب آیا ہوا کہ ذکر کرانا عالب آیا ہوا کہ دور دوہ اپنے گھر بیں تھا کہ ہوا ہے لکڑی گری اور اس کا سریکوڑ دیا۔ تو جو قطرات و خوات خوات علیہ مواسے کھڑی گری اور اس کا سریکوڑ دیا۔ تو جو قطرات و خوات خوات کے کہ ہوا ہے کھڑی گری اور اس کا سریکوڑ دیا۔ تو جو قطرات و خوات حوات کے کہ مواسے کھڑی گری اور اس کا سریکوڑ دیا۔ تو جو قطرات و خوات کے کہ ہوا ہے کہ کہ ہوا ہے کھڑی گری اور اس کا سریکوڑ دیا۔ تو جو قطرات و خوات کے کہ دور ان اللہ دی معقبی اللہ اللہ دی معتبی اللہ دی معقبی اللہ دی معقبی اللہ دی معتبی اللہ دی معقبی اللہ دی معتبی دی

پیدہ اور خدمت خرض کے تربیب مریدان مجاہدات وریاضات ہے کرنا خاص طریقة سہیلیہ ہے اور خدمت خرض کے خرض کے تربیب مریدان مجاہدات وریاضات سے کرنا خاص طریقة سہیلیہ ہے اور خدمت درویشاں اور تعظیم، حمد و بیان اور مراقبہ، طریقۂ جنیدی کا (بیابھی ان کے بیان لائی کے اگر کوئی تفس کوئے دریاضت و مجاہدہ میں تمام کی تمام کی تمام کا تفت کے اور ہے۔ بیان تک کہ اگر کوئی تفس کوئے ہے گئے اور اس کے لیے مجاہدہ وریاضت ہے سود ہے۔

مہر اب ہم نفس کی حقیقت اور اس کی تعریف بیان کریں تا کہ معلوم ہو کہ (بیکیا بلا ہے ) پھر مجاہدات اور غدا ہب ومسلکِ صوفیاء ظاہر کریں گے تا کہ طالب علم پران کی تعریف روثن ہو جائے۔ ان شاءاللہ وہاللہ التوفیق ۔

## هنيقت نفس ومعني هوي

یا در کھوائنس کے لغوی معنی وجو دیشے کے ہوتے ہیں یا حقیقت وذات کے معنی میں مرقباتی

ہے۔ لیکن عادت عوام وعبارات مردمان میں اس کے بہت معنی لیے جاتے ہیں حتی کہ اس کا معنوی استعال برخلاف کی و گیر ہی نہیں ہوتا بلکہ متضاومعنی میں استعال کرتے ہیں۔

پھر باشبار عرف ایک گروہ بمعنی "روح" کہتا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک "مروت" کے
معنی میں نفس آتا ہے۔ ایک گروہ" جسد وجم" کے معنی لیتا ہے۔ ایک گروہ" خون" کے معنی کرتا ہے۔
لیک مختفین صوفیاء کے نزدیک فہ کورہ معنی سے کوئی معنی نفس کے شیخ نہیں بلکہ ان کی تحقیق نفس کے
متعلق (مندرجہ ذیل ہے) اس امر پرسب او متعنی ہیں کہ نفس نام ہے" معنی شر" اور" قائم سوء" کا۔
ایک جماعت کہتی ہے کہ نفس ایک ایسی عین شے ہے جو ول میں رکھی گئی ہے اور وہ انسان
میں مثل روح کے لازم ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نفس ایک ایسی صفت کا نام ہے جو قالب
انسان میں مثل طوح آکے موجود ہے۔

کین تمام محققین صوفیاء اس امر پر شغن بین کونس وہ ہے جس کے ذریعے اخلاق رذیلہ اور افعال خبیشہ کے ارادے پیدا ہوں اور بیان افعال رذیلہ خبیشہ کا سب ہے اور افعال رذیلہ خبیشہ دو تم کے ہوتے ہیں۔ ایک معاصی، دوسرے اخلاق رذیلہ جیسے تکبر، حسد، بکل بخشم ،حسد اور شل اس کے تمام ایسے ناستودہ افعال جو شرع وعمل کرے بتائے۔

توریاضت ومجاہدہ سے صوفی ان اوصاف کواپنے سے دفع کرتا ہے۔ جیسے توب کرنے سے
معصیت سے ابتداب یو فعل معصیت اوصاف سے ظاہر ہے اوراس معصیت شعاری کے
اوصاف باطن سے ہاور ریاضت افعال ظاہر سے ہے اور توبداوصاف باطن سے ۔ توجو ندے
وصف باطن سے ظاہر موں ظاہری روش وصفوں سے پاک ہوجاتے ہیں ۔ اور جو ظاہر میں جلوہ کر
ہوں، باطنی اوصاف پندیدہ سے دور ہوجاتے ہیں۔

بوں ، ہوں ، ہوں اور المعند ہیں جو قالب انسان میں موجود ہیں۔ جیسے کد دنیا میں شیاطین و اور نفس وروح دونوں لطیفہ ہیں جو قالب انسان میں موجود ہیں۔ جیسے کد دنیا میں شیاطین و ملائکہ اور بہشت ودوز ٹے۔ان میں سے ایک محل خبر ہے اور ایک محل شر۔ جس طرح آئکوکل نظر ہے اور کا ان محل محم ہے اور زبان کل ذا لقد اور شل اس کے تمام اعیان (ان کے لیے بھی ایک مقام اور کل ہے ) اور بہت سے وصف ایسے ہیں جو قالب انسان میں ود بعت کیے مجھے ہیں۔

ہے ) اور بہت ہے ہے۔ یہ ایک بیادہ کی ادات کا راز ہے اور کمال مجاہدہ بھی ای مخالفت نفس کے چنا نچنفس کی مخالفت نفس کے اور بندہ بجر مخالفت نفس واصل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ نفس کی موافقت ہلا کت انسان ہے اور مخالفت نفس بندہ کی نجات۔ چنا نچہ حضرت رب العزت جل مجدۂ نے اس کی مخالفت کا تھم فرمایا اور ان کی تعریف کی جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں اور اس کی غدمت کی جو موافقت نفس

میں چل رہے ہیں۔ چنا نچہ ارشاد ہوا: ﴿ وَلَهُمَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِى الْهَاْوَى ﴿ ﴾ (١) '' جنہوں نے نفس کی خواہشات کو روکا تو ان کی آرام گاہ جنت ہے۔'' اور فرمایا: ﴿ أَفَكُلْهَا جَاءَ لُهُ رَسُولَ جَاءَ لُهُ رَسُولٌ بِهَا لَا تَهَوَى أَنْفُسُكُمُ الْمَتَلَكِرَتُونُ ﴾ (٢) ''کیا کی جب تمہارے پاس رسول تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف تھم لائے تو تم نے سرکشی کی اور تکبر کیا۔''

اور حضرت بوسف صديق عليه السلام كى زبان سے جميس قرآن كريم ميں خبر دى: ﴿وَمَمَّا الْهَوْعِينَ اللَّهُ عَلَيهُ السلام كَى زبان سے جميس قرآن كريم ميں خبر دى: ﴿وَمَمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِالًا كَا بِاللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَعِلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَمُ عَ

اور حضرت سيد يوم النشور مِنْ يَعَيَّقُ نَهِ مَايا: إِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدِ حَيْرًا بَصَّوَهُ بِعُيُوبِ نَـفُهِهِ (٣)''جب الله تعالى الله بندے كساتھ بھلائى كا اراده فرما تا ہے تو چتم وبصيرت عطا فرما تا ہے كدوه اس سے الله نس كے عيوب و كيما ہے۔''

اوراحادیث میں وارد ہے کہ اللہ جل علا شائۂ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وقی قرمالی اور حکم دیا: یَا دَاؤُدُ عَادِ مَنْ فُسَکَ فَانَ وُدِی فِی عَدَا وَتِبَهَا. ''اے داؤد! اپنے تُقس ے دِحْمَی کراس لیے کہ میری دوئی اس کی عداوت میں ہے۔''

یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ تمام اوصاف ہیں اور لامحالہ حقیقت کے لیے موصوف لازی ہے تاکہ وہ اس صفت کے ساتھ قائم ہو۔اس لیے کہ صفت قائم بالذات نہیں ہوسکتی اور معرفیت صفت بغیر علم وشاختِ قالب حاصل نہیں ہوسکتی اور طریق شاخت ابدان واجسام یک ہے کہ اوصاف انانیت کو سمجھے کہ بیانسانیت کا جز ہے اور بھی سرّ انسان ہے۔

اور حقیقت انسان کی تشریح میں بہت ہے اقوال ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں بھی بہت ہے قول ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں بھی بہت مے قول ہیں کہ اس کی انسان کیا چیز ہے اور انسان کہلانے کا کون سزاوار ہے اور اس کاعلم ہر طالب حقیقت پر فرض ہے۔ اس لیے کہ جوابے ہے ہی جاتل ہے وہ غیر سے جاتل تر ہوگا اور جب کہ بندہ معرفت جت اور معرفت خود کے لیے مکلف ہے تا کہ وہ اپنے حدوث اور ذات واجب تعالی شائنہ کے قدم کو جانے اور اپنی فنا اور ذات چی کی بھا کو سمجھے۔

اور قرآن کریم کی نص بھی اس امر پر ناطق ہے کدرتِ جل مجدہ نے کفار کو اپنی طرف

ا سورة النازعات: ۴۰ سا۳ ۲ سورة البقرة:۸۷ ۳۰ سورة بيسف:۵۳ ۳ ساس حديث پاک کوامام ديلمي نے حضرت انس رضي الله حند کی سند کے ساتھ روایت کيا ہے ( محتساب السلسع ، ص:۱۳۹، احياء علوم الدين ۲۳۳/۵)

ے جاتل فرمایا اور ارشاد ہوا: ﴿ وَمَنْ تَدُنْفَ عَنْ قِلَّةِ إِلَّهِ هِيْمَرَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ (1) ''اور کون ہے جو ابراہیم (علیہ السلام ) کے دین سے منہ پھیرے سوااس کے جس نے اپنے آپ کو نادانی اور جہالت کے حوالے کردیا۔''

ا\_ سورة البقرة: ما

٢\_ اے امام خاوى المقاصد الحسنه (ص ١ ١ م حديث : ١ م ١ ١) شي لائے إلى اور كها ع: كم اهام الدامظفر اتن السمعاني "الكلام على التحسين والتقبيح العقلي من القواطع" ش كتم إلى كراس كا مرفوع ہونا معروف نیں ہے بلدا سے بھی بن معاذ رازی کے قول سے حکایت کیا حمیا ہے ۔اس طرح المام نووی کہتے ہیں کدید تابت نہیں ہے اور میرے سامنے اس کی بیٹاویل بیان کی گئی :مسن عسوف نسفسسه بالحدوث عرف ربه بالقدم ،ومن عرف نفسه بالفناء ، عرف ربه با لبقاء . امام التن تجيد في اے موضوع كہا ہے جبكدامام تووى نے اس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے خير ثابت كرديا ہے ليكن جبال تك اس كمنيوم وعنى كاتعلق بي وه وابت شده باوريكى كما كياب: من عوف نفسه بالجهل فقد عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه با لبقاء ومن عرف نفسه با لعجز والمضعف فيقيد عوف ربه بالقدوة والقوة مقاكوروايت فامقهوم مندرجة فريل آيات سيمستعارب ومن يوغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ( البقرة : ١٣٠) اي جهلها حيث لم يعرف ربها، این فرس کیتے ہیں: لیکن کتب صوفیداس حدیث سے مجری پڑی ہیں اور وہ اسے حدیث کا ورجہ دیتے جِن جِسے شخع محی الدین وغیرہ ۔اورصاحب کشف الحقاء کہتے ہیں : بعض صفرات نے ذکر کیا ہے کہ شخ محی الدين ائن عربي نے كہا ہے كہ اگر چہ ميرحديث بطريق روايت سيح نبيں ہے مگر ہمارے نزديك بطريق كشف سيح براين النج كت بين كريروايت ادب دنيا والدين للما وردى من بطريق سيدة عائشرض الله عنها موجود ب كرني اكرم صلى الشعليدة الدوسلم ب موال كيا حميا: من اعوف الناس بوبه ؟ فقال أعوفهم بنفسه ، حوالم كي ليه: التذكرة للزر كشي (ص: ٢٩١) المقاصد الحسنة للسخاوي (ص: ١١٩، حديث : ١١٣٩) كشف الخفاء ٢ /٣٤٥ (ص: ٢٥٣٢)، تميز الطيب من الخبيث ( ١٣٢٠) الا مسرار المر فوعة ( ٩٣٤٥٥) الغمازعلي اللماز للسمهودي ( حديث : ٢٨٩) الدور المنتشرة للسيوطي (٣٩٣) ،اللؤلوا لمصنوع (ص: ٨٧) الحاوي للفتاوي ٢/٢ ٣١ ٢/٢

"جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ، یقیناً اس نے رب کو بھی پہچان لیا ، شرح قرماتے ہیں ایعنی جس نے اپنے نفس کی فتاء کو بہجولیا ،اس نے یقیناً ذات باتی کی بقاء کو جان لیا ۔ بعض نے کہا: جس نے اپنے نسب کو ذات کے ساتھ جان لیا ،اس نے اپنے رب کی عزت مان کی ۔ "
تو سب کا خلاصہ میہ ہوا کہ جو اپنے کو نہ جانے وہ کل کی معرفت سے ججوب ہے۔
ان تمام تھر بھات سے مراد معرفتِ انسانیت ہے اور اس حقیقت میں محققین کے اختلافات پر بہت سے اقوال ہیں :۔

ا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان کی حقیقت سوائے روح کے پچھ نہیں ہے۔ بیجہم تو محض اُس روح کے راہ ومکان ہیں یا اس کی آ رام گاہ۔ تا کہ اس جہم میں رہ کرخللِ طبائع ہے محفوظ رہے اور حس وعقل بیرصفات روح ہیں مجر ریتعریف بالکل باطل ہے۔

اس لیے کہ اگر روح کا نام انسان ہے تو جب جم ہے روح نکل جائے تو اسے انسان نہ کہنا جاہے حالانکہ انسان کہنا جاہے حالانکہ انسان کہنا جاہے حالانکہ انسان کہنا جاہے حالانکہ انسان کہنا جاہے گر جب وہ روح پرواز کرجائے تو انسان نہ کہنا جاہے گر جب وہ روح پرواز کرجائے تو انسان نہ کہنا چاہئے۔ حالانکہ زعرہ انسان جب تک بولاجا تا ہے جب تک اس میں روح ہاور جب روح نہ رہ تو مردہ انسان کہلاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ رُوح قالب ستور (ا) یعنی گھوڑے میں بھی ہوتی ہے حالانکہ اُنسان نہیں کہا جاتا۔ اگر اسم انسان کی علت روح ہوتی تو میر خرور تھا کہ جہال روح کا وجود ہوتا وہاں بی اطلاق اسم انسان سیح ہوتا۔ تو ٹابت ہوا کہ فہکورہ قول بالکل باطل ہے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان روح وہدن پر یکجا واقع ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے جدا
 ہوتا ہے تو پھر بیدنام ساقط ہوجا تا ہے ۔ جس طرح ایک گھوڑے پر دو رنگ مجتمع ہوں ایک سیاہ ایک پیدتو اُسے اُسیّ 'کہتے ہیں اور اگر فقط میپیدرنگ ہوتو میپید کہتے ہیں ۔ یہ بھی قر آن کریم کے قلم کے ماتحت بالکل باطل ہے۔

جيها كدارشاو ، ﴿ هَلْ آلَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ قِنَ اللَّهُ هُولَهُ لِكُنْ شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ (1) "كياونسان پر وہ وقت آيا ہے كہ جب كوئى شے ندكور نہ تھا ۔" حالاتك آ دى بے جان ملى كو بھى

ا۔ زشم سعوران دران بین دشت زمین شش شد و آسمان گشت بشت

"ستور" کا ترجم بعض مرجمین نے "تیل" کیا ہے حالاتک سقور فاری ش "گوڑے" کو کہتے ہیں جیما کہ

"ستندر نام" کے شعرے واضح ہے اور اگر "ثور" سجے کر" تیل" معنی کے تو بھی فلط اس لے کہ سیمن ہے

ہور عربی ش ن ہے۔

" سورة اللّه هو: ا

انسان کہا گیا۔ با آ تکدامجی تک اس کے قالب میں جان پیوستہیں ہوئی۔

س ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان ایک "جُور لا یعجزی" ہے اور اس کا مقام دل ہے اور کی قاعدہ اوس کے جماعت کہتی ہے کہ انسان ایک "جُور لا یعجزی" ہے اور انسان کو مارڈ الیس اور اس کے کہ اگر انسان کو مارڈ الیس اور اس کے اگر انسان کو مارڈ الیس اور اس کے اگر انسان کے دل تکال لیس تو اسم انسان اس نے نہیں جاتا اور روح سے قبل بالا نقاق مختلفین قالب انسان میں دل نہیں ہوتا۔

سان کی المان ہے۔ ۳۔ ایک جماعت جومتصوفہ ہے ہے اسے بھی حقیقتِ حق کی حقیق میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان آکل وشارب اور کل تغیر نہیں ہے۔ وہ در حقیقت اسرار اللی میں سے ایک سر ہے اور سے جسم لباس انسانی ہے اس میں احتواج طبع اور اتحادِ جسد وروح ہے۔

ہم کہتے ہے کہ بالا تفاق جملہ عقلاء اسم انسان کا اطلاق مجانین و کفار وفساق سب پہ ہے اور ان کے اعدر اسرار اللید کے معنی میں ہے پھوٹیس سب کے سب حفیر آگل شارب ہیں اور اس کے قالب اور وجود میں ایک شخصیت مخصوص کہیں نہیں، جسے ان کی تعریف کے مطابق انسان کہا جائے۔

. . بلکہ حضرت رب العزت جل مجدۂ نے انسان اس مجموعہ کا نام رکھا جس سے کہ انسان مرکب ہے۔ چٹانچہ ارشاد ہے:

﴿ وَلَقَالَ خَلَقَنَا الْإِنْمَانَ مِنْ سَلَلَةٍ مِّنْ طِيْنِهُ ثُمَّرَ جَعَلَنَهُ نُطُفَةً فِيُ قَرَادٍ مُّلِيْنِهَ ثُمَّرَ خَلَقَنَا التُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَغَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَمُونَا الْعِظْمَ لَمُنَّا ثُمَّ آنْفَالُهُ خَلَقًا أَخَرَ \* فَتَمَرَكَ اللهُ آخْسَنُ الْعَلِقِيْنَ هُ ﴾ (1)

"اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو گذرہی ہوئی صاف مٹی سے ۔ پھر کیا ہم
نے اس میں قطرہ منی کو ایک خاص جگہ تھر نے والا ۔ پھر کیا ہم نے نطفہ کو
جماہوا خون ۔ پھر بنایا ہم نے جے خون کو مضغۂ گوشت ۔ پھر بنائے ہم نے
مضغہ سے ہڈیاں ۔ پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھرنشو وقما فرمائی ہم
مضغہ سے ہڈیاں ۔ پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھرنشو وقما فرمائی ہم
نے دوسری پیدائش میں، تو ہڑی ہرکت والا ہے اللہ تعالی بہترین خالق ہے۔
تو حضرت رہ العزت جل مجدہ نے جو اصدق الصادقین سے ہے ، خاک سے اس
صورت کو پیدا فرمایا اور جملہ تغیرات اس پر ہوئے گر ہرزمانہ میں اس کا نام انسان ہی رکھا۔

ابه سورة المومنون: ١٣ ١٣ ١٣ ١٣

چنانچدایک جماعت انگ سنت و جماعت کی کہتی ہے کہ انسان "حسی " ہے اور اس کی صفات محمودہ الی جیں کہ موت اس اسم کو اس سے نہیں اٹھاسکتی ہے تی کہ صورت معہودہ اس اسم کو آلات موسوم خلاجر و باطن سے علیمہ منہیں کرسکتی اور مراد صورت سے تنکدرتی و بیماری ہے اور آلات سے مرادموسوم انسان سے انسان کا مجنون وعاقل ہونا ہے۔

غرضیکہ با تفاقی عقلاء انسان جس قدر صحت کی طرف ہوگا ،کامل تر ہوتا چلا جائے گا اور مخلوق میں بیرسب سے کامل ہے۔اب مجھ لیما ضروری ہے کہ ترکیب انسانی جو کامل تر ہوتی ہے وہ مختفین کے نزدیک تمن معنی سے ہوتی ہے۔(i)ایک روح (ii) دوسر کے نفس (iii) تیسر ہے جم۔ اوراس کے ہرئین میں ایک صفت ہوتی ہے جواس ئین کے ساتھ قائم ہے۔

چنا نچےرور کے لیے عشل اور نقس کے لیے ہوا اور بدن کے لیے حس ۔انسان نمونہ عالم ہے۔اور عالم دوجہان کا نام ہے اور دونوں جہانوں کے نشانات کا مجموعہ انسان ہے۔اس جہان کے نشان توانسان بٹس پانی ،خاک ،ہوا،آگ ہے اور ان کی ترکیب بلخم ،خون ،صفرا ،سودا ہے ہے اور اس جہان کے نشان بہشت ،دوزخ اور عرصات محشر ہیں۔

تو جان بہشت کی بجائے اپنی لطافت ہے بنتی ہے اور دوزخ کی بجائے تقس اور آفات وحشت ہوجاتے ہیں اور جمم بجائے عرصات بحشر کے ہے ،اور عرصة محشر میں جو جمال یار ہوگا وہ بھی دومعنی میں ہے۔قہر کے ساتھ یا موانست کے ساتھ ۔ تو بہشت نتیجہ رضاء دوست ہے اور دوزخ فتیجہ حظ وغضب یار ہے۔

ای طرح روح مومن کومعرفت روح سے راحت ہے اور نفس کی وجہ میں تجاب وضلالت بحق کدمومن دوزخ سے اس وقت تک خلاصی نہ پائے گا اور بہشت نہ پنچ سکے گا جب تک حقیقت رویت نہ پائے ! ارمحبت کی صفائی کو حاصل نہ کرلے ۔ ای طرح جب تک بندہ و نیا میں نفس سے نجات نہ پائے ۔ شخیق ارادۃ تک نہیں پنچ سکتا ۔ اس لیے اس کی قائد روح ہے اور جب تک شخیق ارادۃ حاصل نہ ہو قربت ومعرفتِ ذات کونیں پنچ سکتا۔

تو خلاصہ میہ ہوا کہ جو دنیا ہیں اس ذات کو پہچپان لے گا ،غیروں سے اعراض کرے گا اور صراطِ شریعت پر قائم ہوگا تو قیامت کے دن دوزخ ویل صراط کو دیکھیے گا۔

مختصر مید کدرورِح مومن وہ ہے کہ جس کو بہشت پکارتا اور بلاتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہیں وہ نمونہ بہشت تھا، اورنفس وہ ہے کہ اس کو بلانے اور پکارنے والا دوزخ ہے۔اس لیے کہ دنیا ہیں وہ نمونہ دوزخ تھا۔تو مومن وہ ہے کہ جو کامل مد برعقل ہے اور دوسرا وہ ہے جس کی قائد حرص وہوگی ناتص ہے۔ تو ایک کی تدبیر صواب ہے ، دوسرے کی تدبیر ناقص۔ اور محضِ خطا ہے۔ تو طالب درگاہ احدیت پر واجب ہے کہ بمیشہ تخالف نفس کرے تا کہ اُس کی مخالفت سے روح اور عقل کو مدوماتی رہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

فصل:

جو کھ مشاکح کرام نے نش کے بارے میں لکھا ہے، وہ بیہ:

حضرت ذوالنون مصرى قدس سره فرماتے ہيں:

أَشَدُّ الْحِجَابِ رُو يَةُ النَّفُسِ وَ تَدُبِيُرِهَا.

''سخت ترین بندہ کا حجاب نفس کا دیکھنا ہے اور ان کی تدبیر کا امتباع ۔''اس لیے کہ مطابقت نفس، مخالفت چق عز وجل ہے اور مخالفت وحق تمام حجابوں کا سرچشمہ ہے۔

اورحفرت الويزيد بسطامي رحمة الله عليه فرمات جين:

اَلنَّفُسُ صِفَةً لَّا تَسُكُنُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ.

' دنفس ایک الی صفت ہے جے سکون'، بغیر باطل پرتی نہیں'' اور حق ہے اس کی سیری برگر نہیں ہوتی۔

حفرت محد بن على ترندى قدس مرؤ فرماتے ہيں:

تُريْدُ أَنْ تَعُرِفَ الْحَقَّ مَعَ بَقَآءِ نَفْسِكَ فِيْكَ وَنَفْسُكَ لَا تَعْرِفَ

نَفْسَهَا فَكُيُفَ تَعُرِكُ غَيْرُهَا .

''اگراتو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہلےنے اور نفس کوسلامت رکھے تو تھے میں تیرانفس اپنے کو باقی رکھنے کی صورت میں تھھ کوئیس پہلے نے دیتا ہو کھر تو غیریا ذات باقی کو کیسے پہلےان سکتا ہے۔''

لیحیٰ جب تک تیرائٹس باتی ہے کھے خود بخو د گجوب رکھے گا اور جب تو مجوب ہوگا تو تس مرکبہ: میں اسلام کا میں م

طرح كشف جمال حاصل كرسكا ب\_

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

أَسَاسُ الْكُفُرِ قِيَامُكَ عَلَى مُرَادِ نَفْسِكَ.

"كفركى جر تيراقيام بمرادمقصورتس ير-"

اس لیے کہ نفس کو لطیفہ اسلام سے مقارنت نہیں تو لامحالہ نفس بمیشہ اعراض اسلام پرکوشاں رہے گا اور معرض منکر ہوتا ہے اور جومنکر ہوتا ہے وہ بے گانہ ہوتا ہے۔

FIF CONTROL FIF CONTROLS حصرت ابوسليمان داراني رحمة الله عليه فرمات مين: ٱلنَّفُسُ خَائِنَةٌ بِٱلا لَقَةِ مَانِعَةً مِّنَ الرِّضَاءِ وَٱفْضَلُ ٱلَّا عُمَالِ خِلَاقُهَا. وونقس خائن ہے امانت ایمان میں اور مانع ہے اعمال صالحہ ہے اور طلب رضا كالخالف ہے۔لہذا بہترين اعمال سے تخالفت نفس ہے۔'' اس لیے کہ خیانت امانت میں مقتضی بیگا تکی ہے اور ترک رضا اپنا تھم کرنا اور تباہ ہونا ہے۔ علاوہ اس کے بہت ہے مشاکح کرام کے بہت سے ارشادات ہیں جن کا احصاء وحصرااس مختفریش مشکل ہے۔اب ہم اپنی مقصود کی طرف آتے ہیں اور ندہب سہل میں جوصحت مجاہد ہ نفس ور پاضت ير بدا جوت بين ، وه بيان كرتے بين \_ و بالله التوفيق .

مجابدةكنس

الله تعالی قرما تاہے: وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۗ (١) '' وہ لوگ جنہوں نے ہمارے معاملہ بیں مجاہدہ کیا البتہ ہم انہیں اپنی راہ دکھا

> اور حضور عن أن أرمايا: الْمُجَاهِدُ مَنُ جَاهَدَ تَفْسَه فِي اللَّهِ. (٢)

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْآصُغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْآكْثِرِ قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الَّجِهَادُ أَلا كَبُرُ قَالَ مُجَاهَدَةُ النَّفُسِ. (٣)

ا- سورة العكبوت: ٢٩

٢- اے امام اوزاعی نے مندالشھاب ١٣٩١١ حديث : ١٨٣ من بطريق عمرو بن مالك نقل كيا ہے اوران سے فضالد بن عبید نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ججۃ الوواع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔۔۔۔اس کے بعد خطبہ ذکر کیا ہے۔ اگئے۔

عريد والدك لي عسند اما م احمد بن حنبل (٢٢٠٢١،٢٠١) جامع الترمذي (١٦٤١) مستد البزار (١٣٣ ١) ، كتاب السجر وحين لاين حيان (٦٢٢،٢٥) المعجم الكبير للطبراني (٢٩٢١، ١٩٧ ، ١٨١) المستلوك للحاكم ١١٠١، ١١، سنن ، ابن هاجة (٢٩٣٣)

٣\_ الم ميولى ؛ \_"الجامع الصغير" ٢٥٥١ ص اورام غزالى احياء علوم الدين ٢٧٣ ص النالقات ك ما تحدلات إلى - " قَدِمْتُمُ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْفَرِ إِلَى الْجَهَادِ الْأَكْبَرِ، مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ. "

"مجابدہ كرنے والا وہ ہے جس نے اللہ كى راہ بلس استے نفس كا مقابلہ اورأس كى تخالفت كى \_"

''نُوٹے ہم چھوٹے جہاد لیعنی غزوات سے بڑے جہاد کی طرف صحابہ نے عرض کی: حضور بڑا جہاد کیا ہے۔ قرمایانفس کا مقابلہ۔''

اس حدیث میں حضور مطابقی نے غزوات پر جہادیس کی فضیلت طاہر فرمائی اس لیے کہ لنس کے جہاد میں رخی زیادہ ہے اور وہ خواہشِ نفسانید کو دفع کرنا ہے اور جہادیس میہ ہے کہ نفس کی خواہشات برقبر کرنا۔

تواب اچھی طرح یا در کھو! خدا تھہیں عزت دین ودنیا عطا فرمائے! طریق مجاہد ہ گفت ظاہر اور واضح ہے اور تمام ادیان وطل میں اسے پہند کیا ہے اور صوفےوں کے طریقہ میں مجاہد ہ گفت کا ملحوظ رکھنا مختصر ہے اور صوفیا عموام وخواص مجاہد ہ گفت کو خاص طور پر لازم جانع ہیں اور اس میں مشاکخ کرام کے رموز اور ارشا دات بہت زیادہ ہیں۔

حضرت بهل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اس مجاہد کا سی کو اصل اصول تصوف قرار دیے ہیں اور اس میں خاص مبالغہ قرماتے ہیں اور دلائل مجاہد ہو ان کے بہت زیادہ ہیں۔ چنا نچہ قرماتے ہیں کہ حضرت بهل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میہ عادت بنا رکھی تھی کہ پیمرہ روز بعد ایک بار کھانا تناول قرماتے اور اس قد رتفایل غذا کرنے کے باوجود آپ کی عمر مبارک بہت طویل تھی۔ چنا نچہ حضرت بہل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشاہدہ کے لیے مجاہدہ کو علیہ قرمایا اور عرفان حق کی طلب کے لیے مجاہدہ کو عاص طور پر موثر قرار دیا ہے۔ حضرت بہل رحمۃ اللہ علیہ ایک حیات و دنیا کو جوطلب مشاہدہ میں ہوہ اس حیات اُخروی پر جزاء مل کے لیے ہم بھی مور رگ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ جزاء اس حیات کی اعمال کا تمرہ ہے۔ تو جب حیات و نیا می کہن کر سے گا تو عاقبت میں تمر قرب پائے گا بغیر خدمت کے اعمال کا تمرہ ہے۔ تو جب حیات و نیا می گل کرے گا تو عاقبت میں تمر قرب پائے گا بغیر خدمت و عامدہ تو انہان کو جائے کہ واصل بحق ہونے کی جوعلت ہے بعنی مجاہدہ اس میں اتی سی کرے بیٹن اللہ تعالی اُسے تو فیتی دے۔ اَلْمُ شَاهَ مَدَاتُ مَوَارِیْتُ اللّٰهُ جَاهَ مَدَاتُ .

ایک کہتے ہیں کدمجاہدہ وصول الی اللہ کی علت ہے ،اس لیے کہ بیرتقرب عطاء اللی سے ہادرعطاء اللی کوئسی عمل اورمجاہدہ سے سروکارنہیں (1)۔

تو مجاہدہ ضروری ہے تو صرف تہذیب نفس کی غرض ہے، نہ کہ حقیقت قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ مجاہدہ کی طرف رجوع ہونا بندہ کی طرف سے ہے اور مشاہدہ فضل اللی سے تو

اندریں صورت مجاہدہ کا سبب بنتا مشاہدہ کے لیے محال ہے یا مجاہدہ آلد مشاہدہ جے سیجی ناممکن۔ حضرت مہل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعوے کے ثبوت میں بیآ مید کر بمد پیش کرتے ہیں: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِينَا لَهُمْ مِينَهُمُّهُ مُسْكِلْنَا ﴾ (1)

''جن لوگوں نے ہمارے کیے مجاہدہ کیا یقینا ہم آئیں اپنی را ہیں دکھا دیں گے۔''
اور هیقت واقعہ بی ہے کہ جدد جہد مشاہدہ باری کرتا ہے وہ مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے (\*)
اور ورود جملہ انبیاء کرام علیم السلام اور احقاقی شریعت اور نزول کتب ساویہ اور بندوں کو مکلف احگام
کرنا ، یہ سب مجاہدہ ہے ۔ اگر مجاہدہ علت ومشاہدہ نہ ہوتو ان تمام امور کی حقائیت باطل ہوجاتی ہے۔
اور یہ بھی حقیقت واقعہ ہے کہ دین اور احوالی عاقبت اور اس کے تمام احکام کی علت کے ماتحت
ہیں ۔ تو جوعل احکام کی نفی کرتا ہے اس سے شرع اور رسوم سب اٹھ جاتی ہے۔ تو اصل میں مکلف

کچر ظاہر ہے کہ بھوک کے دفع کرنے کو کھانا اور کپڑا سردی گری دور کرنے کے لیے علت ہےاور تغی علت تمام معانی ہیں معلول کے معطل کرنے کو لا زم ہے، تو افعال ہیں اسباب و یکھنا تو جیہ ہےاوراس کا اٹھادینا ترک افعال کرنا اور معطل ہوجانا ہے۔

، چنانچیمشاہدہ میں جو دلائل ہوتے ہیں تو دلائل کاا نکارمشاہدہ کا انکار ہے اورصاف طوریہ اے''مکابر'' کہا جاسکتا ہے۔(مکابرہ کہتے ہیں اس گفتگو کو جس میں احقاقی حق ملحوظ نہ ہو بلکہ آیٹ شخصیت اور بڑائی دکھائی مطلوب ہو)

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سرکش گھوڑ ہے کو ریاضت کر اکراس کی بیمیت دور کر دی جاتی ہے۔ ریاضت کے بعد وہی سرکش گھوڑا آ دمی کی صفات حاصل کر لیٹا ہے اور اس کی حیوانی اور بھی صفات انسانیت سے بدل جاتی ہیں۔

چنانچہ بعدریاضت گھوڑا جا بک اٹھا کراپے سوار کودیتا ہے، پولو میں گیند اُٹھا کرسوار کودیتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ پھر ایک بے عقل مجمی لڑکے کو ریاضت کرکے عربی زبان میں''اٹھے اُفھے اُ بنالیتے ہیں اوراس کی گنوار زبان جولیعی تھی الی بلیغ ہوجاتی ہے کہ بایدوشاید۔

ایک وحثی جانور بعدریاضت اتنا سدهالیا جاتا ہے کہ جب اُسے چھوڑ دیا جائے اور جب بلاؤ فوراً آجائے جتی کداُسے وہ آزادی جو پہلےتھی ،اب ریاضت کے بعداس سے زیادہ قید پستہ ہوجاتی ہے۔

ابه سورة العنكبوت: ٢٩،

٢ - عربي مين خرب الشل بهي ب من جدة وجد وجن في وشش كى باليا- (از مترجم)

گندے کتے کو دیکھو کہ ریاضت ومجاہدہ کے بعد اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا مارا ہواحلال ہوجاتا ہے اور بلا ریاضت ومجاہدہ کے اگر انسان بھی مارے تو وہ شرعاً حرام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔(۱)

تو ثابت ہوا کہ شرع اور رسم کا مدار بھی مجاہدہ وریاضت پر ہے۔

پھر حضور سید ہوم النفور مضاع آنے باد جود حصول قرب اور وصل مطلوب کے اور عاقبت کی طرف سے بے قرک عبادتیں اور طرف سے بے قرک کے عبادتیں اور طرف سے بے قکر کئے جانے کے اور عصمت ویاک دائمی تحقق ہوتے ہوئے، دن بحرکی عبادتیں اور راتوں کی شب بیداریاں اس قدر زیادہ کیس جو بچاہدہ ہے بھی آگے بڑھ گئیں جتی کہ قرآن کریم شکھم باری تحالی نازل ہوا: ﴿ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْفَى ﴿ ﴾ (۲) ''اے مجبوب ہم نے تم پر شران یاک اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کواس قدر مضقت میں ڈال دیں ۔''

(نکته عجیبه )طفا می طاوره جو ہال کے عدد باعتبار اعداد ابجد چوده ہوتے ایس۔ اس لیے کہ ط کے عدد ۹ ہوتے ہیں اور ۵ کے عدد پانچ۔ دونوں کوجع کرنے ہے ۱۳ کا عدد عاصل ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے جبیب عاصل ہوتا ہے اور چود حویں رات کا چاند چونکہ کائل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنے جبیب پاک مطبق کو اپنے کرم خاص سے فرمایا: اے ہمارے ماہ کائل! ہم نے یہ قرآن جھے پر مشقت پڑھانے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ (ازمتر جم)

حضرت الوہریوه رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب سرور عالم مضطر القیم مجد کے وقت پھر اُٹھا اُلم محبد کے وقت پھر اُٹھا اُلم محبد ہے وقت پھر اُٹھا اُلم اُلم محبد اور میں وقت پھر اُٹھا اُلم اُلم میں کروں ۔ حضور مطرح کی اُحضور کی جگہ یہ کام میں کروں ۔ حضور مطرح کی اُحضور کی جگہ یہ کام میں کروں ۔ حضور مطرح کی اُخشی کی اُحضور اُٹھا وَاس کے کہ فَرْمایا: خُدِدُ غَیْسُو بھا اَلمَا اُلم کی کُشُو اُلم اُلم کی کہ اور پھر اُٹھا واس کے کہ آرام و آخرت کا ہے۔ "اور یہ مقام مشقت وریاضت ہے۔

اور حبان بن خارجہ راوی ہیں کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ غزوہ بعنی جہاد کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فرمایا:

ا۔ جیما کرقرآن پاک میں ارشاد ہے۔ قبل أجل أخل الطينات وقدا على فئم مِنَ الْجَوَادِح مُحَالِتِيْنَ فَعَدِّمَ وَلَهُنَّ : "قرباد بِحَ كرهال كَا تَكِن تجارے ليے پاک چزي اور جو وكارى جانورتم تے سدھاليے جول ، أثيل وكار پردوڑاتے ہو چوجيس علم خدائے دیا ہے۔ از مترجم

r: 1500 -1

۳۔ امام متناوی نے اسے المقاصد الحسنہ (ص ۹۱ معدیث: ۱۷۷) میں حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق ہے بیان قرمایا ہے۔

إِيُـدَأُ بِنَفْسِكَ فَجَاهِلُهَا وَإِبُدَأُ بِنَفْسِكَ فَاغُزُهَا فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلُتُ فَارُّا وَ اللهُ مُرَائِياً وَإِنْ فَعَلَتْ مُرَائِياً بَعَنكَ اللهُ مُرَاثِياً وَإِنْ قَتَلَتْ مُرَاثِياً بَعَنكَ اللهُ مُرَاثِياً وَإِنْ قَتَلَتْ مُرَاثِياً بَعَنكَ اللهُ مُرَاثِياً وَإِنْ قَتَلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا،

"ا پنظس كے ساتھ جهادشروع كراور كرائي نفس سے بى جنگ كر، اس ليے كداكر تونے الے قبل كرليا ، بھا گئے ہوئے تو اللہ تجھے بروز قيامت اس كے بھگانے والوں بش أشائے كا اور اگر تونے أسے قبل كيا ديكھ كر، قيامت كے دن اللہ تجھے نفس كى گرانى كرنے والوں بن أشائے كا اور اگر تونے أسے قبل كيا صركر كے آخرت كے اجركى اميد بر، تو اللہ تجھے قيامت كے روز صابر وكتب أشائے كا۔"

غرضيك جس قدرالفاظ وعبارات على مجاهده كى تعريف كى تنجائش ہائى قدر مجاهدات كا سخ اصول تصوف على ہے۔ جس طرح كديهاں عبارات اور تاليف بغير تصرح كے مفيد تهيں ، ويسے قد اصول تصوف عيں مجاهده بغير كسى تتم كاعمل درست نہيں اور جواس كے سوا دعوى كرے وہ خاطى ہے۔ اس ليے كہ جہان اور اس كے حدوث كا فيوت اس كے خالق كى معرفت پر دليل ہے اور معرفت تھر اور اس سے مجاہدہ معرف بے خدا كے ليے اصل الاصول ہے۔

اور وہ دوسری جماعت جو مجاہدہ کوسب تقرب وعرفان میں مانتی اس کی مید دلیل ہے گئے۔
آیت کریمہ باعتبار تفییر مقدم موخر ہے۔ جیسا کدار شاد ہے: ﴿ وَالْذَيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُمْ مِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ابه سورة العنكبوت: ۲۹

امام بخارى في اسابقي صحيح ٤ / ٥٥ ا (كتاب المعرضي) ش حفرت الوجريره رضى الشحت النالقاظ كما تحدروايت كيا ، اسمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول لا ينحر احدا عمله الجنة ، قالوا: و لاانت يارسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ،قال : و لا انا الا يخت عمد الله بفضله و رحمة ، فيسددوا و قا ربوا ، و لا يتمنين احد كم الموت اما محت فيله ان يز دا د خيوا ، و اما مسيئا فلعله ان يستحتب . اورا كالحراك الم بخارى اى في الحق صحح فيله الرقاق ) ش حفرت عا تشرض الله عند كلم إن الم بخارى الله عقريد ما الرقاق ) ش حفرت عا تشرض الله عند كالم إن الم بخارا الم كله الم يحدد المراك الم الموات الم بخارين الله عند كالم الرقاق ) ش حفرت عا تشرض الله عند كالم القرائي الم المحدد المحدد

ائے عملوں کے بدلہ تجات نہیں پاسکتا۔' قِیْسَلَ وَلَا آنْسَتَ یَسا رَسُوْلَ اللّٰهِ. عَرَضَ کیا گیا اور حضور آپ بھی ؟

قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنُ يُتَغَفَّمُننِيَ اللَّهُ بِرَحُمَتِهِ. فرمايا بال اور ش بحى نجات نيس بإسكا مريك الله اين رحت سے جھے وُحانب لے۔(١)

تو معلوم ہوا کہ مجاہدہ وریاضت بندہ کافعل ہے اور بیرمال ہے کہ بندہ کافعل بندہ کی نجات کاسب ہو تو بندہ کی خلاصی اور نجات ارادت اللہ سے متعلق ہے نہ کہ مجاہدہ سے۔ ای لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَسَنْ بُیْرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَشَرَحْ صَدُرَةُ لِلْإِسْلَامِ \* وَمَنْ بُیْرِدُ أَنْ بُیْضِلَهُ يَشَوَحُ صَدُرةً لِلْإِسْلَامِ \* وَمَنْ بُیْرِدُ أَنْ بُیْضِلَهُ يَشَوَحُ صَدُرةً لِلْإِسْلَامِ \* وَمَنْ بُیْرِدُ أَنْ بُیْضِلَهُ يَعْمَلُ صَدُرةً فَرِيقًا عَرَبًا ﴾ (٢) "جس کے ساتھ اللہ ارادہ فرمائے ہمایت کا ، اواس کا سید تھول دیتا ہے اسلام کے نور کی طرف اور جس کے ساتھ اللہ ارادہ فرمائے گراہ کرنے کا ، اس کا سید تھ فرمادیا ہو تُونِقِ الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءً وُ فَرمادیا ہو تُونُونِ الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءً وُ فَرمادیا ہو تونوں کی طرف مائل کر دیتا ہے ۔''اور میر بھی فرمایا: ﴿ تُونُونِ الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءً وَ فَرمادیا ہے اور شکوک کی طرف مائل کر دیتا ہے ۔''اور میر بھی فرمایا: ﴿ تَوْنُونِ الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءً وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَشَاءً وَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَشَاءً وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

روایت کیا ہے کہ تی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے قربایا: سد دوا وقدار ہوا وا ابشو وا ، فداند لا یدخل احدا الجنة عمله ، قالوا: ولا الت یاوسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بقال: ولا الا ان یعظمدنی الله بعففرة ورحمة اورانام سلم نے اپنی صحیح ۱۹۹۳ (کتاب صفات المنا فقین واحک مهم : باب لن یدخل احد الجنة بعمله) می صفرت الا بریره رضی الشعند کے طریق ہا الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: لئن ینجی احداد الحقد عمله .... النح اک طرح آئی حدیث کو مخلف الفاظ و مبارات کے ساتھ روایت کیا ہے اوروہ ساری روایات محتی کے اختیار ہے ایک بین ، (موالد کے لیے : تدکور و مبارات کے ساتھ روایت کیا ہے اوروہ ساری روایات محتی کے اختیار ہے ایک بین ، (موالد کے لیے : تدکور باب التوقی علی العمل ۲۰۵۲ کا مطالعہ کریں) ای طرح آئی باب بین روایت کیا ہے اورائی کے سن اساو بیاب التوقی علی العمل ۲۰۵۲ می احدیث : ۲۰۱۰ می میں روایت کیا ہے اورائی کے آئی سنسن بوئے کی طرف اشارہ کیا ہے ، ای طرح آلام آئی نے مجمع النو واقعہ میں مام واری نے آئی سنسن موٹ کی کو مند میں محتر ت ابو بریرہ ، حضر ت ابو معید قدری ، حضرت جا بر بن حبوالشا اور حضرت عائش رضی الشرضی الشرمی الشرائی میں متارب محتی الفاظ کے ساتھ اور تحورت جا بر بن حبوالشا القشیور یة (ص: ۲۳) مسند الامام احمد بن حبل القائل کی ساتھ اور تحورت الوسائل القشیور یة (ص: ۲۳) مسند الامام احمد بن حبل تو اور تحورت الوسائل القشیور یة (ص: ۲۳)

ا۔ لیعنی کوئی نبی درجات نبوت بغیر مصوم نہیں اور منصب نبوت اللہ تعالی کا سابید رحت ہے اور سیسا بیہ برتی کر چھایا جوا ہے۔ بالخصوص حضور منتے تعقیق کی ذات اقدس ہر لحد اپنا سابید رحت ہے کہ ذات اقدس مجسم رحمته اللعالمین ہے)۔ از مترجم

٢\_ سورة الانعام: ١٢٥

وَ رَبِيْنِهُ عُلَيْكَ فِيمَانَ مَنَدَاءٌ ﴾ (1) ''جس كوالله حاسب ملك ايمان عطا فرمائے اور جس سے حاسب مملکت ايمانی سلب فرمائے۔' ان آيات سے اپنے ارادہ كے مقابلے ميں تفلوق كے ارادہ اور مجاہدہ كی نفی فرمائی ہے۔تو گویا اگر مجاہدہ ہی حصول اور قرب ذات كی علت ہوتا تو شيطان ہزام دود نہ ہوتا اور اگر مجاہدہ قرب اللّٰی ہے ردّ ہونے كی علت ہوتا تو آدم عليه السلام ہرگز مقبول ومصفح نہ ہوتے۔

تو ہر معاملہ مسابقتِ البید پر موقوف ہے نہ کہ کثرت مجاہدہ پر۔جو زیادہ زہد دریاضت کرنے والا ہے وہ مامونِ غضب جہار نہیں بلکہ جومتی عنایات اللی ہے، وئی نزدیک ترہے ذات حقدے۔

ایک صومعہ میں مقرونِ اطاعت ہے گر قرب جت سے بعید دمر دود ہے اور ایک رعدِ خراباتی، مرتکب معاصی ہے، گر ذات جت سے نزدیک ہے۔ تو اب سب سے بہترین پہلو یہ ہے کہ جس کا ایمان قوی ہے وہی مقرب ہے اور بس ۔ جولڑ کا مکلف باحکام نہیں اس پر تھم ایمان کا ہے اور ایک شخص مجنون ہے لیکن مجنون ہونا اس کے ایمان کے خلاف نہیں۔ اس پر بھی تھم ایمان کا ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز عطاء الہی ہے اور مجاہدہ وریاضت ہر گرزعلتِ نجات وتقرب نہیں۔

اور مئیں (حضرت داتا تیخ بخش علی بن عثان الجلائی رحمۃ اللہ علیہ ) کہتا ہوں کہ بیسب چیزیں جو ندکور ہو کس حبارت میں تو ٹھیک ہیں لیکن حقیقت معنی اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایک کہتا ہے: هَنُ طَلَبَ وَجَدَدَ ''جو طلب کرتا ہے پالیتا ہے''۔ دوسرا کہتا ہے: هَنُ وَجَدَ طَلَبَ''جو پالیتا ہے ''۔ دوسرا کہتا ہے: هَنُ وَجَدَ طَلَبَ''جو پالیتا ہے وہ طالب ہوجاتا ہے۔'' تو کہیں پانا سب طلب کا ہے کہیں طلب کرتا سب پانے کا کہا جاتا ہے۔ تو گویا ایک کے نزویک مجاہدہ کرنے سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک کے نزدیک مشاہدہ کے بعد مجاہدہ کیا جاتا ہے۔

اوران سب باتوں کی حقیقت ہیہ ہے کہ مجاہرہ ،مشاہرہ میں بجائے توفیقِ اطاعت کے ہے اور وہ محض عطاء الٰہی ہے ۔ تو جب حصولِ طاعت بے توفیقِ الٰہی محال ہے تو توفیق بھی بغیراطاعت محال ہوگی ۔ اور جب مشاہرہ بلامجاہرہ موجو ذمیس تو بے مجاہر و مشاہرہ بھی محال ہوگا۔

تو ہر معاملہ میں لمعات جمال جمیل کی ضرورت ہے تا کہ بندہ کو مجاہدہ کی راہنمائی ہوتو جب علتِ وجود مجاہدہ اس لیحہ کی تابانی کو ظاہر کردے تو ہدایت حق مسابقت کرے گی مجاہدہ پر لیکن جو جماعت سہل میہ جمت پیش کررہی ہے کہ جو مجاہدہ کوسب مشاہدہ نہیں ماتنا وہ جملہ انہیاء کرام و کتب واحکام شرائع کا مشکر ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ وہ تکلیف کا دارو مدار مجاہدہ پر رکھتی ہے۔ بہتر میرتھا کہ

ار سورة آل عمران:۲۹

وہ تکلیف کا دارو مدار ہدایت حق پر رکھتی ۔ اس لیے کہ جُوت جست کے لیے ہے نہ کہ حقیقت وصل کے داسطے ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ وَلَوْ اَكُنّا لَا لَيْهِمُ الْمَلْلِكَةَ وَكُلّهِ هُمُ الْمَلْلِكَةَ وَكُلّهِ هُمُ الْمَوْتُي وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ وَكُلّ شَيْءَ فَبُلاً مَّا كَانُوْ الْمُؤْنِ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ وَاللّهُ وَلَكُنّ اَكُنْ هُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴾ (1) ' اگر ہم فرضتوں کان کی طرف تازل فرما کی اور مردے ان سے کلام کرلیں اور قبروں سے نکل آئیں اور سبب کوان کی طرف تازل فرما کی اور میں اللہ نہ چاہے وہ ایمان نہ لاکمیں کے اور ان میں سے اکثر جائل ہیں۔' کیونکہ علیت ایمان ہماری مشیت ہے نہ کہ رؤیت ولائل اور ان کی کوشش۔ اور مجرفر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَكُوُ وَاسُوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَهُ تُنْذِرْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ ٢) ''وہ لوگ جو كافر ہیں، برابر ہے ان كے نزديك اظهار جحت اور بيان ولائل ہوں قيامت اور ان سے اعراض اور ترك ہدايت ايمان والوں كے ساتھ وہ كہمى موكن ند ہوں كے۔''

اس لیے کدان کے دلول کوہم نے مختوم بشقاوت کیا ہوا ہے۔

تو ورودِ انبیا علیهم السلام اور نزول کتب اور ثبوت شرائع اسباب وصول الی الله جی نه که علت وصول -اس لیے که حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله تعالی عند مکلف با حکام ای قدر تھے جس قدر کہ ابوجہل ۔گر حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عند انصاف کی روشنی بیس فضیلت وخلافت پر بہنج گئے اور ابوجہل جہالت کی تاریکی بیس اس فضیلت ہے محروم روگیا۔

تو وصول کی علت مین وصول ہے نہ وصول کی طلب \_کیونکداگر طالب ومطلوب دونوں ایک ہوتے تو طالب واجد ہوتا اور جب طالب واجد ہوتا تو طالب ندر ہتا۔اس لیے کہ رسیدہ آسودہ ہوتا ہے اور طالب پرآسودگ وآرام درست نہیں اور حضور طفے کی آئے قرمایا: عَنِ اسْتَولی یَـوُ مَـاهُ فَهُـوَ مَغَيْوَنَّ . (٣) ''جس کے دوروز مساوی گزریں وہ نقصان جس ہے۔' اس لیے کہ طالب کاہر

ا\_ سورة الانعام: ١١١ ٢\_ سورة البقرة: ٢

۳ اے امام خاوی نے السف اصد الحسنة (ص: ۲ م ۲۰ م محدیث: ۱ ۸ ۸ ) شی مامام کیلونی نے کشف الحفاء ۲ ۱۳۳۱ حدیث: ۲ ۲ ۳ ۲) شی مام میونی نے الدر دا لمنتشرة (۲۲۵) شی مام میونی نے الدر دا لمنتشرة (۲۲۵) شی امام خزائی نے احیاء علوم الدین ۳ ۲ ۲ ۲ شی اورام زیری نے اتحاف السادة المتقین، ۱ ۱ ۲ ۲ می اورام کی ایسی المحلی قاری نے الا صوار الموفوعه، ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ می اورام کی تاریخ تاریخ می المحدود عبر المحریزین دو او کے خواب کے پیچے معلوم نیس وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب می می می گھا اس کے میدالحریزین دو او کے خواب کے پیچے معلوم نیس وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب می می می گھا اس کے بارے شی هیری اور آخرش ان الفاظ کا اضافہ کیا: و من لم یکن فی دیادة فیو فی نقصان ما اے امام یکی دوایت کیا ہے۔ (بقید حواثی الکے صفح پر۔۔۔)

روزاة ل روز سے بہتر ہونا جا ہے۔اور بیدورجہ طالبان کا طغریٰ امتیاز ہے۔ پھرارشاوفر مایا: اِسْتَقِیْمُوْا وَلَنُ تُحُصُوْا. (۱) ''استقامت حاصل کروگرایک حال پر۔''

نہ ہوتو مجاہرات کوسب تو فرمادیا (محریات نہ بتایا) اورسب کو تعیق الہید کی وصولی سے
الگ کیا اور جو بیہ کہتے ہیں کہ ہم محوڑے کوریاضت مجاہدہ سے دوسری صفت کی طرف پھیر لیتے ہیں،
اس کے متعلق میرا چھی طرح یا در کھو کہ محوڑے ہیں ایک پوشیدہ صفت اطاعت وفر مانبر داری کی ہوتی
ہے۔اس کے ظاہر کرنے کے لیے ریاضت سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محوڑ ابغیر پھرائے اور دیاضت
کرائے اپنی صفت باطنی کو ظاہر نہیں ہونے ویتا۔

کین گدھے میں بیصفت نہیں ، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی ریاضت سے گھوڑانہیں بن سکتا اور ریاضت سے گھوڑے کو گدھانہیں بنا کتے اس لیے کہا گراہیا ہوجائے تو ذات کا بدلنا مجاہرہ سے لازم آتا ہے۔

تو جو چیز عین ذات کو بدلنے پر قادر نہیں وہ حضور حق تعالی میں اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔

#### (بقيه واشي كزشة ملحي )

خطیب بخرادی نے اقتصاء العلم (ص: ۱۲) شما استد کم اتھ دوایت کیا ہے۔ انجبر نا ابن رزاق محمد بن احمد قال نا عثمان بن احمد ، ثنا محمد بن احمد ابن البراء ثنا ء داؤ د بن رشید ، ثنة اثولید بن صالح ، عن رجل قال : رایت النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی النوم فقال لی : من استوی یوما ه فهو مغبون ، ومن کان غده شر یو میه فهو ملعون ، ومن لم یعر ف النقصان من نفسه فهو الی النقصان ومن کان الی النقصان فالموت خیر له امام خاول نے المقاصد الحسنة شمان القاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے : من استوی یوماه فهو مغبون ، ومن کان آخر یومیه شر فهو ملعون ، ومن الناقاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے : من استوی یوماه فهو مغبون ، ومن کان فی النقصان فالموت خیر له ، ومن اشتاق الی الجنة مارع فی الخیرات ، ومن اشفق من الناز لهی عن فالموت ومن ترقب الموت هائت علیه الذات ، ومن زهد فی الدنیا هائت علیه المصیبات الشهوات ومن ترقب الموت هائت علیه الذات ، ومن زهد فی الدنیا هائت علیه المصیبات مام ویکی شی اشعور ہ اور آنہوں نے مطرب فی رشی الشعد الی عور ے اور آنہوں نے مطرب فی رشی الشعد الی مصدد بن صوقه ، حارث بن عبدالله الهمدائی الا عور ے اور آنہوں نے صارت بی مرضی شی شی من مستور کیا ہے گین الی کی مترضیون ہ ۔

ا يرام احم بن شبل اورامام حاكم كى روايت كا ايك حدب كمل حديث يول ب :استقيمو اولن تحصوا واعلموا ان خيرا عمالكم الصلاة و لا يحافظ على الوضوء الا مومن ، حالدك لي ويكيس: مسند الا عام احمد بن حنبل (٢٨٢ ، ٢٨٢) ، المستدرك للحاكم ١ / ٣٠ مكتر العمال ٥ (حديث نمبر ٥٣٧٣)، شعب الايمان للبيهقى (٢٨)

حضرت مہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ پرمجاہدہ اتنا وارد فقا کہ وہ اس ہے آ زاد تھے اور ان کی ذات ہے اس کا بیان منقطع تھا۔ یعنی وہ خالص مجاہد تھے نہ کئشیان یعنی زبانی خرچ کرنے والے۔ وہ اس گروہ کی طرح ند تھے جس نے بغیر عمل اس عبادت کو ند بب بنالیا اور بیدامر بھی محال ہے کہ عمل واعتقاد صرف بیان پرموتوف ہوجا کیں۔

مختصر سے ہے کہ اہلی طریقت کے لیے بالا تفاق مجاہدہ اور ریاضت لازمی ہیں لیکن مجاہدہ میں رویت مجاہدہ آفت ہے۔ تو جو مجاہدہ کی نفی کررہا ہے اس سے عین مجاہدہ مراد نہیں ہے بلکہ رویت مجاہدہ مراد ہے تا کہ مجُب وخوت نہ پیدا ہو،ایے عمل مے کل قدس میں ، کیونکہ مجاہدہ فعل عبد ہے اور مشاہرہ کا وصول فعلِ معبود \_تو جب تک خداعز اسمہ کا وصل نہ ہو ،فعلِ عبد کی کوئی قیمت ہی نہیں \_ خدا کی تئم! ایک دن تو خود انصاف سے کہے گا کہ باای آرائٹلی ومشاطکی کے تو نے فصل حق نہ پایا اوراس پرتواس قدرائے عمل کی تعلی مارہا ہے۔

تو خلاصه بيه نكلا كه اعمال وافعال محبوبان افعال اللي موت بين اورخود اس مين محض بے اختیار ہیں ۔ صرف گزارش اور قبر برنفس ان کا ہے اور گزارش تمام کی تمام نوازش ہے اور عاقلوں کا مجاہدہ عافلوں کا ہرفعل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افعال واعمال میں پیجہ ان کے اختیار کے ،تشویش وپریشانی اور پراگندہ دلی ہوتی ہے اور پراگندہ دلی کی آفت ان پر استیلا کرتی ہے۔

تو جہاں تک ہوسکے اپنے عمل کو اپنافعل نہ بنااور کسی حالت میں انتاع نفس وہوئی نہ کر۔ اس لیے کہ تیرا دجود تیرے لیے ایسا حجاب ہے کہ اگر ایک فعل سے مجوب ہوگا تو دوسری طرف کے تعل ہے اُٹھ جائے گا تو بھر جب تیرا تمام وجود ہی حجاب ہے تو جب تک کلیۂ فٹا نہ ہو، شائمہ ُ بقا ہر گز سُيس موسكما \_(1) لِأَنَّ النَّفْسَ كُلْبٌ بَاغ وَجِلْدُ الْكُلْبِ لاَ يُطَهِّرُ إلَّا بِاللَّهِ بَاغ "اس ليك منس ایک سرکش کما ہے اور کتے کی جلد بغیر دباغت اور رنگائی کے پاک نہیں ہوتی ۔''

ایک حکایت میں ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمة الله علیه کوف میں مجمد بن حسین علوی رحمة الله علیہ کے گھر جا کر اُترے ،اور حضرت ابراہیم رضی الله عنه بھی کوفہ تشریف لائے۔ جب انہیں حضرت حسین بن منصور رحمة الله علیه کی خبر پنجی، خدمت میں تشریف لائے حضرت منصور نے فرمایا: ابراہیم! آپ کواس کوچہ طریقت میں رہے ہوئے چالیس سال گزر مجے، اس میں آپ نے کیا چیز الی پائی ہے بالخصوص تنکیم کیا جائے ۔عرض کی:حضرت! مجھے تو سب سے بوی چیز تو گل نظر

ا۔ جیما کہ حافظ شیرازی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ۔ (ازمتر جم ففرلۂ)

آلی ہے۔ حضرت منصور نے قرمایا:

اَفْنَیْتَ عُمُوکَ فِی عِمُوانِ بَاطِنِکَ فَایَنَ الْفَنَاءُ فِی التَّوحِیُدِ. "ایراییم نے اپنی عمر باطن کی طرف سے ضائع کی، توحید میں قنا ہونا کب ہوگا۔"

لینی تو گل ایک عمل ہے جواپی طرف سے اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔جس کا مقصد سے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ پردہ غیب سے ظہور میں آئے ،اس پر بجروسہ رکھنا۔ تو جب تمام عمر محالجتِ باطنی میں گزاردی تو اب وہ ایک دوسری عمر کی ضرورت ہے جس میں علاق ظاہر کیا جائے۔اس لیے کہ اس طرزعمل میں تو تقرب حق کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت شیخ ابوعلی سیاہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو ویکھا ، اپنی صورت کےمماثل کہ کسی نے اس کے بال پکڑ رکھے ہیں۔ جب میں نے اُے ویکھا تواس خفس نے وہ بال میرے ہاتھ میں دے دیۓ میں نے اے درخت سے با تدھ کر مارنے کاعزم کیا تونفس جھے بولا: اے ابوعلی! محنت نہ کرو، میں شکرالہی ہے ہوں ،تم جھے منافیس کتے۔

حفرت محر بن علیان نسونی سے مردی ہے ، یہ حفرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مصاحبوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ابتداء میں بی آ فات نفس پرآ گائی ہو پیکی تھی اور میں نے اپنے کئے قلب میں اس کی کمین گاہ معلوم کر لی تھی۔ مجھے اس سے خت و شمی تھی۔ ایک دن بلی کی صورت میں کوئی چیز میرے طبق ہے تکی ۔ اللہ تعالی نے مجھے اس سے خت و شمی تھی ۔ ایک دن بلی ک سورت میں کوئی چیز میرے طبق ہے تکی ۔ اللہ تعالی نے مجھے اس کی شناخت کرائی ۔ میں نے جانا کہ یہ نفس ہے۔ میں نے اُسے زمین پر ڈال کر لاتوں سے روئد نا شروع کر دیا۔ مگر جوں جوں میں اُسے لاتی مارتا تھا توں توں وہ بڑھتا جاتا تھا۔ میں نے کہا: او خبیث! ہر چیز مارپیٹ سے تھی ہے تو کس لیے بڑھ رہا ہے : نفس بولا۔ حضرت! میری آ فرینش تلوق کے برعس ہے۔ جو چیز یں آپ کے لیے رفتی میرے لیے دوہ موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے لیے موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے لیے موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے لیے موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے لیے موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے لیے موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے لیے موجب راحت ہیں اور جو چیز یں آپ کے لیے سبب راحت ہیں میرے کے میں ۔

معزت ابوالحن شقائی رحمة الله عليه امام وقت گزرے ہيں۔ فرماتے ہيں: ميں ايک دات اپنے گھر آيا۔ ايک چھوٹا ساکنازرد نظر آيا کہ ايک جگه سور ہا ہے۔ ميں سمجھا کہ محلّه ميں ہے کسی طرت ايپ آيا۔ يہاں آکرسوگيا ہے۔ ميں نے اُسے نکالنا چاہا تو وہ ميرے دامن کے نيچ آيا اور غائب ہوگيا۔ حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمة الله عليہ جوآج کے دن قطب مدار ہيں اَبْقَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى،

وہ اپنے ابتدائی حالات سناتے ہوئے قرماتے ہیں کہ بیل نے نفس کوسانپ کی شکل میں دیکھا۔

ایک اور ہزرگ قرماتے ہیں کہ بیل نے نفس کو چوہ کی صورت میں ویکھا۔ میں نے کہا:

تو کون ہے؟ کہنے لگا میں غافلوں کی ہلاکت ہوں۔ اس لیے کہ برائی کی طرف بلانے والا اور شروسوء

کادائی میں ہوں اور محبوبانِ خدا کے حق میں نجات ہوں، اس لیے کہ میرا وجود آفت ہے، اگر میں
محبوبانِ خاص کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اپنی پاک بازی پر مغرور ہوجاتے اور اپنے اعمال پر تکبر کرتے
کیونکہ جب وہ دلوں کی پاکی اور اسرار کی صفائی اور ولایت کے انوار اور اطاعت پر استقامت دیکھتے
ہیں تو ہوئی وحرص ان میں پیدا ہوجاتی ہو اور جب مجھے دونوں پہلوؤں پر دیکھتے ہیں تو ان کے تمام
عیوب قا ہوجاتے ہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہوجاتے ہیں۔ سے تمام با تیں اس امر پر دلیل ہیں کہ
فض ایک عین ہے نہ کہ صفت اور اس نفس کے لیے صفت علیحہ ہے اور ہم صرف نفس کی صفتوں کا

حضور مطيعة فرمايا:

اَعُدای عَدُ وِکَ نَفْسُکَ الَّتِی بَیْنَ جَنبَیْکَ. (۱)
"مراسب سے بڑا دِمْن تیرانفس ہے جو تیرے پہلومی ہے۔"

تو جب معرفتِ نفس حاصل ہوگئ تو مجھ لے کداب اے ریاضت و مجاہدہ ہے اپنے قبضہ میں لا سے گا۔ لیکن نفس کا مایہ اوراس کی اصل ناپوزئیس ہوسکتی ۔ لیکن جب نفس کی شناخت میں جوجاتی ہوجاتی ہو طالب حق کواس کے باقی رہنے ہے خوف ٹیس ہوتا۔ لِلاَنَّ النَّفُسَ حَلَبٌ بَبَّاحٌ وَإِمْسَاکُ الْحَلْبِ بَعُدَ الرِّيَا صَبَةِ مُباحٌ. "اس لیے کنفس آید بھو کنے والا کتا ہے اور دیاضت واصلاح کے بعد کتے کا باندھ رکھنا مباح ہے۔" تو مجاہدات نفس فنا ع اوصاف نفس کے لیے ہیں، نہ کداس کے میں کوفنا کرنے کے لیے ہیں، نہ کداس کے میں کوفنا کرنے کے لیے۔

## حقيقت وبهوي

قار کمن! الله تنهیں عزت عطافر مائے ۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہوا ایک جماعت کے نزدیک اوصاف لفس میں ایک صفت کا نام ہے اور ایک گروہ کے نزدیک ہولی اس ارادہ کا نام ہے جونفس ا۔ اے امام بیمنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریق سے کتاب الزحد میں اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین (۱۱۳/۳) میں روایت کیا ہے۔ یں مد براور متصرف ہے، جیسے عقل روح ہے اور ہروہ روح جس بیس عقل سے کوئی قوہ نہ ہووہ ناتص ہے اور ہروہ گفس کداس بیس ہول کا کوئی قوہ نہ ہووہ بھی ناتص ہے۔

تو تقصِ روح قربت ہے اور تقصِ نفس عین قربت، اور بمیشہ ہر بندہ کے لیے عقل اور ہو ی کی طرف ہے دعوت رہتی ہے ۔ لیکن جوعقل کی دعوت کا پیرو بووہ ایمان حاصل کر لیتا ہے اور جو ہو ی کی دعوت قبول کر لے وہ گمراہی اور کفر پر ہو گیا۔ تو ہو ی واصلین کے لیے تجاب ہے اور مختوں، نامردوں کے حق میں ان کا مجاوہ اوئی ہے۔

طالب اس جگرے ہیں امراض کرتے ہیں اور بندہ خالفت نئس پر مامور ہے اور خواہشات نئس کا مرحک ہجرم ہے۔ لائ من راکبھا هلک وَ مَنْ خَالْفَهَا مَلَکَ. "اس لیے کہ جواہشات نئس کا مرحک ہجرم ہے۔ لائ من راکبھا هلک وَ مَنْ خَالَفَهَا مَلَکَ. "اس لیے کہ جونس کی پیروی پرلگ گیا ہلاک ہوگیا اور جس نے اس کے ظاف کیا وہ کلی صفات کو گائی گیا۔ "جیسا کہ حضرت رب العزت جل مجدۂ نے فرمایا: ﴿ وَاَمّا مَنْ خَافَ مَقَادُ رَبّهُ وَلَهُ النّفْسَ عَنِ الْهَوْلِي فَ ﴾ (۱)" جواہے رب کے سامنے کھرے ہونے سے خالف رہا اور نئس کو اس کی خواہش و ہوئ سے من کرتا رہا۔" ﴿ وَاَلَى اَلْهِ اَلَى اَلٰهِ اِللَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

و فیض جومتی ہوائے لذ ات و جوات ہے وہ شغل خرابات کے لیے شراب خوری اور قمار خانہ میں ہے۔ اس سے محلوق ہرتم کے فتند کی طرف سے مامون ہے اور وہ جوشیع جاہ دریاست ہے

ال مورة النازعات: ٣٠ ١ مورة النازعات: ٣١

۳- حواله کے لیے طاحقہ کیجے: العملل المتناهیة ۳۲۸/۲، فتح الباری ۲۳۲/۱ صحیح البخاری ۱۱/۰/۱ (بناب البرقاق)، مشکاة المصابیح (ص۳۳۳)، تخریج إحیاء العلوم للعراقی ۳۵۳/۳، صواح الطالبین للکدیری ۱/۲۷، نهج البلاغه ۱/۲۷ (شرح محمد عبده) ۳- مورة الجاهیة: ۳۳-

وہ صوامع اور دیریش عجلت نشینی کرتا ہے۔ اس کا فتنے خلق لازی ہے کہ اپنے کوراو ہدایت سے گرا کر علاق کا وی کہ است کے کہ است کی گئا میں متحق کے باللّٰہ مِن مُعَابَعَةِ الْهَوى. توجس کی تمام حرکات میں حرص و بول کی اور احتاج بول کی میں رضا، وہ خواہ آسان پر بی کیوں نہ پرواز کرے تقرب حق سے بعید و محرم رہے گا جنہ اور وہ جس کو بولی وحرص سے برأت بواوراس کی اجاع سے احراض، وہ اگر چہ بت خانہ میں کیوں نہ بومقرب بحق تعالی ہوگا۔

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی نے سنا کہ روم بیں ایک راہب
سرسال سے رہانیت بی گرجا گھرکے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ بی نے کہا کہ تعجب ہے کہ رہا دیت کی
انتہائی مدت جالیس سال ہے ، یہ ک لیے سترسال سے اس گرجا بیں پڑا ہوا ہے۔ بیل نے اس سے
سنے کا ادادہ کیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے در پیچ کھول کر بھے ہے کہا: "ابراہیم! بچھے معلوم
ہے جس کام کے لیے تم میرے پاس آئے ہو۔ بی سترسال سے اس جگہ رہبانیت کے لیے نہیں
ہیٹھا ہوں بلکہ میرے پاس ایک کتا ہے جو حرص وہوی سے شوریدہ ہے۔ بیس اس جگہ اس لیے بیٹھا
ہوں کہ اس کے کی نگہبائی کروں اوراس کے شرے لوگوں کو دور دکھوں۔ ورشہ میں وہ نہیں جو تہارا
انتا بڑا اعتراض اینے او پرآئے دیتا۔"

جب میں نے اس سے بیہ بات کی تو میں نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ مولا تو قادر علی
الاطلاق ہے کہ اس راہب کو اس کی عین ضلالت میں طریق صواب وراست عطا فرہائے (۱) راہب
مجھ سے کہنے لگا ،اہرائیم! کب تک لوگوں کو ڈھونڈے گا ، جا اپنے آپ کو تلاش کر، جب تو اپنے آپ
کو پالے گا تو اس کی مگرانی کر ، کیونکہ ہرروز میہ وی کا کما تین وساٹھ بارلباس الوہیت پکن کر بندہ
کو پالے گا تو اس کی مگرانی کر ، کیونکہ ہرروز میہ وی کا کما تین وساٹھ بارلباس الوہیت پکن کر بندہ
کو گرائی کی طرف بلاتا ہے۔

اور بیر حقیقت واقعہ ہے کہ جب تک بندہ کے باطن قلب میں معصیت کی جرأت ند ہو، جوائے معصیت ظاہر نہیں ہوتی اور جب ہوائے عصیاں ظاہر ہوجاتی ہے تو شیطان اُسے اپنے جال میں لے کرانواع واقسام کی ولآویز معصیت کی طرف لا تا ہے اور اس کے دل میں اپنی ظلمت کی ججگی کرتا ہے اور اس کو دسواس کہتے ہیں۔

الله بقول فض بم تو دوب بين منم تم كو بحى لے دوجي ك\_

ا۔ ربیانیت ندہب بیسوی ش تارک و نیا ہونے کو کہتے ہیں اور وہ ترک و نیا است میالند کا ہوتا ہے کہ اس کی ممانعت حضور مطرح بیٹائے نے ہرمسلمان کوفر مائی اور تھم دیا: ''لارھبانیة فی الا سلام" ۔اسلام ش بیسائیوں کی می ترک و نیانیس ۔

توابتداء معصیت ہوئی ہے۔ والبادی اظ کم "اورابتدا کرنے والا بزا ظالم ہے "اورای حقیقت کوفر مان اللی میں ظاہر کیا ہے ، جب کہ ابلیں نے جناب باری میں عرض کی کہ اب میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا توارشاد ہوا: ﴿ إِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطُنَ \* ﴾ (۱) " مجھے میرے خاص بندوں پر پچھے غلبہ حاصل نہیں ہوسکتا" تو ٹابت ہوا کہ شیطان ورحقیقت نفس اور بندہ کی ہوئی ہے۔

اس ليمرورعالم عَلَيْكَةَ فَرَمايا: مَاهِنَ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ غَلَبَهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُمَّرُ فَإِنَّهُ غُلِبَ هَنِيطَانَهُ (٢) "مَم مِن سَ كُونَ نَهِين مَريقيناً شيطان الن پر عالب بِمُرعمر فاروق رشى الله عند كه وه شيطان پر (يعنی اپنی موئی پر) عالب بین -"

تو بیدامر واضح ہے کہ ہوئی وحرض اور شہوات این آ دم کی طینت وسرشت میں واخل ہیں اللہ اس کی راحت وجان ہو چکی ہیں۔ چنا مچے حضور سیدیوم النشور مضی ﷺ نے میر بھی ارشاد قرمایا: آلم ہے واقعہ وَ الشَّهُوَةُ مَعْمُ جُو لِنَمَانِ بِطِیْهَ فَهِ ابْنِ الْهُمَّ . (٣) ''حرص وہوا ہاور شہوت، این آ دم کی طینت میں صور حرص کئی ہے۔''

تو مجیشہ یادر کھو! ترک ہوئی بندہ کو امیر کرتی ہے اور اس کا انتباع اسیر بناتا ہے۔جیسا کہ حضرت زلیخانے اوّل ہوئی بندہ کو امیر کرتی ہے اور اس کا انتباع اسے بیا گا حضرت زلیخانے اوّل ہوئی کے انتباع کا ارتکاب کیا ،امیر تھی، اسیر ہوگئے۔ یوسف علی نہینا وعلیہ السلام نے ترک ہوئی فرمایا: اسیر تھے، امیر ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللّٰہ علیہ ہے یو چھا گیا: خالو صللُ قَالَ مَوْکُ کَ اَرْتِکَابِ الْہَوٰمی . ''وصل کیا ہے۔ کہا ہوگی کے اختیار کرنے کی ترک '' چھا ہو گا ہوگی کے اختیار کرنے کی ترک '' چھا ہو چھا ہیا ہوگی کے دوہ وصل جمیل کے ساتھ اپنے کو معظم واکرام بنائے وہ کیا کرے۔فرمایا! اس سے کھیدا

ا \_ سورة تي اسرائيل: ٩٥

المستعدة المنافعة التراس على المستعدة المستعددة ال

کہ جوائے تن کی مخالفت کرے ،اس لیے کہ پہاڑ کا ناخن سے تھود ڈالنا اس سے آسان ہے کہ مخالف بولی کرے۔

ایک دکایت بی ہے جو حضرت ذوالنون محری رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے ۔ فرماتے
ہیں: بیں نے ایک فخص کو دیکھا کہ ہوا پر اُڈر ہا ہے ۔ بیں نے اس سے پوچھا ہید درجہ کو گل کے
ہرلے بیں پایا۔ بولا: بیس نے حرص وہوی کے دراستے پر قدم ندر کھا تو ہوا بی اُڈر ہا ہوں۔ حضرت محمہ
ہن فضل بنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرمایا مجھے اس فخص پر تیجب ہے کہ تیج ہوی ہوکر جمالی جمیل علی ماس کر رہا ہو۔ (اگروہ طالب جمیل حقیقی ہے تو) ہوا پر اپنا قدم کیوں نہیں رکھتا کہ مقصود تک پہنچے اور
دیداریار حاصل کر سے اورنفس کی زیادہ ظاہر جوصفت ہے وہ شہوت ہے، اور شہوت ان کی ایک قوت
کا نام ہے جو اجزائے جم میں پراگندہ ہے اور تمام حواس اس کے ساتھ ہیں اور بندہ ان کی تکہبائی پر
منگف ہے اورانسان ہر حس کے قعل کے ساتھ مسکول ہے۔

' آنکھ کی شہوت و کھنا ہے اور کان کی شہوت سنتا اور جم کی شہوت چھونا اور ول کی شہوت سوچنا تو طالب کے لیے لازم ہے کہ اپنی شہوات پر تکہبان اور حاکم ہواور رات دن ای کی محمرانی وتکہبانی میں گز ارے تا کہ وہ دواعی ہوئی جو حواس میں پیدا ہوتے ہیں ازخود منقطع ہوجا کیں اور اپنے رب حقیق ہے دست بدعا رہے کہ وہ تھے ایسی صفت پر قائم کردے کہ ایسے ارادے اور وساوس تیرے باطن قلب سے مدفوع ہوجا کیں۔

اس لیے کہ جو محض اس شہوت وہؤی کی دلدل میں پھنس گیا ،وہ تمام وصال وجمال سے مجوب ہو گیا ۔ وہ تمام وصال وجمال سے مجوب ہو گیا ۔ تو اس کا رہنے ومحنت دراز ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ اجناس ہوا ہے وشہوت کا ورود متواتر جاری ہے کیکن اس ارادہ اور اس طرح دفع کرنے کا جوطریقتہ ہے وہ سلم ومتبول ہے اور بعد کا میا فی ضرور مراد حاصل ہوتی ہے۔

حضرت الوطی سیاہ مروزی رحمۃ الله علیہ سے ایک حکایت ہے: فرماتے ہیں شراحهام شرا علیا ہوا تھا اور سنت کے مطابق استرہ لے رہاتھا کہ دل میں خیال آیا کہ بیعضو شیع شہوت ہے اور یہ کا مجتم آفتوں میں جتال رکھتا ہے، اسے اپنے آپ سے جدا کردے تا کہ شہوات سے آزادی ال جائے کہ غیبی ندا آئی کہ اے ابوعلی! ہماری ملکیت میں تصرف تو کرتے ہولیکن ہماری موزوں کی ہوئی و نیا بوجم سے کسی عضو سے دومرا عضواولی ترخیس ہے، ہماری عزت وجلال کی قتم! اگرتم نے بیعضوا پنے سے جدا کردیا تو تمہارے ہرئین مُو میں اس موجودہ شہوت ہیں سوگنا شہوت اور ہوائے نفسانی رکھ دیں گے۔ ای مضمون کی تائید میں کسی نے خوب کہا ہے:

اَلَا يَا حَسَّانُ دَعُ إِحسَانَكَ أَتُوكُ بِحِشُو اللَّه بَاذَ نَجَانَكُ ترجمہ: ''اے حیان! چھوڑ اپنا احیان اور ترک کراللہ تعالی کی قوت باطن کے ساتھ اپنے باؤنجان جم کے تصرف کو۔''

غرضیکہ بندہ کوجہم کے خراب کرنے کی ولایت حاصل نہیں اور کمی فتم کے تصرف کا اُسے حق نہیں پہنچتا لیکن تبدیلی صفت میں بتوفیق البی اُسے اختیا رہے اور وہ احکام کی تشلیم اوراچی قوت ارادی سے بہتری حاصل کرسکتا ہے کہ میصفتیں کیسی ہیں۔

در حقیت جب سلیم امر کی توثی ہوگئی، حصمت حاصل ہوگئی اور عصمیت الی بندہ کو حفظ اور فائے خزد کی ترکرد ہی ہے کہ یہ مجاہدہ ہے۔ لان نفنی اللہ بنابِ بسائیہ محکنسّة ایکسٹر مین نقیها بسائیہ لیگئی۔ ''لیعنی کھی کو جھاڑو ہے دور کردیتا آسان ہے بہ نبست اس کے کہ اُسے اشان ہے دور کریں جو کھی بیٹھنے کے وقت اشارہ کرتا ہے۔''تو محافظ ہو حق تمام آفات کو زائل کرنے والی اور تمام علتوں کو دفع کرنے والی ہو اور بندہ کو اس کے ساتھ کسی صفت میں مشارکت فیمیں سوائے اس کے کہ بندہ کو جھنا افقیار وقصرف عطا فر مایا ہے وہ ظاہر ہے مگر اس کی ملکیت میں تصرف فیمیں۔ جب تک کہ بندہ کو جھنا افقیار وقصرف عطا فر مایا ہے وہ ظاہر ہے مگر اس کی ملکیت میں تصرف فیمیں۔ جب تک اس کی تقدیم شرکت فیمیں سکتا۔ اس لیے کہ کوشش اس کی تقدیم شرک کوشش اسے کہ کوشش ہوئے کی بجائے ساقط ہوجاتی ہے اور ہر تم کی کوشش وقوت دو اور قوت طاعت کوشش ہے ماصل ہونے کی بجائے ساقط ہوجاتی ہے اور ہر تم کی کوشش وقوت دو جگہ کوئی حیثیت رکھتی ہیں ، یا تو اتن کوشش وجہد کرے کہ تقدیم الی اس کے لیے بدل جائے یا خود تقدیم الی کے خلاف کسی قوت کو حاصل کرے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں نامکن ہیں ۔ یعنی کوشش سے تغیر تقدیم ہر گرنہیں ہوسکتا اور کوئی کام بغیر تقدیم کے وجود میں نیس آسکا۔

اس کی تائید میں ایک واقعہ ہے کہ شیلی رحمۃ اللہ علیہ بیار ہو گئے۔آپ کی خدمت میں طبیب حاضر ہوا۔عرض کرنے لگا :حضور پر ہیز کریں ۔آپ نے فرمایا :کس چیز سے پر ہیز کروں؟
اس سے جواللہ تعالی نے میرے لیے دوزی میں مقدر فرمادیا ہے ،یااس سے جومیرے لیے مقدوم بی خبیل ہے ۔آواگر اس سے پر ہیز کرانا چاہتا ہے جومیری قسمت میں مقدر ہے تواس کی قوت جھے میں نہیں اوراگر اس سے پر ہیز کرانا چاہتا ہے جومیرے لیے دوزی میں مقدوم نہیں تو وہ جھے پہلے بی نہیں طریق ہیں مقدوم نہیں تو وہ جھے پہلے بی نہیں طریق ۔لاگ السف اللہ علی ہے اللہ وہری حکومیان کیا جائے گا۔

# فرقة حكيميه

فرقد حکیمیہ کا تعلق حضرت ابوعبد اللہ بن علی اکلیم تر ندی رضی اللہ عندہ ہے ۔ یہ اپنے وقت کے بیکا امام گزرے ہیں اور تمام علوم ظاہری و باطنی ہیں فرد ہتے ۔ آپ کی بہت می تصنیفات ہیں ۔ آپ کا کلام اور طریق عمل ولایت وتصوف کے رنگ ہیں تھا اور اولیا ۽ کملا صوفیا ء کے مراتب کی خاص رعایت رکھتے ہتے اور آپ کے مضاحین ہیں بڑے بڑے بڑے وہمضمون ندکور ہیں ۔ آپ کے اصول میں کشف ابتدائی ورجہ ہیں ہاور بات سے ہے کہ اللہ تعالی کے ایسے دوست بھی و نیا ہیں ہیں کہ آئیں اللہ تعالی کے ایسے دوست بھی و نیا ہیں ہیں کہ آئیں اللہ تعالی نے تخلوق ہے برگزیدہ فرمایا ہے اور ان کی اداوت و خواہشات سب ان سے قطع کہ آئیں اللہ تعالی نے تخلوق ہے برگزیدہ فرمایا ہے اور ان کی اداوت و خواہشات سب ان سے قطع کرے اپنے قبضے میں کرلیے ہیں اور ان کے دعاوی نفس اور ہوائے دل سب اپنے قبضہ میں لیے ہوئے ہیں اور ان می صب ہی قبضہ میں لیے ہوئے ہیں اور ان می صبح ہر ایک کو ایک درجہ پر مشمکن کیا ہے اور ان پر درواز کا محافی کھول دیا ہے۔ غرضیکہ سے بحث بہت طویل ہے۔ اس کی تشری کے لیے بہت اصول اول بیان کرنے ضروری ہیں تاکہ معلوم ہوکہ دہ کون ہمتیاں ہیں۔

اب ہم برسیل انتصار اس امرکی تحقیق بیان کرتے ہیں اور اس میں ان کے خلاف اوصاف اور مردانِ خداکے بیانات بھی نقل کریں گے۔ان شاء الله تعالیٰ

## اثبات ولايت

الحجی طرح جان لو کہ طریقۂ تصوف اور اصولِ معرفت کی بنیاد تمام ولایت اوراس کے ثبوت پرموقو ف ہے اور تمام مشائخ کرام رضوان اللہ تعلیم اجمعین اس امر پرمثنق ہیں۔لیکن ہرایک کا طرز بیان علیحدہ علیحدہ ہے۔

محد بن علی رضی اللہ عنداس کی حقیقت بیان فرمانے میں مخصوص طرز اختیار فرماتے ہیں۔ (چٹانچہ ان کا ارشاد ہے ) کہ ولایت''واؤ''کے''زیر'' سے لغت میں تصرف وملکیتِ حق کے معنی دیتا ہے اور وَلایت''واؤ'' کے''زیر'' سے''آمارت'' کے معنی میں مستعمل ہے اور دونوں''ولی'' کے مصدر ہیں۔

اس صورت میں بید دونوں لغت ایسے ہیں جیسے دلالت اور ذلالت اور ولایت بمعنی رہوبیت بھی مستعمل ہے ۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے ۔ ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ بِللهِ الْمُنَقِّ ﴿ ﴾ (١) "لیعنی اس وقت تمام قبضہ وتصرف اللہ تبارک وتعالیٰ کے لیے تی ہے" لیعنی بروز قیامت کفار بھی

CONTROL MAN CONTROL الله كى ذات كے ساتھ تولى كركے اپنے ونياوى معبودوں سے تيرى ظاہر كريں محے اور ولايت بمع محبت بھی ستعمل ہے۔

اور ہوسکتا ہے کہ ولی بروزن ''فسیعیسل " بمعنی مضول ہو۔ پیسے قر آن کریم بیل قرب ﴿ وَهُوَيْتُونَى الصَّالِحِيْنَ ﴾ (1) "وبي ذات النيخ فيك بندول كى حمايت كرنے والى بيس الله تعالیٰ نے اپنے بندہ کواس کے افعال واوصاف پرنہیں چھوڑ ااوراپنے سایم جمایت میں رکھے گ خوشخبری دی۔اور ہوسکتا ہے کہ "ف عیسل " کے وزن پر جمعنی مبالغہ استعمال ہواور فاعل کے معنی و \_\_\_ کہ بندہ تو کی بطاعت حق کرے اور اس کے حقوق بدقی رکھ کر اس کے احباع بیں مداومت رکھے 🗷 اس کے غیرے اعراض کرتا رہے تو پہلا جو بمعنی مفعول ہے وہ مرید ہوگا۔اور دوسرا جو بمعنی ہے بطریق مبالغہ ہے وہ مراد ہوگا اور بیتمام پہلواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی طرف یا بندہ کی طرف ے اللہ تعالی کی طرف روا ہوتے ہیں۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ناصر و مدد گارمجو بانِ خاص ہوتا ہے اور اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچە سحابەكرام كوارشاد موا: ﴿ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٢) '' خبردار رہوالله كي نفرت قريب ے۔" اور كافروں كوفر مايا: ﴿ وَأَنَّ الْكَفِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿ ٣) أَى لَا مُساحِدَ لَهُمْ اللَّه جينك كافرون كا كوني مولي نهيس، 'لينني ان كايد دگارنهيس \_ تو جب كفار كاوه ناصرنهيس تو لامحاله موضح " ناصر ہوا نے کہیں عاقلوں کی مدد فرماتا ہے کہ وہ بنصرۃ النّی استدلالِ آیات و بیانِ معانی اپنے واط میں محسوس کرتے ہیں اور ان پر کشف براہین واسرار ہوتا ہے اور بھی نصرت فرما تا ہے مخالفت تھی اور شیطان پر اور تفرت فرماتا ہے موافقت امور خیر میں -

اور سیجمی ہوسکتا ہے کہا ہے بندگانِ خاص کوا بنی محبت اور دوستی کے لیے مخصوص فر ما کریکی عداوت سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ فرمایا : ﴿ تَلِيحَةُ أَنَّمُ وَكِيمَةً وَمَا ﴾ (٣) '' الله محبوب رکھتا ہے ۔ الله سے بحبت كرتے ہيں جتى كه وہ الله تعالى كى محبت كے ليے الله كومجوب ركھتے ہيں اور كلوقات كے لطف کی طرف اُن کی نظر شہیں جاتی ،جب ہی وہ ولی حق ہوتے ہیں اور یہی اولیا ءالی کہلاتے ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اقامت براطاعت حاصل کرانے کے لیے ایک کومنصب ولایت عطا ہواور۔ اس منصب پر پینچ کر اقامت حاصل کرے اور ہرشم کی مخالفتِ حق سے پر ہیز رکھے اور شیطان ال کے حس سے بھا گے۔

> ٢\_ سورة البقرة :٣١٣ ا\_ مورة الأعراف: ١٩٢ ٣\_ سورة الماكدويه ا سورة محمد ال

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک کو ولایت عطا ہو، تا کہ اس کاحل (کشائش) مملکتِ اللی بیں اور اس کا عقد (بندش) عقد ہو (گویا ہر تم کے سیاہ وسپید کا وہی مختار کر دیا جائے) اور اس کی صاحبہ ہواور اس کے نقاس واقوال مقبول بارگاہ۔ جیسا کہ حضور مطفی کی آئے فرمایا: رُب اَشْعَت منظم وَ فِی طَنْهُوَ فَنْ اللهِ لَا بَوْدُ فَدَ . (۱) ''اکثر ایسے لوگ ہیں کہ ژولیدہ اور خبارا لودہ بال والے، پھٹے ہوئے کیڑوں میں کہ لوگ اس کو تین میں جھیں نہ کہ تیرہ میں۔ مر اس کا یہ مرتبہ ہے کہ ) اگروہ فدا کی تیم معالمہ میں کھائے تو اللہ اے لوری فرما دیتا ہے۔''

روایت ہے کہ عہد فاروتی میں دریائے نیل اپنی پرانی رسم کے مطابق خشک ہوگیا۔اس
لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بدرسم تھی کہ جرسال ایک آ راستہ خوبصورت لونڈی اس میں بھینٹ چڑھایا
کرتے ہتے تو دریا جاری ہوتا تھا۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک کافذ کے فکڑے پر لکھ دیا
کہ:اے پانی اگر تو خود رکتا ہے اور خشک ہوتا ہے تو جرگز جاری نہ ہواور اگر خدا کے تھم سے تھمرا ہے تو
عرکہتا ہے کہ روال ہوجا۔ چنانچہ جب رقعہ دریا میں ڈالا گیا فوزا پانی جاری ہوگیا اور در حقیقت عکومت ہے۔

تو میری مراد ولایت اوراس کے ثبوت ہے بہی ہے کہ انسان مجھ بو جھ لے کہ ولایت کس کا حق ہے اور ولی کس کو کہا جا تا ہے اور کس کے لیے میہ نام موزوں ہے۔ نہ کورہ صفات جب تک انسان میں موجود شہوں وہ ولی نہیں ہوسکتا ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میہ حال تھا جوان کی تحریم ے ظہور میں آیا نہ کہ قال ہے۔

اس نے قبل مشائخ کرام نے بہت می کتابیں کھی ہیں (اور وہ میرے پاس تھیں) گر میرے ایک عزیز کے ہاتھ وہ گم ہوگئیں۔اب میں فدجب حکیمیہ کے پیشوا حضرت ابوعبداللہ حکیم تر فدی کے فدجب کو روشنی میں لاتا ہوں۔ کیونکہ میراعقیدہ اس بزرگ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ہے۔تا کہ پڑھنے والے کواوراسے جواس کتاب کے مطالعہ کی سعادت حاصل کرنے کا طالب ہے، اس طریقہ میں قائدہ پنتے، ان شاء اللّٰہ تعالیٰ .

سر المام طوی نے اے کت اب السلمع (س:۱۷) ش انجی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے جبکہ امام احمد بن خبل نے اپنی سختی اللہ اورائی نے مند الشحاب ۱۲/۲ ال (۱۰۰۲) شی امام بخاری نے اپنی سختی سند ۱۳۸/۳ میں ، امام اورائی نے مند الشحاب ۱۲/۲ ال (۱۰۰۲) شی امام بخاری نے اپنی سختی (۱۲۵۸) شی امام داؤد نے اپنی سختی (۱۲۵۸) شی امام داؤد نے اپنی سختی (۱۲۵۸) شی امام داؤد نے اپنی سند (۲۲۵ میں حضرت اُنس رضی الشدعند کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ان من عباد الله من لواقد سم علی الله الا ہوہ ،

فصل:

یہ اچھی طرح مجھے! اللہ تجھے تو فیل عطا فرمائے کہ یہ لفظ (لیعن ولی) مخلوقات میں متد سے

ہادر کتاب وسنت میں اس لفظ کے ساتھ ناطق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی عزاسہ ہے

﴿ اَلْآ إِنَّ اَوْلِيَاْءَ اللهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ (ا) '' فجروار رہو بیک اللہ کے مجوبیہ
اور ولیوں پر کوئی خوف او رغم نہیں۔'' اور فرمایا: ﴿ تَحْنُ أَوْلِيَةً كُمْ فِي الْسَيْوةِ الدَّنْيَا وَفِي الْاَحْدَةِ ﴾

(۲) ''جم تمہارے مدوگار ہیں حیات ونیا وا خرت میں۔'' اور فرمایا: ﴿ اَللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اَحَدُّوْ ﴾

(۳) اللہ ان کا مددگار ہے جوابحان لائے۔''

#### اور حضور مضيكة فرمايا:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَعِبَادًا يُغَيِطُهُمُ الْانْبِيَآءُ وَالشُهَدَاءُ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هُمُ لَنَا لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ قَالَ قَوْمٌ تَحَابُوا بِروح اللَّهِ مِنْ غَيْرِ آمُوالِ وَاكْتِسَابٍ وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّامُ وَلَا يَحُزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّامُ ثُمَّ تَلا اَلَا إِنَّ آوَلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( (٣)

"الله كے بندوں میں ایسے بندے ہی ہیں جن پر انبیاء و شہداء عبط كرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض كى: يارسول الله وه كون ہیں؟ ان كى صفات بيان قرما كي شايد ہم ان سے محبت كريں: فرمايا وہ ايك قوم ہے جوخوش رہتی ہے اين رب كى خوشنودى ميں بغير مال ومنال كے حاصل كيے ۔ ان كے چبرے منور ہیں اور نورى منبروں پر بے قلر ميٹھے ہیں۔ وہ خاكف نہيں ہوتے جب كه آئيس لوگ ڈراكي اور نيس هجراتے اور تمكين نہيں ہوتے جب كه آئيس تمكين لوگ ڈراكي اور نيس هجراتے اور تمكين نہيں ہوتے جبد لوگ آئيس تمكين كرتے ہوں اور عوام هجرارہے ہوں۔"

#### پهرآية كريمة تلاوت فرمائي:

ا\_ سورة يوس : ١٦ ٢ سورة فصلت: ٣١ سارة البقرة: ٢٥٤

سيرا أقاظ تو ترس ملي يمن خطيب تمريزي في مشكاة المصابيح (ص: ٢٢٧، باب الحب في الله على و من الله عليه و آله وصلم: ان من عرض الله عليه و آله وصلم: ان من عبادالله لا تاساما هم بانبيا ، و لا شهداء يضطهم الانبيا ، و الشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا: يارسول الله تخبر نامن هم قال هم قوم تحابوابروح الله .

﴿ ٱلآ إِنَّ ٱوْلِيّاً وَاللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾ (١) اور حضور بشَيَعَهُمْ في قرايا كدرب قرماتا ب: مَنْ اذى لِني وَلِيًّا فَقَدِ استَحَلُّ مُحَارَبَتِي (٢) "جس في مركمي ولی کواید اوی اس نے اپنے لیے میری جنگ جائز کرلی۔ "اس سے مراد واضح ہے کہ اولیاء اللہ کااللہ تعالی ناصرو مددگار ہے اور اس نے اپنی ان پاک بستیوں کو اپنی دوتی اور ولایت کے لیے مخصوص كرليا باوروہ الله كى مِلك كے والى بنائے محتے ہيں اور ان كواينے افعال رقوت كا مظہر بنايا ہے اور انواع واقسام کی کرامتیں ان کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہیں اور آ فات طبع وہوٰ ی ہے ان کو یاک کردیا ہے اورنفس کی پیروی ہے انہیں آ زاد کردیا ہے۔ان کی ہمت وارادے سوائے قوت اللی کے ظہور میں نہیں آتے اور ان کے انس ومحبت کا رابط سوائے اس فعالِ مطلق کے کسی کے ساتھ نہیں۔ بیلوگ ہم سے قبل موجود تھے۔زمانہ گزشتہ میں تھے اور وہ فرامین مصطفے علیہ التحیة والنثاء کے ساتھ ایسے مجرد ہیں کہ متابعت نفس کی راہ ان پر مسدود ہے۔ حتی کہ بارانِ رحمت جوآ سان سے نازل ہوری ہے، وہ ان کے دم قدم کےصدقہ سے ہواورزمن سے جوہزہ اُگ رہا ہے وہ ان کی سفاء وحال کی برکت سے اُگ رہا ہے اور کا قریر مومن کوغلب انہیں کی ہمت سے حاصل ہے ،اوراس تھم کے اولیا ء کرام چار ہزار کی تعداد میں لوگوں ہے محتوم وخفی ہیں اورا یسے خفی ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں پچانتے اور وہ خود اپنے جمال حال ہے بے خبر ہیں ۔اوراپنے تمام احوال میں اپنے ہے اور مخلوق ہے مستور ہیں اور اس دعوے کے جبوت میں احادیث وارد بھی موجود ہیں اور اب سے قیامت مكري عداس ليك الله تعالى في اس احت مرحومه كويد شرف عطا قرمايا باوراس أحت كى شرافت کوتمام اجتول پر فائز کر کے بیدوعدہ فرمایا ہے کہ میں شریعت مطیرہ محمری علی صاحبها المصلوة والسلام كي تكراني ركھوں گا۔(٣)

توجب براثان حدیث و بچ عقلی آج تک موجود میں اورعلاء میں وہ عام طور پر شاکع میں اور علاء میں وہ عام طور پر شاکع میں تو سی صروری ہے کہ براثان میں بھی موجود ہوں جواولیاء کرام میں اور خاصانِ ہارگاہ میں مخصوص ہوتے میں۔

اوراس بحث من جمارے خالف دوگروہ بیں ایک معتزلداور دوسرے عام خشوبیہ معتزلد،

ا\_ سورة يونس: ٢٢\_

٣ حواله ك لي: اتحاف السادة المتقين للزبيدى: ١٠٢/٨ ، ١٠٢/٨

سے جیسا کہ ارشاد ہے نسٹون نَوْلُنا الله محرر وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُون . لیتی ہم نے اس وَکرشر بعت کو نازل فر مایا اور ہم
 ای اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔

اولیاء پی اولیاء پر ایک دومرے کی تخصیص کے منکر ہیں اور دومرے عام خشویان کہتے ہیں کہ ایسے

اوگ تھے ،اور اولیاء پس باہم تخصیص (فضیلت) کی نفی گویا باہم انجیاء کی نفی ہے جو کفر ہے اور عام
خشویان (خشویہ) تخصیص (فضیلت باہمی) جائز رکھتے ہیں البتہ ہے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں۔

ہیں لیکن آج کل نہیں ہیں اور ان کا انکار ماضی و مستقبل دراصل ایک جیسا ہے اور اس لیے کہ مستقبل
کی نفی سے زیاوہ بڑی ہے ۔ اللہ تعالی عزوجل شانہ نے بر بان نہوی کو آج تک باتی رکھا
ہوا ہے اور اولیا ء اللہ کے ذریعہ اس بر بان کا اظہار ہوتا رہتا ہے تا کہ جب و صداقت محمدی علیہ الصلوة اوالسلام ہے تعلق و ہیم نسب کا روش اظہار ہوتا رہتا ہے تا کہ جوت و صداقت محمدی علیہ الصلوة اوالسلام ہے تعلق و ہیم نسب کا روش اظہار ہوتا رہ اور ان اولیا ء کو عالم (جہاں) والی کا حاکم فرمایا

ہوتا کہ وہ اتباع سنت ہیں مشخول رہیں اور اس راہ پرچل کرنفس کی پیروئ کے رائے سے بھیلی سے تاکہ وہ اتباع سنت ہیں مضخول رہیں اور اس راہ پرچل کرنفس کی پیروئ کے رائے سے بھیلی مسترم ہوتا ہو ہوتا کہ قرق تقصیص ولی تخصیص تی گا

اور عام حشوبی تخصیص کوتو روار کھتے ہیں لیکن میہ کہتے ہیں کداولیاء تھے اب نہیں رہے (اور اس خیال کا بھی ہی نتیجہ ہے کہ ) انکار ماضی وستنقبل ووٹوں انکار ہیں۔اس لیے کدا میک طرف کا انکار دوسری طرف سے بدتر نہیں۔

اور الله تعالى نے بربانِ نبوت كوآج تك باقى ركھا ہے اور اولياءِ كرام كواس بربان ك اظہار كا سبب بنا ليا ہے تا كەمسلسل آيات و حجتِ صداقتِ محمدى على صاحبها الصلوق والسلام بيوسة طريق پر ظاہر و باہر بيں اور ان ہستيوں كوخصوصيت سے واليانِ عالم بنايا ہے ،اور اولياء كرام ك اقوال اس كى تائيد ميں ناطق بيں اور مجھے خود بھى اس بحث ميں بحم الله تعالى بہت احاديث واضح طور برينجى بيں۔

لین ان چار ہزار اولیا عِکرام میں جوار باب حل وعقد ہیں ، جنہیں سر ہنگان ورگا و حق تحال کہا جاتا ہے، وہ تین سونفوں قدی ہیں جنہیں اصطلاح تصوف میں ' اخیار' کہتے ہیں اور چالیس وہ ہمتیاں ہیں جنہیں ' ابدال' کہتے ہیں اور سات وہ ہیں جنہیں ' ابرار' کہتے ہیں ۔ چاروہ ہیں جنہیں ' اوتا و' کہتے ہیں ۔ چاروہ ہیں جنہیں ' اوتا و' کہتے ہیں ۔ ایک وہ ہے جو ' قطب' کہا تا ہے اور اسے ' دخوش' کہا تا ہے اور اسے ' بھی کہتے ہیں اور سے تمام ایک ووسرے کو جانے اور پہنچانے ہیں اور نظام محاملات وامورِ تقرف میں ایک دوسرے کے اذن واجازت کے تمان ہیں اور اس پراحادیث ناطق ہیں اور اب اس کی حزید شرح وسط کے لیے میہ جگہ موز وں آئیس اللہ ارباب حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں ۔ اس کی حزید شرح وسط کے لیے میہ جگہ موز وں آئیس اس لیے کہ یہاں مقصود ہے ہیں کہ میر کیا کہا گیا ہے وہ

خاصانِ بارگاہ ایک دوسرے کوئیں پہچانے اور وہ برایک ولی ہوتا ہے۔

لازم توبیہ ہے کہ ہرایک ولی اپنی عاقبت کی طرف ہے اس میں ہو اور بیر محال ہے کہ معرفیت ولایت اس کی معتضی ہو۔ اس لیے کہ جب بیمکن ہے کہ موس اپنے ایمان سے عارف ہو گر بیض دری جیس کہ عرفان ایمان کے ساتھ مامون بھی ہوتو پھر بیسی ضرور ممکن ہے کہ ولی اپنی ولایت سے عارف ہو ولایت سے عارف ہو کہ اس کی معرف ہوگا ہوئی کرامت حق تعالی ولی کو اس کی صحب حال اور محافظت نفس کی وجہ سے نگاہ میں رکھے اور انہیں امن عاقبت کا بھی عارف قرمائے۔ اس میں مشارکن کرام کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی علت میں نے پیدا کی ہے ۔ یعنی جو چار ہزار کے ہزار اولیاء کمتوم ہیں وہ اپنی ولایت کی معرفت بھی اپنے لیے روانہیں رکھتے اور جو ان چار ہزار کے علاوہ اور جی وہ اپنے ولایت روار کھتے ہیں۔

فقہاء کرام میں سے بہت وہ ہیں جو پہلے گروہ کے موافق ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں جو دوسرے گرو: کے موافق ہیں اور متکلمین کا بھی بہی حال ہے۔

چنا نچہ ابو اسحاق اسفرانی اور ایک جماعت متقدین اس پر ہے کہ ولی اپنے آپ کونہیں پہانتا کہ وہ ولی اپنے آپ کونہیں پہانتا کہ وہ ولی ہے ۔ تو ہم نے اُن سے بوچھا کہ اس معرفت میں ولی کے لیے کیا تقصان وآفت ہے تو ان کا یہ جواب ہے کہ ولی اگر اپنے آپ کو ولی جانے لگتا ہے تو معجب و متکبر ہوجا تا ہے اور بھیے لگتا ہے کہ میں ولی ہوں ۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ شرط ولایت میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کی گلتا ہے کہ میں ولی ہوں ۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ شرط ولایت میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کی گلتا ہے کہ میں ولی ہوں ۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ شرط ولایت میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کی گلبداشت اللہ تعالیٰ کے سپر دہوتو پھر آفات عجب و تکبر سے محفوظ ہوتا لازمی ہے اور السی صورت میں اس کا مشکر ہونا جا نزنیس ہوسکتا ۔

لہذا ہے کہنا محض عامیانہ اور بنی پر جہل ہے کہ ایک فخص ولی ہواور اس سے خوارق عادات کراہتیں سرز دہوں اور وہ بینہ جان سکے کہ میں ولی ہوں یا اُسے اس امر کاعلم نہ ہو کہ بیزخرق عادت جوامرظہور میں آیا وہ کرامت ہے۔

ان تخیلات پر عوام میں ہے ایک گروہ پہلی جماعت کا مقلد ہے اور ایک گروہ دوسری جماعت کا پیرو ہے لیکن ان کی بات کا کوئی انتہار نہیں ۔اب رہے معتز لہ، پیرکلیة تضییص ولایت و کرامت دونوں کے منکر ہیں اور در حقیقت ولایت میں شخصیص وکرامت ہی مخصوص ہے۔

وہ کہتے ہیں کہتمام مسلمان اللہ کے دوست ہیں۔ جومطیع البی ہے، وہی ولی البی ہے اور جواحکام اور ایمان پر قائم ہے اور صفات ورویت الٰبی کا منکر ہواور مومن کے خلود جہنم کو روا رکھے اوراس امر کا مقر ہو کہ انبیاء ورسل اور نزول کتب نہی ہوں تو عقلاء مکلف باطاعت ہیں، پس وہ ولی ہے اور مسلمان اُسے ولی مانتے ہیں لیکن در حقیقت ایسے عقیدہ والا شیطان ہے (ولی نہیں ) اور کہتے ہیں کہ اگر ولایت و کرامت ولی کے لیے واجب ہے تو سب مسلمانوں بیں کرامت ضرور گ تھی۔اس لیے کہ سب مسلمان ایمان ہیں مشترک ہیں اور چونکہ سب اصل اصول ہیں مشترک ہیں تا لازم آتا ہے کہ فرع ہیں بھی مشترک ہول۔

اور سیجی کہتے ہیں کہ مومن وکافر دونوں میں کرامت ہونا جائز ہے۔اوروہ اس بجو کے گیا طرح ہے جوسفر میں ہے اور میز بان کا متلاثی ہے ، یا اس مسافر کی طرح ہے جو تھک کر میہ چاہتا ہے کہ جھے کوئی سواری پر پٹھالے وغیرہ وغیرہ ۔ اور بہت کی ایکی بی باتوں میں سے ایک بات سیجی ہے کہتے ہیں کہ اگر بدی وراز مسافت کو کوئی ایک رات میں طے کر لیٹا تو حضور مشے کھی اے کیے بھی سے روا ہوتا ہے گر جب انہوں نے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ تَخْيِلُ اَنْعَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَهُ تَكُوْنُوا لِلِفِيهِ إِلَّا بِشِقَ الْأَنْفِينَ ﴾ (1) "اوراض لے جاتے ہیں تہارے بوجھ اس شرک جہاں تم نیس بی سے تھ گرجسانی تکلیف ہے۔"

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کدان کا قول باطل وعاطل ہے۔اس لیے کداللہ تعالی

نے فرمایا:

﴿ سُبُطْنَ الَّذِينَ آشْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَّا فِينَ الْمَشْجِدِ الْعَرَامِ اِلَى الْمَشْجِدِ الْاَقْصَا﴾ (٣)

" پاک ب وہ جو لے کیا اپنے بندے کوتھوڑی می رات میں مجدحرام سے مجداتھی تک ۔"

تو معنی حمل انقال اور سفر مکہ میں اجماع صحابہ ہے کہ مکہ سے معجد اقصلی جانا میہ کرامت خاص تھی نہ کہ عام اور مکہ سے بجرت میں جانا، اگر یہاں بھی وہی کرامت ہوتی تو کراہتیں عام ہوجا تیں اورائیان بالغیب کے تمام احکام اُٹھ جاتے ۔اس لیے کہ ایمان اپنے مقام پرجموم کے درجہ پر ہمطیع وعاصی کے لیے اور ولایت مختص ہے مطبع کے لیے ۔تو اللہ تعالی کا وہ تھم جس میں حمل اِثقال فرمایا، وہ محل عموم میں تھا اور حضور میں تھا کو عموی درجہ کے ساتھ مخاطب کیا ۔(۳) اور جہال تخصیص ذات مصطفلے میں تھی اور حضور کے ماتھ محمود کی کہ میں تھی ایک محبوب کو مکہ تخصیص ذات مصطفلے میں اپنے محبوب کو مکہ

ا۔ سورۃ اٹھل: ۷ تا۔ سورۃ الاسراء: ا ۳۔ جیبیا کہ اصول ہے کہ مور دِآ یت خاص ہوتا ہے مگر تھم عام ہوتا ہے۔ مترجم

ے بیت المقدی پہنچا دیا ۱۹۰ وہاں سے قاب قوسین اور زوایات وخبایائے عالم کا مشاہرہ کرادیا (اور
اس قد دسرعت سے بیسب پچھ ہوا) کہ جب واپس تشریف لائے تو شب کا بہت ساحصہ باتی تھا۔
غرض کہ خلاصہ بیہ ہے کہ حکم ایمان عوام کے لیے عام ہے اور حکم کرامت خاص ہے۔
خواص کے لیے، اور نفی شخصیص کرنا مکابرہ عیان ہے۔ جیسے کہ نوکر کا حکم باوشاہ کے دربار میں ،
دربان ، حاجب اور اُن کے افسر اور وزراہ سلطنت سب کے لیے یکسال ہے، اگر چہنو کرسب ہیں مگر
ہرایک کا منصب ومرتبہ علیحہ وعلیحہ ہے۔

ای طرح اگرچہ بارگاہ الی میں ایمان لانے کی حیثیت میں سب مکسال ہیں لیکن ایک مومن عاصی ہے ایک مومن مطبع ، ایک مومن عالم ہے ایک مومن عابد ، ایک مومن جاہل ہے ایک مومن متورع ۔ تو ثابت ہوا کہ انکار تخصیص مناصب ومراتب کرنا انکارکل معانی ہے۔

والله اعلم بالصواب

فصل

لفظ "ولایت" کی تحقیق بیس مشائ کرام نے بہت ہے رموز بیان فرمائے ہیں۔ہم اس مقام پرتی الامکان ان کے تقارا قوال تھا کریں ہے ،ان شاہ اللہ ہو۔ تا کہ مطالعہ کرنے والوں کو فاکدہ مند ثابت ہوں۔ حضرت العظی جرجائی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: اللہ قلی ہو الفائی فی خالِه وَالْبَاقِی فی مُشاهَدَةِ الْحَقِی لَمُ یَکُنُ لَهُ عَنُ نَفْسِهِ اَخْبَارٌ وَلَا مَعَ غَیْرِ اللّهِ قَوَارٌ. "ولی وہ والبُاقِی فی مُشاهَدَةِ الْحَقِی لَمُ یَکُنُ لَهُ عَنُ نَفْسِهِ آخْبَارٌ وَلَا مَعَ غَیْرِ اللّهِ قَوَارٌ. "ولی وہ ہے کہ اپنے حال سے قانی اور مشاہرہ حق کے ساتھ باقی ہو،اس کے لیے نامکن ہے کہ وہ اپنے حال کی چرفیر کی کو دے سکے اور سوائے ذات حق کے غیر ہے آرام پائے۔"اس لیے کہ فیر میں اور کی چوفیر کے اس لیے کہ آپ حال کی فیر کوفیر دینا دار محبوب کا فیر کے اپنے حال کی فیر کوفیر دینا دار محبوب کا فیر کے ساتھ سامنے منتشف کرنا ہے اور کشف را زحبیب، فیر حبیب پرمحب کے لیے محال ہے اور یہ جمی ہے کہ ساتھ سامنے منتشف کرنا ہے اور کشف را زحبیب، فیر حبیب پرمحب کے لیے محال ہے اور یہ جمی ہے کہ جب رویت فیر بی مشاہرہ جمال یار میں محال ہے تو رویت فیر ند ہونے کی شکل میں طبق کے ساتھ جب رویت فیر بی مشاہرہ جمال یار میں محال ہے تو رویت فیر ند ہونے کی شکل میں طبق کے ساتھ قرار کی طرح مکن ہو مکن ہو مکان ہو سکھ کے ساتھ قرار کی طرح مکن ہو مکن ہو مکتا ہے۔

حصرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے میں:

ٱلْوَلِيُّ أَنُ لَايَكُونَ لَهُ خَوُكَ لِآنَ الْحَوُفَ تَرَقُّبُ مَكْرُوهِ يُجِلُّ فِي الْمُسْتَأْنِفِ وَالْوَلِيُّ إِبْنُ الْمُسْتَقَبِلِ وَانْعَظَارُ مَحْبُوبٍ يَقُوْثُ فِي الْمُسْتَأْنِفِ وَالْوَلِيُّ إِبْنُ الْمُسْتَقْبِلِ وَيَخَافُ شَيْنًا وَكَمَا لَا خَوْفَ لَهُ لَا الْوَقْتِ لَيْسَ لَهُ وَقُتُ مُسْتَقْبِلُ فَيَخَافُ شَيْنًا وَكَمَا لَا خَوْفَ لَهُ لَا

رَجَاءَ لَـهُ لِآنَ الرَّجَاءَ إِنْعِظَارُ مَحُبُوبٍ يُحُصُلُ اَوْمَكُرُوهٍ يَكُشِفُ وَخَالِكَ لِاَ حُرُنَ لِآنَ الْحُرُنَ مِنُ وَخَالِكَ لاَ حُرُنَ لِآنَ الْحُرُنَ مِنُ الْوَقْتِ وَكَذَالِكَ لاَ حُرُنَ لِآنَ الْحُرُنَ مِنُ حَرُو وَنَهِ الْوَقْتِ وَمَنُ كَانَ فِي ضِيَاءِ الرِّضَاءِ وَرَوْضَةٍ فَإِنَّ الْمُوافَقَةَ يَحُرُنُ لَهُ حُرُنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آلا إِنَّ آولِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلاَ مُمْ يَحُرُنُونَ لَهُ حُرُنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آلا إِنَّ آولِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلاَ مُمْ يَحْزَنُون .

ہاں! عوام کواس بحث میں بیرہ ہوجاتا ہے کہ جب ولی کوخوف درجانہیں رہتا اور نہیں اندوہ وغم تو لامحالہ آنہیں امن ہوگا۔اور حقیقت میر ہے کہ دہ امن سے بھی ممر اہوتے ہیں اس لیے کہ امن غیب کے نہ دیکھنے اور وقت سے اعراض کرنے میں ہوتا ہے اور میصفت اس میں ہوتی ہے شدرو میت برٹریت ہونہ صفت پرآرام ، نہ خوف ورجا۔اور امن وحزن ، نفس کے نتیب ہیں۔ جب نفس فانی ہوگیا تو بندہ کی صفت رضا ہوجاتی ہے اور جب رضا حاصل ہوگئی تو وہ اپنے حال میں مستقیم ہوگیا اور رؤیت مجبوب میں محول اور باقی تمام احوال سے اعراض پیدا ہوجاتا ہے۔اس وقت ولایت کا دل پر کشف ہوتا ہے۔اس وقت ولایت کا دل پر کشف ہوتا ہے ۔اس وقت ولایت

معزت ابوعثان مغربی رحمة الله علیه فرماتے میں: اَلْسوَلِی قَدْ یَکُونُ مَشْهُ وُرًا وَلاَ يَكُونُ مَشْهُ وُرًا وَلاَ يَكُونُ مَفْهُ وُرًا وَلاَ يَكُونُ مَفْهُ وُرًا وَلاَ يَكُونُ مَفْهُ وُرًا . " وَلَيْ اللّهُ عَلَا يَكُونُ مَشْهُ وُرًا. " وَلَيْ مستور مِوتا ہے اور مشہور نہیں موتا۔" میں: اَلْوَلِی قَدْ یَکُونُ مَستور مُونا ہوتا۔"

ا\_ مورة يونس: ١٣

اوربداحر ازشهرت اس وجدے بكداس كى شهرت مل فقد موتا ب-

اور حضرت ابوعثمان رحمة الله عليه نے جو بي قرمايا كه ولى كاشېره ممكن ہے مراس شهرت ميں فتنداور ابتلا غيس، اس كى وجه فا ہر ہے كه فتند كذب ميں ہوتا ہے اور جب ولى اپني ولايت ميں صادق ہے اور ابيا ولى كا ذب پر واقع غيس ہوسكا اور اظهار كرامت بھى كا ذب كے ہاتھ سے محال ہے، تو لازم آتا ہے كہ ہر فتم كا فتنداس كے ليل ونهار سے ساقط ہوجائے ۔اور بيد دونوں قول اس اختلافى مضمون كى طرف جاتے ہيں كہ ولى اپني آپ كوئيس پہچاتا كہ ولى ہے اوراگر پہچاتا ہو لازى طور پرمشہور ہوگا اوراگر مي اور طوالت كى مفتضى ہے اور طوالت مقصود نيس ۔

ایک حکایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عند نے ایک فخص کوفر مایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں میں ہے ولی ہو عرض کی نہاں ، میں چاہتا ہوں ۔آپ نے فرمایا: لا تُسرُ غَبُ فِیلُ شَیلُ مِنَ اللّٰهُ فِيا وَ اللّٰ خِرَةِ وَ اَفْرِغُ نَفْسَکَ لِلّٰهِ وَ اَفْبِلْ بِوَ جُهِکَ عَلَيْهِ. "دنیا اور عقبی کی کسی شے ہے رغبت نہ کر اس لیے کہ دنیا ہے رغبت کرنا اپنے رب ہے اعراض کرکے فانی کی طرف راغب ہوتا ہے اور عقبیٰ کی طرف رغبت کرنا اپنے رب سے اعراض کرکے شے باتی کی طرف جانا ہے۔"

تو جب اعراض شے سے فانی ہوگا تو فانی فنا ہوجائے گا اور اعراض نیست ہوجائے گا اور اعراض نیست ہوجائے گا اور اعراض نیست ہوجائے گا اور اعراض ہی درست رہے گا۔ تو اس کا اعراض ہی درست رہے گا۔ تو اس کا مضمون سے ہوا کہ اللہ تعالی کی طلب دنیا وعقی کے ساتھ نہ رکھ و فرمانا کہ اپنے ول کو اللہ کی محبت کے لیے دنیا وعقیٰ سے خالی کرکے دل کو اپنے رب کی طرف رجوع کر تو حاصل سے ہے کہ جب سے اوصاف تیرے اندر موجود ہوجا کیں گے ، ولی ہوجائے گا۔

حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے۔آپ نے فرمایا:

> ٱلْوَلِيُّ هُوَ الصَّابِرُ تَحْتُ ٱلاَ مُو وَالنَّهِي ''ولى وه ہے كہ اللہ تعالیٰ كے امر ونہی پرصر كرے۔''

اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی دوئی جنتی ہوگی ،اس کے عظم کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی اوراس کی نبی ہے اس کا جسم اتنا ہی بعید ہوگا۔

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیدے ایک حکایت ب\_قرماتے ہیں: مجھے بتایا عمیا کہ

فلاں شہر ش اللہ کے ولیوں ش سے ایک ولی ہے۔ ش اٹھا اوران کی زیارت کا قصد کرکے چلا۔
جب ان کی مجد میں پہنچا تو وہ گھرہے باہر تشریف لائے اور مجد میں آ کر قبلہ کی طرف رخ کرکے
مجد میں گلی کردی ، میں ای وقت بغیر سلام کے وہاں ہے پلٹ آیا اور میں نے کہا کہ ولی کو چاہئے
کہ احکام شریعت پر پابند ہو، تا کہ اس پر اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے۔ آگر بیخض ولی ہوتا تو مجد ش قبلہ رو ہو کر بھی گلی نہ کرتا یا اللہ تعالی اس کی حرمت ولایت پر نگاہ رکھتا فرمائے ہیں: اس شب میں
نے صفور سید یوم المنشور مضافیق کے جمال جہاں آ راء ہے شرف حاصل کیا۔ دیکھا کہ حضور مضافیق فرمارے ہیں: ابو بزید اتم نے وہ کیا کام کیا جس کی برکت سے تم اس درجہ پر پہنچے ، دومرے روز ش

ایک روایت کی ہے کہ ایک فض شخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھ میں بایاں قدم رکھ کر واخل ہوا ۔ آپ نے فر مایا ، واپس ہو (اور دایاں قدم رکھ کر مجد میں آ) اس لیے کہ جو دوست کے گھر میں آنے کے قاعدہ کوئیس جانبا دہ ہمارے کام کا آ دمی نہیں ۔

ایک جماعت طیرین لمعندم الله کی ہے جوصوفیاء کے طریقہ پرتعلق رکھ کر کہتی ہے کہ آتی خد مسب حق کرے کہ ولی ہوجائے اور جب ولی ہوجائے تو پھراس پر سے تکلیف خدمت کا بارا تھ جاتا ہے۔ حالانکہ بیصری محرابی ہے اورصوفیاء کے یہاں ایسا کوئی مقام نہیں کہ جس پرصوفی کے آجائے کے بعد کوئی رکن اور کام خدمت کا اٹھ جائے۔ اس کی مفصل شرح کھمل افی فضاء الله اسے مقام پر کی جائے گی۔

## اثبات كرامت

اچھی طرح یا در کھو کہ ظہور کرامت ولی کی طرف ہے اس کی صحت و حال اور مجاہدہ بلی قطعی ممکن وروا ہے اور صوفیائے کرام اہلسنت و جماعت کا اس پر کھمل اتفاق ہے اور عقل بھی اسے ممکن مانتی ہے ۔اس لیے کہ بیرا یک تتم ہے جو توسیہ الٰہی کی مظہر ہے اور اس کا اظہار کہ اصل شرع و دلیل سے منافی شیس اور عقل واو ہام بھی اس کے خلاف نہیں۔

کرامت در حقیقت صداقت ولایت پر دلیل ہے اور کاؤب سے اس کا صدور ناممکن۔ ہاں! کاؤب سے علامات کذب وعمل ظہور پذیر موں گے اور کرامت نام ہے ایک ایے فعل کا جوعقل و اوہام کا ناقض ہوتا ہے اور صوفی پرتمام تکلفات شرع ہاتی ہوتے ہیں اور اگر تعریف حق پر وجہ ا استدلال کذب کے مقابلہ میں صدق جان لے تو وہ بھی ولی ہے۔ اورایک جماعت اہل سنت و جماعت کہتی ہے کہ کرامت صحیح ہے مگر حد مجز و تک نہیں بلکہ وہ ایسے ہے جیسے تبول وعایا تصرف ولی ے کی کی مراد حاصل ہونا اور وہ جونتص عادات کی حد تک شہو۔

ہم کہتے ہیں کہ جہیں ظہور فعل، ناقص عادات سے جو ولی صادق کے ہاتھ سے زمانہ

تکلیف بیں ہو، کیا صورت فساد نظر آئی ۔اگر وہ جواب بیں کہیں کہ (معاذ اللہ )اتئی قوت عطا

قرمانے کی خدا میں قدرت وقوت نہیں تو یہ خودایک ضلالت وگرائی ہے اوراگر کہیں کہ یہ ایک هم کی

قرت اللی ہے اور اللہ قادرتو ہے تو ولی کو ایک قوت عطا فرمادے گر ولی کے ہاتھ سے اس کا ظہور

ابطال نبوت کو مسترم ہے تو تی تصمیم انبیاء یہ بھی محال ہے ۔اس لیے کہ ولی محقق بھا وَ مِنْ شَرْطِهَا

ابطال نبوت کو مسترم ہے تو تی تھی صمیم انبیاء یہ بھی محال ہے ۔اس لیے کہ ولی محقق بھا وَ مِنْ شَرْطِهَا

ابطار نبوت کو مسترم ہے تو تی تحصیم انبیاء یہ بھی محال ہے ۔اس لیے کہ ولی محقق بھا وَ مِنْ شَرْطِهَا

ابطار نبوت کو مسترم ہے تو تی تکن مُفیحِزة بعضیم بالا نبیّاء والگرامات تکون لِلَا وَلِیَاءِ . "مجزہ اللّٰ مَلَا اللّٰہ وَ اللّٰمُ وَ اللّٰمُ اللّٰ وَلِیَاءِ . "مجزہ ہوتا ہے کہ اس کی شرط میں دھوئی نبوت ہوئی ہوت ہے اور کرامات اولیاء کرام کے لیے۔"

توجب ولی، ولی ہے اور نی نی ،ان دونوں ش کسی تم کی ایسی مشاہبت نیس کہ ان کے اسکا مشاہبت نیس کہ ان کے اندراحر از کیا جائے۔ نی کے شرف و مرجب تغییری علیہ السلام، علوی مرتبت وصفائے مصمت ہے بہ نہ کہ فظ مجر ہے یا کرامت ہے یا خارق عادات امور کے ظاہر کرنے پر۔اور بالا نفاق تمام انبیاء کرام کو وہ مجر ے عطا ہوئے ہیں جو خارقی عادات ہیں اور اصل میں وہ تمام مجر ات مساوی ہیں لیکن درجات کے اعتبار ہے ایک کو دومرے پر برزگ عطا ہوئی ہے ۔تو جب فضیلت درجات میں ایک کو دومرے پر برزگ عطا ہوئی ہے ۔تو جب فضیلت درجات میں کسی درجات میں ایک ایک ایک برشرف و فضیلت رکھتا ہے تو یہ کیوں نہ ممکن ہو کہ خارقی عادات امور وافعال میں بھی کسی کو دومرے پر فضیلت ہو اور اس کا نام کرامت رکھا جائے۔ اس پر لازی طور پر یہ امر علم ہوگا کہ انبیاء کو ایس ان سے فاضل تر بلکہ اشرف ترین خلائق ہیں ۔تو جب یہ افعال ناقص عادات علمت تفصیل کرام ان سے فاضل تر بلکہ اشرف ترین خلائق ہیں ۔تو جب یہ افعال ناقص عادات علمت تفصیل وقصیص انبیا و بیس تو یقینا خارقی عادات امور علمت تخصیص ولی بھی نہیں ہو سکتے ،اور نمی ولی کیاں اس شبہ کوائے ہے اٹھا بھی نہیں ہو سکتے اور ہر عاقل جو اس دلیل کو بچھ لے گا وہ نمی وولی کے بابین اس شبہ کوائے سے اٹھا دے گا۔

اوراگر کی کو بیرہ ہم گھررہ کدولی کو بذریعہ کرامت خارتی عادات امورعطا ہوئے تو وہ نبوت کا دعویٰ کیوں نبیں کرتا ۔ بیرال ہے ۔اس لیے کہ شرط ولایت میں تصدیق قول ہے اور معنی کے خلاف دعویٰ کرنا کذب صرح ہے اور کذاب ولی نبیس ہوسکتا تو اگرولی نبوت کا دعویٰ کرے تو بیہ مجزہ کا تو ڑتا ہے اور وہ کفر صرح ہے ۔اور کرامت مومن مطبع کے سواسی کونیس ملتی اور کذب

محصیت شعاری ہے ند کہ اطاعت ۔ تو جب بیدامر واضح ہوگیا کہ ولی کی کرامت محبت نبی کے ثبوت کے لیے ہے تو پھر کرامت اور مجروہ میں اشتہاہ تساوی پیدائیں ہوتا کیونکہ تی خبر علید السلام مجروہ سے اپنی نبوت کا ثبوت دیتے ہیں اور ولی کرامت کے ذریعہ بھی انبیاء کرام کی نبوت کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنی ولایت کے ذریعہ بھی ثبوت نبوت ویتے ہیں ۔ اور ولی کی کرامت، مجرو کا انبیاء کا عین ہوتی اور اپنی ولایت کے ذریعہ بھی شاہدہ انبیاء کرام کی تصدیق میں زیادہ موثق درجہ پیدا کر کے یقین پیدا کرتی ہے ولی کی کرامت کا مشاہدہ انبیاء کرام کی تصدیق میں زیادہ موثق درجہ پیدا کر کے یقین پیدا کرتی ہے۔

اس بی کسی فتم کا کوئی شرمشابہت نہیں۔اس لیے کہ ان کا دعویٰ آپس میں مخالفت نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کی نفی کرے بلکہ ولی کا دعویٰ نبی کے دعویٰ کا عین ہوتا ہے۔ جبیہا کہ شریعت مطہرہ میں جب ایک گروہ ورشہ کا مدی ہوتو جب ایک وارث کی دلیل خابت ہوگئی تو بھی دلیل تمام ورخاء کے لیے ثبوت دعویٰ کی دلیل ہوجائے گی اور جب دعویٰ ایک دوسرے کے خلاف ہوتو الیک صورت میں ایک دلیل دوسرے کے خلاف ہوتو الیک صورت میں ایک دلیل دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہوسکتی۔ تو جب نجی مجردہ کے دلائل سے مدی نبوت ہوتا ہے اور ولی نبی کے دعویٰ پر تقمد ایق کے لیے کرامت سے خصم کوشلیم کراتا ہے تو بھراس میں شہر شہریکا شہرتا مکن ہے۔

## معجزه اور كرامت

یہ بات تو واضح ولائح ہوچک ہے کہ مجرد اور کرامت جھوٹے کے ہاتھ سے نامکن ہے گر اس سے زیادہ واضح فرق طاہر ہونا ضروری ہے تا کہ جو واہمہ تھوڑا یا اقلی قلیل بھی باتی ہے ،وہ بھی رفع ہوجائے۔لہذا ابسنو!اورا چھی طرح سمجھ لوکہ مجرات میں اظہار کرنا شرط مجزہ ہے اور کرامت میں ولی کی طرف سے کتمانِ کرامت شرط ہے ۔اس لیے کہ مجرد کا فائدہ اور ٹمر غیر (کی ہوایت و اصلاح) کے لیے ہے اور کرامت خاص صاحب کرامت کے لیے ہے۔

پر معجز و کوصاحب معجز و قطع بھی کرسکتا ہے اور میاس کا عین اعجاز ہے۔(۱)

اور ولی بذر بعید کرامت جو چیز بصورت عذاب نازل کرادے تو پھر اُسے دفع نہیں کرسکتا کیونکہ وہ کرامت ہے یا استدراج ۔پھر صاحب مجوزہ شرع شریف میں تصرف کرسکتا ہے اوراس کی

ا۔ لیمی نی بذرید مجرو ماگر کسی پراس کے پاداش جرم میں دھا کر کے عذاب نازل کرادے تو پھر بذریعہ دھا اُے روک لیتا ہے جیمے مولی طید السلام کی دھا سے اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل پر عذاب نازل کیے جیسا کہ ارشاد ہے: فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوْفَانَ وَالْجَرَادُ وَالْفَهَالَ وَالصَّفَادِةَ وَالدَّمَرَ أَيْتِ مُفَضَّلَتِ " فَالْسَتَلْكَةُ وَا وَكَانُوا فَيْمًا مُنْجُرِهِيْنَ، (الاعراف: ۱۳۳) (از مترجم غفرلہ)

ترتیبوادامرونیای بل کرنے کا مجازے اور الله تعالی نے أے اس امر کا مجاز بتایا ہے۔

برخلاف صاحب کرامت کے کدا ہے بجر تسلیم وقبول کے جارہ نیس حتی کہ وئی کی وجداور
کی مشکل میں حکم شریعت اوراحکام اسلامیداور شرع مصطفے علیہ الحقیة والسلام کے منافی پجھ کرنے
کا مجازی نیس ۔ اگر کوئی کے کہ جب مجروہ خارق عادات ہے اور دلیلی صدق نبی ، توجب اس کی
جنس غیر غیر نبی کے لیے جائز رکھی تو میں مقاوہ وجائے گی اور عین جمت اثبات مجرو تمہارے لیے
اثبات کرامت کو باطل کرتی ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اوّل تو یہ کہنا خلاف واقعہ ہے۔ اس لیے مجرہ ناقص عادات خلق ہے اور کرامت ولی غیر مجرد کا انجیاء ہے اور وہ اس امر پر دلیل ہے کہ مجرد کا بیاں ہے تو گھر مجرد کا ناقض کیے ہوسکتا ہے۔ تو نے ویکھانیس جب حضرت ضیب رضی اللہ عنہ کو کا فران مکہ نے مولی پر چڑ ھادیا تو حضور سید عالم ملے کھی تھے اور محمد نہوں میں جا وہ افروز ۔ گرمہ یہ سے مکہ کا بیتمام ماجرا ملاحظہ فرمارے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کو بیرسب پھی بتا رہے تھے جو حضرت خیب رضی اللہ عنہ کی آتھوں محضرت خیب رضی اللہ عنہ کی آتھوں سے بھی جاب اُٹھا ویے ۔ انہوں نے برمر واراپنے ولی نعمت، جسمہ رحمت جناب مرورعالم ملے کھی گئی کا جمال جہاں آ راء دیکھا اور نہایت مرت وانجماط سے آ واب درباری بجالا تے ہوئے مؤد بانہ کا جمال جہاں آ راء دیکھا اور نہایت مرت وانجماط سے آ واب درباری بجالا تے ہوئے مؤد بانہ ملام عرض کیا ۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ کی کھیا۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ کی اللہ کے اس کا ملام سنا ۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ کی کا اللہ اللہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ تک کینچایا۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ تک کینچایا۔ حضور مطابح کی کی اللہ عنہ تک کینچایا۔ حضور مطابح کیا گا تھا کی دور انہ کی کی اللہ عنہ تک کینچایا۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ تک کینچایا۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ تک کینچایا۔ حضور مطابح کی اللہ عنہ کر ان کے لیے وعافر مائی۔

تو بیہ معالمہ کہ حضور منطق اللہ عنہ وضی اللہ عنہ کو مدینہ سے ملاحظہ کریں اور خبیب رضی اللہ عنہ کمہ سے مدینہ میں حضور منطق اللہ عنہ کہ سے مدینہ میں حضور منطق اللہ عنہ کہ سے مدینہ میں حضور معطق کے لیے اور وہ جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے مکہ سے مدینہ میں حضور منطق کے جمال جہاں آراء کا مشاہدہ کررہے تھے ، وہ کرامت تھی اور خارق عادت تھی ۔

اس کیے بالا تفاق عائب کی رویت عادت کے خلاف ہے اور پھرزمان ومکان کی غیوبت میں کچھ فرق نہیں ۔ چنانچہ خبیب رضی اللہ عنہ کی کرامت حضور مطے بھی آتے ہے مکان کی غیوبت میں معقد مین کی کرامت کی طرح ایک کرامت تھی ۔

یدائیک فرق بنین ہے اور برہانِ واضح جو ثابت کر رہا ہے کہ کرامت و معجزہ دونوں علیحدہ خبیں اس لیے کہ کرامت بغیر تصدیق صاحب معجزہ نہیں ہوتی اور ایسے مومن کے سواجو مصدق و مطبع ہو، تلہور میں نہیں آتی اور وہ اُمتی سے تلہور پذیر ہوتی ہے اور جو کرامت اُمتی سے سرز د ہوتی ہے وہ

در حقیقت مجز ؤ انبیاء کرام ہے۔اس لیے کہ ان کی شریعت باقی ہے اوران کی جمت و برہان بھی باق ہیں ۔تو اولیاء کرام صدق رسالت رسل پر گواہ ہیں اور سواان کے سی غیر اُمتی سے ظہور کرامت سے نہیں ۔اس کی تائید میں ایک حکایت مروی ہے جو حضرت ابراہیم خواص رحمة الله علیہ ے مشیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ش ایک بارائی عادت کے مطابق جنگل میں اپنی تجرید وتوحید کے ساتھ تھا کہ بعد چندے ایک گوشہ سے ایک فخص أفھا اور میرے ساتھ ہم نشین ہونے کی خواہش ظاہر کرنے لگ میں نے اس کے باطن پر نگاہ ڈالی تو مجھے اس سے نفرت پیدا ہوئی میں نے سوچا کہ بیکون ہے 🗷 اس سے نفرت پیدا ہورہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا۔ ابراہیم! فکرنہ کریں، میں نصاریٰ میں سے صافی ہول اوراقصائے بلاوروم سے صرف آپ کی ہم تشنی کی نیت سے آیا ہول ۔جواب من کر مجھے اطمینان سے کہ نفرت یوں ہوئی تھی کہ بیگانہ ہے۔ میں نے اسے اپنی ہم نشینی کی اجازت دے دی اور کہا کہ ا راہب! (راہب نصاری میں جوزاہداور تارک الدنیا ہوتے تھے انہیں کہتے ہیں) ہمارے یاس اکل وشرب کا انتظام نبیں ہے ہمیں اس امر کا خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں اس جنگل میں ہماری معیت ہے تكليف نه دو رابب كمنه لكا : حضرت! آپ كى اتى زيردست شهرت عالم ميں بح مرا بھى تك آپ طعام وشراب کے خم میں میں بجھے اس کا میہ جواب پیندآ یا۔ میں نے امتحاناً اُسے ہمراہ لیا کہ دیکھیں اپے دعویٰ میں کہاں تک سچاہے۔ سمات شاندروز بادیہ پیائی کرتے رہے۔ سماتویں روز أے بھوک پیاس نے اتنا تک کیا کہ کہنے لگا: اہراہیم! آپ کی کرامات وحرفان کا ڈھول دنیا میں لوگ بجاتے ہیں لیکن اب میں مجبور ہوں کہ آپ کی ولایت کا اٹکار کردوں ،اس لیے کہ اب بھوک پیاس ف میری تمام طاقت سلب کر لی ہے۔ میں نے سر مجز بارگاہ بے نیاز میں جھکایا ،اور عرض کی :الیں! کھے اس کافر کے سامنے رسوانہ کر،اب تک اس کا خیال باوجود بیگانہ ہونے کے، میرے ساتھ اچھا ہے تیرے کرم سے بعید نہیں کہ ایک کافر کے حسن ظن کو جو میرے ساتھ حسنِ اعتقاد تک پہنچا دے۔ فرماتے ہیں: جب میں نے سر اُٹھایا تو ایک طبق و یکھا جس میں دوروٹیاں اور دو پیالے پانی کے رکھے تھے۔ہم دونوں نے وہ کھانی کرتازگی حاصل کی اور چل دیئے۔

جب سات روز گزر مکے تو میں نے اپنے ول سے کہا کہ آج میں اس راہب کا بھی تجریہ کوں ۔ کہا کہ آج میں اس راہب کا بھی تجریہ کروں ۔ قبل اس کے کہ بیر میراامتحان کرے اور پچھ بھے سے مائٹے ۔ میں نے کہا: اے راہب! پچھ الا کہ آج تیری باری ہے، اپنے مجاہدہ کا پھل دکھلا۔ اس نے بھی سرز مین پر رکھا اور پچھ کہا کہ ایک طبق ظاہر ہوا جس میں چارروٹی اور چار بیالے پانی کے موجود تھے ۔ جھے اس پر سخت تعجب ہوا اور اپنے گر شتہ ایام کی یاو میں رنجید و ہوکر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ کھانانہیں ہے، اس لیے کہ کا فرکے

لے آیا ہے۔ اگریش اس میں سے کھاؤں تو اس کے معنی سے بیاں کہ میں کا فرسے مددلوں۔ راہب کہنے لگا: ابراہیم کھاؤ میں نے کہا جمیس کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا: اس لیے کہ تُو اس امر کا اہل جمیس اوراسے میں کرامت نہیں مانیا ،اس لیے کہ کرامت تیرے حال سے بحید ہے گر جھے تیجب ضرور ہے اور میں فکر میں ہوں کہ اس کو میں کیا کہوں۔ اگر تیری کرامت کہنا ہوں تو کا فرسے کرامت محال ہے اور اگر معونت کہوں جو کا فر کے ساتھ ہوئی ہے تو بھی مدی کوشیر ضرور ہوتا ہے۔

راہب کے لگا: اہراہیم افران کر اکس میں آپ کو و بشارتیں دیتا ہوں: پہلے ہیکہ بس مسلمان ہوں۔ اَشْھَلْدَانُ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَلُهُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ووسرے ہیکہ آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ میں نے کہا: وہ کیے! کہنے لگا: حضرت میرے پاس اس می کوئی قوت رقتی جو آپ نے دیکھی میر میں نے آپ کے وسیلہ سے سرز مین پر کھا اور عرض کی: اللی اگر دین محمد مضافی ہے جو آپ ہے اور تیرا پہند بدہ ہے تو جھے بھی دو قرص اور دو بیالہ پائی کے عطافر ما اور اگر ابراہیم خواص تیرا ولی ہے تو اس کی ولایت کے صدقے دورو فی اور دو بیالہ پائی عطا فرما۔ جب سر اُٹھا یا تو بیطبق میرے سامنے رکھا تھا۔ حضرت ابرہیم خواص رضی اللہ عنہ نے بیسب قصہ س کر اس طبق سے تناول فرمایا اور وہ راہب اس کے بعد اسلامی مشارکے کرام میں شار ہوا۔ اور یہ نی کر کیم مضافی ہوا ہے اور بالخصوص یہ بہت نادر امر ہے کہ نی کی غیبت میں غیر بر ہان وکھائے اور وہ بھی ایک ولی کی موجودگی میں غیر کے زر لیے کرامت طاہر ہوئی۔

اور سیجی هیقت واقعہ ہے کہ منتی ولایت کومبندی ولایت کے سواکوئی نہیں جان سکتا اور سیجی هیقت واقعہ ہے کہ منتی ولایت کومبندی ولایت کے سواکوئی نہیں جان سکتا اور سیراہب کے لیے ولا یت ابراہیم خواص نہایت پوشیدہ چیز تھی اور (علم اللہ میں اسے ولی ہونا تھا ) تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مرتبہ ابراہیم خواص اور دین حق کی حقانیت اس صورت میں ظاہر فرمادی جیسے جادو گران فرعون پر کہ انہوں نے اسلام لانے سے قبل موکی علیہ السلام کا مرتبہ جان لیا تھا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عند نے نبی کریم منظے تھی تھی ہے جو ولایت ابراہیم رضی اللہ عند نے نبی کریم منظے تھی تھی ہے مجزہ کی سچائی کا ثبوت ویا اور اس نے صداقت ولایت وحقانیت اسلام کا ۔ اور مجزہ اور کرامت کے مابین فرق بین ہے۔

اس بحث میں بہت زیادہ مضامین ہیں ۔لیکن میہ کتاب ان سب کے بیان کی متحمل نہیں۔ اتنا یاد رکھو کہ کرامتِ اولیاء کرام میں میدادر کرامت ہے کہ وہ اسے مخفی رکھیں کہ رفقاء کرامت میں شرط ولایت ہے۔

چنا نچے کوئی ولی اپنی کرامت بالارادہ تکلیف طاہر نہیں قرماتا اور شدانہیں ایسا کرنا زیبا ہے۔

میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ولی اپنی ولایت ظاہر کردے اور اس سے اپنی صحت وحال کا دعویٰ قائم رکھے تو نقصان نہیں لیکن مظاہر ہ ولایت کے لیے بالا راوہ بتکلف اگر ظاہر کرے تو اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے اور میر مضر ہے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ اَعْلَمْ.

### مدعي الوهبيت سے ظهور معجزه

مشائخ صوفیدادرتمام اہلسنّت و جماعت ال امر پر متفق ہیں کہ کافر کے ہاتھ سے بھی کوئی ایبافغل طاہر ہوسکتا ہے جو خارق عادت ہوادرش مجزہ یا کرامت کے طاہر ہوادرتمام اسباب شیہ اس کے ظہور سے منقطع ہوجا کیں اور کسی کواس کے کذاب ہونے بیس شک نہ ہواوراس فعل کا ظہیر اس کے کاذب ہونے کے لیے مفائز ہو۔

یہ ایسے بی ہے جیسے کہ فرعون تعین (کہاس کا نام رقیون تھا جوموی علیہ السلام کے مقابلہ میں تھا) اس نے چارسو برس کی عمر پائی اور ای مدت العمر میں اسے کوئی بیماری اور مرض نہ ہوا اور پائی اس کے چیچے چیچے چانی ۔ جب سے کھڑا ہوجاتا، پائی بھی کھڑا رہ جاتا ہیکن باوجوداس کے عقلاء تک نظر میں بیر جمونا تھا اور اس کے خدائی دعویٰ کی تصد اپن سمجھ داروں نے نہیں کی ۔ وہ جانتے تھے کہ الشہ تعالیٰ جسم دمرکب نہیں۔ علاوہ ازیں اگر اور بھی ایسے خارقی عادات افعال اس سے ظہور میں آتے تھ عقلاء اس کے کذیب دعویٰ میں بھی شک نہ کرتے ۔

کے کذب کی دلیل ہوتے ہیں۔اگر چدا لیے ہی امور خارقِ عادات ایک سے نبی کے ہاتھ ہے بھی ظاہر ہوتے ہیں مگروہ اس کےصدق کی دلیل ہوتے ہیں۔

لیکن سے ہرگزمکن نہیں کہ جھوٹے ہے کوئی ایسانھل بھی ظاہر ہوسکے جس میں ویکھنے والوں کو نبوت صادقہ کا شبہ ہوجائے اور اگر ایسا بھی ہوناممکن ہوتا تو پھر سچے کو جھوٹے ہے پہچانا مشکل تھا اور حقیقت بھی کہی ہے کہ الی صورت میں طالب حق سے سچاسجھتا اور کے جھوٹا۔ اس حالت میں حکم نبوت صادقہ ہی باطل تھا۔ (۱)

ہاں! بیروا ہے کہ دی والایت سے کرامت کی مثل کوئی ایک بات ظاہر ہوجائے جو دین میں درست ہو، اگر چہاں کا عمل اچھا نہ ہو۔ اس لیے کہ وہ رسول کی صدافت کا شوت ہے اور اپنے ۔ رب کا فضل ظاہر کرتا ہے، نہ ہید کہ وہ اس فعل کو اپنی قوت کی طرف نبیت کرے اور اصلیت ایمان میں بلا دلیل راست گو ہو۔ وہ تمام حالات میں اعتقاد کے ساتھ ولایت میں راست گو ہوتا ہے کوئکہ جب اس کا اعتقاد تمام حالات میں ولی کے اعتقاد کی صفت سے ہوتا ہے، تو اگر چہاس کے عمل اس کے اعتقاد کے موافق نہ ہوں، مگر ترک عمل کی وجہ میں دعوی ولایت اس سے ضبط نہیں ہوتا ۔ جیسے دعوی ایمان (کہ وہ بلاعمل بھی درست ہے) اور در هیقت منصب ولایت وکرامت کمی نہیں۔ (۲)

تو خلاصہ بیہ ہے کہ کب وعملِ انسان ہرایت کے لیے علت نہیں ہے۔جیسا کہ اس سے قبل ہی ہم بتا چکے ہیں کہ اولیا و کرام معصوم نہیں ہوتے اس لیے کہ عصمت شرط نبوت ہے نہ کہ شرط ولایت عمراولیاء الجی ہرتم کے آفات معصیت سے محفوظ ضرور ہوتے ہیں۔

اس لیے کہ وجود معصیت نفی ولایت کی مقتصلی ہے اور نفی ولایت بھی ایمان کی مقتصلی نہیں اس لیے کہ نفی ایمان روت ہے ند کہ معصیت ۔ میہ حضرت تحکیم ترفدی محمد بن علی رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔

اورای پر حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابوالحسن نوری اور حضرت حارث محاسی اور دیگر اللہ حقائق رضوان الله علیم اجمعین کا اتفاق ہے لیکن جوار باب عمل ہیں حضرت سہل بن عبدالله تستری اور حضرت ابو سلیمان دارانی اور حضرت ابو حمدون قصار وغیرہ رضی الله عنهم اجمعین ان کا

ا۔ مثلاوی کا نزول، ملائکہ کا ورود وغیرہ (ازمترجم)

٢ كد جي انسان اپن مجاهده ورياضت سے حاصل كر سكے۔ يقول سعدى عليد الرحمة :

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه بخشند خدائے بخشنده این سعادت برور بازو نیست این جان کا الحل ہو کی اور کی اور کی اس کا الحق کے اس کا الحق کے دلی میں کا اس کا الحق کے دلی میں کا الحق کے دلی میں کا الحق کی الحق

مسلک ہے کہ شرطِ ولایت مداومت واطاعت ہے جتی کداگر ولی کے دل پر کسی کبیر ہ کا خطرہ گئے گزرتا ہے تو وہ ولایت کے منصب سے معزول ہوجاتا ہے۔

مرہم اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اس امر پر اجماع امت ہے کہ بندہ کیرہ کے ارتکاب سے بھی خارج از ایمان نہیں ہوتا اور کوئی ولایت ولایت رے افضل نہیں ہے تو جب درجہ معرفت جو اصل جمج کرامات ہے، معصیت سے زائل نہیں ہوتا (تو محض ولایت کو تکر ذائل سے علی ہے) بلکہ محال ہے کہ جو چیز معرفت سے درجہ بھی کمتر ہے وہ معصیت سے زائل ہواور سے اختلاف مشائخ کرام بھی بہت لمبا ہے۔ اس مقام پر میرا مقصود اس بحث بھی کی کے دوق کا کا جوت دیتا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد اس مقام پر اس اہم حقیقت کا سمجھانا ہے کہ ولی پر کرامت کی حال بھی طال میں طاہر ہوتی صوبی ، سکر میں ، ظلبہ بیں یا جمکین بھی۔ حال میں طاہر ہوتی صوبی ، سکر میں ، ظلبہ بیں یا جمکین میں۔

صواور سکر کی شرح تو ہم حضرت با پزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بیان میں مفصل کر بچے ہیں گر حضرت با پزید اور ذوالنون مصری اور مجھر بن خفیف اور حسین بن مفصور اور عجم اللہ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ ولی پر اظہار کرامت کا بہت سکر ہوتا ہے، اس کے سنیں اور جو بحالت صحوظا ہر ہووہ کرامت نہیں بلکہ ولی کے پردہ میں نبی کا مجمزہ ہے۔ ان کے فیصب کے مطابق مجمز ہ اور کرامت میں بجی فرق بین ہے کہ کرامتوں کا اظہار ولی کی حالت سکر میں ہوتا ہے جب کہ وہ مفلوب الحال ہواور اس کے لیے دعوت نہیں ہوتی اور نبی پر اظہار مجمزہ بحلیت صحوبہ تا کہ وہ لوگوں پر اپنی تقد ایق نبوت میں ظاہر کرے اور قوم کو طلب معارضہ کے لیے بلائے۔ ماحب مجمزہ تھم کی دونوں اطراف پر مختار ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک اس کے ظاہر کرنے پر معارضہ چاہتا ہے دوسرا اس کے پوشیدہ کرنے پر ۔ پھر ولیوں کے لیے میہ بات نہیں بلکہ وہ بھی کرامت دکھانا بھی چاہیں تو ممکن ہے نہ دکھا سکیس اور بھی دہ نہ دکھانا چاہیں اور ظاہر ہو جائے ۔اس لیے کہ ولی دعوت کرنے والانہیں ہوتا کہ اس کا حال جا اوصاف ہے منسوب ہو بلکہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے اوراس کا حال صفت کی فنا ہے موصوف ہوتا ہے۔

تو خلاصہ بید نکلا کہ ایک صاحب شرع ہے دوسرا صاحب سرّ ۔ تو چاہے کہ کرامت کا اظہار حال غیبت ووحشت کے سواکسی حال میں خلاہر نہ ہو اور اس کے تمام تصرفات تصرف حق کے ساتھ ہوں اور اس کے کسی قتم کے حال میں تمام بول چال تالیف حق ہے ہو۔ اس لیے کہ صفت ویشریت کا تحقق یا لائی (۱) کو ہوتا ہے یا سائی (۲) کو یا عام بندگانِ البی کو اور انجیاء کرام لائی وسائی نہیں

۲۔ سابی: یا دخدا میں غفات کرنے والا۔

ہوتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انبیاء کرام (علیہم السلام) کے سوامطلق عبد اللی نہیں ہوتے اور سے
بھی حقیقت ہے کہ اولیاء کرام کے سوا (جرم عوام کی طرف خاص صورت کے سوا لاحق بھی نہیں ہوتا)
تو اس جگہ اولیاء بھی رہے کہ جب تک ان پر اقامت حال بشریت ہووہ باخود ہوتے ہیں اور جب
ان پر (تجلیات اللی کا انکشاف ہوتا ہے) تو وہ مکاشف ہو کر بحالت بیخو دی متحیر ہوجاتے ہیں اور
الطاف حق کے حقیقت وختمی کو نہ پاتے ہوئے دریائے تحیر میں متعزق رہتے ہیں ۔ بھی وہ مقام ہے
الطاف حق کے اندر اظہار کرامت ہوتا ہے، اس کے سوانیس ہوتا ۔ اس لیے کہ بھی ورجہ تقرب ہے اور
بھی وہ مقام اور وقت ہے کہ عارف کی نظر میں تجرو فرج ہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بھی ورجہ تقرب ہے اور

علاوہ اس کے کی حال میں انبیاء کرام کے سواکسی انبان کو بید حقیقت نہیں گئی۔ گراہے جس میں عاریدة بید کیفیت پیدا ہوجائے اور بید کیفیت عاریدة سوائے سکر کے نہیں ہوتی۔ بعید حضرت حارث بن زیدرضی اللہ عندایک روز دنیا سے علیمدہ ہو گئے اور دنیا وعاقبت کے مکاشف بن گئے اور کہنے گئے : عَدَوَ ضُتُ نَفسِسیُ عَنِ اللَّهُ نُهَا فَاسْعَوٰ کی عِنْدِی حَجَوَهَا وَ فَهُ بَهَا وَفِحَنَّ نَهَا وَمُحَدَّ هَا وَاللَّهُ عَنَا فَاسْعَوٰ کی عِنْدِی حَجَوَهَا وَ فَهُ بَهَا وَفِحَنَّ نَهُا وَمُحَدَّو هَا وَ فَهُ بَهَا وَفِحَنَّ بَهَا وَمُحَدَّو هَا وَ فَهُ بَهَا وَفِحَنَّ بَهُا وَمَدَّ وَهَا وَ مَر کَنْدِی حَبَور ها وَ فَهُ بَهَا وَفِحَنَّ بَهُ وَمَا کَرُدُو ا کا کام کرد ہے تھے۔ لوگوں نے ہو چھا، عارش کی اور ہوگئے۔ ' دوسرے روز آپ کودیکھا کہ خربا کا کام کرد ہے تھے۔ لوگوں نے ہو چھا، حارث کیا کر ہے ہو؟ فربایا: روز کی خلاش کر رہا ہوں ،اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ،وہ ساعت ہے۔ وہماعت بیہے۔

تو مقام صحوی اولیاء کرام کو درجہ عوام ملا ہے اور مقام سکریں ان کو درجہ انبیاء سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ جب اس مقام پراُتر کر باخود ہوتے ہیں تو اپنے کوعوام کی حیثیت میں جائے ہیں اور جب بیخود ہوکراپنے سے مخلی ہوجاتے ہیں تو بحق راجع ہوتے ہیں۔

اُوران کا بیسکر اُتنا مہذب ہوتا ہے کہ اپنے کوسوائے ذات جن کے کی سے وابستہ نہیں رکھتے اور تمام عالم کو اپنے جن میں شل سونے کے سجھتے ہیں شیلی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ذَهَبٌ اَیۡنَمَا ذَهَبُنَا وِدُرُّ حَیْثُ مُونَا وَفِصَّهُ فِی الْفَصَاءِ

"جہاں ہم گئے سوتا ہی تھا اور جہاں ہم نے دورہ کیا موتی ہی ملے اور میدانوں میں چاندی ہی چاندی تھی۔" میں نے استاذ ابوالقاسم قشیری ہے سنا۔ فرماتے تھے کہ ش نے ایک بار طائرانی سے بوچھا کہ آپ اپنا ابتدائی حال سنا کیں ۔ فرمایا :ایک وقت مجھ پر وہ تھا کہ ایک چھر کی ضرورت پڑی ،رود خانہ سرخس میں جو پھر میں نے اُٹھایا وہی جو ہر بن گیا۔ میں نے اُسے بچینک ویا۔ بیاس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں جو ہر اور پھر کیساں تھے، بلکداس لیے کہ آئییں پھر کی ضرورت

تقى ،جو ہر در کار نہ تھا۔

حضرت خواجدام خزری رحمۃ اللہ علیہ ہے جس نے سُنا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں سرخی گر لڑکوں کی عمر کا تھا اور قر مزکے لیے شہوت کے درخت کے ہتے جھاڑنے کو ایک دکھتہ میں گیا اور ہے جھاڑر ہا تھا کہ شخے ابوالفضل بن حسین رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہے ہے گزرے۔ میں درخت پر تھا۔ آب نے جھے نہ دیکھا ، میں نے ان کی طرف ہے کوئی شک نہ کیا بلکہ میں نے اس امر پر یقین کیا کہ ہو ازخود غائب اور بدل بارگاہ حق میں حاضر ہیں اور اس حال میں خوش ہیں، کہ بکا بک آپ لے سرمبارک اُٹھایا اور فرمایا: اللّٰی ا ایک سال سے زائد ہوگیا کہ تو نے جھے ایک وا مگ بھی نہ دیا کہ سرمبارک اُٹھایا اور فرمایا: اللّٰی ا ایک سال سے زائد ہوگیا کہ تو نے جھے ایک وا مگ بھی نہ دیا کہ سرمبارک اُٹھایا اور فرمایا: اللّٰی ایک سال سے زائد ہوگیا کہ تو نے جھے ایک وا مگ بھی نہ دیا کہ سرمبارک اُٹھایا ہو درست کرالیتا، کیا اینے دوستوں کے ساتھ ایسا تی کرتے ہیں الم خزری فرماتے ہیں کہ اس وقت شہوت کے تمام نیچ اور ڈالیاں ، نٹا اور جڑ سب زدیں ہوگئے۔

آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا: تعجب ہے، آپ کی بارگاہ میں کتا ہد کرنا بھی موجب اعراض ہے۔ مقصد تو میرا بیرتھا کہ کشائشِ قلب کے لیے کوئی نعمت ملے اور بد ظاہر بیرفر مایا۔ بے فٹک آپ

کے حضور زبان ہلانا ہی جرم ہے۔

حضرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ آپ نے چار ہزار دینار وجلہ میں پھیئے۔
ویک نے کہا شیلی کیا کررہے ہونے رمایا پھروں کو پانی میں ہی رہٹا بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا
کہ حضرت! بجائے اس کے کہ دریا میں سینے لوگوں کو کیوں نہ دے دیئے۔ فرمایا جم لوگ بھی خوب
ہوں میں اپنے رہ سے یہ چاہوں کہ میرے دل ہے ججاب اُٹھ جائے اور اس تجاب کو اپنے مسلمان
ہمائیوں پر ڈال دوں۔ یہ شرط دیانت نہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پہند کروں جو اپنے لیے بور
جان رہا ہوں (۱) اور یہ تمام کیفیت بحالت سکر ہوتی ہے۔

بال ما ہم میں ہم بیان کر مچکے ہیں ۔ یہاں تواس کے بیان سے مقصود صرف اثبات کرامت ہے۔

، کھر جھنرت جنید بغدادی اور حضرت ابوالعباس سیاری اور حضرت ابو بکر واسطی اور حضرت محمد بن علی ترندی رضی الله عنهم اجھین اس امر پر شفق ہیں کہ کرامت بحالت صحوقتمین خاہر ہوتی ہے، نہ کہ حالت سکر میں، اور بیتمام کے تمام اسحاب ند بہب ہیں۔

اس لیے کہ اولیا ء الٰہی مدیمانِ ملک اور احوالی عالم کے خبر دار اور تمام عالم کے والی ہوتے میں اور نظام عالم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ برقتم کے حل وعقد ان سے دابستہ ہوتے ہیں اور احکام

ار اتو ان برچه بر خود نه پسندی به دیگران پسند

عالم میں ان کا تصرف ہوتا ہے۔ بناہریں بیضروری ہے کہ ان کی رائے تمام اہلِ الرائے پر فاکق ہو اور تمام قلوب کے مقالبے میں تلوق کے ساتھ ان کا دل شفق تر ہو کیونکہ بیلوگ خدار سیدہ ہوتے ہیں اور ان کی ابتداءِ حال میں تکوین وسکر ہوتا ہے۔

اور جب ان کے حال کا بلوغ ہوتا ہے تو وہی ملوین حکیمن کے ساتھ متنبدل ہوجاتی ہے اور پھروہ ولی حقیقتا ولی ہوتا ہے اوراس کی کراشنس صحیح ہوتی ہیں۔

اٹلی طریقت میں مشہور ہے کہ اوتا و ہرشب میں تمام جہان کی سیر کرتے ہیں اوراس سیر میں جو جگہ ان کی سیر سے رہ جاتی ہے وہاں لازی طور پرخلل واقع ہوتا ہے ۔ تووہ اسی وقت قطب مدار کو تھم کرتے ہیں تا کہ وہ اپنی توجہ اور ہمت اس طرف میذول کرے اوروہ خلل ونقصان ان کی برکت سے اللہ تعالی زاکل فرمادے۔

اور جو یہ کہتے ہیں کہ عرفاء کے زدیک سونا اور پھر یکساں ہیں، یہ درحقیقت کیفیت سکر
ہادر دیداد یارٹ نقصان اور کی کے اندر ہوتا ہے اور یہ کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ کمال ہی ہے کہ
عارف کی نظر میں سونا سونا ہواور پھر پھر، مگر ان کی آفات بران کی نظر ہواوروہ صاف کہہ سکیں:
یَا صَفْرَاءُ یَا بَیْضَاءُ خُورِی غَیْرِی لِا بَیْ لا اَمُوتُ مَعَکُمَا۔ ''اے سونے چاندی! میرے سوا
کی اور کو مغرور بنا، میں تیرے ساتھ مغرور نہیں ہوسکتا۔'' (جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ
عند نے بیت المال میں مال کی فراوائی طاحظ فرما کر کہا تھا) تو جس پرسیم وزرکی آفت منکشف ہے
اس کے لیے بیسیم وزر آفت کل نہیں اور اس سے ان پر جاب نہیں آتا بلکہ حقیقتا وہ اسے ترک کرتے
ہیں اور اس کا ثواب یاتے ہیں۔

اورجس کی نظر میں ڈروکلوخ کیسال ہیں انہیں ترک کرنے سے کیا قائدہ اوران کی طرف سے تھم ترک بھی برکارہے تے میا فائدہ اوران کی طرف سے تھم ترک بھی برکارہے تم نے دیکھانہیں کہ حضرت حارث جب تک صاحب سکررہے فرماتے سے کہ میرے نزدیک زروسٹک ،کلوخ وفقرہ سب کیسال ہیں اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ صاحب صحو تھے اور آ فات فیض دنیا دیکھ بھی تھے اوراس کے ترک میں جو ثو اب تھا وہ آپ پر روز روثن کی طرح عیاں تھا ۔ جب دنیا اور مال دنیا سے ہاتھ اُٹھایا تو حضور مضافیق نے فرمایا: صدیق! یوی بچوں کے کیا چھوڑ کرآئے ہو۔ عرض کی: اللہ اور اس کے رسول (مضافیق ) کو۔

حضرت الوبكر وراق ترفدى رحمة الشعليد سے روایت ہے، فرماتے ہیں كدا يك روز حضرت محمد بن على رحمة الشعليد نے مجھے فرمايا كدا ہے الوبكر وراق! ہم تجھے آج ايك جگد لے جا كيں گے۔ شمس نے عرض كى كەحضور كا جہال حكم ہو ہيں وہاں چلوں گا۔ چنانچ دھنرت محمد بن على رجمة انشد عذيہ كے ساتھ چلا اور تھوڑی دیر چلاتھا کہ ایک جنگل نظر آیا جو بکٹ اور دشوار گزارتھا اور اس کے اعد ایک زرّیں تخت بچھا ہوا دیکھا اور ایک مبز درخت کے بنچے ایک چشمہ جاری نظر آیا اور ایک بزرگ دیکھے جواس تخت پر نہایت شائدارلہاس ہیں تشریف فرماتھے۔

سیدی اور است. میں نے عرض کی حضوراتن می مدت میں ترفد سے بنی اسرائیل کے جنگل میں ہم کیو کر پھنگا گئے۔فرمایا ،ابو بمر تھنے چنچنے سے کام تھا، پوچھنے سے غرض نہیں ہونی چاہئے ۔ بیدعلامت صحت و حال کی ہے نہ کہ سکر کی۔

ں ہے کہ کہ ان کا اب ہم اس بحث کو مختفر کرتے ہیں ۔اس لیے کہ اگر ہم اس کی تفصیل کی طرف مشخول ہو گئے تو کتاب طویل ہوجائے گی اور مقصود بیان رہ جائے گا۔

اب ہم بعض ولائل اور کرامات و حکایات بیان کریں سے تاکد پڑھنے والا متنبہ ہوجائے اورعلماء کے لیے ان کے بیان میں قوت وے اور محقق لوگوں کے لیے بہترین تذکرہ ہے اور عوام کو یقین حاصل کرنے میں مدو لمے اوران کے شبہات رفع ہوں۔ان شاء اللّٰه تعالیٰ .

### كرامات إولياء

یادر کھو کہ جب کرامتوں کا ثبوت دلیل عقلی ہے ثابت ہو گیا تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دلیل نعلی ہے بھی اس کا ثبوت واضح ہوجائے اور جو سیح احادیث میں آیا ہے اور کتاب دسنت ہے اس کی صحت ثابت ہے تو اس کا اٹکار کرنانص کا اٹکار کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَهَامَةِ وَٱنْزَلْنَا عَلَنْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰی وَ اَلْسَلُوٰی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلُوْلِی وَالْسَلِی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلِی وَالْسَلَامِی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَلُوٰی وَالْسَلِی وَالْسَلَاسِیْنِ وَالْسَلِی وَالْسَلَاسِی وَالْسَلَاسِی وَالْسَلَالِی وَالْسَلَاسِی وَالْسَلِی وَالْسَلَاسِی وَالْسَلَاسُی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَالِی وَالْسَلَاسُلُوٰلِی وَالْسَلَاسُلُوٰی وَالْسَلِی وَالْسَلَالِی وَالْسَلِی وَالْسَلَاسُلُوٰی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَالِیْسِیْلِی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَلِی وَالْسَالِی وَالْسَا کا سامیہ کیا اور تہمارے لیے تم پر من وسلوئی نازل فرمایا۔" منکروں بٹس سے کوئی اگر کیے کہ وہ موک علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ہم معجزہ کے قائل ہیں، تو ہم کہتے ہیں کرامات اولیا ، در حقیقت حضور منطق کا معجزہ ہے۔ اگر منکرین کہیں کہ یہ کرامتیں فیبت بٹس ہیں ،ہم پر واجب نہیں کہ ہم اے حضور منطق کا معجزہ تنام کریں ان کا معجزہ وہ بی تھا جوان کے وقت بٹس تھا۔

ہم کہتے ہیں کہ جب موی علیہ السلام بنی اسرائیل سے غائب ہوئے اور کوہ طور پرتشریف لے گئے تو ان کی غیبت میں جو کچھے ظاہر ہوا وہ سب ان کی ہی طرف منسوب ہے۔ تو زمان اور مکان کی غیبت مساوی ہے۔ تو جب غیبت رمکان میں لیتنی موئ علیہ السلام کے غائب ہونے کے بعد ان کا مجرہ روا ہے تو اس مقام پر صرف غیو یت زمانی حضرت محمد مطرف تھے گئے کی ہے اور اولیاء کرام کا موجود ہونا ان کے زمانہ کی دلیل ہے تو الی صورت میں حضور مطرف تھے اس کا ظہور پردہ اولیاء میں عضور مطرف تھے اور اولیاء کی اللہ ہے تو الی صورت میں حضور مطرف تھے تا ہے۔ ہم حضور بردہ اولیاء میں کون نارواہوا۔

دومرے حضرت اصف بن برخیا کی جو کرامت ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چاہا کہ تخت بلیس اس کے آئے ہے پہلے
موجودگی میں ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ تخت بلیس اس کے آئے ہے پہلے
آگا ور فرمایا: تم میں کون ہے جو اس تخت کو بلیس کے آئے ہے پہلے جمارے ماسے پیش کرے۔ تو
قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ قَالَ عَفْرِیْتٌ فِنَ الْجِینَ آنَا الْبَیْكَ بِهِ قَبْلُ آنُ تَقُوْهُ مِینَ مَقَاطِكَ \* ﴾
قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ قَالَ عَفْرِیْتٌ فِنَ الْجِینَ آنَا الْبَیْكَ بِهِ قَبْلُ آنُ تَقُوْهُ مِینَ مَقَاطِكَ \* ﴾
میں ارشاد ہے: ﴿ قَالَ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ا

ا\_ سورة الثمل:٣٩ ٢\_ الينتأ: ١٣٥

اليناً

٣\_ الضاً

دوسرے ہمیں قرآن کریم نے قصہ مریم علیما السلام علی فیروی ہے کہ جب ذکریا علیہ
السلام حضرت مریم علیما السلام کے پاس آخریف لائے تو ان کے پاس تیزگری کے موسم علی، سردیا
کے موسم کے میوے دیجھے اور تیز سردی علی گری کے حتی کہ آپ نے ان سے دریافت فرمایا
﴿ آنَٰ لَک هٰذَا ﴿ ﴾ (۱) ''اے مریم! بیرم وے تمہارے پاس کہاں ہے آتے ہیں۔' حضرت مریم علیما السلام نے جواب عیں عرض کی: ﴿ قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ \* ﴾ (۲) '' کہا ہے سب میرے دب
کی طرف سے آتے ہیں۔' حالا تکہ یہ تا قابلی انکار حقیقت ہے کہ حضرت مریم علیما السلام توفیر ہے
کی طرف سے آتے ہیں۔' حالا تکہ یہ تا قابلی انکار حقیقت ہے کہ حضرت مریم علیما السلام توفیر ہے
تھیں اور حضرت جلت مجدع مزامرہ نے ہم کو فیرم ہم الفاظ میں دوسری جگہ فیروی اوران کے حالات
سے مطلع فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ وَهُنْ تَیْ النَّکْ رَجُونَ عَلَیْ اللّٰہِ رَجُونَ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

علاوہ ازیں قصد اصحاب کہف میں اس کتے کا اصحاب کہف کے ساتھ مکالمہ کرنا اسے ان کا اس عارش اللہ کرنا اسے ان کا اس عارش ایک مدت بدید تک سونا۔ پھر بحالت خواب ان کا کروٹیس بدلنا اور دائیں بائیں پلٹنا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے :﴿ وَنَعَلَيْهُمْ ذَاتَ الْبَعَيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ \* وَكُلْمُاتُمْ لِلَّا اِلْمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ وَذَاتَ الشِّمَالِ \* وَكُلْمُاتُمْ لِلّٰا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَ کے وابد پر ہے۔ " بیتمام باتھی خارق عادات امور میں سے ہیں۔ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

اوزیدنا قابل انکار حقیقت ہے کہ یہ جمعی ونہیں تو لازمی طور پر مانتا پڑے گا کہ یہ کرامت ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کرامت ہمعنی استجاب دعوات ہو کہ شے موہوم ومعدوم اس کے قدایعہ حاصل ہوتی اور ایسی شان ہے کہ بعد مسافت سے ساعتوں میں تخت آ ممیا اور کیا کیا ہوا۔ غیر مقرد مقام پر اچا تک کسی چیز کا آ جانا۔ بدائی با تقی جیں جو انسان کے وہم و گمان سے بالا تر بیل اور الک کے موافق مضامین احادیث صححہ میں حضور بیشے تھیا تھی ہیں۔ چنا نچہ حدیث الغار کا واقعہ مجلی کے موافق مضامین احادیث میں حضورا بھی ایسا ہی ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم بارگا و رسالت میں عرض ویرا ہوئے کہ حضورا بھی ایسا تھی ماضری کی کہو فرما کیں۔

پ بوب الم يمد به المروسية و المارة تم تي تم تمن آدى كوبل جارب تھے۔ جب شام ہوگئ آ ا۔ چنانچ حضور شنے تھی تاری حلاش کی اور رات وہاں سو گئے۔ پچھ رات گزری تھی كدا جا تک شب باشی کی غرض ہے كسی عار كى حد پر لڑھك آيا اور اس سے عار كامند بند ہوگيا۔ يہ تينوں سخت پريشان

ا\_ سورة آل عمران: ٣٤ ٢٠ ١١ الينبأ-

٣ رسورة الكحف: ١٨

ہوئے ۔ایک دوسرے سے کہنے گئے، اب یہاں سے ہمیں کوئی چیز ایک نہیں جو نجات ولا سکے، سوااس کے کدا پنی عمر کے کسی نیک کام کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ڈیش کرکے اے نجات کا ذرایعہ بنایا جائے۔

ایک ان میں سے بولا: میرے مال باپ تھے اور میں مال ومنال دنیادی ہے چھنیں رکھتا تھا بجو ایک بکری کے ، تو میں بمیشہ اُس بحری کا دودھ انہیں پلا دیتا تھا اور لکڑیوں کا گھا جو بشکل سے لاتا اُسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے سب کی پرورش کرتا ۔ ایک روز جھے دیر ہوگئی۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ والدین سوچھے ہیں میں نے بحری کا دودھ نکال کراس میں روثی بھگوئی اوران کے سونے کی جگہ آکران کے پیروں کی طرف وہ بیالہ لیے کھڑا رہا اورخود بھی پچھ نہ کھایا کہ جب تک انہیں نہ کھلاؤں میں کیسے کھالوں ۔ ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے کرتے ہوگئی۔ جب وہ بیدار ہونے اور کھاتا کھالیا تو میں بیٹھا۔ تو میں عرض کرتا ہوں الی ! اگر میں اس خدمت میں جب وہ بیوں تو جھ پر کشادگی فرما اور میری فریادری کر حضور میں گھاتا نے فرمایا کہ وہ بیقراس تو سل کی بیدار ہونے اور کھاتا کھالیا تو میں بیٹھا۔ تو میں عرض کرتا ہوں الی ! اگر میں اس خدمت میں بیک ہوں تو جھ پر کشادگی فرما اور میری فریادری کر حضور میں گھاتا نے فرمایا کہ وہ بیقراس تو سل ک

دوسرا کہنے لگا: میرے پچپا کی اثر کی حسینہ جیلہ تھی جس پر میں قریفتہ تھا۔ میں اسے اپنی طرف بلاتا تو وہ رجوع نہ ہوتی تھی ۔ جی کہ میں نے اسے ایک سوہیں دینار بھیجے کہ وہ ایک شب میرے ساتھ خلوت کرے۔ جب وہ میرے پاس آگئی تو میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور میں نے اس سے پر ہیز رکھا اور وہ سنہری دینار بھی اُسے دے دیے ۔ بید کہہ کر اس نے بارگا و متعال میں عرض کی: البی! اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو جھ بر اس پھر سے فراخی عطا کر ۔ صنور منظے تھیں ہوا فریاتے ہیں کہ وہ پھر کے فراخی عطا کر ۔ صنور منظے تھیں ہوا فریاتے ہیں کہ وہ پھر کے دیار ہوگیا ۔ مراہمی اتنا فراخ نہیں ہوا فریاتے ہیں کہ وہ باہر نگل سکیں ۔

تیرا بولا کہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے۔دن گزرنے پرسب اپنی اپنی مزدور یال لے جاتے تھے۔ایک دن ایک مزدور کا ئب ہو گیا اور اس کی مزدور کی میرے پاس رہ گئی۔ ش نے اس سے گوسپند خرید لیا۔دوسرے سال وہ دو گوسپند ہوگئے۔ پھر وہ تیسرے سال چار ہو گئے۔ای طرح ہرسال بڑھتے رہے۔جب چندسال گزر گئے تو بدایک مال عظیم بن گیا کہ وہ مزدور بھی آگیا اور اس نے بھے سے کہا میں نے آپ کی مزدور کی تھی ،شاید آپ کو بھی یاد ہو ،اب جھے اس کی ضرورت ہے بھے دے دو۔ ش نے کہا جاؤ وہ تمام گوسپند اور مال ملک تیرانی ہے، تولے لے تو مزدور کہنے لگا: کیا آپ کو نا گوار گزرا۔ میں نے کہانیس در هنیقت وہ سب مال تیرا ہے، میں بھی کہد

ر ہا ہوں ۔ چنا نچہ وہ سب مال میں نے اُسے دے دیا۔ اللی! اگر میرا سے بیان سمجے ہے تو مجھے اس بلا سے نجات دے ۔ حضور منطق کا نے فر مایا وہ پھر در غار سے ہلا اور بینچے گر گیا اور میہ تینوں آ دی وہاں سے باہرآ گئے ۔

بیرحال بھی ناقص عاوت تھا۔ (اورائے بھی کرامت کہا جائے گا)

۱۰ اور حضور منظی بھٹے ہے ایک حدیث جرت راہب کی ہے جس کے راوی حضرت الوہر رہے الوہر اللہ ہوں کے راوی حضرت الوہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں کہ حضور منظی بھٹے آنے فرمایا: طفولیت کے ایام رضا عت میں اپنے گہوارہ میں کسی نے بات ندگی محر تمین آ دمیوں نے:

آیک علیہ السلام نے جس کا حمہیں علم ہے۔ ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ ۗ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الل

دور انی امر انگل کا ایک راجب جس کا نام جرئ مجتبد تھا۔ اس کی والدہ ایک گھوارہ رکھتی اسکی۔ ایک دن اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی۔ جرئ اپنے صومعہ میں مصروف نماز تھے ، دروازہ تہ کھولا، دوسرے روز پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے روز آئی ، اس دن بھی صومعہ نہ کھولا۔ چو تھے روز بھی ای طرح آئی اور درصومعہ نہ کھولا۔ تو ان کی والدہ نے تھک آکر کہا: الہی ااے رسوا کر، میر ابیٹا ہو کر میرے حق محاملہ میں اس کی گرفت کر۔ اس زمانہ میں ایک برجی پرواہ نہیں کرتا، یعنی میرے حق کے محاملہ میں اس کی گرفت کر۔ اس زمانہ میں ایک برچلن عورت تھی ، اس نے کسی گروہ سے وعدہ کیا کہ میں جرت کو گمراہ کردول گی۔ چنا نچے وہ صومعہ یعنی عبادت خات جرت میں واض ہوگئی گرجرت کے اس کی طرف اصلاً الثقات نہ کیا۔

اس نے کی چرواہے کے ساتھ حرام ضل کرایا اور حاملہ ہوگئی۔ جب بیٹا ہواتو اس نے کہد دیا کہ بیہ پچہ جریح کا ہے۔ لوگوں نے جریح کی طرف انبوہ کثیرہ کے ساتھ وحادا بول دیا حتی کہ آئیس گرفتار کر کے عدالت ۔ المابی بیس بیش کردیا۔ جب بیشی ہوئی تو جریح نے اس کے گود کے بیچ ہے فرمایا: اے بیچ اسمیرا باپ کون ہے؟ وہ شیرخوارم ہد مادر بیس گویا ہوا۔ ''اے جریح میری والدہ تجھ پر جمونا اتہام لگار بی ہے ،میرا باپ ایک چروا ہا ہے۔''

تیسرا مہد مادر میں ہو لئے والا ایک عورت کا شیرخوار بچہ ہے جس کا بیدواقعہ ہے کہ: ایک عورت اپنی گود میں بچہ لیے اپنے گھر کے دردازے پر بیٹی تھی کہ ایک سوار حسین و جمیل جوان اورخوش ہوشاک ادھرے گزرا عورت کہنے گئی: اللی ! میرے اس بچے کو اس سوار جیسا رعنا کردے تو بچہ ماں کی گودے کہنے لگا: اللی ! مجھے اس سوار جیسا نہ کر۔ جب ایک عت گزرگی توایک عورت بدنام اُدھرے گزری عورت کئے گئی: الٰجی! میرے بچے کواس عورت جیسا بدنام نہ کرنا۔ تو بچہ کہنے لگا:الٰجی! مجھے شل اس عورت کے کردے۔

بچے کی مال متعجب ہوئی اور کہنے گئی اس بچے نے ایسی دعا کیوں کی۔ بچہ کہنے لگا ، بید دعا میں نے اس لیے کی کہ وہ سوار ظالم وجا برلوگوں میں سے تھا اور بیرعورت نہایت نیک خصلت ہے مگر لوگ اے بُرا کہتے ہیں اورعوام جانتے نہیں ، میں نہیں جا بتا کہ میں ظالم وجا بر بنوں۔(1)

ا۔ ایک حدیث ذائدہ کنیزی امیر الموشین عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک روز حضور مطبقی کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور سلام عرض کیا۔ حضور مطبقی نے فرمایا: اے ذائدہ میرے پاس دیر ہے کیوں آتی ہے، میں تجے محبت کی نظر ہے ویکھا ہوں۔ زائدہ نے عرض کیا: حضور آئ میں ایک عجیب وغریب بات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور مطبقی نے فرمایا: وہ کیا ہے۔ عرض کیا: حضور! میں نے ایک ککڑیوں کا گھا باندہ کر ایک پھر پر رکھا کہ اسے اٹھاؤں کہ ایک سوار ویکھا جو حضور! میں نے ایک ککڑیوں کا گھا باندہ کر ایک پھر پر رکھا کہ اسے اٹھاؤں کہ ایک سوار ویکھا جو آسان سے زمین پر آیا اور مجھے سلام کرکے کہنے لگا: محمد مطبقی کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ رضوان خاذب بہشت نے عرض کیا ہے کہ حضور کو بشارت ہو کہ بہشت بریں آپ کی امت کے لیے تمن طرح تشیم کیا گیا ہے۔ ایک آو اس گروہ کے لیے ہو جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا ۔ تیسرا میں داخل ہوگا ۔ تیسرا حساس کروہ کا ہے جو آسان حساب و کتاب سے جنت میں داخل ہوگا ۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو حضور کی شفاعت سے داخلی جنت ہوگا ۔ یہ کہا اور آسان کی طرف چلا گیا۔

جھے ہے ہے گھا ہے ہے۔ یہ گفتگو اس نے میان زمین وآسان معلق رو کرکی ۔ پھر اس نے جھے اس حال میں پایا کہ وہ گھا پھر سے ندا تھا کی تواس سوار نے آواز دی ، ذاکدہ گھا کو پھر پر چھوڑ دے اور پھر کو کہا: اے پھر میہ گھا حضرت عمر تک لے جا۔ پھر نے وہ گھا لیا اور میرے ساتھ آکر درخانہ عمر تک ہے اور اس پھر کے اس فر مایا اور صحابہ کرام رضوان الشعیم اجھین کے ہمراہ خانہ عمر رضی اللہ عنہ پر تشریف لائے اور اس پھر کو ہی و یکھا اور فر مایا اور اس پھر کو ہی و یکھا اور فر مایا اور اس پھر کو ہی و یکھا اور فر مایا اور اس پھر کو ہی و یکھا اور فر مایا اور دنیا ہے الگ ہوتے اور فر مایا اور دنیا ہے الگ ہوتے تو ) رضوان میری امت کو بشارت نہ دیتا اور اللہ تعالی میری امت ہے کی کو درجہ مر کم کک نہ پہنچا تا ور گر چونکہ ہم بھی تمہاری دنیا میں اور امت بھی اس لیے یہ بجائب وغرایب مشاہدہ میں ہے )۔

ا۔ چوتھا بچہ جس کا واقعہ کشف اُنجی ب بیٹ نقل ٹیس قرمایا ،وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے مقدمہ بیس یو لئے والا بچہ ہے جس کا ذکر قران کریم میں ہے ۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِيْهَا إِنْ کُنانَ قَلِمِيْصُةُ . (از مترجم)

محويا حضرت زائده كنيزة فاروق كوشش مريم عليهاالسلام بيهشامده جوكيا-

۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے مروی ہے کہ آپ تشریف لے جارہ بھے کہ جگل میں آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ رکا کھڑا ہے اور شیر نے اُن کا راستہ روک رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے آگے ہو حکو قربایا: او کتے! اگر تو جنگم اللی راستہ روک رکھا ہے۔ حضرت وہ ور شہٹ جا اور جمیں راستہ دے تا کہ ہم گزر سکیں ، وہ شیر دم ہلانے لگا اور راہ ہے ہٹ گیا۔

۲ حضرت قطب الانجیا سید تا اہر اہم علیہ السلام سے ایک روایت مشہور ہے کہ آپ نے ایک آوی کو جوا پر جبیٹا ہوا دیکھا۔ قرمایا: اے خدا کے بندے بید درجہ تونے کیے پایا۔ اس نے عرض کیا۔ تحوری بات ہے۔ آپ نے قرمایا: وہ کیا بات تھی۔ عرض کیا۔ حضور: ونیا سے تفر اور اللہ تعالی کے تھم کا اجاج ۔ چی ؟ جس کھی ہوا جس تھم رنے لگوں تا کہ جما دل جہان ہے آزاد ہو جائے۔

ے۔ جب ایک جوان مرد مدینہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت حاضر ہونے کا ارادہ

کیا۔ تو بتایا گیا کہ آپ اس خراب خانہ ہے اپنی جان کو بے خبر کیے ہوئے ہیں۔ وہ جلا اور حضرت
امیر الموضین ہے ملا ، و یکھا کہ آپ سورے ہیں زمین پر اوراپنا درہ سرکے بینچے رکھے ہوئے ہیں تو
اس نے اپنے ول ہے بات کی اور کہا اے حجی ! بیٹما م فتشاس جہان میں اس شخص ہے ہی ہے ،اب
اس کا قبل میرے نزدیک آسان ہے۔ بیسوچ کر اس نے تموار سوئتی کہ اچا تک دوشیر ظاہر ہوئے
جواس جوان کی طرف جھیٹ رہے تتے۔ جوان بید و کھے کر پکارا اور فریاد کرنے لگا کہ حضرت امیر
الموشین رضی اللہ عنہ بیدار ہوگئے۔ آپ نے اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے سب سرگزشت
سائی اور شرف اسلام ہے مشرف ہوگیا۔
سائی اور شرف اسلام ہے مشرف ہوگیا۔

کی دروایت ہے کہ عہد خلافت صدیقی میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سواد عراق میں تھے تو بادشاہ کی طرف ہے ایک پہلوان جو تھنے لے کر آیا اس میں ایک شیشی بھی تھی جس میں سخت زہر تھا اور کہا کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز اس بادشاہ کے خزائے میں نہیں۔حضرت خالد نے وہ شیشی کھولی اور کیفِ دست پر اس میں سے ڈالا اور نہم اللہ پڑھ کرمنہ میں ڈال لیا۔ آپ کو اس سے کچے بھی نقصان نہ پہنچا۔ لوگ حجے رہو گئے اور اکثر راہِ راست پر آگئے۔ ۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ عبادانِ خاص بیس ہے ایک سیاہ قام جگل جس رہے تھے۔ایک دن آپ نے ان کے لیے کچھ بازا رہے فریدا اوران کے پاس لے جگل جس رہے تھے۔ایک دن آپ نے ان کے لیے کچھ بازا رہے فریدا اوران کے پاس لے گئے۔انہوں نے فرمایا: بدکیا ہے۔فرماتے ہیں: بیس نے کہا: حضرت! کچھ کھانا ہے،آپ کے لیے لایا ہوں کہ شاید آپ کو ضرورت ہو، تو وہ میری طرف اشارہ کرکے ہتے۔ بیس نے ویکھا کہ جنگل کے پیشر روڑے سب مونے کے ہیں۔ بیس شرمندہ ہوا اور جو پھھ لے گیا تھا وہ سب و ہیں چھوڑ کران کی ہیت ہے بھاگا۔

ا۔ حضرت ابراہیم ادھم قرماتے ہیں کہ میں ایک چرواہے کے پاس سے گزرا۔ میں نے اس سے پانی ما نگا۔ اس نے جھے ہیں کہ میں ایک چرواہے کے پاس سے گزرا۔ میں نے کہا جھے پانی ما نگا۔ اس نے جھے ہیں کہ کہا جھے پانی چاہیے۔ تو وہ چرواہا اُٹھا اور اپنی کنڑی ایک پھر پر ماری تو پانی کا چشمہ بہدلکلا۔ میں بیدد کھ کر متحجر ہوگیا تو وہ جھے کہنے لگا تعجب ندکر، جب بندوا ہے رب کا مطبح فرمان ہوجا تا ہے تو عالم اس کا مطبح موجا تا ہے۔ (1)

اا۔ حضرت ابو در داء اور سلیمان پاری رضی الله عنهما آپس بیس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ پیالہ سے تنہیج کی آواز آئے گئی۔

11۔ حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمین روز ہیں ایک وقت میں کھانا کھانا تھا۔ ایک ون ہیں جنگل میں جارہا تھا مجھے ضعف محسوس ہوا اور کھانا نہ طا۔ طبیعت نے حسب عاوت کھانا ما نگا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ غیب سے آ واز آئی کہ اسے ابوسعید انفس کو آرام دینے کو کھانا چاہتا ہے یا کھانے سے اپنی جسمانی سستی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جواب دیا، اللی ایس چلئے پھرنے کی قوت چاہتا ہوں فورا مجھ میں ایسی قوت آئی کہ بارہ منزل تک میں چلا گیا۔ حالانک میں خلا کے کھایا کہ بی خواب اور نہ پھھ بیا تھا۔

۱۳۔ مشہور ہے کہ حضرت بہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کوتستر ہیں'' بیت السباع'' کہتے تھے۔اس لیے کہ اہالیانِ تستر متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ بہل بن عبداللہ کے پاس درعدے شیر وغیرہ آتے تھے اور آپ اُنہیں کھلاتے اور رکھوالی فرماتے تھے با تکہ تستر میں کافی آبادی تھی۔

۱۳ حصرت ابوالقاسم مروزی رحمة الشعلية فرماتے جي كه بل ابوسعيد خراز كے ساتھ جارہا تھا۔ كنارة دريا يرايك جوان ديكھا كه كدرى بہنے موئے ايك جره يمار بل بنا كرر بتا تھا۔ حضرت

ا۔ مَنُ كَانَ لَـهُ الْمَوَلَىٰ فَلَهُ الْكُلُ .. مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ جوالله كا موجائ تو أس كاسب يكو موجاتا ہے۔جواللہ كے ليے اسپئے آپ كو وقف كردے تو اللہ اس كے ليے موجاتا ہے۔ (از مترجم)

ابوسعید نے فرمایا: اس جوان کی پیشانی عیاش معلوم ہوتی ہے اوراس کا عجیب حال ہے کہ جب ۔

د کیتا ہوں تو مجھی بچھتا ہوں کہ شاہد ہے رسیدگان کمال سے ہے اور بھی و یکتا ہوں تو سچھتا ہوں کہ ۔

طالب جن ہے ۔ آؤاس سے باتیں کریں ۔ چنا نچے فراز رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا: شا

حک جہنچے کا کون ساراستہ ہے؟ اس جوان نے جواب دیا: دوراستے ہیں، ایک راوعوام ہے ایک راوعوام ہے ایک راوعوام ہے ایک راوعوام ہے ایک راوعوام کی کچھے فرز نہیں ۔ البتہ راوعوام ہے کہ جس پر تو چل رہا ہے اوراہے واسل خواص کی کچھے فرز نہیں ۔ البتہ راوعوام ہے کہ جس پر تو چل رہا ہے اوراہے واسل جس بھتا ہے ۔

10۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ کھٹی بھی سوار ہوکر مصر سے جدہ روانہ ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک جوان خرقہ پوٹی بھی سوار ہوا۔ ہمرے دل بھی اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش ہوئی گر اس کی ہیبت سے ہمت نہ پڑتی تھی ۔ اس وجہ سے بی اس سے کلام بھی نہ کرسکا اس لیے کہ وہ ہزا ہزرگ تھا۔ اس کی ایک ساعت بھی یا والئی سے خفلت نہ تھی۔ ایک روز کشتی میں لوگوں سے کسی کی تھیلی سے ایک جو ہر کم ہوگیا۔ تھیلی والے نے اس جو ہر کا افراہ اس جو اس کے اس جو ہر کا افراہ ہوگیا۔ تھیلی والے نے اس جو ہر کا افراہ اس جو ان کا اور اس کے ساتھ بدسلوک کرنے پر آمادہ ہوئے ۔ میں نے لوگوں کی بدگر کی اس جو ان کو گوں کے میں ان کے قریب ہوگیا اور گفتگوشر وح کی۔ جب میں نے لوگوں کی بدگر کی اس بھی ان پر ظاہر کی اور بتایا کہ ان کا گمان سے ہے کہ وہ جو ہر تھیلی سے آپ نے لیا ہے ، اب فرمائی کیا گئی تمام محیلیاں سطح سمندر پر آگئیں اور ایک ایک جو ہر مضر میں لیے ہوئے تھیں ۔ آپ نے ایک جو ہم مندر کر کے کہوفرمایا کہ میں نے ویکھا سمندر کی تھیلی کا جو ہر گم ہوا تھا۔ کشتی کے سب لوگوں نے یہ کمال ویکھ کر آپ کی طرف مقدیدت مندی کا مظاہر وہٹر وع کرتا چاہا۔ انہوں نے اس کشتی سے پاؤں دریا میں ڈوال دیا العرف عقیدت مندی کا مظاہر وہٹر وع کرتا چاہا۔ انہوں نے اس کشتی سے پاؤں دریا میں ڈوال دیا العرف عقیدت مندی کا مظاہر وہٹر وع کرتا چاہا۔ انہوں نے اس کشتی سے پاؤں دریا میں ڈوال دیا العرف عقیدت مندی کا مظاہر وہٹر وع کرتا چاہا۔ انہوں نے اس کشتی سے پاؤں دریا میں ڈوال دیا العرف الی سے ایک تھا۔ اس نے گھرا کر وہ جو ہر دے ویا العرا العادوں میں سے ایک تھا۔ اس نے گھرا کر وہ جو ہر دے ویا وہ کر ان جا بالیان کشتی مشر مندہ ہوئے۔

11۔ حضرت ابراہیم وتی رہمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائی عمر میں محضرت مسلم مغربیؒ کی زیارت کا اراوہ کیا۔ جب میں ان کی معجد میں آیا تو میں نے ویکھا کہ وہ امامت کرد ہے ہیں اور المحمد غلط پڑھ رہے ہیں۔ ججھے اس سفر پر ملال ہوا اور میں نے ول میں کہا کہ یہ محنت ضائع ہوگئی۔ رات تو میں رہا۔ میں بغرض خسل میں دریائے فرات کے کنارے پر گیا۔ وہاں دیکھا کہ راہ میں ایک شیر سورہا ہے۔ میں اُسے دیکھ کرواہی ہوا تو شیر نے میرا تعاقب کیا۔ میں گھرالے اور یکارنے لگا کہ میں عاجز ہوگیا ہوں، کہ مسلم مغربی اپنے حجرے سے فکلے تو شیر انہیں ویکھ کروم

بلانے لگا۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا: اے خدا کے کتے ! میں نے تہمیں نہیں کہا تھا کہ تم عربے مہمانوں کو نہ چیٹرا کرو۔ پھر مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا: اے ابواسحاق! (بداہیم وتی کی گنیت ہے ) تم لوگوں کا ظاہر درست کرنے میں مشغول ہواس لیے مخلوقات الجی سے خوف زدہ ہو اور ہم باطن حال مخلوق کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے خلقت الجی ہم سے ڈرتی ہے۔ عا۔ ایک روز میرے شخ رضی اللہ عنہ (بینی حضرت داتا تہنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ومرشد) "بیت الجن" ومشق کا قصد فرمارہے تھے کہ بارش کی وجہ سے آئی کچڑتی کہ مشکل سے چلاجا تا تھا اور میں چلنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اپنے شخ قدس سر ؤ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے اور تعلین مبارک بالکل خشک اور صاف تھے۔ فرمایا: ہاں! جسے ہم نے اپنی ہمت تو کل کی راہ سے اٹھا لی ہے اور دل کو وحشت وحرص سے صاف کرلیا ہے۔ اللہ تعالی نے جھے ہر قسم کے غل وش اور کچڑ ہے کھوظ

اور ش ( بعنی حضرت علی بن عثان جلائی رحمة الله علیه وقت جب که جھے مشکل پڑی اوراس کاحل بھے پر دشوار تھا تو بش نے زیارت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمة الله علیہ کا ارادہ کرکے طوس جانے کا قصد کیا تو بش نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر کی محبد بش تنہا تشریف فرما ہیں اور میر ب اس حال کا تذکرہ محبد کے ستون سے فرمارہ ہیں جس کی وجہ سے بیس حاضر ہوا تھا اور بیس اپنے معاطع کا ای گفتگو میں جواب پار ہا تھا۔ بیس نے عرض کیا: حضور! یہ گفتگو کس سے فرمائے جارہ ہیں۔ فرمایا: بیٹا! اس ستون کو الله تعالیٰ نے اس گھڑی ناطق کر دیا ہے تاکہ یہ جھے سوال کرے اور فرمانہ نے سال کر کے اور فرمانہ نے سوال کرے اور فرمانہ سے سوال کرے اور فرمانہ نے سوال کرے اور اور اللہ رض پر فائز رہے ہیں۔ فرمانہ سے سوال کرے اور اور باخدا کو کہا جا تا ہے۔ ہیں۔ انہیں '' باب عر'' کہتے ہیں اس لیے کہ اس ملک ہیں باب ، ورویش اور باخدا کو کہا جا تا ہے۔

اور ان کی ایک عجوزہ برصیا ہیں جن کا نام فاطمہ ہے۔ بیں نے آذر کند ہے اس کی الیات کا قصد کیا۔ جب بی ان کے پاس گیا تو جھے یہ چچا: کیوں آیا ہے؟ بیس نے عرض کی: شخ کی زیارت کو تا کدان کی شفقت ہے بیں جبی فیض بیاب ہوسکوں ۔ تو انہوں نے قرمایا: بیٹے بی خود فلال روز ہے تجھے دیکھ رہا ہوں تا کہ جھے پر غائب نہ ہوجائے اور بیس تجھے چاہتا ہوں کہ دیکھتا ربوں ۔ دیکھتا موں کہ دیکھتا ربوں ۔ جب بی نے اس دن ہے حساب لگایا تو وہ ابتدائی دن میری تو بدکا تھا۔ فرمایا: بیٹا سفر کرنا اور طے مراحل بی پڑنا بچوں کا کام ہے۔ اس زیارت کے بعد ادادہ کرکہ جم کے روبرہ ہونے سے کہتے تعلق نہیں بڑھتا ۔ کیجرفرمایا: فاطمہ! جو موجود ہے لاؤ تا کہ بید درویش کھائے۔ ایک طبق تازہ

انگور کالا یا گیا ۔ حالانکہ وہ موسم انگوروں کا نہ تھا اور پچھ جھوہارے بھی لائے گئے حالانکہ فرمات میں تازے کچھوہارے ملنا ناممکن تھا۔

۱۸ ۔ ایک بار میں تربت دھنرت شخ ابوسعیدرضی الله عند پر تنہا حاضرتھا کہ ایک کبوتر سفید دیکھا کہ آیا، زیر غلاف جا کر عائب ہوگیا۔ پس نے غلاف ہٹا کر دیکھا مگر وہ کبوتر عائب تھا دوسے سے بھی ایبا ہی دیکھا۔ میں متبجب تھا کہ بیراز کیا ہے! حتیٰ کہ ایک شب خواب میں بھی دیکھا تو میں 🚢 حضرت سے استفسار کیا۔ فرمایا وہ کبوتر ہمارے صفاع معاملت ہے ہرروز ہماری قبر میں آتا ہے۔

اگر اس کے علاوہ اور حکایتیں پیش کروں تو بھی سیری نہ ہواور کتاب پر ہوجائے 🖦 اثبات اصول طریقت فروغ میں اور معاملات ومقالات میں ناقلان طریقت نے خود کئی کیا تھ تصنیف کیں اور جمع کی ہیں اور مبلغین منبروں پر جونشر کرتے ہیں سب بی میں جی مجر کراس کتاب میں لاتا ہوں تا کہ طالب معتی کو اور جگہ تلاش کی ضرورت شدرہے۔

علاوہ اس کے مترجم کشف انجوب میں یہاں ایک روایت زائد ملی ہے جے حس البند مترجم کشف انجوب نے نقل کیا ہے۔وہ بھی ہم یہاں نقل کرتے ہیں ۔اگرچہ بدروایت سر قلط

کشف انجوب میں بھی ہے۔

حضرت ابو بكر وراق رحمة الله عليه روايت فرمات بين كدايك روز محمه بن على عليم ترخد كا نے اپنی تصانیف سے چند جز مجھے دیئے اور فرمایا نیدوریائے جیموں میں ڈال دے۔جب میں باہرآیا تو میں نے دیکھاوہ جز نہایت مجیب علمی جواہر پارے تھے۔میرا دل نہ چاہا کہ میں بھیل حکم دریا تھ كروں۔ ميں نے بجائے دريا بردكرنے كے وہ جزائے پاس محفوظ كرليے اور واپس آ كرعرض كرديا كد حسب علم وه اجزا درياير دكرآيا مول مجهد ساوال مواكد جب تون وهجز دريا ميل والي كي و یکھا۔ میں نے جواب دیا۔ کچھنہیں۔فرمایا: پھرٹونے وہ جزور یا بردنہیں کیے۔ میں جمران تھا کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا نظر آنا تھا جس کی وجہ ہے مجھ پڑھم لگا دیا کہ تونے وہ اجزاء دریا بردنیس کے۔ آخرش یادل نخواسته میں وہ اجزاء لے کرچھوں پہنچا اور وہ جزیں دریا میں ڈال دیں ۔اُن اجزاء کا دریا میں ڈالنا تھا کہ دریا پیٹا اوراس ہے ایک صندوق برآ یہ ہوا اوراس کا ڈھکتا کھلا اوراس میں وہ ایزار داخل ہو گئے ، پھرصندوق کا منہ بند ہوا اور وہ دریا میں بہہ گیا اوریانی کی سطح ہموار ہوگئی۔

میں حاضر ہوا اور اطلاع دی کہ وہ اجزاء اب ڈال کر آیا ہوں۔اس کے بعد جو میں نے و يكها تفاسب سناد يا فرمايا: بإن اب توني يقيناً وواجزاء وريا بروكردي-

میں نے عرض کی ، حضور! اس راز ہے مجھے بھی مطلع قرمائیں ۔آپ نے فرمایا ہم نے علم

طريقت پرايك كتاب كلمى تقى جوعقول انسانى كے فہم سے بالأتقى تو مير سے بھائى حضرت خضرعليه السلام نے فرمايا وہ كتاب جميس دے دو۔ چنانچه أنيس كے تھم سے وہ صندوق آيا تھا اور بحكم اللى وہ اى رائے سے حضرت خضرعليه السلام تك بختی ميا۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ وَ عِلْمُهُ أَحْكُمُ وَاَ فَهُ.

# انبياء كى اولياء پر فضليت

اچھی طرح یاد رکھو کہ ہروقت ہر حال میں بالا نفاق جمیع مشائخ طریقت اولیاء، متعابعت انبیاء میں جیں اوران کی دعوت کے مصداق اور یہ بھی نا قائل اٹکار حقیقت ہے کہ انبیاء کا رتبہ اولیاء سے فاضل وافضل ہے۔اس لیے کہ نہایت والایت ابتداء منصب نبوت ہے۔اسی بناء پر ہرنجی کا ولی ہونالازی ہے لیکن کوئی ولی نجی نبیس ہوسکتا۔

انبیاء کرام علیجم السلام نفی صفات بشری کے اندر متمکن ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کا ہر حال عارضی ہوتا ہے۔ (۱) اولیاء کرام کا جو مقام اعلی ہے وہ انبیاء کرام علیجم السلام کا ایک مقام تجاب ہے۔ اس تفصیل سے تمام محققین طریقت متفق ہیں کمی نے اس کے خلاف نہیں کہا۔ سوائے گروہ حثویہ کی، جو خراسانی ہے۔ ان کا کلام متحکمین کے کلام سے متاقع ہے اصول تو حید میں، کدانہوں نے اصل تو حید کوئیں سمجھا اور برخود غلط وہ اپنے کوولی کہلاتے ہیں اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ ولی ہیں گروئی شیطان ۔ ان کا لیے بچی کہنا ہے کہ اولیاء معاذ اللہ انبیاء سے فاضل تر ہیں اور بید دعوی ان کے لیے خالص گراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ ایک جانی کو فاضل تر جناب مصطفے علیہ التحیہ والمثناء سے مانا ضلالت ہے۔

دوسرا ایک گروہ مشہ ہے ہے۔ وہ بھی ایسے بی گمراہ راستہ پر ہے۔ وہ حلول ونزول حق بمعتی اٹھال روار کھتا ہے اور ذات وِاحد تعالی شاخۂ کی تجزی روا مانتا ہے اور بید دونوں گروہ ند بہب میں ندموم میں۔

ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کتاب میں ان کامضل حال بیان کریں گے ان شاء اللہ۔ یہ دونوں گروہ مدی اسلام بھی ہیں اور تی تضییص انبیاء دونوں گروہ مدی اسلام بھی ہیں اور تی تضییص انبیاء کرام کاعقیدہ رکھے وہ کا فر ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام صلواۃ اللہ والسلام میں موای الی اللہ ہیں اور اولیاء عظام تمام کے تمام ان کے تمع ہیں اور یہ کال ہے کہ ماموم امام سے فاضل تر ہو، تمام صفات میں ہے کی صفت میں۔

اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر احوال و انفاس جملہ اولیاء کو انبیاء کے ایک قدمِ صدق کے پیسے میں لا یا جائے تو وہ تمام احوال و انفاس اس مقام کے مثلاثی نظر آئیں گے۔ اِس کی وجہ صرف ہے۔ کہ تمام اولیائے کرام گروہ انبیاء کے آستانہ کے طالب ہیں اور بیر راہ متعین پہچل رہے ہیں اور پیر مقصود پانچکے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کو پیامبر کرتے بھیجے کسی کی طرف تو اس اصول کے تھت لازم ہوگا کہ مرسل الیہ اس قاصد ہے افضل ہو۔ جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کسی رسول کی طرف آئے گئے تو ہر رسول کا جبرائیل (علیہ السلام) ہے افضل ہونا لازمی ہے ۔ لیکن جب خود رسول من جانب اللہ کسی قوم یا جماعت کی طرف معبوث ہوتو لا محالہ اس قوم سے وہ رسول افضل ترین ہوگا۔ جس طرت کہ جینجبران اولوالعزم امتوں سے افضل ہوتے ہیں اور اس حقیقت میں کسی حقائد کو بموجب احادیث صحیحہ کوئی اشکال واقع نہیں ہوسکتا بلکہ نفس نئیس انبیاء کرام کا تمام عالم سے افضل ہونا مسلم ہے۔

اولیاء کرام اگر چدعرف وعادت میں نہایت عرفان کو پہنچے ہوئے ہیں اوراپنے مشاہدات سے خبر دیتے ہیں اور مجاب بشریت سے خلاصی پانچے ہیں ، لیکن باوجودان تمام فضائل کے وہ میں بشر ہوتے ہیں اور پھر رسول کو جواؤل قدم صدق پر مشاہدہ ہوجاتا ہے ،وہ بہ ہدایت رسول ولی کا ورجہ نہایت ہوتا ہے۔اسے پہلے نظریات پر قیاس کرنا محجے نہیں۔

کیا تو نہیں ویکٹ کہ طالبانِ حق ازاولیاء سے اس امر پر شخق ہیں کہ مقام تمع تفاریق کمالی ولایت سے ہے اوراس کی صورت اس طرح ہے کہ جب بندہ ایک کی درجہ کو پہنچتا ہے تو غلبہ دو تی گا وجہ سے اس کی عقل نظر کرنے سے مغلوب ہوجاتی ہے اور شوق فاعلی حقیقی سے حیرت میں آگر کھید و بتا ہے کہ تمام عالم وہ بی ہے اور وہ اپنی نظر باطن سے دیکھتا بھی ایسا بھی ہے۔ جیسا کہ ابوعلی رود بارٹ وجہ اللہ علیہ فرہاتے ہیں: لَـوُ ذَالَـتُ عَنَّا رُوْلِيَّةُ مَا عَبَدُونَاهُ. "اگر جمال جیس ویہ ہے وارا کی ہوجائے اور شرف عبادت بغیر دیدار بارمیسر نہیں۔" اور پیلی معنی انہیاء کرام کے ہدایت حال کے ہیں کہ ان کے لیل ونہا رتفرقہ صورت نہیں بھڑتے ۔ اس لیے معنی انہیاء کرام کے ہدایت حال کے ہیں کہ ان کے لیل ونہا رتفرقہ صورت نہیں بھڑتے ۔ اس لیے معنی انہیاء کرام کے ہدایت حال کے ہیں کہ ان کے لیل ونہا رتفرقہ صورت نہیں بھڑتے ۔ اس لیے کہ ان کی لیل ونہا رتفرقہ صورت نہیں بھڑتے ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لیک ونہا رتفرقہ صورت نہیں بھڑتے ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لیک ونہا رہا تھا میں جمع ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لیک ونہا یت تمام عین جمع ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لیا کو نہا یت تمام عین جمع ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لیک کہ ان کی لیک ونہا یت تمام عین جمع ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لیک ونہا یت تمام عین جمع ہیں ہیں۔ جسے کہ ان کی لئی وائبات اور مسلک و مقطع واقبال واعراض و ہدایت ونہا یت تمام عین جمع ہیں ہیں۔ جسے

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آفتاب کو دیکھا فرمایا: ﴿ هٰذَا رَبِیؒ ﴾ (۱) اور جا عستارے کو ویکھا تو فرمایا: ﴿ هٰذَا رَبِیؒ ﴾ اس کی وجہ صرف غلبہ تھا ، جو اُن کے دل اور ان کی اجماع کے اعد بھین صبح تھا تو وہ اپنی نظر میں کسی کوغیر نہیں دیکھتے تھے۔

جب سب كا طاحظه فرماليا تو النه عين ويدار على سب سے تمرّى فرما كركهه ويا: ﴿ لَآ أُحِبُّ الْاَفِلِيْنَ ﴾ (٢) تو ان كى ابتدا جمع كے ساتھ تقى اور انتہا بھى جمع كے ساتھ -اس ليے كه ولايت كے ليے ہدايت ونهايت ہے اور نبوت كے ليے نيس - جب علم اللہ على تقے نمى تقے، جب ظاہر ہوئے نمى ہوئے۔

حضرت ابو بزیدرجمۃ الله علیہ بے بوجھا گیا کہ انبیاء کرام علیم السلام کے حال کس طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ ہمیں ان کے حال پر کوئی تصرف حاصل نہیں جس کی تصویر ہم تہمیں وکھا سکیس جوہم ہیں وہ ہیں ۔اور اللہ تعالی نے ان کی نفی واثبات ایک ایسے درجے میں رکھی ہے کہ چشم مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جس طرح مراتب اولیاء ادراک خلق سے پنہاں ہیں بتمام تر انبیاء تصرف واوراک اولیاء سے نہاں ہیں۔

حضرت ابويز يدرهمة الشرعليه با آكد محب روز گاري فرمات ين

اَوَّلُ مَاسِرُتُ إِلَى الْوَحَدَ الِيَّةِ فَصِرُتُ طَيْرًا جِسْمُهُ مِنَ الْاَحَدِيَّةِ وَجَنَاحُهُ مِنَ اللَّهُ يُمُوْمِيَّةٍ فَلَمْ اَزَلُ اَطِيْرُ فِي هَوَآءِ التَّنْزِيُهِ ثُمَّ اَشْرَفُتُ عَلَى مَيْدَانِ الْاَزَلِيَّةِ وَرَأَيْتُ شَجَرَةَ الاَحَدِيَّةِ فَنَظَرْتُ فَعَلِمْتُ اَنَّ طَذَا كُلُهُ لَيْسَ غَيْرِى.

"شی نے دیکھا کہ میراسرآسان پر لے گئے اور کسی چیز پر نگاہ نہ کی اور بہشت ودوزخ أے و کھائے تو أس نے بھی اس کی کسی چیز پرالقات نہ کیا تو کھوات و قبات ہے بھی اس کی کسی چیز پرالقات نہ کیا تو کھوات و قبات ہے اُے عبور کرا کے دیکھا تو میں ایک پرند مرغ ہوگیا۔ جس کا جمم احدیت تھا اور پر وبال دیمومیت ہے تھے۔وہ اُڑتا رہا حتی کہ ہواء ہویت سے گزر کرتا ہوا میدان ازلیت میں کافئے کرمشرف ہوا۔وہاں میں نے درخت احدیث کودیکھا۔ تو جب میں نے اس پرنظر کی تو سب کھو میں ہی نظر آیا۔

تو يس في عرض كي: اللي الوي يرب ساته ب عر محص ته تك ويني يس كوني راه نيس لتي

اور مجھے اپنی خودی سے گزرناممکن نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے ۔فرمانِ الّٰہی آیا، کداے ہاپڑے اسٹے خلاصی تجھی سے ہے، تو میرے دوست کی مثابعت میں رہ اوراس کی خاک قدم کا سرمدآ تھوں تھ ڈال اوراس کی اطاعت پر مداومت کر۔

یه حکایت بہت طویل ہے۔اے اٹلِ طریقت''معراحِ بایزید'' کہتے ہیں اور معراح ﷺ قرب خاص مراد لیتے ہیں ۔تو معراح النبی الانبیاء مشئے کھٹے المورظہور معد شخصیت وجہم تھی اور سعر سے اولیاء کرام از روئے صرف ہمت اور اسرار تن ۔انبیاء کیم السلام صفا ویا کیزگی ہے مقرب یہ یا گھ تھے مثل دلِ اولیاء اور میدان کاسمرِ خاص تھا اور فصلِ کھا ہر۔

ا کے بوں سمجھو کہ ان کے دل کو حال میں مغلوب کردیا گیا تا کہ مست ہو جا تھی ہے۔ درجات سرمیں استے غائب ہوں کہ قرب جق میں پینچ کر آ رام کریں اور جب حالت سحو میں ہوں ۔ وہ تمام براہین ان کے دل پرصورت بن کر سامنے ہوں اور وہ علم انہیں حاصل ہو ۔ تو ثابت ہو گ فرق بہت ہے اس شخص میں جے وہاں لے جایا جائے کہ اس میں دوسرے کا فکر ساتھ ہوتا ہے۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

## انبياء واولياءكي فرشتول برفضليت

المسنّت و بهاعت اور جمهور مشارِ خم ليقت كا اس پر اتفاق ب كدانبياء كرام اور بو محفظ بين، وه ملائكه ب افضل بين بخلاف معتزله، كه بيه ملائكه كو انبياء پر فضليت وسية بين اور كهته بين كه ملائكه بلحاظ رتبه وفيع تربين اور اطاعت اللي بين المراحظ كه لا يَعْصُونُ الله هَا اَعْرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ هَا يُؤْمَرُ وُنَ . ان كي تعريف قرآن كريم بين بين بين بين بين من اليه من اليه من اليه عن التحليق المناه من التي تعريف قرآن كريم بين بين بين حضور واتا صاحب منتج بخش رحمة الله عليه ) كهتا بهول كه هيقتا تمهارا بيد والمناف فلا في حقيقت به الله لي كرتن مطبح مرتبه رفيع اور خليق الطيف بيسب فضيلت بين حق تعالى كه على واسباب على ترفيق المناف الله بين من وكلة وردا كراني على واسباب على توفيق الله الله بين موكة وردا كراني على واسباب كولموظ ركة رفيان الا بين ركه الانقاق المعلق واسباب كولموظ ركة رفضايات الله بين ويحى افضل مانتا يزر كا حالاتك وه بالانقاق المعلق ومعزول هو دكا به -

تو فضیلت اس کے لیے مختص مانی جائے گی، جے حق تعالی شانۂ افضل فرمائے اور محلوق میں سے برگزیدہ کرے اور ملائکہ پر افضلیت انبیاء کی دلیل میے کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو تھم دیا کہ

ا۔ توان کا سب سے افضل ہونا ضروری ہے۔ (مترجم)

حفرت آدم علیہ السلام کو مجدہ کریں۔(۱) اور بید حقیقت ہے کہ حال مجودلۂ عالی ہوتا چاہیے حال ساجدے، اورا گر کہیں کہ خانہ کعبہ پھٹر اور بے جان مصالحہ کا ہے اور مومن اس سے فاضل تر ہوتا ہے تو اے مجدہ نہیں کرتا چاہیے مگر انسان اے مجدہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح روا ہوسکتا ہے کہ ملائکہ افضل مجمی ہوں اور مجدہ بھی کرایس۔

یں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بیٹیں کے گا کہ میں خانہ کعبہ کو یا محراب یا دیوار کو بجدہ کرتا ہوں مگر بیسب خرور کہیں گے کہ بجدہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو ہے (اور سمت کعبة اللہ ہے)۔ تو ای طرح سب بھی کہتے ہیں کہ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جو بجدہ کیا وہ یہ انتثال امر اللی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تھم دیا : ﴿ اللّٰهِ دُوَالاَدُم ﴾ (۲) ''لیمی ہم نے ملائکہ کو تھم دیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ کرو' مگر ذکر موشین کیا تو فرمایا: ﴿ وَاللّٰهِ دُوَا وَالْحَدُواْ ارْبَدُمُوْ وَافْصَلُواْ الْحَدِيْ ﴾ (۳) ''لیمی کو بجدہ کروا للہ تعالیٰ کو اور اس کی بندگی کرو۔' تو خانہ کعبہ میں آ دم تھا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسافر گورٹ پرسوار جد کر اللہ تعالیٰ کی پرسٹش کرسکتا ہے ،اگر چہاس کا منہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہوتو وہ معذور ہوگا اور اگر ولائل سمت قبلہ جنگل بیابان میں گم ہو جا تیں تو جدهر منہ کر کے عبادت کرے، معذور ہوگا اور اگر ولائل سست قبلہ جنگل بیابان میں گم ہو جا تیں تو جدهر منہ کر کے عبادت کرے، کرسکتا ہے اور ملائکہ کو بجدہ کرنے میں آ دم علیہ السلام کی طرف کوئی عذر نہ تھا اور وہ البیس جب اپنی طرف سے عذر رکھ کر بجدہ ہے میں آور ایس جن کو بیا۔ بیدولائل واضح ہیں کہ آمیس جن کو طرف سے عذر رکھ کر بحدہ ہے ہوگیا تو ملعون ورؤیل ہوگیا۔ بیدولائل واضح ہیں کہ آمیس جن کو بسیرت تھی اور آئیس جو ملک مقرب تھے، ووٹوں کی طرف جی معرفت میں برابر دو سے ہیں۔ بسیرت تھی اور آئیس جو ملک مقرب تھے، ووٹوں کی طرف جی معرفت میں برابر دو سے ہیں۔

ال لیے کہ انہیں عام مخلوق کی می شہوت نہیں تھی اور وہ اپنے ول میں حرص وآفت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی غذا اطاعت جق تعالی، ان کامشرب انتثال امر اللی۔ اور ہرآ دم کے خمیر میں من حیث الانسان شہوت کا مرکب ہونا ضروری اور اس سے ارتکاب گناہ ممکن اور خواہش دنیا وحرص اس کی طبیعت کا جز ۔ پیر شیطان کو اس کے وجود میں اس قدر تصرف حاصل ہے کہ اس کے تمام دنیا ہے جم میں خون کے ساتھ جاری وساری ہے۔ (سم) اس کے ساتھ وہ نفس امارہ، جو تمام شرار توں کا دبوی ہے۔ (سم) اس کے ساتھ وہ نفسِ امارہ، جو تمام شرار توں کا دبوی ہے۔ (سم) اس کے ساتھ وہ نفسِ امارہ، جو تمام شرار توں کا دبوی ہے۔ (سم)

تو غور کرو! جس کے وجود میں میر مستقیل موجود ہوں اور وہ باوجود احکام غلبہ شہوت، ہر فتق وفجور سے اجتناب کرے اور باوجود حرص وہوا کے دنیا ہے انحراف کرے اور باوجود کہ اس کے

ا حَيْثُ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلِيَّكُةِ الْجُدُو الاُدَرَ فَنْجَدُوْ الزَّزِ الْكِيْنَ \* (سورة القره ٣٣٠) (مترجم)

٣- سورة البقرة:٣٣ ٣- سورة الحج:٥٤

٣- كُمَّا قَالَ عليه السلام: الشيطان يجرى في الانسان مجر الدم (مرجم)

دل میں وساوی شیطان ہر آن پیدا ہوں، گناہ ہے بیچے اورا آفت نضائی ہے اعراض رکھے اور عراص وسیطان ہے کا دلہ میں مشخول ہو، وہ بھر علی افضل ہو گا، اس ہے جس کے وجود میں شہوانیات نہ ہوں۔ جس کی طبیعت میں نہ لذات وشہوات فذا ہوں ، جو عورت اور اولا و سے بتعلق ہو، آلہ اور سبب کا مختاج نہ ہو، ہر حرص و آفات نشس میں جتلا ہو۔ جھے اپنی جان کی تم اکہ جھے تجب ہے کہ اُن پر جو نضیات افعال میں و کھتا ہے یا جمال وال میں عزت و برزگ جانا ہے، اسے چاہے کہ مالک اعمان کے نفضل وافعال کو د کھے۔ پھرائے طاہر دباہر ہوجائے گا اور وہ بھے لے گا کہ رضائے حق میں عزت ہے اور معرفت ایمان میں بزرگ ہے۔ پھرائے ہے۔ پھرائی ہو وہ جرائیل علیہ المام جو گئی ہزار سال سے انتظار خلاف میں کا ولی خوش رہے گا اور وہ بھے لے گا کہ وہ جرائیل علیہ المام جو گئی ہزار سال سے انتظار خلاف میں عاور معرفت ایمان میں بورگ ہو۔ پر انتہاں علیہ ہوسکتا ہے اس ہے جو دنیا میں حضور مطبق کھا ، وہ مرف خاشے برواری جنا ہے محضور مطبق کھا ہو۔ محضور مطبق کھا ہو۔ کہا تھا ہوں ورز مجانج ورز ایمان ہے ساتھ و دیا چس تھی ہوا ہوا ورتمام خطرات سے مطاب کے ساتھ و دیا چس تھی ہوا ہوا ورتمام خطرات سے مطاب کے ورزیا جس تھی ہوا ہوا ورتمام خطرات سے مطاب کے ورزیا جس اور اور ہوا ہوا ورتمام خطرات سے مطاب کی وریاض سے اور ورزی ہوا تو آنہوں نے اپنی فضیات کی ولیل وی اور ویا آنسان پر زبان ملامت ورازگی۔ (۱)

پھر اللہ تعالی نے ان کا حال ظاہر فرمانے کو آئیں تھم دیا ہے ہیں سے تمن فرشتے جو سب
نے زیادہ تمہاری نظر میں بزرگ ہوں، آئیں چیش کروتا کہ وہ زمین پر جائیں اور زمین کے خلیفہ
بنیں، ہماری مخلوق کی اصلاح کریں اور ان میں اپنے عدل وانصاف کا سکہ پھائیں ۔ غرضیکہ تمن
ختن ہوئے ۔ آیک تو زمین پر آئر نے سے پہلے ہی فسادِ نفس کا شکار ہوگیا، اسے تو واپس کیا گیا۔ دو
جور ہے، وہ زمین پر آئے۔ اللہ تعالی نے ان کی خلقب مکی بدل کر آئیس جلب انسانی دی، جس سے
وہ خوردونوش کی طرف مائل ہوئے، رگ شہوانی نے بھی آئیس خراب کیا۔ (۲)

مخضر میر کہ جو ہُوا وہ ہُوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہوانیات کے بدلے سزا دی۔اس سے ملاککہ پر انسانی فضیلت کا مظاہرہ فر مایا۔غرض کہ خاص مومن ، خاص فرشتوں پرفضیلت رکھتا ہے اور

اورعرض كيا: أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفْلِمَ لَكَ
 اورعرض كيا: أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللِّمَاءَ ٣٠) (مترجم)

۲۔ بیدوی فرشتے ہیں جنہیں ہاروت ، ماروت کہا جاتا ہے۔ جن کا تذکرہ بیناب لَ هارُؤٹ وَ مَا رُؤٹ.
 (البقرہ: ۱۰۲) آبیکر پیدیں ہے۔ (مترجم)

عام مومن ، عام ملائکہ ہے افضل ہے۔ تو جو انسان معصیت شعاری ہے اجتناب کرے اور ارتکاب منہیات ہے بچار ہے، وہ جبرائیل ومیکائیل ہے افضل ہے اور جومعصوم تو نہیں مگر گناہ ہے : بچنے میں کوشاں رہے وہ کرامًا کا تبین اور حفظہ ہے افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

غرض كداس بحث بس بهت سے كلام بين اور براك فيخ محقق نے عليحده على ميان ديئے بين، ببر حال جے اللہ تعالى جائے فنيات دے۔ وَ بِاللَّهِ التَّوُفِيْقُ

یہ نیک ندہب جماء نے تصوف سے متعلق جو کہا ہے اور صوفیوں نے اس سے جواختلاف
کیا ہے، وہ مختمراً بیان کر دیا گیا اور حقیقت تو یہ ہے کہ ولایت اسرار الی سے ایک برتر ہے،اس پر
چلنے کے بغیر پچھ طاہر نیس ہوتا۔ اور ''ولی راولی می شناسد'' ای لیے کہا گیا۔ اس لیے کہ اسرایہ
اولیاء کا اظہار اگر حقول انسانی پر روا ہوتا تو دوست اور دشن ، واصل وعافل میں تمیز کرتا مشکل ہو
جاتی۔ بنا پریں مشیت الی کا متحصیٰ تی ہے ہے کہ اس کو چہ ش آنے والا دوتی کے جو ہر جان ' کر بلا''
کے دریا شی خطرزنی کرے اور طلب حق میں اپنی عزیز جان دینے سے بھی خائف ندہو۔ (۱)

اس جاں ستاں بحرعمیق میں غوطہ لگا کر اس کی تہد میں پہنچ کر (عروج ونزول کے نشیب فراز دیکھیکر) جب واپس ہوتو بامراد واپس ہویا جان سپر دِ جاناں کرکے جان ہے گز رجائے۔

میں چاہتا ہوں کہ اس بحث کوطول ندووں، اس لیے کہ مجھے اس کتاب کے پڑھنے والے کی علالت طبع اور سیری کے بعد عدم توجبی کا خطرہ ہے۔ بول میراقلم رک گیا ہے اور میہ بھی بات ہے کد مرید صاوق کے لیے طریقت میں اتنا ہی کافی ہے۔

اور خرازیوں کے طبقہ کو حضرت ابو سعید خراز "کی طرف نسبت کرتے ہیں ۔ان کی اس طریقت میں بہت تصانیف ہیں ۔وہ مجر دہونے اور خلقت سے علیحدہ رہنے میں بہت دسترس رکھتے ہیں ۔انہوں نے فناوبقا کے تمام طریقتہ کو صرف دو عبارتوں میں مختی کیا ہے ۔لہذا اب ہم ان عبارتوں کے جے معنیٰ اور اس محروہ کی غلطیاں اب اس باب میں لاتے ہیں تا کہ سائل سمجھ سکے کہ ان کا فمہب کیا ہے اور ان عبارات متداولہ سے اس محروہ کا کیا مقصود ہے۔

ا وريقول اقبال:

یے خطر کود پڑا آتش نمرود میں محقق حقل ہے محو تماشات لب بام ابھی کےمطابق اس جاں ستان بحر حشق سے گزر جانے تک۔

#### فناويقا

الله تعالى فرماتا م : ﴿ مَمَا عِنْدَكُفْهِ بِيَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ﴿ ﴾ (1) " ليعنى جو يَهُ مَهُمار مِن اللهِ بَاقَ ﴿ ﴾ (1) " ليعنى جو يَهُ مَهمار مِن إِس مِ وه بَهِ مَه باتَى رَجُ والله مِ ـ " اور ومرى عِكَد فرمايا: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُوْ الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ (٢) " جو يَهُ ومرى عِكَد فرمايا: ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُوْ الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٢) " جو يَهُ ومن بِهُ وما حب جلال و الرام م ـ " الله عنه والله م اور تير م رب كى ذات باتى رب كى جو صاحب جلال و اكرام م ـ "

اب یہ بچھ لینا ضروری ہے کہ از روئے علم ، فنا وبقا کے کہتے ہیں اور ارباب حال کی زبان میں اس کے کیا معنی ہیں ، اور ظاہر یہ ہے کہ ارباب ظواہر اس افت کی کسی عبارت سے استے متحیر نہیں جننے اس گروہ کے لوگ تحیر میں ہیں ۔ بقا از روئے افت تمن قتم پر ہے : ایک وہ کہ ایک طرف بقا ہو تو اس کے دوسری طرف فنا ہو اور اس کی پہلی طرف بھی در حقیقت فنا ہو۔ جیسے یہ جہان کہ اس ک ابتداء کتم عدم میں تھی اور انتہا بھی منصنہ شہود پر آنے کے ابتد عدم علی ہے ، اس کے ماثین اس وقت باتی ہے۔

ورسری میں میں کہ بھا در حقیقت اوّل نہ ہواور جو ہووہ فنا نہ ہو۔ جیسے جنت دوز خ اور جہان عقبی اور یہ جہان ۔ تیسری میں وہ بھا ہے جو حق ہے۔ جیسے بھائے حق تعالی اور اس کی صفات کم بیزل ولا بیزال کہ وہ بھی اس کی وَات کے ساتھ قدیم ہیں۔ اس بھا سے مراد دوام اور ابدیت وجود ہے اور اس میں کی کواس کے ساتھ مشارکت نہیں، تو وہ علم فنا ہے جے تو و کیھ رہا ہے کہ وہ فافی ہے اور علم بھا وہ ہے کہ جوعقبی میں ہے کہ وہ باتی ہے۔ جیسے وَات حق تعالی شانداور ﴿ وَالْا خِرَةٌ حَدِيْدٌ وَاَ اَبْقُی ﷺ ﴾ وہ ہاں جہان کی دو بھا ہے جے فنانہیں ہے۔

لیکن فنا وبھا کا بیرحال ہے کہ جب جہل فانی ہو جائے تو علم لامحالہ باتی ہوتا ہے اور جب محصیت فانی ہوجائے ہیں حاصل کر لیتا ہے، محصیت فانی ہوجائے ، اطاعت باتی رہتی ہے اور جب بندہ علم طاعت اپنے میں حاصل کر لیتا ہے، غفلت فنا ہوجاتی ہے، تو ابنا کا فکر بیہ ہے کہ جب بندہ بحق عالم ہوتا ہے تو اس کاعلم باتی ہوجاتا ہے اور جہل اس سے فانی ہوجاتا ہے، اور جب غفلت فانی ہوجاتی ہے تو وہ ذکر کے ساتھ باتی ہوجاتا ہے اور بیاتھ اور جب غفلت فانی ہوجاتی ہے تو وہ ذکر کے ساتھ باتی ہوجاتا ہے اور بیاستھ ایک ہوجاتا ہے۔

کین اس قصہ میں خاص لوگوں کی اس عبارت سے وہ مراہ نہیں جو ہم نے بیان کی اور

اں اصل میں ان کا اشارہ علم اور حال ہے نہیں ہے۔ یہ طاکفہ جو اہل ولایت ہے ہے بقاوتنا کو ولایت کے دوج کمال جان کراہے اس مقام کے سوا استعال نہیں کرتا۔ جولوگ مشقت وجاہدہ سے نکل چکے ہیں اور طلب کے بعد فنا کو پہنچ چکے ہیں، وہ ہر دیکھنے کی چیز کو اور کا توں سے سنے والی آ واز کو بھی دل سے سننے کے بعد س سے مند موثر ہیں، وہ ہر دیکھنے کی چیز کو اور کا توں سے سنے والی آ واز کو بھی دل سے سننے کے بعد س سے مند موثر کر قصد مراد ہیں فنا ہوکر انجام اور دعویٰ سے بیزار اور معنی سے علیمدہ ہوکر کرامتوں کو بھی تجاب جائے ہیں اور دیکھیے ہوئے تمام مقامات کولبائی آفت ہیں ملبوں پاکر چھوڑ دیتے ہیں اور عین مراد پر پہنچ کر مراد سے بھی آگے تکل جاتے ہیں۔ جیسا مراد سے بھی آگے تکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک ہیں ارشاد ہے : ﴿ لِنْجَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْدَيْ وَ رَبِّيْكِي مَنْ حَیْ عَنْ بَيْدَيْ وَ ﴾ (1) کہ قرآن پاک ہیں ارشاد ہے : ﴿ لِنْجَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیْدَیْ وَ وَیْجَابی مَنْ حَیْ عَنْ بَیْدَیْ وَ کُھابی مَنْ حَیْ عَنْ بَیْدَیْ وَ کُھابی مَنْ حَیْ بَیْدَیْ وَ کُھابی مِن ارشاد ہے : ﴿ لِیْجَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیْدَیْ وَ وَیْجَابی مَنْ حَیْ بَیْدَیْ وَ کُھابی مِن کَا کُولی ہوا دلاک ہوا جو ادلاک ہی اور زندہ ہوا جو زندہ ہوا مکا شفہ ہے۔ "اور اس معنی کی تھی ہی ہیں اور اس معنی کی تھی ہو ہوا مکا شفہ ہے۔ "اور اس معنی کی تھی ہوا مکا شفہ ہے۔ "اور اس معنی کی تھی ہوا می شراح میں طاہر کرتے ہیں :

''لینی جب بندہ اپنے اوصاف کی کیفیت ہے، اوصاف کی آفت سے فنا ہوجاتا ہے تو فنا عمرادش بقاءِ مراد کے ساتھ باتی ہوجاتا ہے تا کداً ہے قُر ب وبُعد اوراُنس ومؤدّت اورصحو وسکر، فراق وصل مجمس واصلاح اورعلم وارقام کھے نہ ہواورسب سے بے خبر ہو۔اس حقیقت کے اظہار کے لیے مشاکخ رحم ماللہ کی بید رہا جی خوب ہے:

وَطَاحَ مَقَامِي وَالرَّسُومُ كَلا هُمَا فَلَسْتُ أَرى فِي الْوَقْتِ قُرُبًا وَلا بُعُدًا أَفَنَاءِ قَصْدًا أَفْنَاءِ مَقَادًا فَهُورُ الْحَقِّ عِنْدَ الْفَنَاءِ قَصْدًا

" میرامقام اور رسوم دونوں فنا ہو گئے تو میں کسی وقت میں تُر بُ و بُعد نہیں و گئے۔ میں اُر بُ و بُعد نہیں و کیا۔ میں اپنے آپ سے اس میں فنا ہوا تو مجھے ہدایت ملی تو بی ظہور حق بی ہے۔ جوفنا بالقصدے حاصل ہوتا ہے۔"

جب فنا كا قصد كرايا اورتمام فناكى چيز ، رويت كى آفت اوراس كى نفى اراوت مو

ورست نہیں ہوتی، جو کوئی بسة صورت ہے اور اس کا بے خیال ہے کسی چیز سے فتا ہونا بدون اس کے کہ اب چزے تجاب ہوتا ہے وہ ملطی پر ہے۔ ایسانہیں کہ جب آ دمی کسی چیز کودوست رکھے اور کیے کہ ش اس سے باقی ہوں اور کسی چیز کودل میں رکھے اور کیے کہ میں اس سے فافی ہوں، کیونکہ بیدو وول صفتیں طالب کی ہیں اور فنا میں محبت اور عداوت نہیں اور بقا میں جمع اور تفریق کو ویکھانہیں جاتا۔ ایک گروہ ان معانی می خلطی پر ہے جو خیال کرتا ہے کہ فتا ، ذات کا تم ہونا اور شخص کا نیت ہونا ہے اور بقا وہ ہے کہ بقاءحق سے بندہ کو ملے کیونکہ دوامرمحال ہیں۔

میں نے ہندوستان میں ایک مردکو دیکھا کہ وہ تغییر، وعظ اورعلم کا دعویٰ کرتا تھا۔ اُس نے اس بارے میں جھے بحث کی ۔ جب میں نے دیکھا اور اس پر نظر کی تو وہ فنا وبقا کو جانبا بی نہ تھا۔ ا پے بہت ہے جابل ہیں کدفنا م کلی کوروار کھتے ہیں اور میہ خالص مکا برہ عمیاں ہے کیونکہ فنا کے واسطے

اجزاء طينت اوران كاحدا موناتهمي حائز نبيس موتا-

میں ان غلط کار جابلوں کو کہتا ہوں کہ اس فتا ہے تمہاری کیا غرض ہے؟ اگر وہ کہیں کہ قتا عین مراد ہے توبیری ال ہے اور اگر کہیں کہ فتا میں وصف تو ہم ہم روار کھتے ہیں اس لیے کہ فتا ایک الیک مفت ہے جس سے دوسری صفت بقاء پائے اور بیدونوں صفتیں بندہ کے حوالے ہوتی ہیں،اور روی اورنصاري نسطور يول كابيذب ب كدحفرت مريم عليها السلام بديركت مجابده تمام اوصاف ماسوي اللہ سے فانی ہو چکی ہیں، بھاءِ لاہُوتی سے مل می ہیں اور اوصاف ناسوتی فنا کرچکی ہیں۔ای وجہ میں أنہوں نے وہ بقا یائی جو بقاء اللی ہے اورای کے ساتھ وہ باقی جی اور سیحضرت عیسیٰ علید السلام كا ان سے طاہر ہونا اس کا متیجہ بھتے ہیں، جو مائ انسانی میں بلکدان کی بقاء، بقاءِ اللی سے بات حضرت عيسى عليه السلام اوران كى والده اورخدائ تعالى مية تيول ايك صفت بقاير بين ،معاذ الله مويا الله تعالى اورعيس السلام اورحضرت مريم عليها السلام تنول قديم بين اوران كي صفات = صفات اللی کےمماثل ہیں اور بھی عقیدہ جماعت حشوبیا ہے، ملکہ وہ مجسمہ ومشیہ بھی ذات واجب تعالی شامد مان کرحادث بھی تنکیم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صاحب صفات قدیمہ کوصف محدث میں شلیم کرنا قدیم کوحادث کہنا ہے۔

يس كبتا مون: كدييتما م محدث كيا كل قديم بين مون، اور قديم كيا محل محدث بين، اور كيا قديم كاوصف محدث مو، اوركيا محدث كا وصف قديم -اس ندمهبود جربير كا جواز وليلي حدوث عالم كو باطل كرتا ب اوراى سے صفي مصنوع صانع كولازم آتا ب كدفد يم كها جائے ، اور كلوق كو نا مخلوق سے ملانا اور نامخلوق کا مخلوق میں حلول ہونا لازم آتا ہے اور میداُن کی جہالت کا خسارہ ہے۔

ال لیے کہ جب قدیم کو حادث کہیں یا حادث کو قدیم تو صنعت اور صالع کو قدیم کہنا چاہیے۔ پھراس اصول کے مطابق صنع محدث ہوگی اور جب صنع محدث ہوئی تو صالع بھی محدث ہوتا چاہیے۔اس لیے کہ ایک چیز کامحل، عین چیز کے شل ہوتا ہے۔ جب محل محدث ہوتو چاہیے کہ حال بھی محدث ہو۔ تو اس سبب سے لازم آتا ہے کہ محدث کو قدیم کہیں یا قدیم کو محدث اور بید دونوں باتیں خالص گراہی ہیں۔

> حضرت ابوسعيد فرّ اردهمة الشعليد جوصاحب شهب بين ، فرمات بين : ٱلْفَسَّاءُ فَسَاءُ الْعَبْدِ عَنْ رُوْيَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْبَقَاءُ بَقَاءُ الْعَبْدِ بِمُشَاهَدَةِ الْإِلْهَيَّةِ .

ا۔ جو بحث فا وبقا آپ کے سامنے پیٹی ہوا۔ بیا تنامختی اوداق ہے کہ اس کے بچھنے کے لیے اہل بسیرت ہی اہل

ہیں۔ عامۃ الناس اس کے بچھنے سے قاصر ہیں۔ البذاعوام کے لیے تو کشف انجی بٹریف کا وہی حصہ منیداور
دلچپ ہے جس بیس حالات اولیا و کرام ومشائخ عظام ہیں ، یا کرامات خاصان بی کا جہاں تذکرہ ہے ، بید
مضمون اخص الخصواص کے لیے ہے اور یہ بحث ابھی آسمدہ فصل بیس بھی آرتی ہے اور مشائخ کرام رضی اللہ
عنہم نے اس معنی بیس لطیف رموز فاہر فرمائے۔ (وہ اب یہاں بیان کے گئے ہیں) متر جم

و لینی فنا، عبد کا فانی ہونا ہے اپنی رویت عبودیت سے اور بقابندے کا باقی رہنا ہے مشاہدہ اللہ یہ کے ساتھ۔''

یعنی اپنے کام میں بندگی کا دیکھنا بندے کے لیے آفت ہے اور بندہ بندگی کی حقیقت تک جب بی پہنچتا ہے جب اپنے فاض کی طرف نگاہ نہ کرے اور اپنے عمل وعبادت کے دیکھنے سے فنا ہو جائے اور فعل ذات سجانۂ کے مشاہرہ میں باتی رہے، تا کہ اس کے تمام اعمال وعبادات منسوب بھا عمل ہوں نہ کہ وہ اس کے ارادہ اور طاقت کی طرف اس لیے کہ بندہ کا ہر فعل ناقص ہوتا ہے، اور جو فعل فاعل حقیقی کی طرف ہے بندہ کو بہتو فیق وضل الہی پہنچے، وہ کامل ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب بندہ کو ایک عرف ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ جب بندہ کتھا تا ہے۔

حصرت ابو يعقوب تهرجوري رحمة الله عليه فرمات إن

صِحَّةُ الْعُبُودِيَّةِ فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ .

"عبوديت وبندگي كي صحت فناوبقا مي ہے-"

اس لیے کہ جب تک بندہ اپنے ہر صد تھیب سے تم کی وییزاری نہ کرلے، اس وقت تک مردسے خدمت وعبادت بااخلاص کی الجیت ہی تھیں ہوتی ہتو پہلے بیضروری ہے کہ وہ اپنے ہر خم کے نصیب وحصہ سے بیزاری کرے تا کہ وہ خدمت وعبادت باخلاص کے قائل ہوسکے ہتوانسان کا اپنے ہر تنم کے نصیب وحصہ سے بیزار ہونا فنا ہے اور جب اس طرح فنا ہوجائے تو بندگی ہیں بااخلاص ہوسکتا ہے جو حقیقتا بقا ہے۔

حضرت ابراہیم بن شیبان رضی الله عند فرماتے ہیں:

عِلْمُ الْفَسَاءِ وَالْبَقَاءِ يَدُورُ عَلَمَ الْإِخْلَاصِ وَالْوَحُدَائِيَّةِ وَصِحَّةِ الْاُبُرُ ثِيَّةِ وَمَاكَانَ غَيْرُ هَذَا فَهُوَ الْمَغَالِيُطُ وَالزُّنْدِقَةُ.

''علم فنا وبقا کا قاعدہ اخلاص اور وحدانیت ہے اور بھی سیجے عبودیت ہے اور جو کچھاس کے علاوہ ہے وہ خلوط اور زنرقہ ہے''۔

یعنی جب بندہ وحدادیت حق کامقر ہوتا ہے اور اپنے آپ کومقہور تھم اللی مجھ لیتا ہے اور ہر پہلوے اپنے آپ کومفلوب وعاجز جان لیتا ہے، تو بھی فنا ہے، اور جب اس کا فنا ہوتا اس پر صادق آجاتا ہے تو اس کا اقرار بھڑ واکسار کے سواچارہ ہی نیس ہوتا ، پھر وہ صلقہ کارگا و متعال پر پنجہ مار کر حقیقی بندہ ہوجاتا ہے اور جوفناء وبقا ہے اور معنی مراولیتا ہے لینی فنا کوفناء عین سجھتا ہے اور بقا کو بقاء حق قرار ویتا ہے، وہ زئد اپن اور خدمپ نصاری کا پیرو ہوتا ہے، ایسے اغلوطے اور زندقد ان کے اندر ہیں۔ جیدا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں اور ش (لینی حضرت علی بن عثمان جلائی ) جھتا ہوں کہ بیسب قول باغبار معنی ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔اگر چہ بھا ء کوعبادت ش مخالف کے گر اسل اس کی بھی ہے کہ بیندہ جلالت حق دیکھنے سے فنا ہوتا ہے۔ گر جب اس کے دل پر کھف عظمتِ حق ہوتا ہے اور الیا ہوتا ہے کہ خلیہ جلالت میں وہ دنیا وظفی کو اپنے دل سے محوکر دیتا ہے اور حالات و مقامات اس کی نظر میں ہمت حقیر اور نیچ ہوجاتے ہیں اور کرامات کی اہمیت اس کے حال میں پر اگندہ ہوجاتی ہے تو عقل اور نفس ہے فارغ ہوکر دنیا ہوجاتا ہے۔

یُراس فناکی فنا میں اس کی زبان فق کے ساتھ ناطق ہوتی ہے اور دل وَن محض عاجز وفروتن ہوجاتے ہیں۔جیسا کدابتدا میں وُردیّتِ آدم پُشِتِ آدم علیدالسلام سے نگلنے کے وقت عہد عبودیت کی آفات سے مرکب نہتھی، عربی کے کسی بزرگ نے خوب فرمایا ہے:

لَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ أَدْرِى كَيْفَ السَّبِيلُ اِلَيُكَ أَفْنَيْتَنِي عَنْ جَمْعِي فَصِرْتُ أَبُكِي عَلَيْكَ "أَكْرِ هِن جَانا كه تيرارات كون سائے قبل اپن تمام ستى سے قاموجاتا اور تيري ياد ش روتار بتا"۔

ايك اور في فرمات ين:

فَفِي فَنَائِي فَنَاءُ فَنَائِي وَ فِي فَنَائِي وَجَدَّتُكَ آنَتَ مَحَوُثُ إِسْمِي وَ السَمَ جِسْمِي سَالُتَ عَبِي فَلْتُ آنَتَ مَحَوُثُ إِسْمِي وَ السَمَ جِسْمِي سَالُتَ عَبِي فَلْتُ آنَتَ الْمَثَ الْمَعَ الْمَصَلِي وَ السَمَ جِسْمِي فَا كَا تَوْا مِنَا لَتَ اللّهِ عَبِي فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

فقر اورتصوف کے باب میں فنا وبقا کے بیتھم ہیں، جو ہم نے پچھ بیان کیے اور اس کتاب میں جہاں بھی فنا وبقا کا ذکر ہوگا وہاں بھی مراد ہوگی ۔ بیخزار یوں کا اصل فد ہب ہے اور تمام لوگ اس نیک اصل کے پیرو کار ہیں ۔ جو تفریق وصل کی دلیل ہووہ ہے اصل نہیں۔ اس گروہ میں سیہ عبارت گروہ صوفیہ میں زبانِ زوعام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ر

### فرقه خفيفيه

خھیفیوں کا واسطہ حصرت الوعبداللہ محمد بن خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ابوعبداللہ اس طاکفہ کے کبری ساوات اور اپنے وقت کے عالم علوم ظاہر وباطن گذرے ہیں۔آپ کی تصانیف علم طریقت میں بہت مشہور ہیں۔ مردانِ خدا میں محبوب اور عفیف اُنفس سے استہار اور عفیف اُنفس سے استہار شہوات نصانیہ سے معرض ومحترز شے ۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک زمانہ آپ کا ایسا بھی گذرا کہ آپ نے چالیس نکاح کیے، چونکہ آپ شخراد گانِ ملوک سے شے ۔ جب تائب ہوئے تو اہلی شیراز سے آپ سے معظر تھے، تو بعد العصوح کے بعد اتنی تعظیم اور محبت کرنے گئے ۔ شیرازی شخرادیاں استہار کی لڑکیاں یہ آرزو کرنے لگیس کہ ابوعبداللہ جمیں اپنے عقد میں لے لیس تا کہ ہم مشرف باختماب زوجیت ہوجا کیں۔

چنانچیآپ نے ان کی آرز واس طرح پوری فرمائی کہ عقدتو کیا اور ایجاب وقبول کے بعد قبل از خلوت صیحہ انہیں طلاق دے دی گر چالیس خواتین مختلف وقت کے ساتھ آپ کی عمر میں دودو تین ٹین ، ایک وقت آپ کے حبلہ ٔ عقد میں رہ کر خادم فراش رہیں ۔

ایک وزیر زادی پورے چالیس سال آپ کی صبت میں رہی ۔ یہ الوالئی باز الوائی بن بھرات شہرازی اپنے عہد حکومت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ایک باز ان خوا تین کو مجتمع کرکے پوچھا گیا کہ ابوعبداللہ کا بچوحال ساؤرسب نے متفقہ بیان کیا کہ حضرت ابوعبداللہ میں ہم نے شہوانی شان تھی نہیں دیکھی اور سب متبجب تھیں ۔ اور یہ بھی بیان کرتی تھیں کہ شخ ابوعبداللہ کا ہرایک کے ساتھ بر ہو ابیا تھا کہ ہم میں ہے ہرایک یہ جھی تھی کہ شخ ہمارے ساتھ زیادہ ملتقت ہیں ۔ ان میں وہ خالوں ابیا تھا کہ ہم میں ہے ہرایک یہ جھی تھی کہ شخ ہمارے ساتھ زیادہ ملتقت ہیں ۔ ان میں وہ خالوں جو دخر وزیر تھیں انہوں نے چالیس سال آپ کی خدمت کی تھی ، ان سے بوچھا گیا کہ تمبارے ساتھ تو کافی شخ عبداللہ کی صب رہی ہے ان کے اندرونی راز ہے ہمیں مطلع کرو۔ تو وزیر زادگ کا بیان یہ تھا کہ میں جب شخ عبداللہ کی زوجیت میں آئی آیک دن جھے اطلاع ملی کہ آئی شخ میر کا بیان یہ تھا کہ میں جب شخ عبداللہ کی زوجیت میں آئی آیک دن جھے اطلاع ملی کہ آئی شخ میر سے بیاں روئی افروز ہوں گے۔ میں نے اعلی اعلی کھانے تیار کیے ،خود زیب وزیبت کی۔ شخ جب تربیاں روئی افروز ہوں گے۔ میں نے اعلی اعلی کھانے تیار کیے ،خود زیب وزیبت کی۔ شخ جب تربیل روئی افروز ہوں گے۔ میں نے اعلی امارے تی کی ان کے خود زیب وزیبت کی۔ شخ جب تربیان میں ڈالا۔

یں نے دیکھا کہ سینے سے ناف تک شکم مبارک میں پندرہ گھانھیں پڑی تھیں ۔فرمایا اے وزیر زادی! تو نے گرہ تو دیکھ لیس اور بیٹ پوچھا کہ بیسی گرہ ہیں۔ میں نے عرض کی فرمائیں اور آپ نے فرمایا بیتمام گرہ موزش صبر اور مجاہدہ نفس سے ہیں ،ان کے فرریعے میں طعام وشہوات سے محفوظ ہوں ۔ بیفرمایا اور کھڑے ہوگئے ۔اس سے زائد میرا اُن کامحالمہ جو ہوا وہ بیکہ میں نے انہیں مشاہدہ عین میں پایا اور حضوری حضور کی جوشان تھی اس کے بیان کے لیے میرے پاس القاظ خیس سے انہیں مشاہدہ عین میں پایا اور حضوری حضور کی جوشان تھی اس کے بیان کے لیے میرے پاس القاظ خیس ۔ان شماغ اللّه تعالی

فیبت وصنور: یدائی حادت ہے کہ جب اس کا علی کیا جائے تو عین معنی علی باعتبار
مقصورِ مفہوم متفا و نظر آتی ہیں۔ اور اہل زبان و اہل معنی علی ہے متعمل و متداول ہے۔ تو فن نصوف
علی صفور ہے مراد صنور ول ہے بدولات یقین لیحنی جب تک تھم عین کو قائب نہ کردے، صفور
عمل نہیں اور غیب ہے مراد عبوبیت ول ہے جو ما سوا اللہ ہے اس حد تک قائب ہو کہ صفت غیر بیت
ہے بھی اپنے کو قائب کر لے تا کہ وہ غیب علی خود نظارہ اپنا کرے اور اس کی علامت ہے کہ تھم
مرسوم ہے روگرواں ہوجائے۔ جیسے جملہ انجیاء کرام، حرام وجملہ معاصی ہوتے ہیں۔ تو
طالب ای طرح قائب ہو کہ صفور حق علی حاضر رہے اور طاہر ہے کہ جو صفور حق علی میں حاضر ہوگا وہ
خود ہے لازی قائب ہوگا۔ اس کے دل کا مالک بمعنی حقیقی حق تعالیٰ شاط ہے۔ تو جب جذبہ حق
جل علاکی کشش طالب کو مقہور کر لے تو اس کے نزد یک فیبت دل حضور کی طرح ہوتی ہے اور پھر
شرکت اور تقیم اُٹھ جاتی ہے۔ پھر کسی حرکت وقعل کا اپنی طرف منسوب کرنا قطع ہوجا تا ہے اور پھر
فرمان حق تعالیٰ کا منہوم واضح ہے: ﴿ وَلَقَنْ جِنْ أَنْ وَالْدِی کُبُنا خَلَقْ اُلْدُا وَالْ مَدَّ وَالَّ مَدَّ وَالْ مَالِ عَلَا مُنْ اِلْ کَا مَالُہُ عَلَا وَالْمَالُونَ مَدِّ اِلْ کَا مُنْ اِلْ کِیا اِلْمَالُونَ اَوْلَ مَدَّ وَالْ کَا اِلْ کَا اَلْ کَا اِلْ کُلُونَ اَوْلُ کِیا اِلْ کِیا اِلْ کِیا اِلْ کا اِلْ اِلْدی کُلُنا خَلَقْ اَوْلُ کُلُونَ اَوْلُ کُلُونَ اَوْلُ کُلُونَ اَوْلُ کُلُونَ اَوْلُونَ کُلُونَ اَوْلُ کُلُونَ اِلْ اِلْکَ اِلْ کِیا اِلْ کِیا اِلْ کِیا اُلْمَالُونَ اُلْمَالُونَ کُلُمالُونَ اَوْلُ کُلُونَ اَوْلُونَ کُلُونَ اَوْلُونَ کُلُونَ اِلْ اِلْکُلُمُ اِلْ اِلْمَالُونَ کُلُونَ اِلْوَالَ اِلْکَ اِلْمُ کِی اِلْمَالُونَ کُلُونَ کُلُونَ اِلْمُنْ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُون

پنانچ حفرت حارث محائی، جنید ، بهل بن عبدالله، ابوطفض حداد ، ابو حمدون ، قصاء ابو حری بیانچ حفرت حارث محائی، جنید ، بهل بن عبدالله، ابوطفض حداد ، ابو حمدون ، قصاء ابو حری ، حصری اور دومری بھاعتوں نے متفقہ طور پر فر مایا: حضور کومقدم ازغیب کہتے ہیں ۔ اس لیے کہ تمام بھالی جمیل حضوری میں ہے اور خیبت خود بخو و نے جاتی رہتی ہے اور جب حضور حق تعالی کی پیش گاہ تک پہنچ جائے جوآفت کی راہ ہوتی ہے تو جو ازخود عائب ہوگا وہ لامحالہ در بارحق میں حاضر ہوگا۔ اور فیبت کے فناکا قائدہ حضور ہے اور فیبت بے حضور حاصل حضور میں کیا تو رہوسکتا ہے۔ تو ہر طالب کو چاہیے کہ تارک فقلت ہو، تاکہ مقصود فیبت وحضور حاصل ہوجائے گی ۔

لَيُسَ الْفَائِبُ مَنُ غَابَ مِنَ الْبِكَادِ ﴿ إِنَّمَا الْفَائِبُ مَنُ غَابَ مِنَ الْمُوَاهِ وَلَيْسَ الْحَاضِرُ مَنُ لَيْسَ لَهُ مُوادٌ إِنَّمَا الْحَاضِرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ فُوَادٌ حَتَى اسْتَقَرَّ فِيْهِ الْمُوَادُ

" وہ غائب نہیں ہے جوشر ولایت سے غائب ہو۔ فائب وہی ہے جو کہ مراد سے غائب ہو جائے۔ وہ حاضر نہیں جس کی کوئی مراد نہ ہو۔ حاضر وہی ہے جس کے دل ہی نہ ہو جتی کہ وہ تیری فکر میں دنیا وعقبی سے بے تعلق ہوجائے اوراس کا متعقر وہ ہے جہاں اس کی مراد ہو۔''

ایک خادم مریدان ذوالنون مصری حضرت بایزید رحمة الله علیدگی زیارت کوروانه ہوگ۔ جب وه عبادت خانه کے در پر دستک دینے گئے تو حضرت بایزید رحمة الله علیہ نے فرمایا کون ہے اللہ کے چاہتا ہے؟ مرید نے عرض کیا: بایزید کو آپ نے فرمایا: وہ کون ہے اور کہاں ہے اور وہ کیا ہے ۔ مجھے مدت ہوگئی کہ بایزید کو ڈھوٹڈ رہا ہوں ۔ جس نے اُسے اب تک نہیں پایا۔

جب وہ واپس موکر خدمت ذوالنون ش آیا اور بایزید کا حال سنایا تو آپ نے فرمایا۔ "اَنِحِیُّ ذَهَبَ فِی اللَّه هِبِیْنَ فِی اللَّهِ". "معالی بایزید جائے والوں کے ساتھ چلا گیا حق تعالیٰ کی حضوری میں"۔

ایک فخض حطرت جنید رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا کچھ مدت میرے ساتھ رہ تاکہ چند ہاتیں تجھ سے کروں۔ پھر فرمایا اے جوان مرد! تو بھے ہے کچھ ما تک رہا ہے۔ بھے در ہوگئی کہ وہی چنز میں طلب کر رہا ہوں۔ بلکہ جھے سالہا سال گزر سے بین کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نفس خود بخو دحاضر ہوسکوں گرنہ ہوسکا۔ اب اس گھڑی تیرے ساتھ حاضر ہوسکا ہوں۔ تو جب فیبت میں وحشت و بجاب ہے (تو مجوب کسی کو کیا دے )اس معنی میں شیخ ابو سعید رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

تَفَقَّعَ غَيْمُ الهِ جُرِعَنُ قَمَرِ الْحُبِ وَاسْفَرَ نُورُ الْسُهُ عِنْ ظُلْمَةِ الْغَيْبِ "محت كي عائد عبدائى كا بادل محت كيا اورغيب ك اندهر عصص كا نورروش موكيا-"

اوران معنی میں مشائخ کرام کے بہت سے لطائف حامی ہیں اور ازروئے ظہور سب فائی ہیں اور ازروئے ظہور سب فائی ہیں اور یہ عبار نیں آپس میں نزدیک معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی حاضر بحق ہونا اور ازخود غائب رہنا۔
کیونکہ خود کے عائب ہونے سے حضور حاصل ہوتا ہے اور جو آپ سے غائب نہیں وہ حاضر بحق نہیں ہوسکتا اور جو تق میں حاضر ہے وہ غائب اور یقیناً غائب ہے۔

جبیا کہ حضرت ایوب علی نمینا وعلیہ الصلوٰۃ بلا میں بے قرار ہوئے ۔اس حال میں بھی آپ یقیناً ازخود غائب تھے۔ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جزع کو صبر سے جدانہ قربایا اور جب آپ نے بارگاہ وحق میں ﴿ أَنِّى مَسَنَّى الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيثِيْنَ ﴾ (1) عرض كيا تو فرمايا: ﴿ فَالسَّغَبِيْنَا لَهُ فَكَنْشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرِّ ﴾ (٢) "مم نے أے تبول كيا اور جو أے رفج تكليف تقى دوركردى ــ "اور بيتم بعينهاس قصه ميں عياں ہے۔اے بغور ديكھو۔

حضرت جنيدرض الله عند سے مروی ہے ، فرماتے ہیں : ايک وقت ہم پرايا ہوتا ہے کہ زشن آسان والے ميری جيرت پر روتے ہيں اور بھی ايبا بھی ہوتا ہے کہ ش ان کی آرزوئے عنایت پر روتا ہوں اور بھی ايبا ہوتا ہے کہ ش ان کی آرزوئے عنایت پر روتا ہوں اور بھی ايبا ہوتا ہے کہ ش ان سے باخبر ہوتا ہوں ندایتے سے ،اور بيدورجه کمال کی طرف اشارہ ہے اور بھی حضور کی خاص ہے ۔ يبال تک معنی فيبت وحضور کو مختصر بيان کيا جميا ہوگا کہ اس جماعت کی مراوفيبت وحضور سے حال اس بيان سے مسلک خفيفيان جری مجھ ش آگيا ہوگا کہ اس جماعت کی مراوفيبت وحضور سے کیا ہوں اور جو کیا ہوں اور جو کیا ہوں اور جو ميرا له ہوں اور جو ميرا له ہوں اور جو

#### فرقد سياربيه

اب سیار یہ کا فدج بھی سجھنا چاہئے۔ جماعت سیاریان حضرت ابو العباس سیاری ہے تعلق رکھتی ہے۔ یہ معرفی کے جم عصر التی رکھتی ہے۔ یہ مالم کائل اور حضرت ابو بکر واسطی کے جم عصر این ۔ مقام نسا اور مروش ان کے اصحاب او رمرید کائی ہیں۔ اگر چہ فدج ب تصوف میں کوئی بھی بحال نہیں رہا گران کا فدج ب قائم ہے۔ اس لیے مرواور نسا کے لوگ ان کی پیروی ہے منحرف نہیں ہیں اور جولوگ ان کی فیروی ہے منحرف نہیں ہیں اور جولوگ ان کے فدج ب پر قائم ہیں وہ مرواور نسامیں ہی ہیں بلکہ اہالیانِ مرو کے بعض اصحاب نے تو نہلہ ہو بحث پر رسالے لکھے ہیں۔ بذریعہ خط و کتابت مسائل طے کرتے رہے ہیں اور بعض خطوط میں نے خود بھی مروش و کی ہے ہیں۔ جو نہایت تقسیر مضمون سے مملو تھے ۔ ان میں ''جمع و تفریق'' پر انہی بحث می اور بیل فیل اٹا علم میں لاتا تقریق'' پر انہی بحث تھی اور بیل فیل اٹا علم میں مشترک ہے اور ہر گروہ اس لفظ کو اپنے کام میں لاتا ہے تا کہ ان کی عیار تیں بچی جا کیں۔ گراس سے ہر گروہ کی مراوعلی میں وقی ہے۔

اہل حساب جمع وتفریق کا لفظ ضرور استعال کرتے ہیں۔ مگر اس سے ان کی مراد کسی چیز کے اعداد کا جمع کرنایا فرق کرنا ہوتی ہے۔ ارباب نحو اتفاق اسامی لغوی اور افتر اق معنی مراد لیتے ہیں۔ ارباب فقہ جمع قیاس اور تفرقہ صفات یا جمع معنی اور تفرقہ قیاس اس سے مراد لیتے ہیں۔ ارباب اصول جمع صفات فات مراد لیتے ہیں۔ کیکن اس طاکفہ صوفیاء میں اس سے جو مراد ہے ، اس میں اختلاف مشاکح کی تفصیل بیان کرتا ہوں تا کہ ان کی مراد کی جو حقیقت ہے وہ تم مراد ہے ، اس میں اختلاف مشاکح جو مراد لیتے ہیں وہ معلوم ہو۔ ان شاء اللہ

الله تعالى نے اپنی دعوت میں خلقت کو جمع فرماکر ارشاد کیا:﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِللّٰهِ مَدْعُوا اِللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهِ مَدْعُولُ مِنْ اِللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ مَا اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهُ مَدْمُ اللّٰهُ مَدْعُولُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ

کویا تمام محلوق کو از روئے وعوت دارالسلام کی طرف بلا کرائی مشیت ظاہر کرنے کے
ایک گروہ کو دور کردیا اور ایک گروہ کو دارالسلام کی طرف جح فرمایا۔ یعنی ایک گروہ کو صحت سے
کی اور ایک گروہ کو آفت کی طرف ماکل کردیا۔ تو اس محتی بیس جحع کا راز مرادی تن تعالی معلوم ہوئی اس
تفریق بیں اظہار امر ونہی واضح فرمادی۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ سمر اساجیل کا اس اسطیا کے سرنہ کے اور آ دم علیہ السلام کو تھم ہوا کہ گئدم نہ کھا نا اور مشیت سے ہوئی کہ وہ کھا تیں اور حل
اس کی بہت می مثالیس ہیں۔ "ال بحد منع ما خدم عیا فرصافیہ و الشفو قلة مافر ق بافع الله." اور سے
سب کچھے انقطاع اور وہ خودی اور ترک تصرف خلق ہے اثبات ارادہ حق میں اور اس حد تک بھی
وتفریق میں اجماع ہالل سنت کا رسوائے معتز لہ کے کہ وہ مشائ طریقت سے خلف ہیں۔

اس کے علاوہ اس عمارت جمع وتفریق کے استعال میں مختلف جماعتیں ہیں۔ایک گردہ اے تو حید کی طرف لے جاتا ہے۔ایک گروہ اوصاف حق کی طرف، ایک گروہ اوصاف عبد کی طرف ایسے کہ جواوصاف بندہ میں ہوں وہ تو حید ہے ہوں ،اس کے صدق عقیدہ اور صحت عزیمت سے۔اوریہ قول حضرت ابوعلی رود باری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

آیک گروہ اور ہے جو کہتا ہے کہ اوصاف بندہ میں ہوں وہ تمام صفت حق تعالی ہے ہوں اور اس میں فرق ہیہ ہو کہ کسب بندہ کا اس سے منقطع ہوا ور جو مشیت البی میں ہواس سے وہ متمازی شاہر ہوتے جو اس میں فرق ہیہ ہو کہ کسب بندہ کا اس سے منقطع ہوا ور جو مشیت البی میں ہواس سے وہ متمازی شاہر ہوتے جو جمع خوات وصفات اس کے اندر ہو۔ اس طرح کہ 'آلکج شع فیسٹ فیل الاصلی' اور سوااس کی فرات وصفات کے جو جمیس ۔ اس کے میم محق ہیں کہ حق تعالی کی صفات قدیم جیں اور وہ اور اس کی صفات وہ جی کی قیام اس سے ہاور اس کی صفات وہ جی اس لیے کہ وحدانیت میں فرق وعدد زوانیس اور اس صورت میں سوا اس محق کے حکم حتی روانیس اس کی تعالی کی ۔

(لیکن تفرقہ فی الحکم)۔

بیا فعال حق تعالی ہیں کہتمام تھم میں متفرق ہیں ۔ایک گروہ کوتھم وجود کا ہے، دوسرے کو تھم عدم کا لیکن عدم ممکن الوجود ہوتا ہے ۔ توایک کوتھم فنا کا اور ایک کوتھم بقا کا۔ پھر ایک گروہ اور ہے كات علم ير ل جاكر كبتاب: المنجفع عِلْمُ التُوجيدِ وَالتَّفُوفَةُ عِلْمُ الْأَحْكَامِ "جَمَّ علم توحيد كانام إورتفريق علم احكام كوكت بين-" توعلم اصول جع إورعلم فروع تفرقد اوراس ك معتی بھی وی ہوئے کہ حق تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور وہ بھی قدیم جواس ذات کے ساتھ مخصوص۔ چناني مثارٌ رحمة الله يم ش ساك فرمات إن : الْجَمْعُ مَا اجْتَمْعَ عَلَيْهِ اَهُلُ الْعِلْم وَالْمُفُونُ فِي مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ . "لِعِنى جِمْعُ وه بِجِس بِراتلِ علم اجماع كرليس اورتفريق وه بجس بر اللي علم في اختلاف كيار" كرسب مختفين تصوف مَستَّر اللَّهُ وُجُوُهَهُمُ كَ عبارتي السلموف بين كدمكاسب تفريق باورمواب جح ب، يعنى مجابده ومشابده أوجب تك بنده مجابده عداه بناربا ہے، تفریق میں ہے اور جب بندہ پرعنایت وہداست حق ہونے لکے وہ مقام جمع ہے اور بندہ کی وہ قربت ہے کہ اس میں بندہ اپنے افعال اور احکام میں مجاہدہ بہ جمال حق میں ہرآفت سے اپنے فعل سے بیا ہوتا ہے اور اپنے کوحق تعالی شائ کے فضل میں منتخرق جانتا ہے اور مشاہدہ کو ہمایت کے پہلو میں منفی مجھتا ہے تو اس کا قیام حق ہے ہوتا ہے۔ پھر دو اس ذات حق کے ساتھ ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کی ذات جن بمعنی وکیل حقیقی ہوتی ہے اور اس کا ہرفعل ذات جن کی طرف منسوب ہوجا تا ہے اور بندہ اینے کسب کی نسبت سے نکل جاتا ہے۔ چنا نچے پیفیر آخر الزمان علید السلام نے فرمایا کہ میں جِراتَل نِي آكركِها! كرمَن تعالى قرما تاج: لا يَهوَ الْ عَبْدِي يَعَقَرُّ بِ إِلَى بِالنَّوَ افِل حَقَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ صَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَقُوَّادًا وَلِسَانًا فَبِي يَسمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي

یعنی جب میرابنده به مجاہده میر ساتھ تقرب کرتا ہے تو شی اُسے محبوب بنالیتا ہوں اور
اس کی ہستی کو اس میں فنا کردیتا ہوں اور اس کی نسبت افعال سے اُٹھا لیتا ہوں یہاں تک کہ وہ
میر سے ساتھ سُتنا ہے اور مجھ سے بی وہ بات کرتا ہے ، جو پچھ کہتا ہے میر کی بی قوت سے کہتا ہے ، جو
دیکھتا ہے میر کی قوت سے دیکھتا ہے اور جو پکڑتا ہے میر کی قوت سے پکڑتا ہے ۔ لیتن میر کی یاد میں انتا
مظوب ہوجاتا ہے کہ میر کی بی یاد باتی رہتی ہے اور اس کا ہرفعل میرے ذکر میں فنا ہوجاتا ہے اور
میر کی یادائس کی سلطانِ ذکر ہوجاتی ہے اور اس کی نسبت آ دمیت میرے ذکر سے منقطع ہوجاتی ہے۔

ا۔ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اے امام بخاری نے روایت کیا ہے: حوالہ کے لیے صحیح البخاری مع فتح البادی ۱۳۱۲/۱۱ (عدیث نمبر:۲۵۰۲)

اوراس كا ذكر ميرا ذكر ہوتا ہے جتی كه دوخله وال عن اس صفت تك پنتی جاتا ہے جيسے ابو يزيد فلے كها: سُبُسَحَ ابنى هَا اَعْظَمَ هَانِي . ''ميں پاك ہوں ميرا كتنا بزا درجہ ہے''۔اور بيركہنا اُن كَ اُلفِظِمَا نشانہ ہے اور در حقیقت بير كہنے والاحق تعالی ہی پردہً عبد ميں ہے اور حضور اكرم مسطح تعظیم فرانسے اَلْحَقُ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَوَ . (1)''حق زبان عمر (رضی اللہ عنہ) پر كلام كرتا ہے۔''

اس کی حقیقت میہ ہے کہ قہر متب حق انسان پر اپنی سلطانیت ظاہر کرتی ہے اور اے اس کی مسلطانیت ظاہر کرتی ہے اور اے اس کی مستی ہے اپنی طرف لے لیتا ہے تاکہ اس کا بولنا اس کے رب کا بولنا ہو۔ اس وقت حق تعالی شد اپنی شان اس میں مخروج کرتا ہے۔ اس سے بینیس کہ اللہ تعالی کو دوسرے میں طول مانا جائے یا صافع اپنی مصنوع میں ایک ہوجائے یا وہ معاذ اللہ کی میں طول کرے۔ تعالی اللّٰهُ عَنْ ذَالِکَ عَمْا يَصِفْهُ الْمَالاَ جِدَةً عُلُوًّا تَحْبِيْرًا .

تو یہ جائز ہے کہ حق تعالی کی دوئتی بندہ کے دل پر غالب ہوجائے اور اس کے غلبہ محب اور افراط حال سے عقل اور طبیعت اس کی برداشت سے عاجز ہوجائے۔ پھر ہراً مراس کے کب ا تعل سے ساقط ہو۔ اس وقت کے اس درجہ کا نام جمع ہے۔ چنانچہ حضور مطابقی متنزق اور مغلوب تھے۔ان سے جوفعل ظہور میں آتا تھا اللہ تعالی نے اس فعل کوحضور مضیقی کی نسبت سے اٹھا کرایی طرف منسوب فرمایا اور فرمادیا که جو تیرافعل ہے اے محبوب وہ میرافعل ہے، جیسے فرمالا تچينكيس جوتونے تچينكيس كين وہ اللہ تعالی نے تچينكيس '' جبيها اس نتم كافعل مصرت دا ؤدعليه السلام ے ظاہر ہوا۔اے فرمایا: ﴿ وَقَدَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ ﴾ (٣) "دليني داؤدعليدالسلام في جالوت وَقَلَ کیا۔'' پیرحال بحال تفریق تھا۔اور ظاہر ہے جوفعل بندے کی طرف سے منتسب ہو وہ محل آفت ا۔ حدیث پاک کے ذرکورہ الفاظ تو نہیں مل سکے مگر اس کی جم معنی روایات موجود میں جنہیں امام ترقدی کے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند ان القافل كے ساتھ روايت كيا ہے كه رسول الله صلى عليه وآله وسلم فرمايا: ان اللُّه جعل المحق على لسان عمو وقلبه حضرت ايوذررضي الشَّعري روايت كرده صيت شريف كالفاظ يول بين كدرسول الشصلى عليه وآله وسلم نے قرمايا: ان اللَّه و ضع الحق على لسان عصر يقول به جبكدام ملي في في النبوة من صرت على رضى الله تعالى عند كم طريق سان الفاظ ساتھ روایت کیا ہے : حاکشا نبعد ان السکینته تنطق علی لسان عمو رحوالد کے لیے لما حقر کری مشكوة المصابيح، كتاب المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (حديث (Y+10.4.17.4.TT

اور حواد ثات کے پیچنے کا موجب ہے اور فعلی بندہ اللہ تعالی کی طرف منتسب ہووہ قدیم اور آفت سے مبرا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسافعل آ دمی سے سرز دہو جوجنس افعال انسانی سے نہ ہوتو ضرور اس کا فاعل جق تعالی شاید ہوتا ہے اور مجھڑات وکرامات سب اسی جنس سے جیں اور جوفعل مطابق عادت ہو وہ تغریق ہے اور جوفعل مطابق عادت ہو وہ تجع ہے۔ اسی وجہ سے بحساب جمع ایک رات کے اوئی حصہ میں قاب قوسین ہوجاتا اگر چہ عادت نہیں گراس کا فاعل جق تعالی شانہ 'ہوتا ہے جس بیس عشل انسان کی رسائی نہیں ۔ یہ منصب اللہ تعالی اپنے انہیاء اور اولیاء کو عنایت فرما تا ہے اور اپنا فعل ان کی طرف منتسب کرتا ہے اور بات بھی یہ ہے کہ اس کے منسوب کرتا ہے اور بات بھی یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے افعال ای کے ہوئے جائیں۔

یمی وجہ ہے خاصر حق کی بیعت اس کی بیعت ہوتی ہے اور مجبوب خاص کی اطاعت اس کی اطاعت جیسا کہ فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

چنانچەمشاڭ رضى الله عنېم سے ايك بزے شيخ فرماتے ہيں:

قَدْ تَحَقَّفُتْ بِسِرِى فَتَدَاجَاكَ لِسَانِى فَاجَدَى لِسَانِى فَاجَدَى لِسَانِى فَاجَدَى لِسَانِى فَاجَدَى لِسَانِى فَاجَدَى المَعَانِ وَالْتَرَقْدَا لِمَعَانِ فَاجَدَى النَّعُظِيمُ عَنُ لَحْظِ عَيَانِى فَالَمَدَى التَّعُظِيمُ عَنُ لَحْظِ عَيَانِى فَالَمَى فَلَيْتِ السَّعْظِيمُ عَنُ الْاحْشَاءِ اَمَانِى فَالَمَدَى الْوَجِدُ مِنَ الْاحْشَاءِ اَمَانِى فَالْمَدَى الْوَجِدُ مِنَ الْاحْشَاءِ اَمَانِى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

خلاصہ بید کہ اجتماع اسرار کو جمع کہتے ہیں اور مناجات اسانی کو تفریق اور جب جمع اور تفریق ایک جگہ جمع ہو کرول میں مرکوز ہوجا کمیں تو پھراس کیفیت کا اس حال والاخود ہی قاعدہ ہوجا تا ہے۔ نہایت لطیف بات ہے۔ وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ قصل :

اب رہا وہ خلاف گروہ جو کہتا ہے کہ اظہار جح تفرقہ ہے۔ اس لیے بیر متضاد ہے کیونگہ جب سلطان ہدایت مستولی ہوتا ہے تو ولایت کب وجاہدہ ساقط ہوجا تا ہے اور محض تقطل ہے۔ اس لیے کہ جب تک امکانِ عمل اور طاقعی کسب و مجاہدہ تھا، ہرگز وہ بندہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ اس وجہ شل کہ تفرقہ سے جدائیں ہوتا۔ اس وجہ شل کہ تفرقہ سے جدائیں ہے۔ جیسے نور آفآب سے اور عرض جو ہرسے اور صفت موصوف سے، تو مجاہدہ ہوایت سے اور شریعت حقیقت سے اور طلب حاصل ہونے سے اسا جدائیں لیکن بیہ ہوسکتا ہے کہ مجاہدہ مقدم ہو یا مؤخر کیکن بیہ ہوسکتا ہے کہ مجاہدہ مقدم ہو۔ اس پر مشقت زیادہ ہواور اس پر کر مجاہدہ مؤخر سے درخ وکلفت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ حضور کی حضور میں ہوتا ہے اور اسے کہ فی مشقعی اعمال ہوتو نفی عین عمل نظر آتی ہے اور وہ عظیم ضلطی میں ہے اور جا نزشین کہ بندہ ایسے درجہ میں پہنچ کہ کل اپنے اوصاف کو معیوب اور محلولی جائے۔ جب اوصاف محمود کو اپنی نظر سے عیب دار نہیں کر سکتا تو ایسے اور عاش بھی دیکھی وہ کیا جائے۔ جب اوصاف محمود کو اپنی نظر سے عیب دار نہیں کر سکتا تو ایسے موسولی جائے۔ جب اوصاف محمود کو اپنی نظر سے عیب دار نہیں کر سکتا تو ایس بھی در کھنا جائے تا کہ اوصاف ندموم معیوب تر نظر آئی ہے۔

یہ اس معنی میں مکیں لا رہا ہوں کہ ایک قوم جہاں ہے اس معنی میں غلطی پڑگئی ہے اور دہ

برگا گئی کے قریب ہوگئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پانا کسی مجاہدہ سے وابستہ نہیں اور ہمارے اعمال واطاعت
معیوب ہیں اور ناقص مجاہدات نہ کرنے ہی بہتر ہیں ایسے کرنے سے میں آئیس کہتا ہوں کہ
ہمارے کردار کو بالا تفاق مقرر کرتے ہواور فعلوں کو کل مشقت اور شر اور آفت کا منبع کہتے ہوتو ضرور نہ
کرنے کو بھی ایک فعل کہنا پڑگیا تو جب کرنا اور نہ کرنا دونوں فعل ہوئے اور فعل محل علت ہے تو

توبیکفراورائیان میں اچھافرق ہاس لیے کہ مؤمن اور کافر میں اتفاق ہے کہ ان کے مفل کل علت ہیں تو مؤمن کا میں اچھافرق ہاں کے کھار کے نہ کرنے ہا اچھا جاتا ہواور کافر بیکاری کے تھم ہے نہ کرنے کو کرنے ہے اچھا جاتا ہواور کافر بیکاری کے تھم ہے نہ کرنے کو کرنے ہے اچھا جاتا ہے ۔ تو تی اس کے بین کہ آفت ویکھنے میں تفریق کا تھم اس سے ماقط ہو جائے اور تفریق ہے کہ جمع میں تجاب ہوتو تفریق کو بی جمع جانے ۔ زین کمیر کہتے ہیں السجے منے السجے میں تجاب ہوتو تفریق کو بی جمع جانے ۔ زین کمیر کہتے ہیں السجے من السجے من والسفول عند السجے من تعالی مند کی خصوصیت کے لیے جمع ہوتی ہے اور بندہ کی حدوریت اس کیلیے تفرقہ ہوتا ہے دریدی حق تا ہے اور بندہ کی حدودیت اس کیلیے تفرقہ ہوتا ہے دریدی حق تھا کہ اللہ کے تو تفرقہ ہوتا ہے اور بندہ کی حدودیت اس کیلیے تفرقہ ہوتا ہے اور بندہ کی حدودیت اس کیلیے تفرقہ ہوتا ہے ا

اور بداس سے جدانہیں ہوتا اس لیے کہ نشان خصوصیت حقظِ عبودیت ہے۔ ''جب مدی معاملہ میں اپنے عمل پر قائم ندرہے تو وہ اپنے دعوے میں جمونا ہوتا ہے۔ تو جائز ہے کہ بارمجاہدہ ورنج وکلفت میں وقت گزارتا حق مجاہدہ و تکلیف اس کے بندہ سے اٹھ جاتی ہے لیکن بیہ جائز نہیں کہ عین مجاہدہ و تکلیف میں وقت گزارتا حق مجاہدہ و تکلیف اس کے بندہ سے اٹھ جاتی ہے لیکن بیہ جائز نہیں کہ عین مجاہدہ و تکلیف میں اس کیلے ہے جواحکام شرع میں عالم ہواوراب میں اس کے معنی بیان کرتا ہوں تا کہ تھے معلوم ہوجائے۔

سمجھلوکہ جمع دوشم کی ہے۔ ایک جمع سالم اور ایک جمع تکسیر۔ جمع سالم وہ ہے کہ چق تعالیٰ کی طرف سے غلبۂ حال اور قوت عمل اور وجد وقلق میں شوق طاہر ہمواور حق تعالیٰ ہی اپنے بندہ کا محافظ ہواور اپنے تھم اس کے ظاہر پر جاری فرمائے اور بندہ کی اس کی تھیل میں نگاہ رکھنے والا وہی ہمواور اے مجاہدہ میں نہ ڈالے جیسا کہ ہمل بن عبداللہ اور ابوضف حداد اور ابوالعباس سیاری مروزی امام مرووصات نہ ہما ور ابو بزید بسطامی اور ابو بکر شیل اور ابوالحن حصری اور ایک جماعت کہار مشاکح مرووصات نہ ہما ور ابی جماعت کہار مشاکح قدس اللہ ارداجم اس سے وابستہ اور مغلوب الحال شے۔ جب نماز کا وقت آتا تو اپنے حال میں آگر نماز اواکرتے جب فارغ ہموجاتے کھر مغلوب ہموجاتے۔

ال کے کہ جب تو محل تفرقہ میں ہوگا تو تُو تو ہی ہوگا اولتیل احکام کرے گا اور جب اس طرف تجھے جذب کیا جائے گا تو تھم سے جواولی تر ہے وہ تجھ پر نگاہ رکھے گا۔ باعتبار جہت دومعنی کے لیے ایک مید کدنشان بندگی تجھ سے نہ آٹھیں ، دوسرے مید کہ تھم وحد پر قیام کرے کہ میں ہرگز شریعت محمدی علیدالسلام منسوخ کرنائیس جا ہتا۔

 يَوْيُدَ مَافِي الْبَيْتِ إِلَّا اللَّهِ "كَابارِيدُكُوش بِن؟ تو حفرت بايزيد في جواب ديا-كمرش موائے خدا كے ،كوئى نيس -"

مشائ رضی الله عنم میں ہے ایک کہتے ہیں کدایک درولیش مکم عظمہ آئے اور اپنی قیام گاہ میں مشاہرہ خانہ میں ایک سال رہے۔ نہ پھی کھایا نہ بیا ، نہ سوئے ، نہ قسل کیا۔ اپنی اہماع ہمت کہ جوتھی رویت خانہ میں اُسے اپنی طرف مضاف کرتے رہے ، اور بھی ہمت ان کی غذائے تن اور مشرب جال رہی۔

ان تمام (مفلق) ہاتوں کی اصل یہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کو اپنا مائی محبت بنالیاجائے تو ایک جو ہر ہے ہوجا تا اور اپنے آپ کو اس سے تجوئی ومقسوم کر لیتا ہے اور ہر ایک محبان خاص بیشد گرفتاری اس نجو سے اجزاکل کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے۔ اس وقت جوثی انسانیت اور لہاس طبیعت اور غاہیر خراج اور حجاب روح اس سے فروگذاشت ہوجاتے ہیں حتی کہ وہ اجزاء اپنی قوت سے اس نجو ہیں مل کر اپنی صفت ہیں متصف کر لیتے ہیں۔ تاکہ کل محب، محبت ہی ہو اور تمام حرکات ولحظات اس کی شرط ہوجا کیں اور اس حال کوتمام ارباب معانی اور اہلی لسان جح کہتے ہیں اور اس محتی ہیں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَّبَيْكَ لَبَيْكَ يَامَقُصَدِى وَمَعُنَائِيُ يَا مَنُطِقِي وَإِشَارَاتِي وَإِيْمَائِي وَيَاجُمُلَتِي وَيَا عُنْصُرِى وَآجُزَائِي

لَبُيْكَ لَبُيْكَ يَسا سَيِّدِى وَمَوُلَالِي يَسَاعَيُنَ عَيْنِي وَجُودِي يَامُنْتَهِي هِمَّتِي يَسَاحُلُ كُلِّي وَيَسَا سَمْعِيْ وَبَصَرِي

"من حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، اے مرے مردار! مرے مولا! من حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، اے میرے متحق! اے میری عین! عین وجود ، حاضر ہوں ، اے میرے متحق! اے میرے اشارہ! اے میرے المارہ! اے میرے کلام! اے میرے المارہ! اے میرے کل! اے میرے کل! اے میرے کل! اے میرے کل! اے میرے خصر! اے میرے المارہ دل!! "

تو وہ جواپے اوصاف میں مستعار ہوتا ہے، وہ اس کی اثبات ہستی مستعار ہوتا ہے اور اس کا النفات کوئین کے ساتھ زنا رہے اور موجو دات اس کی ہمت میں خوار ہوتی ہے۔

پھر ایک گروہ ارباب لسان اپنے وقیق کلام میں نقیس و پسند بیدہ عبارت کہتا ہے کہ'' بھی الجمعے۔'' یہ کلمہ بطریق عبارت اچھا ہے۔لیکن بمعنی بہتر ہیہ ہے کہ جمع کوجمع نہ کہا جائے۔اس لیے کہ تفریق لازمی ہے تا کہ جمع اس پر درست کرے، اور کس طرح جمع جمع ہوسکتی ہے جب کہ خود جمع تغریق ہے اور جمع ایک حال سے نیس ہوتی اور سے عبارت محل تہمت ہے۔ اس لیے کہ مجتمع کوفوق وتحت سے باہر دیکھنائیں ہوسکتا۔

کیا توخیس دیکھٹا کہ کوخین اور تمام عالم دب معراج حضور مضطح کھٹانے ملاحظہ فرمائے اور کسی چیز کی طرف کچھ النفات نہ فرمایا اس لیے کہ وہ جمع کے ساتھ جمع تھے۔ اور مجتمع کا تفرق آپ نے مشاہدہ نہ فرمایا جمّی کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَی » ﴾ (1)

اور ش نے اس موضوع پر بحات ہوایت کتاب کھی ہے اور اس کانام "کتاب البیان لاھل المعیان" ہے اور بر کر القلوب میں جہال باب جمع ہے کافی فصول بیان ہو چکی ہیں۔ اب ہم بخیال اختصار اس کو کافی سیجھتے ہیں اور بیطریقہ فدہب سیاریان کا ہے جومتصوفہ سے ہیں اور طبقہ صوفیاء میں مقبول محقق ہیں۔

اب اس گروہ ملاحدہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جوصوفیاء سے متعلق بنتے ہیں اور ان کے مضامین اظہار الحاد کا آلہ ہیں اور ان کی گمراہی اور ذلت پر پردہ اعزاز ڈالتے ہیں تا کہ ان کی گراہی خاہر نہ ہوسکے اور مریدان کی باتوں سے پر ہیز کریں اور اپنے کو ایسے لوگوں ہے بچا کیں۔ انشاء اللہ عزوجل و اُلاَهُو مُحُلَّمُهُ بِيَدِهِ۔

# بيان فرقه حلوليه عتبم الله

الله تعالی فرما تا ہے : ﴿ فَهَا ذَا بَعْنَ الْعَبِيّ إِلَّالصَّلَاتِ ۚ فَا لَىٰ تَصْرَفُونَ ﴾ (٢) و تو كيا ہے تا ہے جن كے بعد مركم ابى تو كيا بينكتے پھرتے ہو۔ 'ان دومردو دروہ سے جواس جماعت ہے اجاع كرتے ہيں اور مراہی ہيں انہيں اپنا يار جانے ہيں ۔ ايك نو لروہ الوحلمان ومشقی ہے تعلق ركھتا ہے اور اس كی روايتيں لاتا ہے ، جس كے خلاف كتب مشائخ ہيں اس سے مسطور ہے اور روايت كرنے والے اس قصہ كواس كی طرف منسوب كرتے ہيں ۔ بيد طاحدہ اس الوسليمان ومشقی كو حلول وامتزاج و الے اس قصہ كواس كی طرف منسوب كرتے ہيں اور ہيں نے بھی ايك كتاب مقدس ميں ديكھا كہ اس ميں طعن كی ہے اور عالمانِ اصول كو بھی اس كا خيال ہے ۔ هيقت حال كو اللہ ہی جانتا ہے ۔ ايك ہماعت اپنے كو فارس سے منسوب كرتے ہيں اور اس كا ديوال ہے ۔ هيقت حال كو اللہ ہی جانتا ہے ۔ ايك اس جاعت اپنے كو فارس سے منسوب كرتى ہے اور اس كا ديون ہے كہ بيد فرجب حسين بن منصور كا ہے ، ہماعت والے بيد فرجب خيوں برکھتے ۔

میں نے ابوجعفر صید لائی کو دیکھا ہے۔ان کے مرید جار ہزار کے قریب عراق میں تھے اور وہ سب خلاجی تھے اور سب فارس کے اس کلام پر لعنت کرتے تھے اور ابوحلمان دشقی کی کمآبوں ا۔ سورۃ الجم: ۱۲ سرۃ بینی:۳۴ میں جوان کی تصنیف ہیں حقیق کے سوا (حشو وزوائد ) نہیں۔

اور مئیں (لیمنی حضرت علی بن عثمان جلائی رحمۃ اللہ علیہ ) کہتا ہوں کہ بین جانتا کہ فارس اور ابو صلمان کون ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے۔لیمن جو شخص ایسا کلام کرے جو تو حید و تحقیق کے خلاف ہو، اسے دین سے مجھے واسط نہیں۔اس لیے کہ جب وین کی اصل ہی تحکم نہ ہوتو تصوف جو فرع اور نتیجہ ہے، بدرجۂ اولی خلل پذیر ہوگا۔اس لیے کہ کرامات اور کشف اہل وین کے نشان کے سواصورت پذیر نہیں اور اس امرے قائلوں کو حقیقت روح می غلطی واقع ہوئی ہے۔

اب بین سنت کے طور پر سب کلام اور احکام روح کے بیان کرتا ہوں اور طحدول کی گفتگو اور غلطیاں اور شبہات بیان کرتا ہوں تا کہ مخفجے اللہ تعالی قوت فیم بخشے کیونکداس محث میں بہت مفاسد ہیں۔ وَبِا لَلْهِ النَّوْفِيْقُ

### روح کی بحث

ا\_ مورة الامراء: ٨٥ ٢ اليناً\_

ا سورہ الا مراور ملا مراور ملا مراور ملا اللہ المفرو " معلی سلیمان بن بلال ہے ، انہوں نے سمیل سے روایت کیا ہے ۔ چبکہ بدء المخلق میں امام بخاری نے السادی اور کی بن الیوب سے اور الن دونوں نے بیکی بن سعید سے ، انہوں نے عرق ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ، انہوں نے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور الادب السعفو و میں امام بخاری نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے موصولاً بھی روایت کیا ہے اور الادب السعفو و میں امام بخاری نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے موصولاً بھی روایت کیا ہے ، امام سلم نے دوجیح مسلم " میں عبد العزیز بن تحد الدراوروی کے طریق ہے ، انہوں نے سیل ہے ،

## اوراس کی ماند بہت سے دائل ہیں مراس کی کیفیت پر کسی کا تصرف نیس ہوا۔ ایک گروہ کہتا ہے:

#### (بقیہ حواثی گزشتہ سنجے )

انہوں نے اپنے والد بروایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام سلم نے چھٹرین زبرقان کے طریق سے ، انہوں نے بڑید بن الاصم سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے حسرت ابوحریہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ امام ابو یعلی نے کی بن ابوب اور زبیر بن بکار کے طریق سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے حسرت عررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤو نے حسرت عررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤو نے حسرت عررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤوں نے انہوں نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً امام عسکری نے ابراہیم المجری کی سند سے ، انہوں نے احوص سے انہوں نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے : الا رواح جسود صحندة ، تلقی فت شائم کما تنشائم النجیل ، فیما تعارف منها انتظف و ما تناکر منها اختلف ، فلو ان رجلا مو منا جاء إلی مجلس فید منة مومن ولیس فید الا مومن واحد لجاء حتی بجلس الید ، ولو ان منافقا جاء الی مجلس فید منة مومن ولیس فید الا منافق لجاء حتی جلس الید .

اى طرح المام ديلى في بغير كى سند ك معترت معاد ب مرفوعا روايت كيا ب اس كالفاظ به يس لو ان رجلا صوصت دخيل صدينة فيها الف منافق ومومن واحد لشم روحه روح ذلك المومن وعكسه.

 اَلرُّوْحُ هُوَ الْحَيْوَةُ الَّتِي يُحْمِي بِهِ الْجَسَدُ. "روح وه الكِ زَعَكَ بِكَرَجُمُ السِ تَعَدَّ موتا بـ"

ایک گروہ مشکلمین کا بھی بھی کہتا ہے اور اس معنی سے روح عرض ہونی کہ حیوان اس سے بغربانِ الٰہی زندہ ہوتا ہے اور اس سے تالیف وحرکت اور اجتماع ہے اور اس طرح اعراض سے ہے کہ اس سے ہرجاندار ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے۔

دوسری جماعت والے کہتے ہیں کہ:

هُوَ غَيْرُ الْحَيْوَةِ وَلاَ يُوْجَدُ الْحَيْوَةُ إِلَّا مَعَهَا كَمَا لاَ يُوْجَدُ الرُّوْحُ اللَّ مَعَ الْجَسَدِ وَآنُ لَا يُوْجَدُ آحَدُهُمَا دُوْنَ الْاَخْرِكَالْاَلُمُ وَالْعِلْمِ بِهَا لِاَنَّهُمَا شَيْنَانَ لَا يَفَعَرِقَانَ .

دولینی روح ایک جو ہر ہے بلاطح ق، جس کے سوا زندگی کا وجود روانہیں ہوتا جسے روح بلاجهم معقدل نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں ، وجود نہیں موتا اور احساس بھی معدوم ہوتا ہے۔ جسے درد اور درد کاعلم توجهم وروح دونوں ایسی چزیں بیں کہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوتے۔"

اوراس معنی میں بھی یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ روح بغیر طوۃ کے ،اپ وجود میں غیر محسوں ہے۔ جیسے بغیر شخصیت معقد لہ روح علیحدہ محسوں نہیں ہوگئی۔ جیسے کہ درد اور اس کا احساس ۔ تو اس کے معنی بھی عرض ہی ہوئے جیسے حیات ۔ پھر جمہور مشاکخ اور اکثر اہلسنت و جماعت اس طرف گے ہیں کہ روح عینی جو ہر ہے۔ نہ کہ وضفی کہ قالب سے موصول ہو۔ اجرائے عادت اللہ کے موافق طوۃ اللہ کے موافق طوۃ کو پیدا کرتی ہے اور اس کے ذریعہ اے زندہ جانا جاتا ہے۔ لیکن روح سن جانب اللہ جمید انسان شی و دیعت ہوتی ہے۔ اگر چہ یہ بھی جائز ہے کہ روح انسان سے جدا ہو جانب اللہ جمید انسان شی و دیعت ہوتی ہے۔ اگر چہ یہ بھی جائز ہے کہ روح انسان سے جدا ہو جائے اور وہ حیات کے ساتھ رہے جس طرح سوتے ہوئے انسان سے روح نگل جائی ہے اور حیات باتی رہتی ہے۔ گر یہ جائز نہیں کہ روح کے چلے جانے کے بعد علم وحق باتی رہے۔ اس لیے کہ وہ موسور میر ہواور سرور وہ عالم میر باتی شہراء طیور جنت میں رہتی ہیں۔ اس بناء پر لا محالہ مانٹا پڑے گا کہ وہ عرف تو قد تائم نہیں ہوتا تو روح ایک جم کہ وہ کہ کہ فرد بخود قائم نہیں ہوتا تو روح ایک جم مور میں بھی ہوئے گئی ہے۔ اور اس فرو بخود قائم نہیں ہوتا تو روح ایک جم مور بھی بھی ہوئے گئی ہے۔ کہ فرمان اللہ سے آتا ہے۔ وہ ایک بھی خاتا ہے۔ حضور میر کھی ہیں۔ آتا ہے اور اس فرد بخود قائم نہیں ہوتا تو روح ایک جم مور بھی ہیں۔ آتا ہے اور اس فرد بخود قائم نہیں ہوتا تو روح ایک جم میں دانت میں معراج والی شب آدم صفی اللہ، اللہ ہے۔ ایک بھی دائے۔

یوسف صدیق اللہ ہموی کلیم اللہ ہمارون کلیم اللہ بیسی روح اللہ اور ابراہیم ظیل اللہ علی نینا وعلیم السلوۃ والسلام کوآسانوں پر دیکھا تو لا محالہ ان کی روحین تھیں اورا گرروح عرضی ہوتی ، بخو دقائم ہوتی حتی کہ بحالت اے دیکھ تھیں سکتا ۔ اگر عرض ہوتا تو اس کے وجود کے لیے کوئی محل ہوتا جہاں وہ عارضی ہوتی اور الل کا محل جو ہر ہوتا اور جو ہر مؤلف اور کثیف ہوتا ہے۔ تو محلوم ہوا کہ اگر روح علیف جو ہر اور جسیم ہوتی اور اللہ کا محل جو ہر ہوتا اور جو ہر مؤلف اور کثیف ہوتا ہے۔ تو محلوم ہوا کہ اگر روح لطیف جو ہر اور جسیم ہوتی اور اسے اپنی قبر اور قتاد بل حرش میں آنے جانے کی راہ اور بستہ پروں میں وہ جنت میں ہوتی ہے اور اسے اپنی قبر اور قتاد بل حرش میں آنے جانے کی راہ ہو جسیما کہ اس کے جوت میں اخبار واحاد یہ ناطق ہیں اور ان کا آنا جانا محکم اللی ہوتا ہے۔ جسیما کہ فرمایا: ﴿ قَالِ الزُّوْتُ وَئِنَ آمُر رَبِیْ ﴾ (۱) ''اے مجبوب فرما دیجے کہ روح میرے دب کے امر کے امر سے ایک امر ہے۔'

یہاں ملاحدہ کا اختلاف ہے۔اس کیے کہ دوہ روح کوقد یم کہتے ہیں اور اسے پوجتے ہیں۔
اسے فاعلی اشیاء اور مد بربھی اس حد تک مانتے ہیں کہ اسے بغیر تدبیر امور نہیں ہو سکتی۔ اسے ارواح
آلہ اور لم بزل کہتے ہیں۔اس عقیدہ پر نصار کی بھی ہیں اور تبت اور چین ،چین کے تمام ہندو بھی عقیدہ
رکھتے ہیں۔اور ادھرے شیعہ اور قرام طراور فرقہ باطنیہ بھی اس عقیدہ پر ہے۔ ہرگروہ کے متعلق ہم ذکر
کریں گے۔اس ہی سوال طلب جو چیز ہے وہ یہ کہ روح قدیم کس معنی میں مانتے ہیں۔

محدث مقدم مانتے ہیں جو وجود سے باایا قدیم مانتے ہیں کہ بھید باقی رہے۔اگر وہ کہیں کہ بماری مراد محدث متقدم ہے وجود سے تو ایک صورت میں اصل کے اندر خلاف پیدا ہو گا۔اس لیے کہ ہم بھی روح کو کل ضرور کہتے ہیں۔اس لیے کہ تقدم وجود روح کو وجود تحقی پرتنایم کیا گا۔اس لیے کہ تفدم اینے کہ حضور مضافی آنے فرمایا: إنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَرْوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِمِالَتَّی کیا ہے۔اس لیے کہ حضور مضافی آنے فرمایا: إنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَرْوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِمِالَتَّی الله عَدامِ مان کی کہ الله فرمایا۔" توجب اس محدث مانا جائے تو لا محالہ محدث کو محدث کے ساتھ محدث مانا پڑے گا اور بیا یک قسم موگی محلوق تق سے دوسری جنس کے ساتھ ملایا گیا ہواور اس ملانے سے لازم آئے گا کہ الله تعالیٰ طح ق سے جے دوسری جنس کے ساتھ ملایا گیا ہواور اس ملانے سے لازم آئے گا کہ الله تعالیٰ طح ق سے

ا- مورة الاسراء: ٨٥

۲- بیالفاظ اس صدیث شریف کا حصد بین جے امام از دی نے حضرت علی الرتفظی رضی اللہ عندے مرفوعاً روایت کیا ہے ادرامام این جوزی نے "الموضوعات" شی اورامام شوکانی نے المفو اللہ المعجموعة (ص: ۳۸۲) میں ذکر کیا ہے اور کھیل حدیث شریف یوں ہے: ان اللہ خلق الا رواح قبل الا جساد ہالفی عام ٹیم جعلها تحت العوش علم شمرها بالطاعة لی فاؤل روح صلمت علی روح علی،

حاصل نہیں لایا اپنی تقدیر ہے۔ یعنی ارواح ایک الی جنس ہیں کہ طلق کے اعدر ہیں اور اجساد دوسری ایک جنس ہے۔ تو جب تقدیر طوق ، طوق پیدا کرتی ہے تو اللہ تعالی کا صرف میں تھم رہ جاتا ہے کہ وہ حیات روح جسد انسانی میں پیوستہ ہوتا کہ اس میں زعدگی حاصل ہو اور وہ جو کہ ایک فخض سے کی مختص میں اس اصول کو روانہیں رکھتے جیسے کہ ایک فخض کو دو طوق روانہیں ہوتی اور ایک روح دو فخصوں میں روانہیں ہوتی ۔

اگر اخبار میں یہ تصریح نہ ہوتی اور رسول اکرم مشکھی اپنی صادق خبروں میں اس کی خبر نہ دیے تب ہمی ازروۓ عقل ہمی روح بدون حیات کے نہ ہوتی اور وہ صفت ہونہ کہ مین ۔اگر کہیں کہ اس قول ہے ہماری مراد ہمیشہ قدیم ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ خود بخو دقائم ہے یا غیر ہے۔ پھرا گر کہیں کہ قدیم اور بنفسہ قائم ہے تو میں کہتا ہوں کہ خدا ویدِ عالم وہ ہے یا نہیں ۔اگر کہیں کہ خدا ویدِ عالم وہ نہیں تو دومرا قدیم تابت ہوگا۔اور یہ معقول نہیں کیونکہ قدیم معدوم نہیں ہوتا اور ایک ذات کا وجود دومری کی ضد ہوتا ہے اور یہ کال ہے۔

اور اُگر کہیں کہ خدا ویہ عالم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ قدیم ہے اور حادث کوقدیم ہے ملانا یا ایک کر دینا یا ایک ہوجانا یا حلول کرنا حادث کا مکان قدیم میں ہونا یا قدیم کا اے حاصل ہونا محال ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز کسی ہے لتی ہے وہ اس کی مثل ہوتی ہے اور وصل یا فصل کے سوا حادث روا خہیں ہونا۔ تعَالَی اللَّهُ عَنْ ذَالِکَ عُلُوًّا کَبِیْرًا .

اورا گرکیس کہ بنفسِ خودقد یم اور دوسرے سے قائم ہے تو وہ حال سے خالی نہیں یا صفت ہوگا یا عرض ۔ اگر عرض کہیں تو ضرور اس کے لیے تل ہوگا یا لاگل ہوگا ۔ اگر تکل میں کہیں تو تحل اس کا کس کے مثل ہوگا ۔ تو اہم قدیم باطل ہوجائے گا اور اگر لاکل کہیں تو اس کا وجود محق نہیں مانتی اور اگر کہیں کہ صفتِ قدیم ہے جیسا کہ حلولی اور تنامخی کہتے ہیں اور اس صفت کوصفتِ حق بتاتے ہیں تو ہی تحل ہے کہ حق کی صفتِ قدیم مخلوق کی صفت ہوجائے گی۔

اور اگر جائز رکیس کہ حیات صفیہ خلق ہوتو ہی روانہیں۔ اس لیے کہ پھر قادر کی صفت مخلوق و مقدور کی صفت ہو جائز کھیں کہ حیات صفیہ خلق ہوتو ہی روانہیں۔ اس لیے کہ پھر قاد می کی صفت کے خلوق و مقدور کی صفت کے لیے حادث کی صفت کی طرح جائز ہوگی ۔ اور نا قابلی انکار حقیقت ہے کہ حادث کوقد می ہے ہجھ تعلق خبیں ۔ اور اقوال طحدہ اس صورت میں باطل ہیں اور روح چونکہ امر حق سے ہائ کے سواجو کیے وہ علانیہ مکا ہرہ ہے اور حادث وقد می سے جہل ہے ۔ اور میمکن نہیں کہ ولی اپنی والایت کی صحت میں اوصاف حق سے جاتل ہو۔

قصل:

مشائع کرام میں سے ایک حضرت فرماتے ہیں رحمۃ الشرعلیہ الدو و فی الجسید کالناوِ

فی الْفَحْم فَالنَّارُ مَخُلُوفَة وَالْفَحْمُ مَصْنُوعَة . "جان جم میں شک اس آگ کے ہے جو کوکوں میں

ہو آگئے تو آگ گلوق ہے اور کوکلہ معنوع ہے۔" اور حقیدہ قدامت سوائے ذات وصفات جی تحالی روائیں۔

اور حضرت ابو بحر واسطی نے روح میں بہت پچھ فرمایا ہے اور اُن سے جو روایتیں آئی
ہیں وہ یہ ہیں کہ: آلا دُواح عَلٰی عَشَوَةِ مَقَامَاتٍ ." روح دی مقامات پرقائم ہے۔ "اول لازی
طور پر خطاکاروں کی روحی جو مقید ہیں ظلمت کدہ عذاب میں ،وہ فیس جانتیں کہ ان کے ساتھ کیا
ہوگا۔ دوسرے روح پارساوز ہا دجو آسانوں میں اپنے اپنے ممل کے بدلے میں خوش و خرم رہ رہ
ہیں اور بطاعت اللی صرور ہیں اور ای قوٹ سے وہ جارہ ہیں۔ تیسرے ارواح مریدان کہ
آسان چہارم میں لذت صدق اعمال کے ساتھ ساتے اعمال میں طائلہ کے ساتھ ہیں۔ چوشے ان کی
روجی جو اعلی من سے ہیں، وہ قناد ہیں عرق میں رہتی ہیں، ان کی غذا رحمت اور ان کا پینا لطف و
قربت ہے۔ یا تجو یں وہ ارواج آبل وفا ہیں جو تجاب صفاومقام اصطفا میں باعیش وطرب ہیں۔ چھے
قربت ہے۔ یا تجو یں وہ ارواج آبل وفا ہیں جو تجاب صفاومقام اصطفا میں باعیش وطرب ہیں۔ چھے
ارواح شہداء ہیں جو مرعانی بہشت کے اجہام میں ریاض خلد میں ہیں وہ جہاں چاہیں ہیر کریں اُن
کے لئے وقت کی قید نہیں۔

ساتویں ارواح مشاقان ہیں کہ وہ پر وہ ہائے انوار صفات بیں بساط اوب پر مقیم ہیں۔ آٹھویں ارواح عارفان ہیں کہ وہ کوشک قدی بیں رات دن کلام البی سننے بیس مست ہیں اور وہ اپنے اماکین ومقام بہشت اور ونیا دونوں و یکھتے ہیں نویں ارواح دوستان خاص ہیں کہ وہ مشاہدہ جمال ومقام کشف میں مستفرق ہیں اور وہ سوائے جمال وجمیل کے کمی کوئیس جانے (ا) ہیے وہ مشاہدہ جمال ومقام کشف میں مستفرق ہیں اور وہ سوائے جمال وجمیل کے کمی کوئیس جانے (ا) ہیے محبوب کے جلوے کے سواکسی سے نیاز مندی نہیں رکھتے۔

دسویں ارواح درویشاں ہیں کدوہ مقام فنا میں مقرب ہیں ان کے اوصاف متبدل اوران

کے حال متغیر ہوتے ہیں۔

بعض مثائخ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے ویکھا کہ ہرایک اپنی علیحد وصورت میں ہاور یہ جائز نہیں جو ہم نے کہا کہ ان کا وجود ہے اور جم لطیف ہے ۔ میر حقیقت بغیر دیکھے مجھ ش نہیں آسکتی، البتہ جب اللہ تعالیٰ دکھانا جا ہے تو بندہ و مکھ سکتا ہے۔اور میں (علی بن عثمان جلائی ) کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا خلاصہ صرّف اور صرف الله تعالیٰ کے لیے ہے۔اور ہماری بقا وفنا اور حیات و ممات ای کی قوت ہے قائم ہے۔ ہمیں زندہ رکھنا ای کا ایک فعل ہے اور جاری زندگی اس کی تحلیق کے ماتحت ہے نہ کہاس کی ذات وصفات کی بقا کے ساتھ ، اور طبقۂ رومیاں کا وہ قول باطل ہے اور

سخت گرای ، جو کہتا ہے کہ روح قدیم ہے اگر چدانہوں نے عبارتیں بہت کچھ بدلی ہیں۔

ا یک گروہ اُ نے نص اور ہیولی کہتا ہے۔ایک گروہ نور اور ظلمت۔اور اس طرح وہ طریقت ك مشائخ ك اصول باطل كرنا جا ج بين كوئي فنا وبقا كهتاب يا جمع اورتفرقه -اليلى بيهوده عبارتي انہوں نے بنا رکھی ہیں اور ان کے ذریعہ اپنے کفر کوسراہتے ہیں اور صوفی لوگ ان کی باتوں سے بیزار ہیں۔ اس لیے کدمقام ولایت کا ثابت کرنا بغیر محبت الی اور اس کی معرفت کے ظاہر ہو تی نہیں سکتا (۱) اور جوقد یم وحادث کا فرق نہیں سجھتا وہ جامل ہے اور اہل بصیرت وعقل ایسے جاملوں کی طرف ماکن نہیں ہوتے۔ یہاں تک اس گروہ باطل کا مقصد جو کچھ تھا بیان ہوچکا ہے۔اب اس ے زیاوہ وضاحت مطلوب ہوتو ہماری دوسری کمابوں میں دیکھئے۔(۲) اب میں کشف حجاب اور معاملات کے حالات اور اہل تصوف کی حقیقیں بدولائل ثابت کرتا ہوں تا کہ تجھے زیادہ آسانی رہے اور منکروں میں سے جے بصارت حاصل ہوگئی وہ گمرائی سے رائے پرآ جائے اور مجھے اس کا اجر لميدانُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (٣)

ا۔ صفت بادہ عشقش زمنِ مست مہرس فوق این مے نشناسی بخدا تانچشی (عرجم) حضور واتا صاحب رحت الله علية قرما مح كه جارى ووسرى كتابول مي ويجي ليكن آج نوسوسال كاعد حفرت کی دوسری کتابوں کی زیارت امارے لیے عثقا ہو چکی ہے (مترجم)

س. اتول وبالله التوفق عضرت وحيد العصر فريد الدبر صفور واتا صاحب رحمة الله طيد كابيان بحث تفصيل انجاء واولیا ء سے لے کر بہال تک جوادق مضمون ہے اورعوام کے فیم سے بہت بالا ہے، بلکدمیرا خیال توبیقا کہ وہاں سے بہاں تک تمام مضمون اصل فاری میں ہی رکھوں لیکن چونک ترجمہ کر رہا تھا اس منا پر ترجمہ عی کیا اگر چدیش سجتا موں کداتنا ترجمہ موجانے کے باوجود عوام کے لیے بید مفید میں ساب کشف الحجاب شروع ب-خدا كرے كداس ميں وہ ادق اور مخلق مضامين سے برد يعى كل جاكيں اور عوام استفادہ كرمكيں۔ وَمَا تُوْفِيْفِي إِلَّا بِاللَّهِ . (الوالحنات قادري)

## کشف حجاب اقل: معرفت واللی کی شرا نظ میں یعنی معرفت اللی کی جوشرا نظ میں اوراس کے جومفاد ہیں ان پر مفصل بیان

الله تعالى جل وعلا فرماتا ہے: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِةِ ﴾ (١) "تم نے نہ جانا الله تعالى وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْدِ فَتِهِ لَمَ شَيْعُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اب معرفتِ اللي كي دوتتمين بين ايك على اليك حالي-

معرفت علمی تمام نیکیوں کی جڑ ہے جو دنیا وآخرت میں حاصلی ہوتی ہے اور بندہ کے لیے عرفان میں اہم ترین چیز میہ ہے کہ وہ اوقات احوال میں حق تعالیٰ شاند ، کو دنیا وآخرت کے اندر پہچانے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ اِلاَّ لِینَعْبُدُونِ ۞ ﴿ (اَیْ لِیَسْعُوفُونَ ) (٣) ''ہم نے آدی اور جن پیدانہیں کے گراس لیے کہا ہے پیچان کر پوجیں۔''

ار سورة الانعام: ٩١

٢\_ حلية الاولياء ٨٦١٨ ١٥ اتحاف سادة التتلين ٩١٩ ١٨ كتر العمال ١٣٧/٣ (حديث: ٥٨٩٣)

٣ سورة الانعام: ١٢٢

٣\_ مورة الذاريات: ٥٦\_

وجہ میں عرفانِ حق کو تحض علم پر فضیلت دیتے ہیں۔اور حقیقت میہ ہے کہ صحبِ حال بغیر صحبِ علم میں اور حقیقت میہ ہے کہ صحبِ حال بغیر صحبِ علم میں اور صحبِ علم بیں اور صحب علم بیں اور وہ عالم جو عارف نہ ہو۔اور وہ عالم جو عارف نہیں اگر چہ عالم ہو گا مگر بغیر عرفان ہو گا۔اور وہ لوگ جو اس معتی سے جافل ہیں ان سے وہ اس مقام پر بے فاکدہ مناظر ہ کرتے پھرتے ہیں اور جانبین میں ایک دوسرے کو اس مسئلہ سے انگلا کرتا یا ؤگے۔

قصل:

اب میں اس مسئلہ کا راز ظاہر کرتا ہوں تا کہ دونوں کروہ پر فائمہ حاصل ہو سکے ان شاءاللہ۔

اللہ تہمیں سعادت دارین عظا فرمائے ۔لوگوں میں معرفت اللی اور صحت علم پر بہت
اختلاف ہے ۔معتزلہ کہتے ہیں کہ معرفت جن تعالیٰ عقل ہے ہاور سواعتل معرفت جن روانیس۔
اور یہ تول محض باطل ہے اس لیے کہ وہ دیوانے جواق ل دارالسلام میں ہے ،ان پر تھم معرفت کا لگایا جاتا ہے۔دوسرے وہ بیچ جوعاقل نہیں ہوتے ان پر تھم ایمان لگایا جاتا ہے۔ تو اگر معرفت جن عقل جو ہوتی تو انہیں عقل نہیں ہوتی او ان پر کہ ان کا تا گائے ہوتی تو انہیں عقل نہیں ہوتی تو ان پر کہ ان کا تا گائے نہیں ہوگا اور کا فروں پر کہ ان میں عقل ہودہ میں عقل ہودہ معرفت جن کی علت ہے تو چاہئے کہ جس میں عقل ہودہ عارف ہواور جننے ہے جو اس کہا جائے اور رہے طانے ہوار رہے مالے ہو۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت جن کی علت استدلال ہے اور بلا استدلال معرفت نہیں ہو یکتی۔ یہ بھی دعویٰ باطل ہے اس لیے کہ شیطان وہ ہے جس نے بہت سے دلائل دیکھے شل بہشت، ووزخ، عرش وکری وغیرہ ۔ تو یہ ویکھنا اس کے لیے دلیل ہے اور دلیل علت معرفت ہے تواہے عارف کہنا پڑے گا۔

الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَلَوْ اَنْهَا نَوْلُهُ اللّهِ مُر الْمَلْكُمَةُ وَكُلّه هُمُ الْمَوْفَى وَحَشَرُهُ اَ عَلَيْهِ مُر طُلّ فَيْنَ عَلَيْهِ مُر طُلّ فَيْنَ عَلَيْهِ مُر طُلّ فَيْنَ عَلَيْهِ مُر طُلْقَ فَيْنَا عَلَيْهِ مُر طُلْقَ فَيْنَا وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

عنایت الی عقل نابینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عقل خود جابل ہے اور کسی کی عقل حق تعالی شاخہ کی حقیقت نہیں جان عتی ۔ جب عقل خود جابل ہے تو اپنے غیر کووہ کس طرح عارف بنائحتی ہے اور بلا عنایت حق جا جائے ہیں گر کرنے سے خطا ممکن ہے ۔ اہل ہوگی اور جماعت حق جا جائے ہیں گر کرنے سے خطا ممکن ہے ۔ اہل ہوگی اور جماعت حق کے اہل ہوگئ ان کی تمام حرکات معرفت ہوتی جی عارف نہیں ہوتے اور وہ جوعناہ حق کے اہل ہوگئ ان کی تمام حرکات معرفت ہوتی جیں اور ان کا استدلال طلب وزک استدلال جس متم ہوتا ہوا وہ وہ حت معرفت جس اور ان کی استدلال طلب وزک استدلال جس متم ہوتا ہوا وہ وہ حت معرفت جس اور تبین اور حق ہوتے کہ اس کے اور وہ حق معرفت جس اور تبین اور تبین کہ سکتے اور کوئی دلیل اس سے واضح ترخییں ، اور وجود کے لیے عقل ودلائل کو موجب ہدایت نہیں کہ سکتے اور کوئی دلیل اس سے واضح ترخییں ، جواللہ وجود کے لیے عقل ودلائل کو موجب ہدایت نہیں کہ سکتے اور کوئی دلیل اس سے واضح ترخییں جواللہ اور مائی نواز کوئی دیا تا میں توا مت کے متحلق موال ہوا ، فرمائی : هو وکئی رائی الله بالله و عَرَفْتُ مَادُونَ اللّهِ بِنُورُ اللّهِ بِنُورُ اللّهُ بِاللّهِ وَعَرَفْتُ مَادُونَ اللّهِ بِنُورُ اللّهِ بِنُورُ اللّهُ وَعَرَفْتُ مَادُونَ اللّهِ بِنُورُ اللّهُ وَعَرَفْتُ مَادُونَ اللّهِ بِنُورُ اللّهُ وَاللّهُ عِنَا اور ما مواللہ کوئور اللّی سے جانا۔ "

تواللہ تعالی نے جسموں کو پیدا فرمایا اور زندگی کوروح عطاکی اور دل کو پیدا فرمایا اور زندگی کو التام اختیار اپنے قبضہ میں رکھا۔ تو جب عقل وآلات وآیات قدرت کو زندگی بغیرتن میں نہیں رکھا تو محال ہے کہ دل کو زندہ کرے جیسا کہ فرمایا: ﴿ آوَ مَنْ کَانَ مَیْتَا فَا خَیْدُنّهُ ﴾ (۲) '' یعنی جو فرده تھا گھر ہم نے اے زندہ کیا۔' یہاں قدرت حیات اپنی طرف رکھی۔ گھر فرمایا : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا لَهُ نُورًا لَهُ فَالْنَا لَيْ فَرْدِ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ فَوْرَا اللّهُ عَلَى النَّا اللهِ فَالْنَا اللهُ عَلَى فُورِ اللهُ عَلَى نُورِ ہِ ہے۔'' اس آیہ کریمہ میں جم کہ میں شرح صدر کا فعل اپنی طرف منسوب کیا اور اس کا باتد حتا کبی اپنی طرف منسوب فرمایا : ﴿ خَنَا مَنْ اللّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَعَلَى سَعْوِيمُهُمْ وَعَلَى اَبْعَالِهِمْ وَعَلَى اَبْعَالِهِمْ وَعَلَى الْمُعالَى فَ مَهُمُ كُولُولَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَعَلَى سَعْوِيمُ مُلْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣\_مورة الانعام: ١٢٢

٢ يسورة الانعام: ٢٢١

ار سورة الانعام: ۴۸ سرسورة الزمر:۲۲ توجب قبض وبسط اور شرح تم دل الله تعالى كے قبضہ بس ہوتو محال ہے كه راہنمائى بغير حق تعالى ہو سكے اور جو بجي الله تعالى كے سواا مور بين وہ سب سب علت ہو سكتے بين اور علت وسب بلا عنايت مُسبّب راہ نبيس پا سكتے ۔ بلكه تمام حجاب راہبر ہول كے اور ته راہبر - اور الله تعالى في الله عنايت مُسبّب راہ نبيس پا سكتے ۔ بلكه تمام حجاب راہبر ہول كے اور ته راہبر - اور الله تعالى في حب شرمایا: ﴿ وَلَيْكُنَّ اللهُ حَبَّ اللّهِ كُلُّ اللّهِ إِلَيْكُمُ اللّهِ إِلَيْكُمُ اللّهِ إِلَيْكُمُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابوالحن نوری رحمة الله علي قرمات جين: لا دَلِيْسَلَ عَلَى اللهِ صِوَاهُ إِنَّهَ الْعِلْمُ عَلَى اللهِ صِوَاهُ إِنَّهَ الْعِلْمُ يَطُلُبُ لِا ذَابِ الْحِلْمَةِ. '' كوئى وليل سوائ حق تعالى كاس عرفان من ول ك لينس اورطم محض آواب فدمت كوطلب كرتا ب.' نه كه صحت معرفت كواور تخلوقات مين سه كى كويد قدرت فهيل كدوه خدا تك پنها سكد.

دلائل لانے والوں میں ابوطالب سے زیادہ کوئی تنظمند نہ تھا اور حقانیت کی دلیل حضور مطاق اللہ ہے بررگ ترکی جسٹور مطالب ہے دیادہ کوئی تنظمند نہ تھا اور حقانیت کی دلیل حضور مطاق ہے بزرگ ترکی ہو چکا تھا، لا محالہ حضور مطاق ہی خاری اللہ عندی ہوئی تھا ہی استحاد کی خاری ہوئی تھا ہوئی کہ استحاد کی خاری اور می استحاد کی محال ملائد ہے ۔ اس لیے کہ استحاد کی نام ہے غیر میں تامل کرنے کا اور معرفت کی حقیقت غیر ہے اعراض کرنا ہے اور عادتا تمام مطلوبات کا وجود دلیل سے ہے اور حق تعالی شانۂ کی معرفت عادت کے برخلاف ہے۔

تو جب بیر ثابت ہو گیا کہ معرفت عقل جروت دوامی کے سوانیس اور اس کا ملنا بندہ کے کب ہے نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ خلقت کے کب کا اس میں راستہ نہیں اور بدون حق تعالیٰ بندہ کا کوئی راہنمانیں ۔وہ دلوں کی کشائش اور فیجی خزانوں سے ہے۔اس لیے کہ جو اس ذات کے سوا ہے سب حادث ہے اور یہ جائز ہے کہ حادث کو حادث مینچے اور یہ کی طرح روانیس کہ آفرید گار عالم جو قدیم از لی سرمدی کو بھی بہنچے۔ با آئکہ حق تعالیٰ اس کا کسب کندہ ہواور جو کسب کنندہ کے کسب کے باتحت ہوتو سب کا کسب غالب ہوتا ہے اور حاصل شدہ مغلوب و مقہور۔

ای مجد میں کرامت وہ نہیں کہلاتی جوعقل کی دلیل سے فاعل کو ثابت کرے بلکہ کرامت

ا\_ سورة الحجرات: 4

وہ ہوتی ہے کہ ولی البی نور حق تعالی شانہ ہے اپنی ہتی کی نفی کر لے تو معرفت قو ی ہو جائے اور دوسرے معرفت حال ۔ اور جس چیز کو ایک گرو ہ معرفت کی علت ہجتتا ہے وہ عقل ہے ۔ اے کہتا چاہے کہ دل جس عین معرفت سے کیا چیز ٹابت ہوتی ہے اور جو پچھ عقل ٹابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کرتی ہے۔ یعنی جو پچھ دل جس بدلالت عقل صورت آتی ہے وہ اسے خدا کہتا ہے اور حقیقتاً وہ اس کے خلاف ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی اور صورت آتی ہے تو وہ برخلاف حقیقت ہے۔ کیا عقل کی مجال نہیں کہ استعمال کے معرفت اس لیے کہ عقل وو جم دونوں ایک جنس ہیں اور جب کہ جنس ٹابت ہو، معرفت کی نفی ہو جائے گی۔ تو اثبات باستعمال سے تشبیہ جس آئے گا اور جب کہ جنس ٹابت ہو، معرفت کی نفی ہو جائے گی۔ تو اثبات باستعمال سے باہر نہیں اور یہ دونوں نفی استعمال سے باہر نہیں اور یہ دونوں معرفت جس کے کہ مشبہہ اور مصلہ ایک نہیں ہوتے۔ تو عقل جب اپنے مقدور کے معرفت جس زبوں ہیں اس لیے کہ مشبہہ اور مصلہ ایک نہیں ہوتے۔ تو عقل جب اپنے مقدور کے موافق چلتی ہواور اس سے جوظہور پذیر ہوتا ہے وہ سب عقل ہی کا ہوتا ہے۔

اور دل ہائے دوستاں کوطلب بغیر چارہ نیس ہوتا۔ وہ درگا و بحر ش بے آلہ آرام کرتے ہیں اور اس آرام ش بجب اپنے کو بے آرام و یکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ زاری کے ساتھ اُٹھاتے اور اپنے دل کے لیے مرہم ڈھونڈتے ہیں اور یہ انواع طلب وقدرت سے اس تک وینچتے ہیں۔ پھر قدرت ہے اس تک وینچتے ہیں۔ پھر قدرت ہے اس تک ویر ہیں اور رئی قدرت جن آئی ہے، یعنی اس ذات کو دوراستوں سے پاتے ہیں اور رئی فیرت سے آسودہ ہوکر روضہ انس میں جگہ لیتے ہیں اور وہاں آرام کرتے ہیں اور روی سرور میں قراد پاتے ہیں۔

جب عقل دلوں کو مراد تک پہنچا دہتی ہے تو اپنے تصرف ہے اس حاصل شدہ مقام ہے روکتی ہے۔ جب اس کا تصرف نہیں چا تو بعالم تخیر معزول ہوجاتی ہے۔ جب معزول ہوجاتی ہے تو اس وقت تی تعالیٰ لباس خدمت اسے پہنا دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ جب تک تو اپنی خودی میں تھا تو اپنی آلات وقصرف ہے ججوب تھا اور جب کہ آلات فانی ہوگئے تو اب رہ گیا وہاں جہاں پہنچا۔ تو دل کو مصب قرب ال جاتا ہے اور عقل کو خدمت اور اس کی معرفت کو عرفان تام۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو مصب قرب ال جاتا ہے اور عقل کو خدمت اور اس کی معرفت کو عرفان تام۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اپنی تعریف اور تصرف ہے آشا کر دیتا ہے تا کہ وہ پہنچان لے آسے بھی جس کا نہ پچپانا موصول بندہ کو اپنی تعریف اور اس کی تعرف کو انا نہیت و خیات سے عارف کو انا نہیت و خیات سے عارف کو انا نہیت و خیات سے تعارف کو انا نہیت و خیات سے دیت کو بر بان باطل و حق ہوتے ہیں اور اہاں الہام معرفت کو بر بان باطل و حق ہوتے ہیں اور اہاں الہام اللہ کی سے ۔ اور رہی محال ہے ، اس لیے کہ معرفت کو بر بان باطل و حق ہوتے ہیں اور اہاں الہام

خطرے میں رہے ہیں، ان کا وہ البام بر بان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہے کہ کہ بھے البام ہوا

ہوکہ اللہ تعالی اس مکان میں ہے اور ایک کے کہ میرا البام ہیہ ہوتا۔ اس کے داللہ تعالی کے لیے مکا ن نہیں۔ لامحالہ دونوں اپنے دعوے میں متفاد ہیں اور ان میں آیک مقرون بہت ہے۔ اور دونوں دعوے کر رہے ہیں تو لامحالہ اس کے لیے دلیل چاہے تاکہ اس کے ذریعے فرق کیا جائے صدق و کذب میں دونوں مدعوں کے، اور اس وقت دلیل ہے جانا جائے گا اور تھم بالبام باطل ہوجائے گا۔ اور برہمنوں اور البام یول کو میں نے اپنے زمانہ میں دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک قوم بہت فلوکرتی ہے اور وہ اپنے زمانہ کا آمیس پارسانجھتی ہے اور تمام کے تمام تھیقت میں گراہ ہیں اور ان کا قول تی ہوت اور ان تا سام دونوں ہی ان کے خلاف قول تی ہوں۔ اور اس کے بھی خلاف ہے۔ عقلائے اہلی کفر اور اہلی اسلام دونوں ہی ان کے خلاف قول تیں۔ اور اس تی میں جو ال اگر خلاف ہیں۔ اور اس کے میں جو الا اگر خلاف اور ہر ایک اپنے اپنے دعوے میں باطل ہے اور کوئی حق پر نہیں، اور اگر کہیں کہ کہنے والا اگر خلاف اور ہر ایک اپنے اپنے دعوے میں باطل ہے اور کوئی حق پر نہیں، اور اگر کہیں کہ کہنے والا اگر خلاف شرع کے تو وہ البام نہیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ اصل میں وہی خطا پر ہے جو قیام شریعت کو البام پر موقوف کر ہے۔ اور اگرکوئی کے کہ البام کا قبوت معرفیت شریعت پر ہونا چاہئے اور اس کا قبوت سی جونے پر اے البہام کہا جا سکتا ہے تو سجھ لو کہ حکم البہام مقام معرفت میں بہ ہمہ وجود باطل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفیت میں بہ ہمہ وجود باطل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفیت میں خروری ہونا وہ کہ معرفان کی میں ضروری ہو وہ لازی طور پر عقل کی شرکت ہے ہوگا اور جب ہم ویکھتے ہیں کہ عاقلوں کی ایک جماعت اس سے اٹکاری ہو اور تشبیہ و تعطیل روا رکھتی ہے تو بھی کہنا می ہوگا کہ عرفان از جانب خود ضروری نہیں اور اگر ضروری ہوتا تو اس پر تکلف نہ آتا۔ اس لیے کہ کسی چیز کے جانے نہ جانے میں تکلف محال ہے میروری ہوتا تو اس پر تکلف نہ آتا۔ اس لیے کہ کسی چیز کے جانے نہ جانے میں تکلف محال ہے ۔ جیسے کہ اپنا جانیا ، آسمان وز مین ، روز وشب کا آلام ولذات اور شل اس کے جو چیز یں جیں ان کے ۔ جیسے کہ اپنا جانیا ، آسمان وز مین ، روز وشب کا آلام ولذات اور شل اس کے جو چیز یں جیں ان کے جانے میں عقل وجو دِ انسان کو فک میں ایسے دیس ڈال سکتی کہ اس کے دیکھنے کے لیے مضام ہواور اگر جانے ہے کہنے جو گیا ہے کہ نہ بچیا نے تو ہو سکتا ہے قصداً نہ جائے۔

الین ایک جماعت متصوفین کی وہ ہے کہ اپنے یقین کی صحت پر نگاہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اسے بہ ضرورت جانے پر مجبور نہیں اور ایسے جانے ہیں کہ دل میں بھی کوئی شک نہیں پاتے اور اس یقین کا نام ضرورت رکھتے ہیں اور وہ اس معنی میں مصتب ہیں، کیکن اس عبارت کے اعمر وہ فلطی پر ہیں کہ علم ضروری میں صحت کی تضیص روانہیں ہوتی ۔اس لیے کہ تمام عقلاء یکسال عقلاء ہیں ۔اور اس میں بھی کہ علم ضروری علم ہوتا ہے کہ دوستوں کے دل میں سبب اور دلیل پیدا کرتا ہے ہیں ۔اور اس میں بھی کہ علم ضروری علم ہوتا ہے کہ دوستوں کے دل میں سبب اور دلیل پیدا کرتا ہے

اورخدا ونداوراس كى معرفت كوحاصل كرناسبب ب\_

کیکن استادعلی دقاق اور شخ ابو بهل صعلو کی اور ان کے والد ماجد ابو بهل نیشا پور میں امام قوم بیں، اس پر بین کہ معرفت کی ابتداء استدلال سے ہے اور انتہا علم ضروری سے ہے۔ جیسے صنعتوں کا جاننا ابتداء میں کسب ہوتا ہے اور انتہا میں ضروری ۔ اہلسدے و جماعت کے ایک قول سے بھی بیٹا بت ہوتا ہے۔ وہ کہتے بین کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہتی تعالی شانۂ کا جاننا ضروری ہے اور علم ضروری روا ہوا تو ضرورت جائز ہوگی۔

اس دنیا میں انبیا کرام علیم السلام کلام اللی سنتے ہیں اور بیسننا بے واسط بھی تھا تا کہ بعفر ورت وہ پہچانے اور بواسط بھی جیے کسی فرشتہ کے ذریعے یا بطریق وجی ۔اور ہم بھی میں کہتے ہیں کہ بہتی بہشت میں اللہ تعالیٰ کو بصر ورت بیجانیں کے اور اس لیے کہ بہشت دار تکلیف نہیں اور يخبرانِ اولوالعزم مامون العاقبت ہوتے ہیں اور انقطاع سے ایمن ۔ تو وہ بعنر ورت پہچائے ہیں۔ ای وجد میں وہ قنگیت کے خوف سے مامون ہوتے ہیں۔اور جس نے اسے بالصرورت بچانا اسے بھی خوف نہیں ۔اس لیے وہ ذات وحق سے منقطع نہیں ۔ای وجہ میں ایمان اور معرفت اس سبب ے فضیلت ہے کہ غیب سے جب عین ہو گیا تو ایمان اس سے غیر ہوگا اور اس کے عین میں اختیار نہ ہوگا ادراصول شرع بیقرار ہوں گی اور حکم رویت باطل ہوگا اور بلعم باعوراور ابلیس اور برصیصا کو کا فر کہنا درست نہ ہوگا ۔ کیونکہ بالا تفاق بیرعارف گز رہے ہیں۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خمر دی کہ مرد ود البیس کیا گیا اور برصیصا سنگسار ہوا۔ اس کی مجمی اطلاع نبی اکرم منتی تھے ہے۔ ﴿ فَهِعِزَّتِكَ لَا غُوِينَتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (1) " تيرى عزت كي هم البته من ان سب كو كمراه كردول كا-" اور حقیقت میں کہنا اور جواب سنا مقتفاءِ معرفت ہے اور عارف جب تک عارف ہے، بے م ہے اور جب جدائی اور انقطاع ہوتا ہے تو معرفت میں زوال آتا ہے، اور ضرورت یعنی امر بدیمی کے علم مل زوال نہیں ہوسکتا اور بیمسئلہ خلقت کے اندر آفت ہے۔ای بنا پر عارف کے عرفان کی بیشرط رکھی گئی کہ اس کا عرفان آفت سے محفوظ ہواور بندہ کو جب سمج عرفان حاصل ہو جائے گا تو وہ ہدایت ازلی کا گور کبھی نہیں ہوسکتا۔البتہ بیمکن ہے کہ درجہ عرفان کبھی زیادہ ہو کبھی کم ۔اوراس عرفان میں تقلید نہ ہو بلکہ عرفان کا کامل صفتوں کے شاتھ اس کا عرفان حاصل ہواور پیہ درجہ منجانب اللہ محض عنایت حِن سے حاصل ہوتا ہے اور دلائلِ عقلیہ سب حق تعالی شانہ کے تصرف و اختیار میں ہیں۔ اگر چاہے تو دنیا کے کسی فعل کو بی رہنما بنا کر بندہ کواس ہے راہ دکھا دے اور اگر جاہے تو اس فعل کو

اس کے لیے تجاب بنا دے تو وہ اس تھل کے سب محروم رہ جائے۔ جیسے حضرت میسی علیہ السلام ایک قوم کے تی جس موجب رہنمائی ہوئے اور دوسری قوم کے لیے تجاب ایک گروہ جے آپ کی ذات سے ہدایت ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ بیر مقبول حق اور دوسری قوم کے لیے تجاب ایک گروہ کے حق جس آپ تجاب ہوئے اس نے آپ کو ' این اللہ'' کہد ڈالا۔ ایسے تی بت اور آفاب وقمر نے ایک گروہ کو را چی بتائی اور دوسرا گروہ رہ گیا۔ تو ثابت ہوا کہ اگر دلیل علی معرفت ہوئی تو لازم تھا کہ اتنی دلیل لانے والا مجسی عارف ہوتا اور بظاہر مکا برہ ہے۔ تو مقیجہ بید لگلا کہ جے اللہ تعالی پہند فرمائے اس کے لیے تمام اشیاء اس کی راہبرینا دیتا ہے اور وہ مقاتم معرفت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالی کو جان لیتا ہے۔ تو الیار دلیل بندہ کے حق میں مارد ہے۔

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَقِيْ سَكُرَ يَعِمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١) "اے محمد مطابطة التيرى حياتى كاتم بے كتحقيق تيرى قوم كے كافرلوط كى طرح اپنى ممراى ميں جيران وسر كردان ہيں۔"

تیری شم یہ ہے کہ عارف کو معرفت میں سب کا ثابت کرنا ایک زقار ہے اور غیر معرفت کی طرف متوجہ ہونا شرک۔ ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَاْدِی لَهُ ﴿ ﴾ (٢)'' جے الله گمراه کرے أے کوئی ہدایت کرنے والانہیں۔'' تو جب لوح محفوظ میں بلکہ علم وارادہ حق میں شقاوت کی کے نصیب میں ہوتو ولیل کی طرح اس کی ہادی نہیں ہوستی، مَنِ الْمَفَقَ اِلَی الْاَ غَیَادِ فَمَعُوفَتُهُ ذُنَّادٌ .''جوغیروں کی طرف توجہ کرے تو اس کی معرفت زنار ہے'' لیمنی جواللہ تعالی کے غیر میں پراگندہ اور غرق ہوتو وہ سوااللہ تعالی کی اعانت کے کس طرح غیر پر قالوکر سکتا ہے۔

جب حضرت ابرائیم خلیل الله علیه السلام غار سے تشریف لائے تو دن کو پچھ نہ ویکھا۔ حالا تکہ دن میں دلائل وجود زیادہ تھے۔ جب رات ہوئی تو" رُانی تکو تخبّا" بعنی ستارا ویکھا (اور اس کے مظاہرہ سے تو حید الٰہی کی طرف چلے ) ، تو اگر معرفت و ذات کی علت دلیل ہوتی تو دن میں دلائل کا ظہور زیادہ تھا اور اس قادر تیوم کے عجا ئبات روش تر تھے۔

تو ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے بندہ کو اپنی طرف رہنمائی فر ہادیتا ہے اور اس پر در معرفت کشادہ کردیتا ہے اور اس قدر تقرب بخشا ہے کہ عین معرفت بھی اُسے غیر معلوم ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ معرفت آفت ہوتی ہے اور معرفت ہے معروضات جُوب ہوجاتے ہیں۔ حی کہ اس کی معرفت اس ورجہ تک پہنچتی ہے کہ معرفت پر ایس کا دعویٰ ہوجاتا ب- حضرت و والنون مصرى رحمة الشعلية قرمائة بي \_ إيساك أنْ تَحُونَ بِالْمَعُورُوفِ مُلْعِيًّا. شعر \_

يَدُّعِى الْعَارِفُونَ مَعُرِفَةً أَقِرُّ بِالْجُهُدِ ذَاكَ مَعُرِفَتِيُ "تَجْهِ حِإِبِ كَدَرُّونَ معرفت ندكر كداس سے بلاك بوجائے گا تو اپنا تعلق اس كم من سے ركھ تاكہ نجات بائے۔"

جوکشف جلال ذات کے ساتھ اکرام حاصل کر لیتا ہے اس کی ہتی وبال ہوجاتی ہے اور جمعی صفات آفت ہوجاتی ہے اور جوحق ہے وابستہ ہوجائے توحق اس کی طرف ہوجاتا ہے۔ پھر اے دنیا و مانیہا ہے ہے جبری ہوجاتی ہے۔ جے بینست ل جائے توحق کا بیمقام ہے کہ وہ سوائے ذات حق ، سب سے خبر دار ہوجاتا ہے اور ہر حرکت و سکون کو ملک الٰہی سمجھتا ہے۔ توجب بندہ سب ملک ملک خدا سمجھ لے، اسے خلق سے کوئی واسطہ نہیں رہتا اور وہ تمام موجودات کو ملک حق سے محصے لگتا ہے تو وہ مخلوق سے مجوجوب ہوجاتا ہے اور اس کی محتود ہوجاتا ہے اور اس کی دنیا بھی بحول ہوجاتا ہے اور اس کی وہ جاتا ہے اور اس کی وہ جاتا ہے اور اس کی دنیا بھی بحول ہوجاتا ہے۔

فصل:

اورمشائ قرتمۃ اللہ علیم کواس بحث میں بہت ہی رموز میں ۔ان میں سے بعض احوال مکیں یمیاں بیان کرتا ہوں۔

حضرت عبدالله مبارک رحمة الله عليه قرماتے جين: اَلْمَعُوفَةُ اَنَّ لاَ اَتَعَجْبَ مِنْ هَيْءِ.

د معرفت سے كدكوئى شے تجھے جيرت ميں نـ ۋالے ـ "اس ليے كه تجب اور جيرت اس فعل سے ہوتى ہے جواپنے مقدور سے زيادہ ہو۔ اور جب وہ قادرا پنے كمالي قدرت ميں كامل ہوتو عارف كواس ميں تجيرو تجب عال ہوتا ہے۔ اگر تجب بى كرتا تو جب كرتا كداس نے ايك مشت و فاك كوكيا كيا درجه عطا فرمايا اور ايك قطرة خون كس بلند مقام پر پنجايا كداس كى دوئى اور معرفت اور طلب ورويت ذات كرنے لگا اور قصد قربت ووصل كى آرز وكرتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمة الشعلیة قرماتے ہیں: حَقِیْقَةُ الْمَعُوفَةِ اِطِّلاعُ الْحَقِیْ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَمَامِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَامِت سے بندہ کے ول کو انوارِ عقل الله تعالی الله عنایت سے بندہ کے ول کو انوارِ عقل سے آراستہ نہ کرے اور تمام آفتوں سے اسے دور نہ رکھے حتی کہ موجودات اس کے سامنے رائی کے

وانے کے برابر بھی ندر ہے، تو جب اس مقام پر بندو آجاتا ہے تو تمام معانی مشاہدات ہوجاتے ہیں۔
حضرت شیل رحمۃ الله علیہ فرہاتے ہیں: اَلْمَعْوِ فَلَةُ دَوَاهُ الْحَیْوَ وَ . ''معرفت نام ہے ہیشہ متحیر رہنے کا۔' اور حیرت دوسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہتی ہیں، دوسری اس میں کداس کی ہتی ہیں جو کچھ ہے۔ جیرت اندر ہتی شرک ہے اور کفر اور چگو تھگی وجود میں حیرت کرنا عین معرفت ہے۔ اس کی ہتی میں عارف کو شک نہیں ہوسکتا اور اس کی کیفیت میں عقل کو مخوائش نہیں۔ باقی رہا ہے کہ اس کی ہتی میں اور حیرت۔ اس کی کیفیت میں مار ف فرماتے ہیں : آب ذلی رہا المُتَحَدِّدِیْنَ ذِدُنِی فَحَیْرُ اَلَ الله عارف فرماتے ہیں: آب ذلی رہا المُتَحَدِّدِیْنَ ذِدُنِی فَحَیْرُ اَلَ اللّٰ کا اِللّٰ کا اِلْمُتَحَدِّدِیْنَ ذِدُنِیْ فَحَیْرُ اَلَ اِللّٰ کا اللّٰ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کی اُللّٰ کی اُللّٰ کے کہ اُللّٰ کے کہ کے کا دور کرت ۔ اس کے جرائوں کی ولیل! مجھے میری چرت زیادہ و ہے۔''

یہاں بیہ بھے لینا چاہے کہ وہی ذات مقصود طلق اور قبول کنندہ اس کی دھا کا ہے اور تھرین کو اس کے سواکوئی حیرت نہیں ۔ اور جب کہ تھیراس کے وجود بھی اپنے اندر تھیر چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ معاملہ مطلوب بھی عقل کو بجر حیرت وسر گردانی اور کی تیم کا دخل نہیں اور اس کی وہاں پچھ وقعت ہی نہیں اور حقیقت بھی یہ معنی بھی نہایت لطیف ہیں ۔ اور یہ بھی اجمال ہے کہ ہستی حق کی معرفت اپنی ہستی بھی حق کی ہے اس لیے کہ جب بندہ نے حق تعالی کو پہچانا اور اپنی ہستی جی اس کے کہ جب بندہ نے حق تعالی کو پہچانا اور اپنی ہستی جی اس کے کہ جب بندہ نے حق تعالی کو پہچانا اور اپنی ہوں اور خود کو اس کے قبر وقصر نے کی قید بھی پایا تو سمجھا کہ اس کا وجود بھی اس سے ہاور عدم بھی اس سے ۔ تو جان لیا کہ بھی کیا ہوں اور خود کو ان ہوں ۔ اس حقیقت آشنائی کو حضور سے کھی تا ہو کہ جان لینا کے قبر اس کو جان لینا ہے بھینا وہ اس نے دب کو جان لینا ہے ۔ "تو پھر عقل فنا ہو کرصفت باطل ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب جین عقل بھی شہر نہ آگے تو اس کی معرفت سوائے تھیر کے ممکن نہیں ۔ معرفت سوائے تھیر کے ممکن نہیں ۔

حضرت بایز بدرحمة الله علیه قرماتے ہیں: اَلْمَ عُوفَةُ اَنْ تَعُوفَ اَنْ حَوَ کَاتِ الْعَلَقِ وَسَكَنَا تِهِمْ بِاللَّهِ ' معرفت ہی ہے کہ بندہ جان کے کہ خلوقات کی تمام حرکتیں اور جملہ سکون حق تعالیٰ شاخہ کی طرف سے ہیں۔' اور کسی کواس کے اون کے بغیراس کی مِلک ہیں حق تصرف نہیں۔ عین اس سے عین ہے اور اثر اس سے اثر ہے اور صفت اس سے صفت ہے اور محرک اس سے محرک ہیں اور ساکن اس سے ساکن ہے اور وہ وجو دِعبد ہیں تو فیق پیدا نہ فرمائے اور دل ہیں توت ارادہ نہ والے اور دل ہی توت ارادہ نہ والے اور دل ہی توت ارادہ نہ والے اور دل کی کام نہیں کرسکنا۔ تو بندہ کا ہرفعل مجازی ہے حقیقنا تعلی اللہ تعالیٰ کا ہے۔

حضرت محمد بن واسع رحمة الله عليه فرمات إلى كه عارف من ميصفات مونى عابين : مَسنُ عَـوَفَ اللّهَ قَلَّ كَلامُهُ وَدَامَ تَحَيُّرُهُ. "جوعارف حق موجائ وه كم خن اور دائم التحمر موكاً-"اس

ا۔ اس صيث پاك كاذكر پہلے كرر چا ہے۔

لیے کہ بولا اس کے معاملے میں کرتے ہیں جس کا بیان احالاً بیان میں آسکے اور اصول عبارت میں حد مواور وہ احاطۂ بیان میں آسکے اور جب اس کی تعریف کسی حد میں بی نہ ہوتو اے کسی عبارت کے تحت لانا کیونگرمکن ہے۔ تو بندہ کوسوااس کے چارہ ہی نہیں کہ اس کی قدرت میں متحیر رہے۔اس حمرت کے سوااس کے پاس کوئی تدبیر نہیں۔

حضرت شیلی رحمة الله علیه نے قرمایا:

حَقِيْقَةُ الْمَعْرِفَةِ الْعِجْزُ عَنُ مُعُرِفَةِ اللَّهِ.

''هلیقتِ معرفت بیرے کہ معرفت تی ہے بندہ خود کو عاجز سمجھے۔''

اور بمیشہ بندہ اس راہ میں سواعجز کے کوئی اور پیۃ دے۔(۱) بندہ کے لیے بیر دوانہیں کہ ادراک ِ ڈات میں خود دعویٰ کرے۔اس لیے اس کا عجز مین طلب ہے اور طالب اپنے اراد ہَ طلب میں جب تک ہے، اے اپنے کو عاجز کہنا صحح نہیں۔

ایک گروہ مرعیانِ حال ہے کہتا ہے کہ اثبات صفتِ آ دمیت اور بقاع تکلف بصحبِ خطاب وقیام جست معرفت کرنے والاوہ ہے جو کے معرفت میں مجزئی ہے اور میں عاجز ہوں اور تمام مدارج سے رہ چکا ہوں۔ یہ کھی گمراہی ہے اور نقصان وخسران ہے۔

میں کہتا ہوں کہتم طلب میں کہاں عاجز ہوئے۔اس عاجز ی کے دونشان ہیں۔دونوں تم میں نہیں ۔ایک نشان تو یہ ہے کہ آلۂ طلب فنا ہوجائے۔دوسرایہ کہ اظہار جگی اس درجہ تک کہ جہاں آلۂ طلب فنا ہو، جوعبارت ہے متلاثی ہے ، تو اگر بھڑ سے عاجزی کرتے ہوتو بھڑ بھڑ کے پھوئیں۔ اور اس جگہ کا جہاں اظہار چل ہے ، کوئی نشان نہیں وے سکتا اور وہاں تمیز صورت بھی نہیں۔جس سے عاجز اپنے کو عاجز کہد سکے با آئکہ وہ عاجز ہوتا ہے اور جے بھڑ کہتے ہیں وہ بھی صورت پذیر ٹیکس۔ اس لیے بھڑ غیر ہے اور معرفت کا ثابت کرنا معرفت کے سوا پھوئیں البعتہ بھڑ کو دل میں جگہ نہیں کہ وہ غیر ہے اور غیر سے کنارہ نہ کرے وہ عارف ہوئیں سکتا۔

حضرت الوحفص رحمة الشعلية في أله عَرَفْتُ الله مَا وَحَلَ فِي قَلْبِي حَقَّ وَلاَ الله مَا وَحَلَ فِي قَلْبِي حَقَّ وَلاَ الله مَا وَحَلَ فِي الله مَا وَحَلَ فِي الله مَا وَحَلَ فِي الله مَا الله مِن الله مَن مَن الله مُن الله م

ا مجمداً في مجدش كحدثه إلى المستجمنا عي بستمهاري خطاب (مؤلف)

عارف کا رجوع برهتا ہے تو جب خلقت بر ہانِ معرفت اور طلب دلیل سے کی اور مقصود وخواہش کی طلب بھی دل سے کی اور مقصود وخواہش کی طلب بھی دل سے کی تو ان سے مراد حاصل نہ ہوئی۔ آخرش وہ دل سے علیحدہ ہو کر حق کے سواا سے آرام نہ ملا تو حق دل سے طلب کیا۔ جب نشان اور دلیل یہاں سے نہ ملا تو حق کی طرف رجوع ہوا اور دل سے التھات ہٹالیا۔ اس ہے اس بندہ جس کا دل روح کی طرف ہواور جس کا رجوع حق کی طرف ہو اور جس کا در جوت کی طرف ہو اور جس کا در جوت کی طرف ہو اور جس کا در جوت حق کی طرف ہو در قبل ہو گیا۔

حفرت الويكرواسطى رحمة الله عليه فرمات إلى: مَنْ عَوَفَ اللَّهُ انْفَطَعَ مِنَ الْكُلِّ بَلُ خَوَصَ وَانْفَهَعَ ''جس نے اللہ کو پیچانا سب سے منقطع ہوگیا بلکہ گونگا ہو کرسب سے جدا ہوگیا۔''

تي شيكا ترمايا:

لَا أُحْصِنَى ثَنَاءً عَلَيْكَ (1) "مِن تِرِي ثَنَاء كااحصانيين رَسَكَاـ"

تو ظل صدید نظا کہ جس نے اللہ کو جان ایا وہ سب چیز وں سے جدا ہوگیا بلکہ تمام عبارتوں

کے بیان سے گونگا ہوا اور اپنے سب اوصاف سے قانی۔ جیسے حضور مشے کھی جب تک عالم غیبت میں

تقضیح العرب ہے۔ جیسا کہ فرمایا: "آنا اَلْفَصَحُ الْعُوَبِ وَالْعَجَعِ" جب آپ مشیکی ہے حضور کی میری زبان میں تیری تنا وی قوت نیس میں کیا ہوں ، بے زبان ، اور تو

وی ہے جو ہے ، میری زبان میں قوت احصا ثناء کمال نہیں ، میں کیا کہوں ، کہنے میں نہ کہنے والا

ہوں اور حال سے بے حال اور تو وہ ہوتا ہوں۔ اگر تیری گفتار میری طرف سے ہو یا تیری طرف

ہے ،اگر میں خود سے بولوں تو فنا سے مجوب ہوتا ہوں۔ اگر تیری قال سے بولوں تو قرائیت وات

کے منصب میں معیوب ہوا۔ لہٰذا میں قال کو بی چھوڑتا ہوں۔ تو فرمان آیا کہ اے محمد مشیقی آگر تو

میں کہتا تو میں کہتا ہوں۔ لَفَ مُدرِی اِذَا سَکُ عَنْ فَدَائِی فَالْکُلُ عِنْکَ فَدَائِی " جب تو

یاک کی تیم آ جب تو میری ثناء کا اہل نہیں کہتا تو میں تمام اجزاءِ عالم کو تیرا نائب مقرر کرتا ہوں تا کہ وہ میری ثاء ہوگ۔ " جب تو

کریں اور تمام ثنا کمیں تیرے حوالے کریں۔ واللہ تعالی اعلی

ا۔ اس مدیث کی تر تح گزر چکی ہے۔

## كشف حجاب دوم: توحيد

الله تعالى قرماتا ب: ﴿ وَإِلْهَا لَهُ وَاحِدٌ \* ﴾ (١) اوريي مى كها ب ﴿ قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ ﴿ ﴾ (٢) اوري مي كها ب ﴿ قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ (٢) اور قرماتا ب : ﴿ لَا تَتَغِذُ وَالِلهَ إِنْ الْمُنْ اللهُ وَاحِدٌ \* ﴾ (٣) اور ضور عَنْ فَلْمُ فَرَمايا : بَيْنَ ا رَجُلَ فِيْمَن كَانَ قَبْلَكُمُ لَمُ النّيْنِ \* إِنَّهَا هُوَ إِللهُ وَاحِدٌ \* ﴾ (٣) اور ضور عَنْ فَلْمُ فَرَمايا : بَيْنَ ا رَجُلَ فِيْمَن كَانَ قَبْلَكُمُ لَمُ يَعْمَلُ خَبْرًا قَطُ إِلَّا اللهُ وَعُولِي فَمْ ذَرُولِي يَعْمَلُ فَاحْرِ فَوْلِي فَمْ السَعَحْقُولِي فَمْ ذَرُولِي يَعْمِ وَالِح فَفَعَلُوا فَقَالَ اللهُ عَزُوجَلُ لِلرِيْحِ فَفَعَلُوا فَقَالَ اللهُ عَزُوجَلُ لِلرِيْحِ الْحَفِظِي مِن الْبَدِو وَ بِعَنْ يَعْمُ فَقَالَ اللهُ عَزُوجَلُ لِلرِيْحِ فَفَعَلُوا فَقَالَ اللهُ عَزُوجَلُ لِللهِ يَعْمُ المُعَنَّ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ السَتِحْمَاءُ وَنُكَ فَعُورَلَهُ . (٣)

''تم سے پہلے ایک مرد تھا اس نے بھی نیک کام نہیں کیا گر توحید پر قائم تھا تو مرتے ہوئے اس نے اس نے اس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس کے اس کی اس کی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا کہ تمام خاک چیش کرے اور دریا کو تھم دیا کہ بیسب خاک محفوظ رکھوتو وہ مجسمہ

\_سورة البقرة: ١٦٣٠ ٢ يسورة الاخلاص: ١ سورة الحل: ٥١

الدید الا منذری اورامام این جوزی الم سیده شریف کا جزب جے امام احمد، امامیشی ، امام منذری اورامام این جوزی الا سیده مراه براه براه براه منزری اورامام این جوزی حضرت الا محضور مراق رضی الله مختم سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ شم یعور جون من النار رجلا ، فیقول له عزو جل هل عملت خیوا قط ۶ فیقول: لاغیو انی قد اموت ولدی إذا مت فاحو قونی بالنار ، شم اطحنونی حتی اذا کنت مثل الکحل فاذهبوا بی الی البحر فلرونی فی الریح ، فوالله لایقدر علی رب العلمین ابدًا فقال عزو جل لم فعلت ذلک قال عن مخالفت ک. امام الاحام مازی اورائن جوزی کتے ہیں کہ والان جورا الحال ہے کی امام براز کتے ہیں : الا عند و اور والان نے تمار علم کے مطابق اس حدیث کے علاوہ کی اور کوروایت میں کیا ہے من امام محن اور این حیان نے اس کو تقد قرار دیا ہے جیسا کہ امام عمقانی نے ''لمان المح ان ' میں ذکر کیا ہے ۔ امام بیشی کتے ہیں کہ اس مختر ت الا محدود مورد عشرت الا محمد المحدود محمد المحدود کی اور کوروایت کی الله علی والد و محمد المحد المحدود محمد المحدود کا المحدود کا المحدود کا المحدود کی المحدود کی المحدود کی الدول کے لیے محمد المحد المحد المحد المحد المحد المحدود کی المحدود کا المحدود کی الم

بارگاہ حق میں پیش کیا گیا تو اے ارشاد ہوا : کس چیز نے تجھے اس کام پر آمادہ کیا تو وہ عرض کرتا ہے۔ الٰمی ! تجھے شرم کرتے ہوئے ایسا کرنے پر آ مادہ ہوا تھا۔ توباے بخش دیا گیا۔''

اور حقیقت توحیدیہ ہے کہ کسی کے ایک ہونے پریفین کیا اور اس کے بعد ایک ہونے پر یفین اور علم صحیح ہو۔اور طاہر ہے کہ جب حق تعالی شانۂ اپنی ذات اور صفات میں ایک اور لا ٹانی ہے اور اپنے افعال میں بے مثل ہے تو وہی ایک ہے۔موحدوں نے اے اس صفت پر جانا ہے اور عقل نے اس کا نام ' توحید''رکھا ہے۔

توحید کی تین اقسام ہیں: ایک توحید حق۔ اور میہ وہ توحید ہے جواللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اس نے اپنے میگانہ ہونے کی تقد ایق کی اور اسے اپنی وصدائیت کاعلم ہے۔ دوسری توحید طلق کے لیے ، اور وہ تھم باری تعالی ہر بندے کے لیے ۔ تو اس پر بندے کے دل میں علم توحید اور یقین وحدائیت ہونا لازمی ہے۔ تیسری توحید خلقت کی حق کے لیے اور اس کا وحدائیت حق تعالی کو جائیا، یقین کرنا ۔ تو جب بندہ عارف حق ہوتو وہ اس کی وحداثیت پر تھم کرسکتا ہے۔

یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایبا ایک ہے اس میں وصل وفصل کی میں اس میں وصل وفصل کی میں ہے۔ مخبائش نہیں۔ اس پر دوسرا جائز نہیں۔ اس کا ایک ہونا ایبا عدد نہیں کہ جس کے ساتھ دوسرا عدد ہو سکے۔ وہ محدود دہرا ہو سکے۔ وہ محدود نہیں کہ اس کے لیے جہتیں ہوں اور وہ بے نہایت حدول کا خالق ہے اس کے لیے مکان نہیں اور وہ مکان کامختاج بھی نہیں۔(ا)

وہ عرض اور جو ہرے منزہ ہے۔ وہ حال نہیں کہ اپنے گل میں موجود ہے۔ جو ہراس لیے نہیں کہ اس کا مثل ہوتا ہے اور حق تعالی کا مثل نہیں ۔ طبی نہیں کہ ترکت وسکون کے لیے میدان کا مثل نہیں کہ اس کا مثل ہوتا ہے اور حق تعالی کا مثل نہیں کہ اجزاء ہے مرکب ہو۔ وہ کی چیز ہے مرکب نہیں۔ جیج نقصانات ہے میر اومنزہ ہے۔ تمام آفات ہے پاک اور تمام عیوب سے بلند ہے۔ کوئی اس کا حمل و ما نزئیں ۔ لیس کے متعاضی ہو۔ مثل و ما نزئیں ۔ لیس کے متعاضی ہو۔ اس کی ذات اور صفات میں آخیر و تبدل نہیں۔ اور صفا ق اَلا فِئل اِلْوَ بِنِی اَلْانَ کَمَا کَانَ وَلَمُ اس کی ذات اور صفات میں آخیر و تبدل نہیں۔ اور صفا ق اَلا مِثلَ اِلْوَ بِنِی اَلَانَ کَمَا کَانَ وَلَمُ

اس کی تمام صفات کامل ہیں حتی کہ وہ صفتیں جنہیں مؤمن اور موحد بصارت کے حکم سے ابت کرتے ہیں ،ان سے وہ متصف ہے ۔ طحد بن جو جو صفات اس کے سواییان کرتے ہیں اور اپنی ناقص رائے سے اختراع کرتے ہیں ان سے ممر اومنز ہ ہے۔ زندہ اور جانے والا ہے، مہر یان رخمن ورقیم ہے۔ ارادہ کرنے والا تا درعلی الا طلاق ہے۔ سنے والا ، دیکھنے والا ، کلام کرنے والا ہے۔ ہاتی ،

ازلی وابدی ہے۔ عالم ہے، اس کاعلم اس میں حلول نہیں کرتا۔ اس کے کلام میں جزواور تحدید نہیں۔
وہ اپنی صفات میں قدیم ہے۔ معلومات اس کے علم ہے باہر نہیں۔ موجودات کو اس کا ارادہ ضرور کی
ہے۔ وہ کرتا ہے جو اس کے ارادہ میں ہے۔ وہ بی کرتا ہے جو اسے معلوم ہے۔ اس کے دوستوں کو
تسلیم کے سوااور کوئی میں نہیں۔ اس کا امرانجام کے سوانہیں۔ اس کے بندوں کو اس کا تھم بجالانے
کے سوا چارہ نہیں۔ نیکی بدی کا اندازہ اس کے علم میں ہے، اس کے سواامید وخوف نہیں۔ خالق کل
ہے اس کے سوا امید وخوف نہیں۔ خالق کل

اس کی قضاحت ہے۔ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا دیدار خاص بہشتیوں کورواہے۔ تشییہ وصورت سے بالا ہے۔ سامنے اور رو ہروتا اس کے وجود واجب الوجود ش نہیں۔ دنیا ش اولیاء اللہ کو اس کا جمال دیکھنا جائز ہے اور اس بحث میں اصولی وصولی بہت می باتمیں ہیں۔ بخوف طوالت اس براختصار کیا حمیا۔

میں کہ بی بیٹری کے میں معان جلائی کا بیٹا ہوں۔ پس نے اس فصل کی ابتداء بیں لکھا ہے کہ کی چیز کی وحدانیت پر تھم کرنا، وحدانیت تو حید ہوتا ہے اور تھم بدون علم کے نہیں ہوسکتا۔ بیاس لیے کہ الجسنت نے تھم کیا ہے اس کی یگا تھت پر۔ اس لیے کہ انہوں نے اس کی صفیت لطیف دیکھی اور افعال مجیب کا معائد کیا۔ اس کی صنعت مجید ولطیفہ پر کافی نظر کی اور ان کا خود بخو و ہونا محال جانا اور ہر چیز بی صدوث و تغیر کی علامت پائی۔ تو ضرور بید تھے سمجھا کہ اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہے تا کہ وہ نیست صدوث و تغیر کی علامت پائی۔ تو ضرور بید تھے سمجھا کہ اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہے تا کہ وہ نیست کرے۔ یعنی جہان میں زمین، آسمان، سورج، چاند تھکی، تری، پہاڑ، جنگل اور ان کی حرکات و سکنات اور علم و کلام، موت و حیات بیسب بلا صافع وجود میں آئے ممکن نہیں اور پھر دو تھن صافع کا بھی بیچناج نہیں بلکہ ایک صافع کا مل جی وقاور، مختار اور شریکوں کی شرکت سے بے نیاز لازی ہے۔ جب فعل کو ایک فاعل کا ہونا ضرور کی ہے اس لیے کہ ایک فعل کے دو فاعل اگر ہوں تو ایک دومرے کا مختاج ضرور ہوگا۔

علم ویقین سے بے شک وشبہ یہی ضروری ہے کہ ایک ہی فاعل ہوگر اس اعتقادی طبقہ محویاں نے ہم سے اختلاف کیا۔انہوں نے محویاں نے ہم سے اختلاف کیا۔انہوں نے بردان و اہر من مقرر کر ڈالے۔تیسرے طبایعان کہ انہوں نے طبعت وقوت ثابت کر ڈالی اور

ار امام السفت قرماتين: (مترجم)

وئ لامكال كے تيس ہوئے، سر عرش تخت نقي ہوئے بيے ہي جين سے ميں بيد مكال، وہ خدا ہے جس كا مكال فيس

چوتے نجوی کہ انہوں نے سات ستارے تعلیم کر لیے۔ پانچویں معتزلدنے خالق وصافع بے نہایت مان لیے۔ میں نے سب کے روق میں مختصری بات کہددی۔ اس لیے کہ یہ کتاب ان کے ان واقع خیال کے روّ کرنے کونیس ہے۔ یہ مسئلہ اور کتابوں سے ویکھنا چاہتے ۔ جہاں میں نے بیان کیا ہے۔اس کتاب کا نام "اَلْـوِّ عَـایَهُ بِـحُـقُـوْقِ اللّٰهِ" رکھاہے، یا مقتدمین کی اصول کی کتابیں ویکھنا چاہئے۔

اب وہ رموز بیان کرتا ہوں جومشاک کرام نے توحید میں لکھے ہیں۔ إِنَّ هَساءَ اللَّا وَبِيَدِهِ الْآهُوُ.

فصل:

حضرت جنيدرتمة الله عليه سے مروى ہے كدآ پ نے فرمايا: اَلتُوْجِينُهُ إِفْرَادُ الْقِلْمِ عَنِي الْحَدَثِ. توحيد، قديم كوجدا كرنا حادث سے ہے۔ ' يعنی توحيد نام ہے قديم كوكل حوادث نہ جائے اور حوادث كوكل قديم اور حوادث كوكل تقديم اور حدث اور حدث كو جنس سے كوكی چے قديم نہيں ملتى اور اس كى صفات سے كوكی چے تھے ہے تو محدث اس ليے كدقد يم اور محدث ميں كوكی جوانت نہيں۔ اس ليے كدقد يم اور محدث ميں كوكی جوانت نہيں۔ اس ليے كدقد يم حواوث سے پہلے ہے تو جب وجود حوادث سے قبل قديم تھا تو معادث كائيں جنيس تھا تو بعد وجود حوادث ہے كہا تر بھى اس كائيں جنيس ہوسكیا

یہ بات ان لوگوں کے خلاف ہے جوارواح کوقد یم کہتے ہیں۔ان کا ذکر ہو چکا اور جب
کوئی قدیم کو محدث میں نازل کے یا محدث کوقد یم سے متعلق جانے تو حق کے قدیم ہوئے اور
جہان کے حادث ہونے پردلیل نہیں رہتی اور یہ ذہب دہر یہ ہے۔ فَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنْ اِعْتِهَا فِ السُّوْء
خرضیکہ حادثات وحرکات، تو حید کے دلائل اور قدرت الٰہی کے گواہ ہیں اوراس کی قدامتی
کو ٹابت کرتے ہیں لیکن بندہ اس سے زیادہ عشل مند ہے کہ اس کے سوا اور سے مراد نہیں چاہتا اور
اس کے ذکر کے سوا آرام ٹیس کرتا جب کہ تیری نیست اور ہست کرنے میں اس کو شرکت کی
ضرورت نہیں تو محال ہے کہ تیری پرورش میں اس کا شریک ہو۔

حسین بن مضور رضی الله عند فرماتے ہیں: اُوَّلُ قَدَم فِی التَّوْحِیْدِ فَنَاءً فِی التَّفْرِیْدِ "پہلاقدم توحید میں تفرید کا فٹا کرنا ہے۔" اس لیے کہ تفرید نام ہے کسی آفت سے جدا ہونے پڑھم کرنا، وحدث شے پڑھم کرنا ۔ تو جدا کرنے میں غیریت ثابت ہوجاتی ہے اور غیر حق کے لیے ہیں چاہئے کہ اس صفت پر ہوجائے کہ وحداثیت میں غیر کا ثابت روانہ رہے اور خیر حق کو اس صفت میں نہ جاننا جاہیے۔ تو النو ید مشترک عبارت ہے اور تو حید نام ہے شرک کو دور کرنا تو تو حید کا پہلا قدم شرکت کی نفی کرنا ہے اور راستہ کے مزاج کا دور کرنا۔ کیونکذ مزاج راستہ بی مثل چراغ ہوتا ہے کہ راستہ اس کے ذریعے دیکھا جائے۔

اس کی شرح اس سے قبل حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہو چکی ہے اور تیج وطن

مریدوں کو خاص طور پر علیحدہ کرے اور مقامات بنی اور احوال کی خوبی اور کرامات و رفیع سے مراد کو واص طور پر علیحدہ کرے اور مقامات بنی اور احوال کی خوبی اور کرامات و رفیع سے مراد کو دور رکھے اور مفارقۃ اخوان سے مراداعراض کرنا ہے محبت طلق سے اور محبت قبول کرنا اس لیے کہ اگراس کے دل میں اندیشہ غیر گزر کرنے گئے تو موصد کے لیے یہ بھی ایک ججاب ہے اور جتنا اس کے دل میں غیر کی صحبت کا اثر ہوگا اتنا ہی وہ تو حید میں گروب ہوگا۔ اس لیے کہ است موصد مین کا اتفاق ہے کہ ہمتیں جس کرنا تو حید ہے اور غیر سے آرام لینا تفرقہ، اور علم وجہل سے بے نیاز ہونے کے یہ صحنی ہیں کہ علم تو حید جن سے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے ہوتا ہے اور جس چیز کو خلقت کا علم تو حید جن سے طبح سے بیات کرے، تو حید جن قبل اس کی نفی کرتی ہے۔

جو ضلقت کی جہالت ثابت کرے وہ ان کے علم کے خلاف ہاس لیے کہ جہالت تو حید خبیں اور شخصی تو حید کا علم نفی تصرف کے سوا درست نبیں ہوتا اور علم وہی ہے جس پر جہل کا اثبات ہو، میں وجہ ہے کہ جہل تو حید نبیس اور علم وجہل میں سوائے تصرف پچھ نبیس ۔ ایک بصیرت پر متصرف ہے تو دوم را غفلت بر۔

ایک مشائخ میں ہے فرماتے ہیں کہ میں مجلسِ حصری رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا کہ نیندآ گئے۔ دو فرشتے دیکھے کہ آسان ہے زمین پرآئے اور تھوڑی دیران کا کلام سنا۔ایک دوسرے سے کہنے لگا بیرمرد جو پچھ کہدرہا ہے وہ علم تو حیدہ نہ کرمین تو حید۔ جب بیدار ہوا تو وہ تو حید بیان کررہا تھا۔اس نے میری طرف رخ فرما کر کہا کہا ہے شخص تو حیدہ بچوعلم کہانیس جاتا۔ حضرت جنيدرض الله تعالى تَجُوِى عَلَيْه تَصَادِيْفُ تَدْبِيْهِ فَى مَجَادِى أَخْكُمُ فَدُرَتِهِ فَى شَخْصَابَيْنَ يَدَى اللهِ تعَالَى تَجُوى عَلَيْه تَصَادِيْفُ تَدْبِيْهِ فَى مَجَادِى أَحُكُم فَدُرَتِهِ فَى شَخْصَابَيْنَ يَدَى اللهِ تعَالَى تَجُوى عَلَيْه تَصَادِيْفُ تَدْبِيْهِ فَى مَجَادِى أَحُكُم فَدُرَتِهِ فَى لَهُ وَعَنِ السَيْجَابَةِ لَهُمْ بِحَقَالِقِ لَحَج بِحَادِ تَوْجِيْهِ بِالْفَنَاءِ عَنْ نَفْسِه وَ عَنْ دَعُوةِ الْخَلِقِ لَهُ وَعَنِ السَيْجَابَةِ لَهُمْ بِحَقَالِقِ وَجُودٍ وَحُدَائِينِهِ فِى حَقِيْقَةِ قُرُبِهِ بِلِهَابِ حِسِه وَحَرُكتِه لِقِيامِ الْحَقِي لَهُ فِيمًا أَرَادَ مِنْهُ وَجُودٍ وَحُدَائِينِهِ فِى حَقِيقَةِ قُرُبِهِ بِلِهَابِ حِسِه وَحَرُكتِه لِقِيامِ الْحَقِي لَهُ فِيمًا أَرَادَ مِنْهُ وَهُو أَنْ يُرْجِعَ اجْوَ عَبُدِ إلى أَوَّلِهِ فَيَكُونُ كُمَا كَانَ قَبْلَ أَنُ تَكُونَ . "حَقَقَت توصيديب وَهُو أَنْ يُرْجِعَ اجْوَ عَبُد إلى أَوَّلِهِ فَيَكُونُ كُمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ . "حَقَقت توصيديب كَدبنده شَل يَكُونَ . "حَمْمُ وَداوراتها عَرَاده عَلَي بَو مِن اللهِ عَلَى مُواورور يائة وحيدات فنا وقص خودودوراتها عالى وقال موتا جيواس حيال مقام بِآجات كَيد بنده كا آخر مثل اوّل موتا جيواس حيل عالى مقام بِآجات كي يعد بنده كا آخر مثل اوّل موتا جيواس حيل عن يعد عنه عنه كا آخر مثل اوّل موتا جيواس حيل عن الله عَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اس سے مرادیہ ہے کہ موحد کو اپنے اختیار ش پجھ تصرف ندر ہے اور حق تعالی شانہ کی وحدانیت میں ایسا کم ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھی ند دیکھے اور کل قربت میں اس کا نفس فائی ہو جائے اور اس کی حس جاتی رہے اور احکام حق اس پر جاری ہوں اور ایہا ہو جائے جیسا از ل میں بحائب تو حید تھا کہ کہنے والا بھی حق تھا اور جواب دینے والا بھی حق تھا اور جو ایسا ہو خلقت کو اس سے آرام نہیں ہوتا اور اس کی شے سے انس نہیں ہوتا کہ ان کی دعوت قبول کرے اور اس بات میں اشارہ فناء صفت اور صحبت سلیم سے ہے۔

جبکہ کشف جلالت بحالیت قبر ہو کہ بندہ اپنے اوصاف سے فناہو جائے تو آلداور جو ہر لطیف ہو جاتا ہے جتی کدا گرجگر میں خنجر گئے تو یہ حالت ہے جسی گذر جائے اور پشت پر گئے تو ب اختیار کٹ جائے اور ہر حال میں سب سے فناء ہواور اس کا وجود مظیر اسرار حق ہو، تا کہ اس کا کلام حق کے حوالے ہواور اس کا ہر فعل اس کی طرف منتسب ہواور ججت ثابت کرنے کے لیے حکم شریعت اس پر باتی ہواور وہ کل کے محائد سے فناء ہو۔

یہ صفت حضور مشے کہتے کہ معراج کی شب جب آپ کو مقام قرب بیں پہنچایا تو مقام کا فاصلہ تھا گرب بیں پہنچایا تو مقام کا فاصلہ تھا گرقرب بیں فاصلہ نہ تھا۔ آپ کا حال عوام کے بہم سے بالا ہے اور اوہام سے جدا۔ اس حد تک دنیا نے اسے کم کیا ، وہ آپ سے کم جوا اور صفت ہے صفت کی فناء بیں حیران طبیعت کی ترتیب اور اعتدال مزاج پربشان ہوا، تش ول کے مقام پر پہنچا اور دل جان کے درجہ تک اور جان مرکس مقام پر پہنچا اور دل جان کے درجہ تک اور جان مرکس مقام پر پہنچا ہوا۔ جا ہا کہ وجود خراب ہو جائے اور دہ قوت یا کے اور وہ قوت اور جہت قائم کرنا تھا۔ تھم ہوا کہ بحال ہو، تا کہ قوت یا کے اور وہ قوت

اس کی قوت ہواوراس کی جس سے ذات ظاہر ہو۔ چنا نچے فرمایا: اپنی لَسْتُ کَا حَدِیُمُ اِبِّنی اَبِیْتُ اِبِیْتُ اِبْتُ اِبْتُونُ اِبْتُ اللّٰهِ الْمُنْتُلُونُ اِبْتُ اللّٰهِ الْمُنْتُلُقُونُ اِبْتُونُ اِبْتُونُ اِبْتُ اللّٰهِ الْمُنْتُلُقُونُ اِبْتُونُ اِبْتُونُ اِبْتُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُنْتُلُقُونُ اللّٰهِ الْمُنْتُلُقُونُ اللّٰهِ الْمُنْتُلُقُونُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

اور حفرت جنيدرض الله عند قرمايا: آهو ت كيليمة في التوجيد قول آبي بخو رَضِيَ الله عَنهُ: سُبُحَانهُ مَنْ لَمْ يَجْعَلُ لِنَحَلَقِهِ سَبِيلًا إلى مَعْوِفَتِهِ إلَّا بِالْعِجْزِ عَنْ مَعْوِفَتِهِ. " بهترين كلمة وحيد ش حفرت الويكررض الله عنه كاكلم ب باك بوه جوا في مخلوق كوا في معرفت ش راه نيس ويتا يجراس ك كه عاجر بواس كي معرفت ش " اورعلاء اس كلم ش فلطان بيس اور المسام بخارى في الحق صحيح ٣ ١١٨ ١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ميس ان الفاظ كي ساته روايت كيا هي : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين : فانك يا

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين : فاتك يا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم تواصل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وايكم مثلى ، انى ابيت يطعمنى ربى و يسقينى . حواله كر لير ديكهين : مسند الا مام احمد (٢٣١/١ ٢ ، ٢٠٢١ ) الجامع الصغير ١ /١٥ ا الموطاللامام مالك ٢ /٣٠ اسنن الله داؤد ٢ /٢ ٢ / ٢ صحيح مسلم ١٣٣/٣ (كتاب الصيام)

سجھتے ہیں کد معرفت سے بھر بے معرفتی ہے اور میر کال ہے اس لیے کہ بھر اپنی حالت ہیں ایک صورت رکھتا ہے اور بحالت معدوم بھر کی کوئی صورت نہیں۔ جیسے مردہ حیات سے عاجز نہیں اس لیے کہ موت ہیں موت سے عاجز ہوتا ہے اس لیے بھر کا نام اس کی قوت کو کال کر دینا اور اندھا بصارت سے عاجز نہیں ہوتا۔ بلکہ بیٹھتے ہیں کھڑ ا ہونے سے عاجز ہوتا ہے جیسا کہ عارف معرفت سے عاجز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ معرفت موجود ہوتی ہاور جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔

چنانچہ ہم قول صدیق اکررضی اللہ عنہ پر کہ ابوسہل ضعلو کی اور ابوعلی وقاق نے کہا کہ معرفت ابتداء میں کبی ہوتی ہے اور انتہا میں ضروری ۔ اور علم ضروری ہوتا ہے کہ اس علم کا عالم اس کے ہوتے ہوئے اس کے دور کرنے اور کشش سے بے قرار اور عاجز ہو۔ تو مطابق اس قول کے توحید بندہ کے ول میں فعل میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت ٹیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اَلَّت وُ جِینَهُ جِیجَابُ اللّٰهُ وَجِید عَنُ جَمَالِ اَحدیت سے جَابِ ہوتا ہے۔ 'اس اللّٰهُ وَجِید عَنُ جَمَالِ اَحدیت سے جَابِ ہوتا ہے۔''اس لیے کہ توحید کو بندہ کا فعل کہتے ہیں اور بندہ کھنے حق کی علامتیں ہوتا اور بین کشف میں جو چیز کشف کی علت نہ ہو وہ تجاب ہے اور بندہ معدا ہے کل اوصاف کے فیر ہوتا ہے اس لیے کہ جب اپنی صفت کوئی سمجے تو ضرور موصوف صفت کوئی کہنا پڑے گا اور وہ بندہ ہے۔

پھر موحد اور توحید اور احد ، تینوں ایک دوسرے کے وجود کی علت ہوتے ہیں اور یہ بقیہ خالث ملاثہ نصار کی کا ہوتا ہے اور جو صفت کہ طالب کو توحید ہیں اپنی فنا سے مانع ہے ، ابھی اس صفت میں مجبوب ہوتا ہے اور جو صفت کہ طالب کو توحید ہیں اپنی فنا سے مانع ہے ، ابھی اس صفت میں مجبوب ہا اور جب تک مجبوب ہم موحد نہیں لائ مساب ہوا فی مسن السف و جو دات ہو کہ کے بھی ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے ٹابت ہوا کہ بدوان حق جو کھے ہمی ہے سب باطل ہو اور طالب بھی اس کا غیر ہے اور تضیر کلا الله الله بہے کے صفت وطالب کھی ہے سب باطل ہو جائے۔

ایک حکایت مشہور ہے کہ حضرت اہراہیم خواص حضرت حسین بن المصور رضی اللہ عشر کی اللہ عشر کی اللہ عشر کر ایا ۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ حضرت اہراہیم خواص حضرت کے لیے کوف حاضر ہوئ تو حسین بن منصور نے فرمایا : اہراہیم ! تو نے اپنی عمر کس بات میں ایسر کی۔ آپ نے جواب دیا میں نے اپنے کوتو کل میں درست کیا ہے۔ حسین بن منصور نے فرمایا :
یَاالِهُ رَاهِیْهُ مُ ضَیْفَتَ عُدُورَ کَی فِی عِمْرَانِ بَاطِنِکَ فَائِنَ آنْتَ مِنَ الْفَنَاءِ فِی التَّوْجِیْدِ .
یَاالِهُ رَاهِیْهُ اللهِ نَالَ اللهِ اللهِ عَرضا لَح کر دی باتو نے اپنی عمر آبادائی باطن میں خرج کر والی تو اب تیری فاتو حید میں کہاں۔ "

توحید میں مشائح کے بہت ہے اقوال ہیں۔ایک گروہ نے اس کوبقا کہا ہے۔اس لیے کہ

بقاء صفت کے سواتو حید درست نہیں ہوتی۔ایک گروہ نے کہا کہ فٹا کے سواتو حید کی صفت حاصل نہیں ہوتی اوراس کا قیاس جمع اور تفرقہ کرنا چاہئے تا کہ معلوم ہو جائے۔

اور مسی علی بن عثمان جلائی (رضی الله عند) کہتا ہوں کہ توحید حق سے بندہ کو اسرار حاصل ہوتے ہیں اور عبارت سے آرات نہ ہوتے ۔ اب چاہیے کہ کوئی اس کو بیبودہ عبارت سے آرات نہ کرے اس لیے کہ عبارت اور معنی میں بے حد فرق ہے ۔ اور توحید میں غیر کا ثابت کرنا شرکت ہوتا ہے اس وقت وہ ہویدہ ہوتی ہے اور موحد اللی ہوتا ہے نہ کہ ایک لابی ۔ یہ ہے توحید کا تھم اور مسلک ارباب معرفت یہاں پر سیل اختصار بیان کے گئے۔ واللہ اعظم

### كشف حجاب سوم: ايمان

جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ يَا آلَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْمِنُوْ الْمِالَةِ وَرَسُولِهِ ﴾ (1) اور دوسرے چند مقامات پہنی فرمایا: ﴿ يَا آلَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ اَ ﴾ اور حضور مضاع آلَ فَي فرمایا: آلائه مَانُ أَنْ تُسوفُونَ بِاللّٰهِ وَمَلَا نِحْتِهِ وَكُتْبِهِ (٢) اور ایمان افت میں تصدیق کو کہتے ہیں ، اور اس محث پر مروانِ اللی کے بہت اقوال ہیں اور شری احکام میں کافی ہیں اور اختلاف کرنے والے معتز له ورخوارج بھی بہت سے ہیں۔

چنانچ معتزلہ تو کہتے ہیں کہ علمی عملی اطاعت پر ایمان ہے اور گناہ کرنے ہے بندہ خارج از ایمان ہوجا تا ہے۔ ایسے بی خارتی ہیں کہ بندہ کو گناہ کے سبب کا فر مانتے ہیں۔ ایک گروہ ایمان کو قول فرد کہتا ہے۔ ایک گروہ معرفت کو ایمان کہتا ہے اور متعلمین کا ایک گروہ مطلق تعدیق کو ایمان کہتا ہے اور ہیں نے اس بیان میں علیحہ و کتاب تصنیف کی ہے۔ یہاں تو متصوفہ مشامخ کرام کا اعتقاد بیان کرنامتھ و دے۔ صوفیوں میں دوشم ہیں: جیسے فتھا میں دوفریق ہیں۔ و

ا يك كبتا ب إلله و السلسان تسطيق بالجنان اور عَمَلَ بِالْارْ كَانِ كانام ايمان - يصفضل بن عياض، بشر عافى ،خير التساح ،سمنون الحب ،ابوحزه بغدادى ،محرحريرى اورهل ان كى ،كافى لوگ بين \_رضوان الله عليم اجمعين \_

ایک گروہ کہتا ہے ایمان نام ہے اقرار باللمان اور تقعد لیں بالبمان کا۔ جیسے ابراہیم بن اوھم، ذوالنون مصری ، بایزید بسطامی ،ابوسلیمان دارانی ،حارث محاسی، جنید بغدادی ، بہل بن عبداللہ تستری شفیق بلنی اورسوا ان کے رحم الله علیم ۔اورایک بھاعت فقہاءِ امت کی ہے جیسے امام مالک،

ا\_ سورة النساء :٢٣١

۲۔ بیامامسلم ک مح (٨) ش روایت كرده طويل صديث كاليك جز ب\_

ا ہام شافعی ، احمد احمد بن صنبل رحمیم اللہ اور ان کے سوا ایک جماعت ای پہلے قول پر ہے۔ پھر امام ابو حذیفہ ،حسن بن فضل بلخی اور امام صاحب کے اسحاب جیسے محمد بن حسن واؤد طائی ، امام ابو بوسف رحمیم اللہ علیم اجمعین اس پہلے قول پر ہیں اور حقیقت میں بیا ختلا ف عبارت ہے معتی میں نہیں۔

میں اس کا مختصر بیان کرتا ہوں تا کہ معلوم ہو جائے کہ اس اختلاف میں کسی کو ایمان میں مخالف الاصل نہیں کہنا جائے ہے ۔ وَ بِاللّٰهِ التَّوْ فِیْقُ .

فصل:

المسنّت و جماعت بن اس امر کا اتفاق ہے کہ ایمان کے لیے اصل اور فرع ہے۔ ایمان کی اصل تقد بق بالقلب ہے اور اس کی فرع یہ ہے کہ مراعات اوامر و توائی کی جائے اور عرف و عادت بن ہے کہ ایک ہے جے کہ مراعات اوامر و توائی کی جائے اور عرف و عادت بن ہے کہ ایک چیز کی فرع کو بصورت استعارہ اصل کے نام ہے بولتے ہیں۔ جیے آفاب کے نور کو عام طور پر آفاب بن کہتے ہیں۔ اس معنی بن اطاعت کو ایمان کہا گیا اور اس ذات کے فضل ہے بندہ بغیر عمل، عذاب ہے بغیر نہیں ہوسکتا اور صرف تقد بن مقتصی اس نہیں جب تک فضل ہے بندہ بغیر عمل من نہیں جب تک تھم بجاند لائے ۔ تو جس کی اطاعت زیادہ ہوگی اسے عذاب ہے بھی زیادہ اس ہوگا۔ چونکہ اطاعت علیہ اس من شرط اقرار باللمان اور تقد لیق یالقلب ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔

نچرایک گروہ نے کہا ہے کہ امن کی علت معرفت ہے نہ کہ اطاعت۔ اگر چداطاعت ہو
اور معرفت نہ ہوتو اطاعت سے فا کدہ نہیں۔ لیکن اگر معرفت ہواور اطاعت نہ ہوتو نجات ہو سکتی ہے،
اگر اس کا تھم ارادہ الّبی بی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی اپنے فصل خاص سے معاف فرمائے گا یا حضور
شفیج المذنبین میٹے ہوئی کی شفاعت سے بخش دے گا یا اس کے گناہ کے اندازہ پراسے عذاب کرے
گا۔ پھر دوز نے سے نکال کر بہشت عطا فرمائے گا۔ تو ارباب معرفت اگر چہ گناہ گار ہوں، بہ سبب
معرفت ہمیشہ دوز نے بی نہ رہیں گے اور اگر معرفت نہ ہواور عمل ہی ممل ہواس سے وہ داخل جنت
معرفت ہمیشہ دوز نے بین نہ رہیں گے اور اگر معرفت نہ ہواور عمل ہی عمل ہواس سے وہ داخل جنت

تواس سے تابت ہوا کہ اطاعت علت امن نہیں ۔ حضور منظ عَلَیْ نے قرمایا: لَسِنُ اللّٰهُ وَاَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَحَمْدِهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَحَمْدِهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ و

تو بطریق تحقیق بلا اختلاف امت ایمان معرفت ہے اور اقرار پذیرائی عمل ہے ، جو محض حق تعالیٰ کو پچیانے گا بہر حال کی وصف ہے پچیانے گا۔اور اوصاف کی تین اقسام ہیں۔ بعض تو جمال ہے تعالی ہے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جلال ہے اور بعض کمال ہے ، اور خلقت کو اس کے کمال کی طرف راہ نہیں سوا اس ہے کہ اے کمال کی طرف راہ نہیں سوا اس ہے کہ اے کمال ہے خابت کریں اور تقص اس سے دور کریں۔ باقی رہا جمال اور جلال۔ بیراس کے لیے ہے جس کا معثوق جمال حق ہو معرفت جمال بیں طالب ہمداوست کا مشاق رہتا ہے اور جو عاشق جلال جی ہووہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے متنظر رہتا ہے اور اس کا ول مقام حیرت میں ہوتا ہے۔ تو شوق تا شیر محبت کا نام ہے اور ایسا ہے اوصاف بشریت سے متنظر نہوتا ہے اس کے کہ کشف ججاب اور صفح بشریت میں محبت کے سوانیس ، تو ایمان اور معرفت محبت ہے اور محبت کی علامت اطاعت ہے۔

اس لیے کہ جب دل دوئی کا مقام ہواور آئکھیں دیکھنے کا مقام ہوں اور جائے عبرت اور
دل جائے مشاہدہ تو تن تارک امر نہ ہونا چاہئے اور جواس کے سوا کچھاور کے وہ تارک امر ہے اور
معرفت سے بے خبر۔ اس زمانہ میں بیر فساد صوفیوں کے مابین عام ہے۔ طحدوں کے ایک گروہ نے
ان کا جمال دیکھا اور اس کا مرتبہ معلوم کیا تو خود بھی ان کی صورت اختیار کی اور کہا کہ بیاس وقت
سک رائج ہے کہ تو نے نہیں بچچانا اور جب تو نے جان لیا تو تکلیف طاعت تن سے اٹھ گئی ۔ لیکن بیہ
غلط ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب تو نے حق تعالی کو پہچانا تو ول جائے شوق ہوااور تھم کی عظمت زیادہ ہوئی اور بیتلیم کرتے ہیں کہ مطبع اس ورجہ کو پنج جائے کہ طاعت کا رنج اس سے اٹھالیں اور طاعت گذاری کی اے زیادہ تو فتق ہو، تا کہ جو طاعت خلقت تکلیف جان کر کرتی ہے وہ تکلیف اس خسوں نہ ہواور یہ بات تب حاصل ہوتی ہے جب شوقی اطاعت ہے چین کرنے والا پیدا ہوجائے۔ پھرایک گروہ کی طرف سے بیا ختلاف عام ہے، خاص کر ماوراء انہم میں۔ وہ کہتے ہیں جو پھرائیک گروہ کی طرف سے بیا ختلاف عام ہے، خاص کر ماوراء انہم میں۔ وہ کہتے ہیں جو پھر ذات حق کے مقتل کہتے ہیں وہ محض جبر ہاں لیے بندہ اس مصلم چاہئے اور جواپنے سے کہتے ہیں وہ سب محض قدر ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ تعالی معلوم نہ کرے بندہ اسے جان نہیں سکتا اور طریقہ تو حید جبر سے کم اور قدر سے زیادہ ہاور حقیقت بھی بہی ہے کہ بندہ کا فید ہوایت حق اور طریقہ تو حید جبر سے کم اور قدر سے زیادہ ہاور حقیقت بھی بہی ہے کہ بندہ کا فید ہوایت حق اور طریقہ تو خیرائی گؤڈ اُن یُفیدیک پیشر خوص کہ کہ فیلا نسکو ہو گئی تو دو اللہ اُن یکھی بہی ہے کہ بندہ کا فیا نسب اس کے کہ اللہ تعالی صدر کی خورایا : ﴿ فَهُنْ تُو دِ اللّٰهُ اَنْ یَکھیدیک پیشر خوص کہ کہ فیا تھا ہما ہما کا سید اسلام کے لیے کھول و بتا ہے اور جے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سید احساس تکلیف سے تک کروبتا اسلام کے لیے کھول و بتا ہے اور جے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سید احساس تکلیف سے تک کروبتا اسلام کے لیے کھول و بتا ہواور جے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سید احساس تکلیف سے تک کروبتا

ے۔''اس آید کریمہ کے ماتحت بے ثابت ہوتا ہے کہ گردش ہدایت جی ہواور ہوتا بندہ کا تعلی ہوتو ہونے کی علامت ول پر احتقادِ توحید کا ہوتا ہے اور آنکھوں پر منہیات سے بچتا اور علامت ونشان سے عبرت پانا اور کا نوں پر اس کا کلام سننا ،معدہ پر اس کے حرام سے خالی رہنا اور زبان پر کی بولنا اور جسم پر منہیات سے پر ہیز کرنا تا کہ معنیٰ اور دعویٰ موافق ہوجائے۔

ال سبب سے ال گروہ نے معرفتِ ایمان بیس کی بیشی رکھی ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معرفتِ ایمان بیس کی بیشی رکھی ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معرفتِ ایمان بیس کی بیشی جائز نہیں کیونکہ اگر معرفت بیس زیادتی اور نقصان ہوتا تو معرفت ہم کی زیادتی روانہیں۔ کیونکہ معرفت پر بھی کمی زیادتی روانہیں۔ کیونکہ معرفت یا تقص نہیں ہوتی ۔ تو لازم آیا کہ فرع اور عمل بیس زیادتی اور نقصان نہ ہواور اطاعت پر بالا تفاق زیادتی اور نقصان روا ہے، اور حشویوں کو دوفر ہی جو کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کا ایک مروہ طاعت کو ایمان کہتا ہے۔ دومرا گروہ ایمان کو صرف قول کہتا ہے۔

غرضيكه حقيقت من بنده ككل اوصاف حق تعالى كى طلب من منتفرق مول اور جرايمان والله عن منتفرق مول اور جرايمان والله والله عن بنده ككل اوصاف حق تعالى كل طلب من منتفرق مول اور جرايمان والله منظوب كرويتا من الله والله من الله منافق الله م

کی عارف نے فرمایا کہ روش دن کے واسطے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ۔اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ إِنَّ الْهُلُوْكَ إِذَا دَّ خَلُوْا قَرْيَةٌ أَفْسَدُ وْهَا ﴾ (٢) "جب بادشاہ کسی بستی میں میں واخل ہوئے اے تباہ کرویتے ہیں۔"

چنانچہ جب حقیقت معرفت عارف کے دل پرگزر نے تو پھرظن اور شک اورا نگار دفع ہو جاتا ہے اورشہ شاوم محرفت اس ہوئی وہوں کو اپنی تنجر میں لاتا ہے تا کہ جو پچھ کہے یا دیکھے یا کرے سب دائر ہ امر میں ہو۔ ممیں نے سنا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم خواص ہے ہو چھا کہ حقیقت ایمان کیا ہے؟ آپ نے نے فرمایا کہ اس وقت میں اس کا جواب نیس رکھتا ،اس لیے کہ جو پچھ میں کھوں صرف کہنا ہی ہوگا اور چھے جاہے کہ معاملہ ہے جواب دوں لیکن میں مکہ شریف کو جانے والا ہوں ، تو سمان ارادہ سے اس راحة عرفی کی اس ارادہ سے اس راستے پر میرے ساتھ چل تا کہ تو اپنے مسئلہ کا جواب یائے۔

انبی کا بیان ہے کہ میں نے الیا ی کیا۔جب میں اس کے ساتھ جنگل پہنچا۔ ہر روز دو روٹی اور دو بیالہ پانی غیب ہے آتے۔ وہ ایک ممرے آ مے رکھتے ،ایک خود اٹھا لیتے۔ حتی کہ ایک روز جنگل میں ایک ضعیف العرا رہا تھا۔ اس نے جب ایرا ہیم خواص کو ویکھا ، گھوڑے سے اترا اور
سلام کے بعد کچے دیر آپس میں اس سے گفتگو ہوئی۔ پھر وہ پوڑھا گھوڑے پر سوار ہوکر چل دیا۔ میں
نے عرض کی اے شخ اید پوڑھا کون تھا؟ آپ نے فرمایا ، وہ تیرے سوال کا جواب تھا۔ میں نے عرض
کی ، یہ س طرح ؟ فرمایا : وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے میر کی مصاحبت جاتی ، میں نے
مظور نہ کی ۔ میں نے عرض کی حضور کیوں منظور نہیں کی ۔ آپ نے قرمایا میں اس بات سے ڈرا کہ اس
کی مصاحب غیر اللہ پر بھروسہ ہے ، اس سے کہیں میرا تو گل تباہ نہ ہو جائے اور حقیقت ایمان تو کل
کی مفاحت ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے : ﴿ وَسَعَلَی اللهِ فَتَنَو كُلُواْ إِنْ كُذُنْهُمْ مُتَوْفِينَا بِنَ ﴾ (۱)
کی حفاظت ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے : ﴿ وَسَعَلَی اللهِ فَتَنَو كُلُواْ إِنْ كُذُنْهُمْ مُتَوْفِينَا بِنَ ﴾ (۱)
د اللہ پر بھروسہ کروا گرتم ایمان والے ہو۔ "

اور حضرت محد بن خفیف رحمة الله عليه نے قرمایا: اَ لَوِیْمَانُ مَصْدِ بَقُ الْقَلْبِ بِمَا علم بِهِ الْفُیُوب. ''دلیتی ایمان یہ ہے کہ جو کچھاس پرفیب سے مکاشفہ ہوا اس پریفین رکھے۔''اس لیے کہ ایمان خیب پر ہے کہ خدا وجد تعالی سرکی آئھوں سے نظر نہیں آتا۔ اور جب تک معنی میں قوت نہ ہو بندہ کا یقین طا ہر نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب شاخت کرنے والا اور معلوم کرنے والا عارف اور عالم کا اللہ تعالی ہے جس نے ان کے دلوں میں معرفیت علم پیدا کی تو علم اور معرفت ان کے کہوں میں معرفیت علم پیدا کی تو علم اور معرفت ان کے کہوں میں معرفیت علم پیدا کی تو علم اور معرفت ان کے کس کے قبضہ میں نہیں رہی۔ تو جو شخص اپنے دل کو اللہ تعالی کی معرفت یقین دیتا ہے وہ مون واصل باللہ ہوتا ہے۔ میں نے اس بحث پر اور جگہ بہت کچھ بیان کیا ہے۔ یہاں اس پر اکتفا کرتا ہوں تا کہ کماب طویل نہ ہواور اہلی بصیرت کے لیے اس قدر کافی ہے۔ اب میں اسراد معاطلت بیان کرتا ہوں ، اس کے پردے کھولیا ہوں۔ اِنَ دَ نَدُ اللّهُ الْفَوْ لِيْوْر.

## كشف حجاب چبارم: طبارت

ائمان کے بعد بندہ پرخصوصی فرض بیہ ہے کہ نماز ادا کرنے کو طہارت حاصل کرے اور وہ بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک کرتا ہے۔ بموجب حکم شریعت تین عضووک کا دھونا سر کامسح کرتا ہے۔ اور پانی شہونے یا ایسی بیماری جو پانی سے بڑھ جائے اس کے بجائے تیم کرتا اوراس کے احکام سب کومعلوم ہیں۔

یہاں میں بھتھ لیما ضروری ہے کہ طہارت دوشم کی ہے: ایک طہارت باطن، دوسری طہارت کا اہری۔ علیہ است نہیں ۔الی بدون طہارت باطن جس کا تعلق ول پاک کرنے سے معرفت درست نہیں ہوتی ۔بدن کی طہارت کے لیے یائی طاہر ومطہر ہوتا

عاہے مستعمل اور مقید پانی نہ ہو۔ول کی طہارت کے لیے آب توحید کی ضرورت ہے جس میں اعتقاد ند بذب اور مشکوک نہ ہو۔

چنانچے صوفیا کرام بھیشہ طہارت ظاہری کے پابند رہتے ہیں اور اپنا باطن توحید سے مملور کھتے ہیں۔

عارفوں کا نفاق ، اخلاص مریدان سے بہتر ہے۔ ' یعنی وہ مقام جومریدکا ہے ، کامل کے لیے حجاب ہے۔ مرید کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ وہ کر امت کو پائے اور عارف کامل کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ وہ کر امت کا ظاہر کرنا اٹل حق کے لیے نفاق ہے۔ اس واسطے

ر میں دیے درے دیا ہے۔ ایسے ہی جے خاصانِ حق آفت جانتے ہیں اس میں عام سید کارا پی نجات کہ وہ غیر کا دیکھنا ہے۔ ایسے ہی جے خاصانِ حق آفت جانتے ہیں اس میں عام سید کارا پی نجات

سجھتے ہیں ،اس لیے '' السی آفت جو عارف اپنے لیے جانے ،وہ گمرائل سے نجات ہوتی ہے۔ یمی دجہ ہے کہ اگر کافریہ مجھ لیس کہ ہمارے گنا ہ اللہ تعالی کو پسندنہیں جیسے سید کار اپنی سید

کاری کو براسجمتا ہے تو سب کفر سے نجات پاتے اور اگر گنجگار بیہ جانتے کہ جمارے تمام اعمال کل علت جی تو سب گناہ سے نجات پا جاتے اور تمام آفتوں سے پاک ہوجاتے۔ تو چاہیے کہ ظاہری

طبارت باطنی طبارت کے موافق ہو لیعن:

#### ہاتھ دھوئیں تواس کے ساتھ ہی ول کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے۔

ال سورة البقرة:٢٢٢

۲\_ اے کل متنی بندی نے کسنو العدمال ۱۸۳/۳ (حدیث تمبر ۳۷۹) می خطیب نے تاریخ بخداد ۲۹۵/۵ ش اورامام زبیدی نے اتعداف السادة المعتقین ۱۳/۵ شی وَکرکیا ہے۔

جب استنجا کریں تو جس طرح نجاست ظاہرہے پاک حاصل کی ویسے ہی باطن کو غیر کی دوئی سے پاک کرلے۔

بہ ناک میں پانی ڈالے تو خواہشات کو بھی اپنے اوپر حرام کرے۔ جب منہ دھوئے تو ساتھ ہی تمام خواہشات نفسانی کی چیز وں سے منہ پھیر لے اور حق کی طرف متوجہ ہو۔

جب کہدیوں تک ہاتھ صاف کرے تو اپنے تمام نصیبوں سے ملیحدہ ہوجائے۔ جب سرکامسح کرے تو اپنے تمام کام اللہ تعالی کے حوالے کردے۔ جب پاؤں دھوئے تو تمام منائی راہ چلنے سے باز رہنے کی نبیت کرے۔ اس طرح اسے ہر دو طہارتیں حاصل ہوں گی اس لیے کہ امور شرکی باطن کے ساتھ طے ہوئے ہیں۔ جیسے اقرار باللہان، تقدیق قلب سے ہی ہوا ہے اور نبیت، دل سے اور طاعت بموجب شریعت تن سے ہوتی ہے۔

چنانچدول کی طہارت کا طریقہ بھی ہے کہ آفات و نیا میں تد ہر وَنظر کر کے اس بات کے اور غور کر کے اس بات کے اور پڑھور کر سے کہ دونیا ہے وفا ہے اور بہ جگہ خالص فنا ہے اس سے دل خالی کر کے بیک سوہو۔ مگر میر کا فی مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا اور مجاہدہ میں اہم کام آ داب ِ ظاہری کی حفاظت ہے اور ہر حال میں اس کا التزام۔

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا: تمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ابدی عمر جا بتا ہوں تا کہ تمام دنیا نعمتوں میں مشغول ہو کر جب حق تعالیٰ کو بھلائے تو میں آ داب شریعت کی حفاظت کروں اور یا دِحق میں رہوں۔

کہتے ہیں کہ ابوطا ہرخری رحمۃ اللہ علیہ جالیس سال مکہ معظمہ ہیں رہے ۔ گرآپ نے ارض حرم میں طہارت نہ کی ۔ جب آپ کو حاجت ہوتی حدود حرم سے باہر جاتے اور فرماتے جس زمین کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا میں اس پر مستعمل پانی ڈالنا مکروہ سجھتا ہوں ۔

اور حفرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ہے مردی ہے کہ آپ '' رے'' کی جامع معجد میں مرض اسہال سے بیار ہوئے تو آپ رات ون میں ساٹھ بار عسل فرماتے۔ آخرای میں رحلت فرما گئے۔

اور حضرت الوعلى رود بارى رحمه الله معاملة عبادت من وسواس وتوجم كے مريض تھے۔ آپ فرماتے ہيں كہ من صبح دريا ميں كيا اور طلوع آفتاب تك اى ميں رہا۔اس پر ميں آزردہ ول ہوا اور بارگا والهی مس عرض كرف لكازاللة المعالمين العافيه العافيه القافيه. با تف فيمي في درياسي جواب ديا: العافية في العِلم . "الوعل! عافيت علم من ب-"

حضرت سفیان توری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آپ نے ایک نماز کے لیے ساٹھ بار طبارت کی۔اس حال بیس آپ تھے کہ انتقال کا وقت آھیا۔آپ ؓ نے عرض کی:البی اِئنیں حکم موت آنے تک باطبارت ہوں۔

حضرت بلی رحمة الله علیہ کے واقعہ میں ہے کہ آپ ایک روز مجد جانے کے لیے طہارت فرمارہ ہے گئے کہ فیجی آ واز آئی: شیل! ظاہری طہارت تو کرلی ،باطنی طہارت کہاں ہے؟ آپ واپس تحریف لائے اور تمام جائیداو ،مال ودولت را و خدا میں خرج کرکے ایک سال تک صرف ایک کیڑے میں رہے جس ہے تماز اوا ہو سکے۔ چرصرت جنید رحمة الله علیہ کی خدمت میں آئے ۔ جنید نے کہا :اے ابو بکر شیل! جو طہارت تم نے افقیار کی ہے وہ بہت مغید ہے ،الله تعالی همهیں بمیشہ باطہارت رکھے۔ چنا نچ حضرت شیل! وقت رحلت تک بے طہارت ندرہے۔ جب وقت وانقال آیا فو آپ کی طہارت ندرہے۔ جب وقت وانقال آیا گر ریش مبارک میں خلال کرنا بھول گیا۔اس وقت آپ میں کلام فرمانے کی قوت ندھی ۔ آپ نے فرمایا مریک کی وایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

مرید کا ہاتھ کی کو کر داؤھی کی طرف اشارہ کیا اس نے خلال کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:
مرید کا ہاتھ کی روایت ہے طہارت شب نہ گزاری اور آگر مہوا طہارت ندری تو جھے میرے باطن نے ماددلا۔۔

حضرت بایزیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ جب میرے دل میں اندیعی ونیا گزرتا ہے تو مئیں طہارت کرلیتا ہوں اور جب اندیعہ عاقبت گزرتا ہے تو حسل کرلیتا ہوں۔اس لیے کہ دنیا محدث ہے اوراس کا اندیشہ حدث ہے اور عقبی کل غیبت وآ رام ہے اور اس کا اندیشہ جنابت ہے۔ تو حدث سے طہارت واجب ہے اور جنابت سے حسل۔

اور حضرت شیلی رحمة الله علیہ بے روایت ہے کہ ایک روز آپ نے طہارت کی۔ جب محجد کے دروازہ پر آئے تو آواز آئی اے ابو بکر شیلی! تیری وہ طہارت ہے جو ہمارے گھر میں گستا خ طہارت کر کے آتے ہیں۔ بیس کر آپ والیس لوٹے تو آواز آئی شیلی! ہمارے درسے والیس جا کر کہاں جائے گا۔ آپ نے ایک نعرہ مارا۔ آواز آئی شیل! ہم پر طعن کرتا ہے۔ آپ وہیں ضاموش کھڑے رہ گئے۔ تو آواز آئی حمل بلاکا دعوی کرتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی: اَلْسَمُسُنَعَ فَاتْ بِکَ مشائخ صوفیدی تحقیق طہارت میں بہت ی باتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ظاہری باطنی طہارت کا مریدوں کو تھم دیتے رہے ہیں اور بارگا و حق میں جانے کے ارادہ پر جب کوئی قصد کرے تو طہارت ظاہری پاکی کے لیے پانی سے ہوتی ہے اور باطنی طہارت تو بداور درگا ہ الجی میں رجوع کرنے سے۔ اب میں تو بداوراس کے لوازمات کا بیان کرتا ہوں۔



پندرهوال باب

# توبهاور متعلقات يتوبه

المجى طرح سجولوكر بروان طريقة فق كا بكل مقام توبه ب يب طالبان فدمت كا ببلا درجه طهارت بالله فرمت كا ببلا فرقة فق ألنّ في أمّنُوا تُونُوَا إلى الله توالى في قرما يا : ﴿ يَالَيُّهَا اللَّذِيْنَ أَمْنُوا تُونُوَا إلى الله تولك فَي قرما يا : ﴿ يَالَيُّهَا اللّهِ مِنْ أَمْنُوا تُونُوَا إلى الله تَصُوعًا ﴿ فَوَلُوا إلى الله تَصُوعًا ﴿ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

ا\_سورة التحريم: ٨ ٢\_سورة التور: ٣١

سے این عدی نے السکامل فی ضعفاء الرجال ۲ ۱۳۳۹ شیروایت کیا ہے جبکہ علی المتحق المبتدی نے
 کنز العمال (حدیث : ۲۰۱۹) شی ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے : مامن شنی احب الی من شاب تائب \_

سى بندے كو محبوب بنا لے تو أے كوئى حمناه نقصان نہيں وينا' ، پھر حضور مشے تھا آنے تلاوت فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ النَّوَالِينَ وَيُعِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ ﴾ (1) "الله توبه كرنے والوں كو دوست ركھتا ہے اور ياك رہنے والوں كومجوب بنا تاہے' ۔

لوگوں نے حضور مشریقی ہے تو بدی دریافت کی فرمایا: نادم ہونا۔ اور یہ جوفر مایا کہ گناہ اللہ کے دوستوں کو نقصان نہیں دیتا اس سے بید مطلب ہے کہ گناہ گار کا فرنہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں خلل نہیں آتا ۔ تو جب گناہ ہے سرمایہ کا نقصان نہیں تو اس گناہ کا نقصان کہ جس کا انجام نجات ہو، کچھے نقصان نہیں۔

واضح رہے کہ'' توب'' افت میں رجوع کے معنی دیتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ساب ای رجع ''توبہ کی لینی رجوع ہوگیا۔'' تو اللہ تعالی کی منع کی ہوئی بات سے توبہ کرنامیہ ہے کہ امرالیمی کے خلاف کرنے سے خائف ہوا۔ بیاصل توبہ ہے

اور حضور مرضی التران نے فرہایا: اکستَد م تو بَدّ (۳) دو مناہ پر نادم ہونا تو بہ ہے ''۔ اور بیالک جامع تعریف ہے کہ اس میں تو بہ کی تمام شرطیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے تو بہ کی مہلی شرط بیہ ہے کہ خالف محم عمل پر افسوں کرے، دوسرے ترک کرتے ہوئے منفعل ہو ، تیسرے عہد کرے کہ پھرالیا نہ کرے گا اور بید تینوں شرائط ندامت میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب دل میں ندامت پیدا ہوئی تو بقید دوشرطیں اس کے خمن میں آگئیں۔ اور ندامت کے تین سبب ہوتے ہیں جھے تو بہ کی تین شرطیں ہیں۔ ایک یہ جب خوف عذاب دل پر غالب ہوتو اعمال سید کاغم دل پر آتا ہے اور ندامت پیدا

ا\_مورة البقرة: ٢٢٢

ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ حصول نعمت کا ارادہ جب دل پر غالب ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ برے کام اور نافر مانی سے میہ حاصل نہیں ہوتی تو پر بیثان ہوتا ہے۔ تیسرے میہ کہ اس پر بارگا وحق سے شرم غالب آئے اور مخالفت تھم سے بشیمان ہوتو پھر تائب ہوجا تا ہے۔ اور تو بدکے تین مقام ہیں: اقال تائب، دوسراعا جز، تیسرا اُوّاب۔ تو تو ہوفو عذاب کے سبب ہوتی ہے اور انابت طلب تو اب کے لیے اور اوّاب رعابیت فرمان کے واسطے۔

اس ليے كرتوبه عام مومنوں كا مقام باور وہ ارتكاب كبائر سے ہوتی ہے۔ جيسے كدارشاد البى ہے: ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ اَمَنُوْا تُوْبُوَّا إِلَى اللهِ تَوْبَةً فَصُوْمًا ﴾ (1)" اے ايمان والواللہ كى طرف غالص توبه كرؤ ' \_ اور انابت ، خالص اولياء اور مقربانِ خاص كا مقام ہے ۔ جيسے فرمایا: ﴿ مَنْ خَشِقَ الرَّحْمٰنَ بِالْفَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مِّنِيْبِ ﴾ ﴾ (٢) " جواللہ تعالى سے وُر الور آیا عاج ول ۔ ، لے كر ' \_ اور اوّاب، يدانمياء ومرسلين كامقام ہے ۔ جب كرفرمایا: ﴿ نِعْمَدُ الْعَبْلُ ﴿ إِنَّهُ آوَابُ ﴾ (٣) " بہت ایجھابندہ رجوع كرنے والا ہے۔ "

تو پر مناو کیرو سے باز آنا اور اطاعتِ الی کی طرف جھکنا ، یہ ایک درجہ ہے اور صفائی سے تو ہر مناو کیرو سے الی کی طرف رجعہ ہونا یہ ایک درجہ ہے اور انانیت سے منحرف ہو کر اپنے اختیارات خیار ذات میں دے دینا ، یہ ایک درجہ ہے ۔ تو ان میں فرق یہ ہوا کہ ایک فخص خواہش سے علید و ہوکر اتباع امرکی طرف رجوع کرے اور اصل تو بمنوعات جن سے باز رہے کا نام ہے ، دومر اقصور اور اندیشہ فاسد سے باز آنا ، تبیرااپنے آپ کوچن تعالی کی طرف رجوع کرنا ، خفلت سے دار کرنا اور فیبت عالی کا دیجا۔

اور جب بندہ اپنے گرے حال اور برے افعال پر غور وفکر کرے اور اس سے نجات چاہے اللہ تعالیٰ اس پر اسباب تو بہ آسمان کر دیتا ہے۔ پھر اسے اس کے گنا ہوں کی شامت سے رہائی دیتا ہے اور اُسے اور اُسے اطاعت کی حلاوت عطافر ما تا ہے۔ اہلسنت وجماعت اور تمام مشان کے کنز دیک سے مسلم ہے کہ اگر ایک شخص گناہ ہے تو بہ کر کے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تو بہ کا ثواب دیتا ہے اور نیا بھی معافی ہو جائے ، جسے ایک شخص ہر ابی موتو وہ اگر زنا ہے تو بہ کرے اور شراب نوش سے باز ندائے تو اس کے گناہوں کی تو بہ درست ہے با کنہ وہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہے۔

اورمعتزلد کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جب ایک گناہ کا مرتکب ہے اور ایک سے تائب ، توب

تو ہو گئے نہیں جب تک تمام کہاڑ ہے مجتنب نہ ہو، اور یہ محال ہے اس لیے کہ ہر گناہ پر جس کا بندہ مرحکہ ہوتا ہے اس پر اے عذاب ضرور ہے ، تو جب بندہ ترک معصیت کرے تو اسے اس کے عذاب سے عذاب ضرور ہے ، تو جب بندہ ترک معصیت کرے تو اسے اس کے عذاب سے بغر بھی ہونا، ضروری ہے اور ترک معصیت اس کی طرف ہے تو بہ ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ جب بندہ بعض فرض اوا کرے اور بعض ترک کر دے تو لا زمی طور پر جوادا کیے جا کمیں وہ ما جور ہے اور جو ترک کیا ہے اس میں ماخوذ۔ اور اگر کسی کو گناہ کرنے کے آلہ موجود و نہ ہواور اس پر اس گناہ کی طرف اصرار بھی نہ ہواور اپھر وہ اس کے ارتکاب سے تو بہ کرے تو لازمی وہ تا ئب ہوگا۔

اس لیے کہ تو بہ کا ایک رکن ندامت ہے۔ تو اگر اُسے اپنے پہلے کیے پر بُرامت ہوتی ہے تو بیاس فعل سے روگر دانی کے مترادف ہے اور اگر وہ کسی گنا ہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے اسباب موجود جیں تو وہ ایسی حالت میں عہد کرتا ہے کہ میں اس گنا ہ کی طرف نہ جاؤں گا تو یہ بھی بڑی تو بہ ہے اور تو بہ کے اوصاف اور صحت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

مبل بن عبدالله رحمة الله عليه اورايك جماعت كبتى بك: اَلَتُوبُهُ أَنُ لَا تَفْسَى ذَنُبِكَ

"توب بيب كنتائب النه يح بوت كناه كونه بجوك" - اوراس سے بميشه پريشان رہے تى كداگر
اس عمل صالح زياده بول تو ان پرخرور بھى نه كرے اس ليے كه برے كام پر افسوس كرنا اعمال صالح پر مقدم ہے۔ اور جو شخص كناه نہيں بجوانا وہ بھى نيكيول پرغز ه بھى نبيس كرتا ۔

اورجنیدر رحمة الله علیه اورایک جماعت اس طرف ہے کہ: الله وَبَهُ أَنْ قَنْسلَی ذَنْبکَ .

" تو بدید ہے کہ تائب اپنے گناہ کو بھی بحول جائے'۔ اس لیے کہ تائب محب ہوتا ہے اور محب مشاہدہ میں ہوتا ہے اور مشاہدہ کی حالت میں گناہ کا تصور براہوتا ہے اور پھر عرصة وقا میں گناہ کا ذکر وقا سے تجاب ہوتا ہے اور بید مشاہدہ اور مجاہدہ میں تباہ و شاخیاں ہوتا چاہیہ۔ اس کی تفصیل ند جب سہیلیہ میں دیا سے جاب ہوتا ہے ان کے خدجب میں تائب کو بذات خود قائم کہتے ہیں اور اس کے گناہ کو فراموش کردیے کو خفلت مانے ہیں اور جو تائب کو قائم بحق مانے ہیں وہ گناہ کے ذکر کو بھی شرک بتا تے کردیے کو خفلت مانے ہیں اور جو تائب کو قائم بحق ماراض نہیں ہوتا اور اگر قائی الصفة ہوتو اس سے عقیدہ امراض نہیں ہوتا اور اگر قائی الصفة ہوتو اس سے عقیدہ امراض نہیں ہوتا اور اگر قائی الصفة ہوتو تائے حفیدہ امراض نہیں ہوتا اور اگر قائی الصفة ہوتو تائے کے جائز نہیں۔

مویٰ علیدالسلام نے فرمایا:﴿ ثَبْتُ اِلَیْكَ ﴾ (۱) '' میں نے تیرے حضوراتو بدکی''۔ یہ قول حضرت مویٰ علیدالسلام کا بحالت بقاء صفت تھا۔اور حضور منظ کھٹانے نے فرمایا: کلا مُخسصِنی فَفَ آءً عَلَیْکَ (۲)'' تیری ثناء کا احصانییں ہوسکتا۔'' یہ بیان فناء صفت کی حالت میں تھا۔

غرض کہ مقام قربت میں ذکر وحشت، وحشت ہوتا ہے اور تائب کو چاہیے کہ اپنے آپ ے گناہ کا تصورنہ لائے اور جب وہ تصور معصیت بھی نہ آنے دے گا تو اسے گناہ کس طرح یو آ سکتے ہیں۔ درحقیقت اس مقام پراپنے گناہ یاد کرنا بھی گناہ ہے اس لیے کہ بیدمقام روگروانی ہے۔ جیے گناہ روگر دانی کا مقام ہے اور اس کے غیر کا ذکر بھی ویبائی ہے جیسے ذکر بُڑم خود بُڑم ہوتا ہے ۔ بریں گناہ بھولنا بھی بڑم ہے اس لیے کہ ذکر اور فراموش کا تعلق توبہ سے ہے، اور جنید رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے بہت کتابیں پڑھیں لیکن مجھے کسی ہے اتنا فائدہ نہ ہوا چتنا اس بیت سے ہوا

إِذَاقُسُتُ مُسا أَذُ نَبُتُ قُسالَتُ مُسجِيْبَةً حيدوتُكَ ذَئب لا قِيساسَ به ذَنب "جب میں نے کہا میں نے گناہ نہیں کیا باتو مجھے جواب ملا تیری زعد کی ایسا بے گناہ ہے جس بر کسی گناہ کا قیاس نہیں ہوسکتا''۔

جب دوست کا وجود ہی حضورِ دوست میں گناہ ہے تو اس کے وصف کی کیا قدر س

غرضیکہ توبہ تائید ربانی ہے ہوتی ہے اور گناہ افعال جسمانی ہے۔ جب ول پر ندامت ہوتا بظاہر کوئی ذریعے نہیں ہوتا کہ دل کی تدامت کو دور کرے اور جب ابتداء فعل میں اس کی تدامت کو روک نہیں سکتی تو انتہا میں کیوکر روک سکتی ہے نہ اس کا فعل توبیر کا تکہبان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فراتا ع: ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ \* إِنَّهُ هُوَالتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ () " تُوتُوبِكُ آدم في اس ير، بِ فلك وہ تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے'۔ اور قرآن کریم کی نصوص میں اس کی بہت نظیریں ہیں کہ ان کے بیان کی ضرورت نہیں ۔ تو بہ تمن طریق پر ہوتی ہے: ایک خطا ہےصواب کی طرف ۔ ایک صواب ے دوسرے صواب کی طرف ۔ ایک اپنی ستی سے حق تعالی کی طرف۔

خطا ہے صواب کی طرف پیہے جوارشاد ہوا:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلَّمُوا اللَّهَ فَالسَّغْفَرُوا لِذُنُولِهِمْ ۖ ﴾ (٢)

'' و ہ لوگ جو کر بیٹھے بےشری یاظلم کر گز رےاپنے نفسوں پر اور اللہ کی یاد کر کے گناومعاف کرالیں''۔

اورصواب سے صواب کی طرف وہ تو بہ ہے جوموی علیہ السلام نے کی:

﴿ نَبُتُ اِلَيْكَ ﴾ (١) '' مِن نے تیری طرف رجوع کیا''۔ اورا پِنِ استی سے حِن تعالیٰ کی طرف وہ تو بہ ہے جو حضور مضے ﷺ نے خود کی اور قرمایا: وَاِنَّـٰهُ لَئِهُ هَانُ عَلَى قَلْبِی وَاِنْیُ کُنْتُ لَا سُتَغْفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمِ سَیُعِیْنَ مَوَّةً (٢)

> '' بینک میرا دل حجاب میں آجاتا ہے اور میں ہر دن میں اپنے رت سے ستر بار استغفار کرتا ہوں''۔

اورار لکابِ خطا فدموم ہے اور خطا ہے رجوع بصواب محمود ہے۔ یہ تو بہ عام ہے اور اس کا حکم خاہر ہے اور راوصواب میں رہ کر اس پر قائم رہنے کی آرز و کرنا صواب ہے تو اب کی طرف رجوع کرنا ہے۔اے اہلِ ہمت نے پہند کیا ہے بیے خاص تو ہے۔

اور برخال ہے کہ خواص آ دی گناہ سے توبدنہ کریں۔عام طور پرسب جائے ہیں کہ جہان رویب حق کی حسرت کرتا ہے اور موئی علیہ السلام اس آرز وکو پیش کر کے توبہ کررہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے بیآرز واپنے اختیار سے کی۔ اور محبت کے رابطہ میں اختیار بھی آ فت ہے تو اس اختیار کے ترک کے لیے آپ نے توبہ کی اور اپنی ہستی سے رجوع بحق کرتا ہے مجبت کا درجہ اتم ہے۔ جسے او نچے مقام کی آ فت کے باعث او نچے مقام پر کھڑ اہونے سے توبہ کرتا ہوتا ہے۔ بیر مرتبہ حضور مطابق کا ہے کہ آپ مطابق کا تعلق ترتی پر تھا تو جس مقام پر تھے اسے بلندہ ہی مجھ رہے عظم، جب اس سے آگے بوجے تو پہلے مقام سے استغفار فر مائی۔ وَ اللّٰهُ اَ عَلَمْ بِالصَّوابِ

جب بندہ متعقل عہد کرلے کہ پھر گناہ کی طرف رجوع ندکرے گا تو اس کی توبہ کے لیے تائید شرط نہیں ۔اگر تائب پرکوئی آفت رفس آجائے کہ پھر گناہ کی طرف رجوع کرلے بعد اس کے کہ پہلے بچے عہد کر چکا ہوتو صواب توبہ کے تھم میں آجائے گا اور بیاتا بُوں میں مبتدی ایسے ہوتے۔

ابه سورةالاعراف:۱۳۳

امام سلم نے اسے اپنی صحیح ۱/۸ کر کتباب الـذکر: باب استحباب الا ستخفار) شمان الفاظ کے ساتھ و گرفر مایا ہے: إنّه ليخان على قلبى فاستغفر الله و اتوب اليه فى اليو م منة مرة ، قاضى عياض نے مشار فى الانبوار على صحاح الآثار ۲۳۲/۲) ش، قاضى ثاالله پائى پی نے تنفسير مظهرى ۱۳۱۸ ش سورة محمد كى آيات: فياعلم انه لاإله الاالله و استغفر لذنبك كى تغير كے مظهرى ۱۳۵۸ ش سورة محمد كى آيات: فياعلم انه لاإله الاالله و استغفر لذنبك كى تغير كے تحت ائن المجمر نے النجام الله علی ۱۹۵۱ ش دَكر كيا ہے۔

ہیں کہ تو بہ کرتے ہیں پھرخواہش نفسانی کا فساد عالب آتا ہے اور برائی کی طرف رجوع ہوجاتے ہیں۔(۱)

اور میدایک واقعہ بھی ہے کہ سر بارتو ہر کے رجوع بفسا د ہوا اور اکہتر ھویں بارتو ہر پر قائم
ہوا۔ حضرت ابوعر نے جندرض اللہ عنہ کو کہا کہ جس نے ابتداء جس ابوعثان حمری کی مجلس جس تو ہدک
اور پچھ دن اس پر قائم رہا کہ دل جس معصیت کی خواہش عالب ہوئی تو ابوعثان حمری کی صحبت سے علیحہ و ہوکر گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ جب جھے حمری نظر آتے، جس ان سے نظر چرا کر بھاگ جاتا۔ انفا قا ایک روز ان سے طا ۔ انھوں نے مجھے حمری نظر آتے، جس ان سے نظر چرا کر بھاگ واتا۔ انفا قا ایک روز ان سے طا ۔ انھوں نے مجھے فر مایا : بیٹا! دشمنوں کی صحبت انچھی نہیں ، جب تو کرشن کی عیب جوئی سے آتھ بند کر کے خود عیب کرنے لگتا ہے، دخمن خوش ہوتا ہے اور جب تو اس سے پہتا ہے وہ محملین ہوتا ہے اور جب تو اس سے بہتا ہے وہ محملین ہوتا ہے۔ اگر تو گناہ سے بچنا جا بتا ہے تو میرے پاس آ ، تا کہ جس تیری آتھ سے مصیب اٹھاؤں اور دغمن کو ذات جب ہی ہوسکتی ہے جب تو اس کا دم نہ بحرے ۔ تو جس نے عرض کیا حضور! اب میراول گناہ سے سیر ہو چکا ہے اور تو ہی طرف اب صحیح طور پرآتا ہوں۔

یہ بھی مشہور ہے کہ ایک فخض نے گناہ سے توبہ کی پھرائ گناہ کا مرتکب ہوا۔ پھر نادم ہوا۔
ایک روز اس نے اپنے جی پس کہا کہ اگر پس پھر توبہ کر کے ادھر جا کا تو میرا حال کیا ہوگا۔ تو اس کے مکان پس ہا تف فیمی کی آواز آئی: أُطَعْتَنَا فَضَكُونَاکَ فُمْ تَوَ كُتَنَا فَامْفَلْنَاکَ فَانْ عُدَثَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدِقًا فَامُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

اب ہم اقوال مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں

فصل:

صفرت ذوالنون مصری رحمۃ الله علیہ قرماتے ہیں: تُوْبَهُ الْعَوَامِ مِنَ اللَّنُوُبِ، تَوُبَهُ الْحَوَاصِ مِنَ الْعَفُلَةِ

''عوام کی توبہ کناہ ہے ہوئی ہے اور خواص کی توبہ غفلت ہے''۔

اس لیے کہ عوام کی باز پرس ان کے ظاہری اعمال پر ہوگی اور خواص ہے ان کے باطنی
معاملہ ہے۔اس لیے کہ غفلت عوام کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے تجاب۔
ا۔ بقول شاعر۔

مناہوں سے مری اب معصیت بھی عاد کرتی ہے مری تو ہہ سے تو ہہ ، تو ہہ استغفار کرتی ہے مترجم حضرت ابوحفص حدادرحمة الشعطية فرماتے مين:

لَيْسَ لِلْعَبُدِ فِي التَّوْبَةَ شَيْءٌ لِّا نَّ التَّوْبَةَ الَّذِي لَا مِنَّهُ.

"بندہ کوتو بہ ہے کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ تو بہ حق کی طرف سے بندہ کو ہے نہ بندہ کی طرف ہے حق کو"۔

اس قول کے مطابق چاہئے کہ تو بہ مکتب نہ ہو بلکہ وہبی ہو ،مواہب اللی ہے۔اس قول کا تعلق غرہب جنیدیاں ہے ہے۔

اور حضرت الوالحن بوفجة فرمات بين:

ٱلسُّوْبَةُ إِذَا ذَكُورُكَ اللَّهُ نُبَ ثُمَّ لَا تَجِدُ خَلاوَتَهُ عَنْدَ ذَكْرِ مِ فَهُوَ التَّوْبَةُ .

" توبديه به م كد جب كناه يادآئ تواس كى لذت دل مي شريائ (بلكه نفرت آئ )-"

اس لیے کہ گناہ کا ذکریا اس کی حسرت کے ساتھ ہوگایا اس کی طرف ارادہ کے ساتھ۔ قو جو کسی کو حسرت و ندامت معصیت ہے ہو تو وہ تائب ہے اور اگر باارادہ معصیت دگنا یاد کرے تو عاصی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کے ارتکاب بیس اتنی آفت نہیں ہوتی جتنی اس گناہ کی خواہش میں ہے۔ اس لیے کہ وہ گناہ کرنا ایک وقت پر ہے اور اس کی خواہش بھیشہ رہتی ہے۔ تو جو ایک ساعت جم کے ساتھ ارتکاب گناہ کرے وہ اس وقت تک محدود ہے اور اس کی خواہش اگر کرے تو وہ محتمر ہوتی ہے۔

حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه قرمات بن:

اَلتَّوْبَةُ تَوْبَعَانِ تَوْبَةُ الْانَابَةِ وَتَوْبَةُ الْاسْتِحْيَآءِ فَقَوْبَةُ الْاِنَابَةِ أَنُ يُتُوبَ
الْعَبُدُ حَوْفًا مِنَ الْعَقُوبَةِ وَتَوْبَةُ الْاسْتِحْيَآءِ أَنْ يَتُوبَ حَيَآءً مِنْ كَوْم.
" توبد دوطرح پر ب: ایک توبهٔ اثابت، دوسری توبهٔ استجاء ۔ توبه اثابت وہ به کد بندہ خوف عذاب حق تعالی سے توبہ کرے اور توبهٔ استجاء به ب کداللہ تعالی کے حضور شرم سے توبہ کرے اور اس کے کرم کی امیدر کھے۔"

توخوف کے ذریعہ جوتوبہ ہاس میں جلالت وحل کھل جاتی ہے اور حیاء کی تو بہ نظارہ کا ۔ جمال سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو بہ جلالتِ شان کے خوف سے ہوتی ہے اور ایک جمال کے مشاہرہ م میں نور حیاء سے مستعیر ہو کر ہوتی ہے ۔ان دونوں میں سے ایک سکر میں ہوتا ہے ، جہز جمنی مد ہوں۔ چنانچہ اہل حیاسکر میں ہوتے ہیں اور اہل خوف صوش ۔اس بحث میں بہت ی باتیں ہیں جے میں ای برختم کرتا ہوں۔ وَبِا اللّٰهِ التَّو فِيْقُ

كشف حجاب پنجم:نماز

اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَاَقِیْنُواالصَّلُونَة ﴾ (۱) "نمازقائم رکو" اور حضور مِشْرِی اَلْمَانُی ﴿ (۱) "نمازقائم رکو" اور حضور مِشْرِی اِلْمَانِی وَ کَروافقیا فَر مایا: اَلْمَصْلُو اَ وَمَا مَلَکْتُ اِیْمَانُکُم ﴿ ۲) "اور فرازی حق فرروافقیا کی اصطلاح میں عباوت مخصوص مراو ہے اور وہ اللہ تعالی کا تھم ہے کہ پانچ نمازیں وقت میں اوا کرو۔ اس میں واخل ہونے سے بہلے اس کی شرائط ہیں۔ اقل طہارت نجاست ظاہری سے اور طہارت نجاست فاہری سے اور طہارت باطنی شہوت سے، دوسرے کپڑا پاک ہونا نجاست ظاہر سے اور باطن لیمی فرام سے تغیرے جگہ تھے دو تھرے گڑا پاک ہونا قاہر میں حادثات اور آفات سے اور باطن میں فساد اور گناہ سے بچو تھے دو اللہ ہونا قبلہ ظاہر العنی کھید کی طرف اور قبلہ باطن عرش اور قبلہ سے مشاہدہ مقصود ۔ پانچ یں قیام ظاہر میں بحالیہ استفاعت اور قیام باطن باغ قربت میں بشرطیکہ ظاہر شریعت سے وقت میں واغل ہواور باطن ورجہ حقیقت میں ہو۔

چھے جناب حق میں خلوص نیت سے متوجہ ہونا۔ ساتو یں تھبیر بیبت و فنا کے مقام میں کہنا اور کول وصل میں قر اُت آ ہت تر تیل وظمت سے کرنا اور رکوع بخشوع اور مجدہ عاجزی وفروتی سے اوا کرنا اور تشہد جمعیت خاطر سے پڑھنا اور فنا کی صفت سے پورا کرنا۔ حدیث میں آیا ہے: کسان رَسُولُ اللّٰهِ مِسْتَحَقِیْنَ یُسْصَلِی وَفِی جَوُفِهِ اَزِیرٌ کَازِیرٌ کَازِیرٌ الْمِوْجَلِ. (۳) '' حضور مِسْتَحَقِیْنَ جب نماز اوا فرماتے تو آپ کے جوف مبارک سے دیگ کے جوش کی آ واز آتی۔'' اور جب امیرالموشین سیدنا علی کرم اللہ وجبہ الکریم نماز کا اراد وفرماتے تو آپ کے جسم کے رو نظم کھڑے ہوجاتے اور چاور سے مراکل سے دھن و

ا يك الله المراح إلى كديس في حاتم اصم عن يوجها كدا بالمارك طرح اداكرت بيل

ا\_ مورة البقرة: ٣٣ ٢\_ مجمع الزوائد (ص: ٩٨)

س اسام ترقرى نالشمالل المحمدية (حديث: ٢٠٥٠، باب ماجاء في بكاء رسول عظيمة) شرمطرف من عبرالله من المحمدية (حديث: ١٠٠٥، باب ماجاء في بكاء رسول المحمدية والدسان الفاظ كما تحدروايت كيام: التهست رسول الله عضيمة وهو يصلى ولجوفه ازير كازير المرجل من البكاء ابن اليوات النهاية في غريب الحديث ٥/١٥ اسر تحت المادة رجل) شملائة إين.

قرمایا؟ جب وقت نماز آتا ہے ایک ظاہری وضوکرتا ہوں اور ایک باطنی ۔ ظاہری پائی سے
اور باطنی تو یہ ہے۔ پھر ش مجد ش جاتا ہوں تو خانہ تعبہ میرے سامنے ہوتا ہے اور مقام اہرا تیم
دونوں اہروؤں کے درمیان اور داہنے بازو پر بہشت کرتا ہوں اور بائیں پر دوزخ اور بل صراط زیر
قدم لاتا ہوں اور ملک الموت کو اپنے بیچھے تصور کرتا ہوں ۔ پھر تھبیر یا تتعظیم کہتا ہوں اور باادب قیام
کرتا ہوں اور قر اُت خوفاک حالت ش ۔ اور رکوع با تو اضع اور بچود بصرع اور جلسطم اور وقار سے
اور سلام شکر کے ساتھ ۔ وَ بِاللَّهِ قَوْفِيُقُ

فصل:

جانتا چاہے کہ نماز ایک الی عبادت ہے کہ مرید ابتداء تا انتہاء اس سے راوح تن پاتا ہے اور نماز ہی جس اُسے اُس کے مقامات کا کشف ہوتا ہے۔ جیسے مرید کو اس سے بجائے طہارت تو بہ لمتی ہے۔ اور اطاعت کی بجائے قبلہ شتاسی۔ اور مجاہد و نفس کی بجائے قیام و دوام اور ذکر بجائے قربت اور تواضع بجائے رکوع۔ اور معرفت نفس بجائے جوداور اس بجائے تشہداور تسجد نُب عَنِ اللّٰهُ نَبَا بجائے سلام اور بند مقامات سے باہر آنا۔

ای وجہ سے معمول تھا کہ جناب حضور منظیکی تمام اکل وشرب سے ججب فرماتے اور کمال جرت سے محل شوق کے طالب ہوتے اور صرف ایک ندہب سے متعلق ہوتے تو فرماتے: اَرِ حُنا یَا بِلَالٌ بِالصَّلَوٰةِ. (۱) "اے بلال! ہمیں نماز واذانِ نماز سے خوش کڑ"۔

اور مشائخ کرام رضی الله عنهم کے اس میں بہت کلام ہیں اور ہرایک گروہ اپنے اپنے درجہ
پر اپنا مقام بیان کرتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے نماز آلئہ حضوری ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے نماز آلئہ غیبت
ہے۔ اور بعض غائب ہو کر نماز میں حاضر ہوئے ہیں اور جو حاضر ہوئے ہیں وہ نماز میں غائب
ہوئے۔ جس طرح عالم عقبی میں رویت کے وقت جولوگ الله تعالی کو دیکھیں مے غائب سے حاضر
ہوجا کیں گے اور جو حاضر ہوں گے، وہ غائب ہو جا کیں گے۔

ا۔ اے امام احمد بن طبل نے اپنی مند ش حضرت علی الرتقی رضی اللہ تعالی عندے مرفوعاً روایت کیا ہے اور
امام البرداؤد نے اپنی سنن ش فرکر کیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ بیدین: قع یابلال فاو حدا بالصلوة: دومری
روایت ش بیرالفاظ بین: کان صلی الله علیه و آله و سلم یقول: یا بلال روحنا۔

عوالدك لي ديكس : مستند الامام احمد ٣١٣/٥، سنن ابي داؤد ٣٥٣/٣ ( كتاب الادب : باب صلاة العصمة ) ، العلل المصاهية للدار قطني ١٣٠/٣ ( حديث نعبر ٢٢١) كنوز الحقائق . (ص: ٢٩)

اورمَسِ علی، عثمان جلائی (رضی الله عنه) کا بیٹا کہتا ہوں کہ نماز امرحق تعالی ہے ، نداکہ مضور ہے ، نداکہ غائب اس لیے کہ امر کسی چیز کا آلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حضور کی علت میں حضور ہے اور فیریت کی علت میں حضور ہے اور الله تعالیٰ کا تھم کسی چیز سے تعلق کا سبب نہیں کیونکہ اگر نماز اکہ حضور ہے تو جا ہے تھا کہ بدکارنمازی بدکاری ندکرتے اور اگر نماز علت فیبت ہوتی تو لازی تھا کہ غائب اس کے ترک سے حاضر ہوتے اور عائب کو اس کی ادا اور ترک سے عذر ند ہوتا تو نماز کو برات خود غلبہ ہے اور غیب وحضور میں وہ محدود نہیں ۔

چنا نچرات ون میں چارہ واستقامت اکثر نماز پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں جینے مریدوں کو بھم وہے ہیں کہ رات ون میں چار سور کعت ادا کر بتا کہ بدن کو عبادت کا خوگر بنالے اور اتالی استقامت بھی یارگا وحق میں عبادت قبول ہونے کے شکرانہ میں بہت نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ باقی رہے اصحاب حال، یہ دو طرح پر ہیں: ایک گروہ وہ ہے جس کی نماز کمال مشرف میں بجائے مقام جمع کے ہوئی ہے اور وہ اس کے ذریعے بجمع ہوتے ہیں اور دو سرا گروہ وہ ہے جس کی نماز انقطاع مشرف میں بجائے مقام جمع کے ہوئی بجائے مقام جمع کے ہوئی ہوئے میں اور دو سرا گروہ وہ ہے جس کی نماز انقطاع مشرف میں بجائے مقام تحق میں رہے ہیں اور دو ہا کہ ذریعے متنزق ہوتے ہیں ۔ تو جولوگ مقام تحق میں رہے ہیں ، علاوہ فرائض وسن ، ان کی طرف سے نقلیس کر نماز ادا کرتے ہیں وہ دن رات نماز میں رہے ہیں ، علاوہ فرائض وسنت کے سوا اور ذا کم نیس پڑھتے اور دو سور مطابح تو ہیں ، فرائض وسنت کے سوا اور ذا کم نیس پڑھتے اور حضور مطابح تو نمانا:

جُعِلَتُ قُرِّةً عَيْنِيُ فِي الصَّلْوةِ. ''ميرى آئھوں کی شنڈک نماز میں رکھی گئے۔'' گویا فرمایا میری تمام خوشی نماز میں ہے۔

اس لیے کہ مشرب اہل استفامت نماز مل تی ہاور وہ ایسے ہے جیسے حضور مشے بھتے کو معراج میں لے گا اور مقام جمع وتقرب پر پہنچایا تو آپ مشے بھتے کا کفس دنیا کے بندے چھڑایا گیا اور ول کے مقام پر پہنچایا اور ول کے مقام پر پہنچایا اور ول جان کے درجہ پر اور جان سر کے درجہ پر اور سر درجہ فنا سے مقام محویت میں تھا اور نشانہ بے نشان اور مشاہدہ و وات میں مشاہدہ سے قائب ہوا اور معائد سے دور ہوئ اور مشرف انسانی پراگندہ ہوا اور مادہ نشانی حل اور قوی طبعی نابود ہوئ تو مشاہدات ربائی اپنی ولایت میں ظاہر ہوئے اور آپ سے آپ میں رہے اور معنی کو پہنچ اور مکاهند کم بزل میں محوجوے اور این اور قبیر ہوئی اور آپ سے آپ میں رہے اور معنی کو پہنچ اور مکاهند کم بزل میں محوجوے اور این اور قبیر ہوئی میں نہ واپس نہی ہے کہ آپ و نیا میں واپس نہ کے جا اور قبیر ہوئی میں نہ واپس نہ کا اور قبیر ہوئی میں نہ واپس نہ کے اور این میں ہے کہ آپ و نیا میں واپس

جائیں اور قانونِ شرع قائم کریں اور جو کھا پ کوہم نے یہاں دیا ہے دہاں بھی ملے گا۔
چنا نچہ جب حضور منظ کھٹا واپس تشریف لائے تو آپ منظ کٹا کے دل میں اس مقام معلی
کاشوق بار بارا آتا تو آپ منظ کٹا ارشاد فرماتے: اَدِ حُنَا یَا بِلاَلُ بِالصَّلُو قِ. ''اے بلال اہمیں
اڈ ان اور صلو ق کی آواز ہے مسرور کر''۔ چنا نچہ ہر نماز حضور منظ کٹا کے لیے معراج اور تقرب تھی۔
طقت کی نگا ہیں آپ منظ کٹا کو نماز میں دیکھٹیں۔ در حقیقت آپ منظ کٹا کی جان پاک معددل
کے منیاز میں اور سرراز میں ہوتے تھے اور بدن مہارک سوز وگداز میں۔ ای وجہ سے آپ کی آگھ کی
مناز ہوئی اور تن پاک ملک میں اور جان پاک ملکوت میں۔ اس لیے کہ تن اِنس ہے اور جان اُنس۔

حضرت مل بن عبدالله تستري فرمات مين:

عَلامَةُ الصِّدَقِ أَنْ يُكُونَ لَهُ 'تَابِعٌ مِّنَ الْحَقِّ إِذَا دَخَلَ وَقُتُ الصَّلُوةِ يَنْعَتُ عَلَيْهَا وَيُنَهُ إِنْ كَانَ نَائِمًا.

''علامتِ صدق میہ ہے کہ مخانب اللہ ابن پرفرشتہ بطور گماشتہ مقرر ہو ،جب وقت نماز آئے تو وہ بندہ کو اوائے نماز کے لیے ذکر بیدار کر دے اگر وہ سو رہا ہؤ'۔

اور بیر علامت کمل بن عبداللہ علی تھی۔ای وجہ میں وہ پیرِ زمانہ ہوئے آپ کا بیرحال تھا کہ نماز کے اوقات میں آپ تندرست ہو جاتے اور جب فارغ ہوتے تو و میں رہ جاتے۔ مشارکخ میں سے ایک صاحب فرماتے میں :

> يَحْتَاجُ الْمُصَلِّىُ إِلَى آرُبَعَةِ آهُيَاءَ فَنَاءُ النَّفْسِ وَذِهَابُ الطَّبُعِ وَصَفَاءُ السِّرَ وَكَمَالُ الْمُشَاهَدَةِ.

> " نماز کے لیے چار باتی ضروری ہیں بغیران کی خاطر جمع نہیں ہوتا فام انفس ،، ذہاب طبع ،صفاء السر،مشاہرہ کمال "۔

جب خاطر جمع ہو جاتی ہے ولائٹ نفس تک پہنچ جاتا ہے۔اس لیے کہ اس کا وجود تفریق ہے، وہ عبارت میں نہیں آسکنا۔ جب طبیعت دفع ہو جائے تو اثبات جلال حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اثبات جلال حق زوال غیر کے بغیر نہیں۔صفاء سر بغیر محبت کے نہیں ہوسکنا اور کمال مشاہرہ بجو صفاء سرنہیں۔

مروی ہے کہ حسین بن منصور رجمة الله عليه رات دن من چارسور كعت فراكفن مقرره كى

طرح ادا فرماتے تھے۔لوگوں نے عرض کیا جعنور! اتن محنت آپ کیوں کرتے ہیں آپ تو مقرب خاص ہیں۔ خاص ہیں۔ خاص ہیں ہے درجو فانی الصفت ہو گیا ہواس میں ماص ہیں ہے اور جو فانی الصفت ہو گیا ہواس میں رخ و راحت کا بی اور عرض کوطلب کہنا صحیح نہیں۔ایک رخی و راحت کا بچھا تر نہیں ہوتا۔ کا بلی اور ستی کا نام کمال نہیں اور عرض کوطلب کہنا صحیح نہیں۔ایک نے کہا کہ میں نے افتداء ذوالنون میں نماز گزاری۔ جب پہلی تھیر اللہ اکبر کھی تو ایسا ہیوش ہوکر گرا گویا تن میں جان ہی نہیں۔

حضرت جنیدرضی اللہ عنہ جب ضعیف ہوئے تو جوانی کے اوراد سے ایک ورد بھی ترک نہ کیا۔ لوگوں نے عرض کیا جضور !آپ ضعیف ہو گئے ہیں البٹرا بعض عبادات نافلہ ترک فرما دیجئے۔ فرمایا جو چیزیں ابتداء میں اللہ کے فضل سے میں نے حاصل کیس محال ہے کہ اب انتہا میں چھوڑ دوں۔

مشہور ہے کہ فرشتے ہمیشہ عبادت میں ہیں اور ان کا مشرب ہی اطاعت حق ہے۔ ان کی فذا عبادت ہے اس کے کہ وہ روحانی ہیں اور ان کا فشر نہیں جو آمیس طاعت سے مخرف کرے۔
اس لیے کہ مانع عبادت نفس ہوتا ہے، جس قدر وہ مقبور کر دیا جائے، بندگی کا راستہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جب نفس فانی ہو جاتا ہے تو بندہ کی فذا ، اس کا مشرب صرف عبادت ہو جاتا ہے۔ جیسے فرشتوں سے فناء نفس کی وجہ سے عبادت کے سوا اور پھی نہیں ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک قرماتے ہیں کہ جھے یاد ہے کہ بیل نے بھپن کے زمانہ میں ایک عورت عابدہ کو دیکھا کہ قمال کے جرب ایک عورت عابدہ کو دیکھا کہ قماز میں اس کے جمرے پر تھیونے چالیس جگہ ڈونک مارا مگراس کے چمرے پر تغییر تین آیا۔ جب وہ قماز سے فارغ ہوئیں تو میں نے کہا: اماں جان! آپ نے اسے دور کیوں نہ کر دیا؟ وہ قرمانے لگیں: صاحبزادے! تم بیچے ہو جمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے کام میں اپنا کام کرتا نا جائز ہے۔

حضرت ابوالخير اقطع" كے پائے مبارك بيس مرض آكله ہو گيا (بدابيا خبيث مرض ہے كه گوشت گل كرگرتا ہے اور اس كا علاج سوائے قطع كے نيس ہوتا) طبيبوں نے پاؤں كا ثما تجويز كيا۔ آپ نے منظور ند فرمايا۔ مريدوں نے كہا جب شخ ابوالخير نماز بيس ہوں اس وقت پاؤں كا ٹا جائے اس ليے كداس حال بيس آپ كوا في خبرتيس ہوتى۔ چنانچ ايسا ہى كيا گيا۔ جب آپ نمازے فارخ ہوئے تو پير كتا ہوا يايا۔

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو قر اُت بلکی آواز سے کرتے اور فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قر اُت کرتے۔حضور منظے بیکٹا نے دونوں سے اس کا سبب پوچھا۔ صدیق آنے جواب دیا. یک من اُنا جِیُ '' وہ سننے والا ہے جس کے حضور میں مناجات کرتا ہوں''۔ حضرت عمر رضی اللہ عندنے عرض کیا۔ اُوقِ فظ الْوَسْنَانَ وَ اَطُورُ اُنَّهُ عَلَا الشَّیهُ طَانَ ''سوتوں کو جگانا چاہتا ہوں اور شیطان کو ہوگانا''۔اس پر حضور مِشْفَقَقِیَّمْ نے فرمایا: صدیق اہم کچھاوٹی کرواور عمر اہم کچھ قرارت بلکی کردو۔ یعنی میانہ آواز میں قرارت کیا کرو۔

تو بعض گروہ جونوافل پوشیدہ کرتا ہے اور فرائض ظاہر کر کے پڑھتا ہے اس میں ان کی خشاء ریا ہے بچتا ہوتا ہے۔ جب کسی عمل میں ریا کاری آ جائے تو وہ عمل ضائع ہوجا تا ہے۔

چنانچ بعض کہتے ہیں کہ ہماری عبادات و ریاضات اگر ایک صورت میں ہوں کہ خلق دیکھے تو یہ بھی ریا ہے۔دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ریا باطل ہے اور اطاعب حق میں محض باطل کے خوف سے حق پوشیدہ کرنا محال ہے تو ریا کو دل سے دور کرنا چاہئے اور عبادت سرا پا اعلانے جب چاہے کرنی جائے:

ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال سفر کیا کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں گذاری۔اور ہر جمعہ کوقصیہ میں رہا۔

غرضیکداس کے حکم شار میں نہیں آتے اور جونماز میں ہے وہ مقام محبت میں ہوتا ہے،اب ہم اس کے حکم کا بیان کرتے ہیں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَوْيْدُو



سولہواں باب

### محبت اورمتعلقات محبت

الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ يَآلِيُهَا الّذِيْنَ أَمَنُواْ مَنْ يَرْنَدُ مِنْكُمْ مَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَآلِيَهَا اللهُ بِعَوْمِ يُجِيَّاهُمْ وَيُجِيَّوْنَهُ ﴿ وَإِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ا\_ سورة المائدة: ٥٣ مرة البقرة: ١٦٥

٣- اس مديث كا پهلا بر امام قضائي مستند الشهاب ٢ ا ٣٠ ٣ شيل الديم في (حديث: ١٣٥١) اورائن الي الديما في كتاب الا ولياء شي، الوقيم في حلية الا ولياء شي، الم قيري في الوساله (ص: ١٣٦) الديما في كتاب الا ولياء شي، الوقيم في حلية الا ولياء شي، الم تشيري في الموساله (ص: ١٣٦) من الدوائل من بروايت بشام كنائي معزت السرضي الشروزيت كيا ميا كر في اكرم صلى الشرطيد والدوائل في المرم صلى الشرطيد والدولم في جرائل طيداللام سانهول في الشرقالي سيمان كياب كرالله تعالى فرماتا ب عسن اهان اللي وليا فقد با رزني با لمحاربة ، و مارددت في شيء انا فاعله مارددت في قبض عبدى السمومن يكره المعوت واكره مساء ته و لا بدله منه اوراس مديث كا ودمرا برامام احمرين خبل في السمومن يكره المعوت واكره مساء ته و لا بدله منه اوراس مديث كا ودمرا برامام احمرين خبل في المين من شيم ترخري في النوادر (ص: ١٥٠) شي الم قيري في الوساله (١١٥) مي، الوهيم في في المين الموتوان شي، امام اين جوزي في العناهية ١ ١٣٠١ شي، واقع مقالة في في الميزاني عن المين المراقي عن المين عن المين الشرائي في الموتوان شي، امام اين جوزي في العالم المتناهية ١ ١٣١ شي المياء الوياع ، براراور في المين في المين في المين المين الشرائي في المين المين كيا به اوراس كي مند هي ضعف ب

'' جس شخص نے میرے ولی کی تو بین کی اس نے میرے ساتھ اعلانِ جنگ کیا جھے کسی شے میں اتنا تر دونہیں ہوتا جنتا کہ ایک موس کامل کی روح تکا لئے میں، کیونکہ وہ موت کو تاپند کرتا ہوں، اس کے لئے موت کے بغیر چارہ نہیں اس لیے اس پر موت طاری ہوتی ہے، میرے زیادہ قریب وہی بندہ ہوتا ہے جو میری قرض کی ہوئی چیزوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہوں اور جب میں اُسے مجوب بتالیتا ہوں اور جب میں اُسے محبوب بتالیتا ہوں اور جب میں اُسے محبوب بتالیتا موں تو میں اور جب میں اُسے میں اس کے کان ، آ تھے، ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں اور اس کی تائید کرنے والا ہوجاتا ہوں اور اس کی تائید

اور فرمایا کہ جریل علیہ السلام نے بیجی کہا:

مَنْ اَحَبُ لِقَاءَ اللهِ اَحَبُ اللهُ لِقَافَهُ وَمَنْ كَوِهَ لِقَاءَ اللهِ كَوِهَ اللهُ لِقَافَهُ "جوالله علما پيدكر عالله الله الله علما پيدكرتا عاور جوالله علما پيدندكر عالله اس علما پيندنيس كرتا".

اور فرمايا:

إِذَا أَحَبُ اللّهُ الْعَبُدَ قَالَ لِجِبُونِيْلَ يَا جِبُويُلُ إِنِّي أُحِبُ فَلا نَا فَأُحِبُهُ فَيُحِبُهُ جِبُويُلُ ثُمَّ يَقُولُ جِبُويُلُ لِآهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَبُ فَلا نَا فَاجَبُوهُ أَهَلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُ لَهُ الْقُبُولَ فِي الْارْضِ فَيُحِبُهُ أَهُلُ الْارْضِ وَفِي بَعْضِ الرُّوايَاتِ مِثُلُ ذَالِكَ. (1) "أورجب الله تعالى كى كودوست بنا تا موت جريل عليه السلام كوهم وبنا ب كدي قلال كوابنا دوست بنا تا مول تو بحى أساد وست ركه، توجر بل عليه

ا۔ انام بقاری اورانام مسلم نے اپنی اپنی سی صفرت الاموی رضی اللہ عند الله الفاظ کے ماتھ روایت کیا

ہند احب لفاء الله احب الله لقاء ٥ ومن کره لقاء الله کر ٥ الله لقاء ٥ رحوالہ کے لیے:
صحیح البحاری (حدیث ٢٩٨٥،٢٩٨٣) صحیح مسلم (حدیث: ٣٢٨٥،٢٩٨٣) جامع
الترمذی (حدیث: ٣٤٠١) سنن النسائی (٣٩/١، ١٠) سنن ابن ماجه (حدیث: ٣٢٣٣)
من حدیث عباشة و حدیث ابی هریرة رضی الله عنه) مسند احمد بن حبل ٢ ١٣٣٧/
١٣٣٧، ٥٥، ٢٠٢٥، ٢١٨، ٢٣٣١، المقاصد الحسنة للسخاوی (ص: ٥٩٣١، (حدیث: ٢٥٠١) المند الشهاب ١٥١١ (حدیث: ٢٠٠٢)

السلام اے محبوب کرتے ہیں اور آسان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں کو دوست رکھتا ہے پھر آسان والے أسے دوست رکھتے ہیں ۔ پھر زمین بھر میں وہ مقبول ہوجا تا ہے ، اور الی روایتیں چند جگہ ہیں'' -

اب مجھ لو کہ جہتِ اللی بندہ کے حق میں، اور بندہ کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیاب وسنت سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں آئیس اللہ تعالیٰ بھی دوست رکھتا ہے بلکہ اس کے دوستوں کے دوستوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور لغوی تحقیق بیہ ہے کہ مجت ماخو ذھ ہے جسر ما ، اور وہ ان پہوں کو کہتے ہیں جو صحرا میں زمین پر گرجاتے ہیں، تو مُت کو حُب ای لیے کہتے ہیں کہ اہل محبت آئیس میں سے ہیں، جیسے نبات و صحرا آئیس دانوں میں ہوتی ہے۔

جس طرح تم صحرا بیں بھیرا جاتا ہے اور خاک بیں پنہاں ہو جاتا ہے۔ پھر بارشیں اس کی کوٹیلیں نکالتی ہیں اور آفاب اے گرم کر کے سرما وگر ما کے موسم بیں اسے سرمبز رکھتا ہے اور اس پر موسی تغیرات اثر انداز نہیں ہوتے حتیٰ کہ ان کا موسم آتا ہے۔ وہ اُحتی ہے اور پھول کھل لاتی ہے۔ ایسے تی محبت دل بیں مسکن پکڑتی ہے اور حضور وفییت ، بلا ومحنت ، راحت ولذت ، فراق ووصال

سے متغیر نہیں ہوتی۔ اس معنی میں میشعر خوب ہے ۔

یہ احمٰ مُن سَفَامُ جُفُونِ ہِ لِسَفَامِ عَاشِقِهِ طَبِیْبُ جَوَتِ الْمَوَدُهُ فَاسْعَوٰی عِنْدِی حُضُورُکَ وَالْمَغِیْبُ جَرَتِ الْمَودُدُهُ فَاسْعَوٰی عِنْدِی حُضُورُکَ وَالْمَغِیْبُ الْمَصَالُ کَی بِلُوں کی متی اس کے عاشق کی تیار یوں کے لیے میں اس کے عاشق کی تیار یوں کے لیے طبیب ہے۔ جاری ہوتی وہی وہی تو برابر ہے میرے زویک حضور وغیب''۔

طبیب ہے۔ جاری ہوتی وہی وہی تو برابر ہے میرے زویک حضور وغیب''۔

اور یہی کہتے ہیں کہ حُب الی حب (جوہڑ) سے شتق ہے جس میں پانی مجراہواہو
اور باہر کے چشے کا پانی اس میں ندآ سے اور اندر کا پانی اس کا مانع ہو۔ ایسے ہی دوتی ہے کہ جب
طالب کے دل میں آجائے اور مجر جائے تو بجر صدیث دوست اس کے دل میں کسی غیر کی جگہ ہی شہو۔ چسے اللہ تعالی نے ظیل علیہ السلام کو خلعت خلت ہے ایسا نوازا کہ آئیں خدمتِ حق تعالیٰ کے سوا
کسی کی تخیاش ندتھی اور تمام عالم ان سے مجوب تھا جتی کہ اس ایک ذات کی محبت میں ویشن بھی
مجوب تھا اور حال گفتار نے ان کی ہم کو خبر دی اور فرمایا: ﴿ فَالْنَهُمْ عَدُونٌ لِی َ لِلَا رَبُّ الْعُلَمِيْنَ ﴾

مجوب تھا اور حال گفتار نے ان کی ہم کو خبر دی اور فرمایا: ﴿ فَالْنَهُمْ عَدُونٌ لِی َ لِلَا رَبُ الْعُلَمِيْنَ ﴾

اور حصرت شلى رحمة الشعليدة كها: سُتِهَت الْمَحَبُّةُ إِلاَّتُهَا تَمُحُو مِنَ الْقَلْبِ مَا

ا\_ مورة الشعراء: 22

سِوَى الْمَحْبُوْبِ - "محبت كانام محبت الى ليے ركھا كيا كدوہ داول سے ماسوائے محبوب كے سب كو منا و بتى ہے ۔ "اور يہ بھى كہتے ہيں كہ حب نام ان چارلكر يوں كا ہے جو چو كھنے كى شكل ميں جوڑكر الله بائى كا كوزہ ركھتے ہيں ( گھڑو فحى) الى ليے كہ محبت ، عزت ، ذلت ، درنج ، راحت ، بلا، محنت ، جفاء، وفا، دوست كے قبل كا نام ہاور وہ محبت كرنے والے برگراں نہيں ہوتے تو اس كا كام وہ ہے جوكٹرى كے چو كھنے كا كام ہے كہ چاروں جؤكر يوجھ كوزے كا اٹھاتى ہيں۔

تو محیت کی ترکیب اور پیدائش موست سے برداشت کرنے کو ہوتی ہے۔ اس پرکی نے کہا ہے: اِنْ شِسْسَتِ جُسؤدِی وَاِنْ شِسنْسَتِ فَسا مُسْعِیُ کِلا اُسْسَسا مِسنُکَ مَسْسُوتِ اِلَسَى الْكَسَرَم

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بیر خب سے مشتق ہا اور اس کی جمع حبہ ہا اور جہ ول محل اطیف ہا اور قوامِ ول اس کے ساتھ ہا اور اقاستِ مجت بھی اس سے ہو مجت کواس کے نام کی جگہ حب کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا قرار حبہ ول میں ہا اور عرب عموماً ہم چیز کا نام اس کے موضع کے نام پر کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اخوذ ہے: حبّاءُ الْسَمَاءِ وَ فَسَلَیْسَانُ لَمُ عِنْدُ الْمَعَلِ الشَّلِدِینَدِ " پانی کے جوش سے اور اس کے اُلِح تے جیز بار شوں کے وقت "رقو مجت کو حب اس لیے الشَّلِدِینَدِ " پانی کے جوش سے اور اس کے اُلِح تینے اللَّم بِینَدُ الْاللَّم بِینَاقِ اللَّم عَنْدُوںِ کو وقت " کہ اس کا جوش، دل میں اس اشتیاق پر ہوتا ہے کہ وہ مجبوب سے لے۔" اور اشتیاق رومتِ دوست میں مضطرب ہوتا ہے جسے اس اشتیاق پر ہوتا ہے اور قیام ول محبت رومت ہیں ۔ یا جسے قیام جمم روح پر ہوتا ہے اور قیام ول محبت کے ساتھ اور قیام ول محبت رومت وصلی محبوب سے ۔ اس معنی میں کی نے کہا ہے ۔ ۔ ۔ ساتھ اور قیام محبت رومت ووصلی محبوب سے ۔ اس معنی میں کسی نے کہا ہے ۔ ۔ ۔ ساتھ اور قیام محبت رومت ووصلی محبوب سے ۔ اس معنی میں کسی نے کہا ہے ۔ ۔ ۔ ساتھ اور قیام محبت رومت ووصلی محبت رومت وصلی محبت رومت ووصلی محبت رومت وصلی محبت رومت و محبت رومت و محبت محبت رومت و محبت و مح

إِذَا مَسا تَسمَنُى النِّساسُ رَوْحُسا وَّ رَاحَةً تَسمَنُيْستُ أَنْ ٱلْقَساكَ بِساعِدزُ خَسالِيُسا

اور ریجی کی نے کہا ہے کہ حب ایک وہ نام ہے جو دوی کی صفائی پر موضوع ہے۔ جیسے عرب صفاء بیاض (۱) چشم انسان کو " خبّهٔ اُلانُسَانِ " کہتے ہیں۔ ایسے ہی صفائی سواودل کو "خبّهٔ الانسَسانِ " کہتے ہیں۔ ایسے ہی صفائی سواودل کو "خبّهٔ الله نَسَسانِ " کہتے ہیں کہ ول اور ویدہ دوی اللّٰ عَلَیْ مِن مَنارِن ہوتے ہیں کہ ول اور ویدہ دوی میں مقارِن ہوتے ہیں اور اس معنی میں کہا ہے

ٱلْفَلُبُ يَحُسُدُ عَيْنِى لَذُةَ النَّطُرِ وَ الْعَيْنُ تَحُسُدُ فَلَبِى لَذُةَ الْفِكْرِ

قصل:

اچھی طرح یادر کھو کہ مجت کے لفظ کا استعمال علماء کے طبقہ میں چند معنی پر ہوتا ہے۔ ایک جمعتی ارادت جومجبوب کی طرف ہوجس ہے سکونِ نفس اور آرزوئے دل اور ہوائے نفسانی کا میلال وائس اور تعداد کیا ہے ایک دوسرے ابتاء وائس اور تعداد کیا جائے۔ بیتو قد ماء ہے ممنوع و تاروا ہے اور بیا مائے کھو ت ایک دوسرے ابتاء جنس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اللہ عُلُوا کیبیئراً، جنس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اللہ عُلُوا کیبیئراً، ورس میں ہوتا ہے۔ اللہ عُلُوا کیبیئراً، ورس می جست بمعنی احسان ہے جو بندہ پر منجانب اللہ وارد ہوتی ہے اور اس سے بندہ برگزیدہ کرایا جاتا ہے جس کی بدوات وہ کمال ولایت حاصل کرلیتا ہے اور گوتا گول کرامتوں ہے مخصوص فرمالیتا ہے۔

تیسری شم بمعنی ثناه جمیل ہے جو بندہ کی کی جائے۔

ایک گروہ منظلمین کا کہتا ہے کہ مجب حق کی ہمیں خبر دی گئی ہے۔اگر کتاب وسنت کے ذریعہ وہ ہمیں نہ پہنچی تو اس کا وجود حق تعالی کے ساتھ معلوم کرتا بذریع عقل محال تھا۔ بہر حال ہم اُسے عقید تا تسلیم کرتے ہیں لیکن اس میں تصرف کرنے کے معالمہ بٹس ہم توقف کرتے ہیں اور در حقیت محبت کا اطلاق حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حقیقاً می نہیں بلکہ بیصرف ا قاویل ہیں کہ ہم انہیں یا وکرلیس اور میں جمہیں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی

المجھی طرح سجھ لوکہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت کا جہاں بھی ذکر ہے ہیاس کی طرف ہے ارادہ کنے اور بجت کرنے کے ارادہ کئے اور بہت کی جائے ۔ اور بجت ایک نام ہے ارادہ رضاء اللی کا بھیے رضا اور خط ، رحمت اور رافت اور شل اس کے جو الفاظ بھی اس قتم کے بیں ارادہ میں کے سواکسی جگہ اور معنی نہیں لینے چاہئیں اور ارادت بھی ایک صفیت قدیم ہے کہ اسے مشیست جی کے ساتھ منتسب کر سکتے ہیں تو بطور مبالغداظ ہار مشیت جی میں اس قتم کے الفاظ مستعمل ہیں۔

ظاصہ یہ ہے کہ مجت اللی بندہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ پر تعتیں کافی وافی نازل فرمائے اوراسے دنیا وعقبی میں تو اب بے نہایت عطافرمائے اور عذاب سے مامون کرے اور انتہاء اس کی یہ ہے کہ بندہ کومعصیت سے معصوم رکھے (جیسے انبہاء کرام) اوراس کے بلندا حوال اور اعلیٰ مقامات کردے اور اس کا راز سر می اخیار سے پاک فرمائے اور عنایت از کی اس کے لیے لازم فرمائے تاکہ وہ گل سے مجر دموجائے اور طلب رضائے حق میں اُسے منفر وکروے۔

جب الله تعالى بنده كواس معنى ميس مخصوص كرليتا ہے اور وہ مخصيص اس پرخاص ہوجاتی ہے

تو اس کا نام ند جب محاسبی اور جنید مین ' محبت' رکھا گیا ہے اور ایک جماعت اس کی موید ہے اور فقہا و متلكمين سنت بھي اس پر بيں ۔اور جو كہتے ہيں كەمجبت حق جل مجدہ بمعنی ثناء جيل ہے جو بندہ كے لیے اس کے کلام حق نظام سے واضح ہواور اللہ تعالی کا کلام نا تلوق ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ محبت بمعنی احسان الی ہے وہ بندہ پرمنجانب اللہ ہوتا ہے اور معنی کی روسے میسب اقوال باہم قریب المعنی ہیں۔ لیکن بندہ کی محبت اللہ تعالی ہے وہ ہے جومومن مطبح کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور تعظیم و تکریم کے معنی شن مستعمل ہوتی ہے تا کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرے اور اس کی طلب رویت بیں محواور بے خبر ہوجائے اور آراز و کی قربت میں بے قرار ہواور اس کے دل میں اس کے مواکسی کی محتیائش نہ مواورای کے ذکر یس مم رہاوراس کے ماسواسب سے بیزار بواوراس کے تصور یس آرام اس پر حرام ہواور تمام مالوفات ومتانسات منقطع ہوجائیں اور حرص و آزے اعراض ہونے کے اوراپیے سلطان حقیقی سے دوئی رکھے اور اپنے دوست کے تھم کے آھے گرون اطاعت جھکائے رکھے اور اس ك اوصاف كمال كو يجيات \_ اوربيروانيس ب كدالله تعالى شاندى محبت كوباجى مخلوق كى محبت كى طرح جانے ۔اس لیے اس میں احاط ادراک محبوب کی طرف میلان ہوتا ہے اور بیصفت اجسام ے ہے۔ محبانِ حق اس کے قرب کی آرزو میں رہتے ہیں ند کہ طالبانِ کیفیب ذات ۔اس لیے کہ طالب بخود قائم ہوتا ہے دوی میں ،اور طالب فنا ہو کر محبوب کے ساتھ قائم ہیں ۔اور عموماً دوستان حق میدان محبت میں ہلاک ومقبور ہوتے ہیں ۔ تو محبت دوطرح پر ہوتی ہے: ایک جنس کی جنس سے محبت اورمیلان نقس کا وطن کی طرف ہے۔ دوسرے ناجنس کی محبت جس میں محبوب کے اوصاف ہے کسی صفت کے ساتھ آ رام وانس کرے رہیے بدون کلام سننا، بدون آ تکھ ویکھنا اور جو گرویدہ محبت جق ين دو دو حم ين:

ایک وہ کرفق کا انعام اور احسان اپنے شامل حال دیکھے اور اس کے دیکھنے ہے منعم اور محسن کی محبت کا نقاضا ہو۔ دوسرا وہ جو ہر انعام کو دوئی کے فق میں حجاب جانے اور نعمت کے دیکھنے ہے اُن کی راہ منعم کی طرف ہواور بیرراہ منعم سے زیادہ بلند ہے۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ فصل :

لفظ محبت تمام اصناف طلق میں مرق ج اور تمام زبانوں میں مشہور ہے اور ارباب لغات ہے بھی فدکور ہے اور ارباب لغات ہے بھی فدکور ہے اور اس گروہ کے مشارکنے ہے سنون الحب رضی اللہ عند ہیں ، جو محبت کے مسئلہ میں خاص فد بہب ومشرب مخصوص رکھتے ہیں ۔وہ فرماتے ہیں محبب راہ حق تعالیٰ میں اصلِ اصول ہے اور اس کے احوال ومقامات کی منزلیس ہیں اور

ہر منزل میں جبکہ طالب اس میں ہو، زوال روا ہوسکتا ہے۔ بھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں زوال جب تک طالب اس محل میں ہے، روانہیں ہوسکتا۔اور تمام مشائخ اس پر متفق ہیں۔

لیکن چونکہ لفظ محبت عام تھا اور ارباب ظاہر نے چاہا کہ اس کے معنی کا تھم خلقت میں چھپا کیں تو اس کی تحقیق وجود معنی میں اس کے اسم کو بدل ڈالا۔ چنا نچہ انہوں نے صفاء محبت کا نام صفوت رکھا اور محت کوصوفی۔

ان تمام ضرب الامثال سے بیرمراہ ہے کہ کوئی جنس انسان سے نہیں جے غیب میں کام نہ پڑا ہو ، کوئی دل ابیا نہیں جس میں فرحت محبت یا زخم محبت نہ ہواور کوئی ابیا نہیں جس کا دل اس شراب سے مست نہ ہو بیا اس کے غلبہ سے مختور نہ ہو۔اس لیے کہ دل مرکب ہی اطمیعان واضطراب سے ہے اور عقد دوئتی کی شراب اس میں لازی ہے ، بلکہ دل کے لیے محبت طعام وشراب کے بجائے ہے اور جو دل خالی از محبت ہے وہ دل دل ہی نہیں بلکہ خراب اور ویرا نہ ہے ، اس کے حاصل کرنے یا دورکرنے میں کئی تکلیف کوراہ نہیں اور نفس کوان لطائف سے جو دل پر گزرتے ہیں اطلاع نہیں۔

اور عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ نے محبت کے باب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے دل کوجہم سے سات ہزار سال پہلے پیدا فرمایا اور مقام قرب میں رکھا اور جانوں کو دلوں سے سات ہزار سال پہلے پیدا فرما کر درجہ کوصل میں رکھ کر ہرروز تین سوساٹھ با ران پرظہور جمال فرمایا اور انہیں تین سوساٹھ بارنظرے سرفراز کیا اور کلمہ محبت اسے سنایا اور تین سوساٹھ لطیقۂ انس اس پر ظاہر و منکشف کیے ۔ حتی کہ کا نئات پر نگاہ کرکے فیصلہ کیا کہ اپنے سے زیادہ کسی کو اس کا اٹل نہ پایا تو اس جیں فخر اور غرور پیدا ہوا تو اللہ تنہ پایا تو اس جی فخر اور غرور پیدا ہوا تو اللہ تنہ بالی نے ان سب کا امتحان فر مایا اور سرکو جان جی مقید کیا اور جان کو دل جی اور دل کو تن جی رکھ کر عقل سے آئیں مرکب کیا۔ پھر اخیاء کرام معبوث فر مائے اور اپنے احکام جیجے تو برایک اپنے ایک اس کا متلاقی ہوا۔ حق تعالی نے آئیں نماز کا تھم دیا تا کہ جسم نماز جی ہوا در ایک اور دل محبت جی اور جان قربت جی اور سروصل جی ۔

غرض کرمی ہے۔ کے لیے الفاظ نہیں جوعبارت میں لائے جاسیں۔اس لیے کہ محبت حال ہے اور حال قال میں نہیں آسکتا۔اگر سارا جہان مل کر محبت کو اپنی طرف کھینچتا چاہے تو ممکن نہیں اور کوشش کرے کہ اُسے دفع کردے تو بھی جہان بھر کے قبضہ میں نہیں ۔ کونکہ وہ وہبی چیز ہے منہ مکاسب کے ذریعہ آتی ہے نہ دفع ہو تکتی ہے۔وہ اللی ہے اور انسان لابی اور لابی ، اللی کا اوراک نہیں کرسکتا۔

قصل:

لین عشق بین مشائے کے بہت سے اقوال ہیں ۔ایک گروہ کہتا ہے کہ بندہ کو عشق حق ہوسکتا ہے گئیں اللہ تعالی کا کسی پر عاشق ہوناروائیں اور بندہ کو حق تعالی سے روکا گیا ہے اور حق تعالی بندہ سے نہیں روکا جا سکتا ۔ تو عشق بندہ پر جائز ہے اور حق تعالی پر ٹیس ۔ایک گروہ کہتا ہے کہ بندہ کا حق تعالی پر نہیں ۔ایک گروہ کہتا ہے کہ بندہ کا تعالی پر عاشق ہونا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ عشق نام ہے صدے متجاوز ہونے کا اور حق تعالی عمدود نہیں کہ اس سے تجاوز ہوئے ۔ پھر متاخرین نے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات کا عشق دونوں جہانوں میں درست نہیں ہوسکتا۔ گر ادراک و ات کا عشق ممکن ہے تو جو مدرک ہو وہ معثوق ہوسکتا ہے اور ذات حق تعالی کا ادراک ممکن ہی ٹیس ۔لہذا عشق بھی ممکن نہیں ۔اور یہ بھی قول ہے کہ عشق بلا ہے اور ذات حق تعالی کا ادراک ممکن ہی ہوسکتی ہے۔ تو جب عشق نظر سے ہوتا ہے تو حق تعالی پر دوانیس کے وقد دنیا میں کوئی حق تعالی کو دیکھ نے بالا ہے تو ہم ایک ہے دو اس کے بالا ہے تو ہم کا عشق روانیس ۔

جب الله تعالى اليه افعال وصفات سے احسان كرنے والا ہے اور وہ اپنے وليوں پر احسان واكرام فرماتا ہے تو اس كى محبت روا ہوئى اورعشق ممنوع كى اتو نيس ويكھا كه جب احسان واكرام فرماتا ہوئى ويكھا كہ جب يحقوب عليه السلام يوسف عليه السلام كى جدائى كے سبب منتخرق محبت ہوئے اورنظر جاتى رہى تو بحال

فرقت ان کے پیر بمن کی اُو پاکر آئلھیں روٹن ہوگئیں ،اور جب زلیخا کو بوسف علیہ السلام کے عشق نے ہلاک کیا یا جب تک پوسف علیہ السلام کا وصل نہ پایا آئکھیں روٹن نہ ہوئیں ۔

ے ہوت یا پاہم مصالمہ ہے کہ ایک خواہشِ نفسانی کی پیروی کرتا ہے اورایک خواہش نفسانی پیروئ کے ایک قول میر بھی ہے عشق کی ضد اور حق تعالیٰ کی ضد نہیں۔ اس لیے عشق اس پر جائز ہونا جا ہے اور اس پر بھی ولائل ہیں لیکن بوجہ اختصار اس پر کفایت کی گئی۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ فصل :

اس گروہ کے مشائ نے دوئی کی تحقیق میں بہت ی باتیں بیان کی ہیں۔ انہیں سے کھے

بیان کرتا ہوں، تمام کا احصاء تو نہیں ہوسکتا تا کہ ترکا اس جگہ آجائے۔ ان شاء اللہ العزیز۔ صغرت

اُستاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اَلْمَ حَبُّهُ مَسْحُو الْمُ حِبِ بِصِفَا تِبِهِ وَالْجَبَاتُ اللّٰہ حَبُوبِ بِلَا آتِبِهِ وَالْجَبَاتُ اللّٰہ حَبُوبِ بِلَا آتِبِهِ وَالْجَبَاتُ اللّٰہ حَبُوبِ بِلَا آتِبِهِ وَالْجَبَاتُ اللّٰہ حَبُوبِ بِلَدَاتِ مِن مُحَرِد مِن مِحبِ اللّٰ مِعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ مِن مُحبِ اللّٰهِ مُعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ مِن مُحبِ اللّٰهِ مُعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ مِن اللّٰ مُعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ اللّٰهِ مُعْتَ مِن اللّٰهُ مَعْتَ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللهِ مُعْتَ اللّٰهُ مُعْتَ مِن اللّٰهُ مُوا اللّٰهِ وَمِ اللّٰهُ وَمِنا اللّٰهُ وَمِنا اللّٰهِ وَمِنا اللّٰهُ وَمُنا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنا اللّٰمُ وَمَا الللّٰمُ وَمَا الللّٰمُ وَمَا الللّٰمُ وَمَا الللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَالِمُ مُواللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا الللّٰمُ وَمَا الللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَمَا اللّٰمُ اللّ

ابویزید بسطائی رضی الله عند قرماتے میں: آلسَمَحیّهٔ اِسْتِقَلالُ الْکینیو مِنْ نَقْسِکَ وَ السَّتِکُفُو اِللَّ الْکینیو مِنْ نَقْسِکَ وَ السَّتِکُفُ اللَّ الْکینیو مِنْ نَقْسِکَ وَ السَّتِکُفُ اللَّهِ کَفَالِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِل

ے۔ "اور اس قلیل متاع میں تھوڑی عمر کے باوجود بندہ کی تھوڑی ذات کو بہت فرمایا ہے:
﴿ وَاللّٰ کَوْیَنَ اللّٰهَ کَیْتُیْدُ اَوَّاللّٰ کَانِیْ اِنْ اَللّٰہُ کَانِیْتُ اِللّٰہُ کَانِیْتُ اَوَّاللّٰہُ کَا بہت زیادہ ،اور ذکر کرنے والے اللّٰہ کا بہت زیادہ ،اور ذکر کرنے والیاں " ۔ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حقیقی دوست الله تعالیٰ ہے اور الیمی دوئتی ضلقت سے حصح خیس ۔ اس لیے کہ جو چیز الله تعالیٰ سے بندہ کو ملے وہ کم نہیں اور ضلقت سے جو پچھ ہو وہ بہت کم ہیں۔ اس لیے کہ جو چیز الله تعالیٰ سے بندہ کی کم یادکو بہت فرمایا اور اپنی بے صد نعتوں کو کم کہا۔

صفرت الله بن عبدالله تسترى رحمة الله عليه فرتے بين: اَلْمَهَ حَبَّهُ مُعَانَفَهُ الطَّاهَاتِ
وَهُبَايَنَهُ الْمُهُ خَالِفَاتِ. "محبت بيه به كرمجوب كى اطاعت سے معافق رہے اور خالف امور سے
مجتنب رہے '۔اس ليے كه جب ول بي دوئ كى قوت زيادہ ہوتى ہے تو دوست كا تحم آسان ہوجا تا
ہے۔اور جولمحد ين كابي قول ہے كه بندہ دوئى بي اس درجه پر پہنچ جاتا ہے كہ اطاعت اسے معاف
ہوجاتى ہے، بي خالص زعرقہ ہے۔

الرا کے کہ بیرال ہے کہ صحب عقل کی حالت میں تکلیف کا تھم بندہ ہے ساقط ہوجائے۔
ال امر پرسب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمد کے منسوخ نہیں ہوتی اور جب ایک شخص ہے صحب عقل کی حالت میں اس شریعت کا تھم ساقط ہونا جائز ہوتو سب سے جائز ہوگا۔ یہ خیال خالص زیر قیوں کا ہالبتہ مدہوش اور مفلوب العصق افراد کا اور تھم ہے (جیسے مجذوب) اور معتوہ العقل (پاگل مجنون) یا اس تم کے دیگر امراض کا عذر لیکن سے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی دوئی میں بیرآزادی دے کہ اطاعت اس پر ساقط کردے بلکہ جتنی محبت زیادہ کے دیگر اطاعت کی تکلیف سے اُسے مشکل کر کے حکم اطاعت اس پر ساقط کردے بلکہ جتنی محبت زیادہ کو کی ہوگی ، اطاعت کرنے کی اتنی تی تو فیتی اس پر آسان ہوگی۔

٣- ال مديث ياك كا ذكر يبل كزر چكا بـ

ا\_ مورة الاحزاب: ٢٥

۲۔ سورہ طہ:ا

ہوں۔'' اور یہ بایں سبب ہوتا تھا کہ حضور مضے کھٹے اپنے اعمال پر نظر نیس فرماتے تھے تا کہ اپنی اطاعت پر کوئی گمان نہ ہوجائے بلکہ امرحق کی عظمت کی طرف نگاہ فرماتے اور بیرعرض کرتے کہ میرے اعمال اس جناب کے لائق نہیں۔

سنون محت رحمة الله عليه وَسَلَّم قَالَ: الْمُوجُونُ لِلْهِ إِلَى شَرُفِ الدُّنْ الْمُوجُونَ لِلْهِ إِلَى شَرُفِ الدُّنْ الْمُوجُونَ لِللهِ إِلَى شَرُفِ الدُّنْ الْمُوجُوبَةِ لِاَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ. "الله كحت دنيا والخرت كثرف كي طرف كے بين كونكه حضور عَظِيَكُمْ فَيْ قرمايا: انسان اس كے ساتھ موتا ہے جس سے وہ محبت ركح "لَّة بيلوگ دنيا اور عاقبت بين الله تعالى كے ساتھ موتے بين اوراس بين خطاروانين مرجو پہلے موكن و دنيا كا شرف وہ ہے كہتن تعالى ان كے ساتھ ہوتے بين اور عاقبت كاشرف بيكہتن كے ساتھ ہوتے بين -

اور صفرت بي بن معاذر صلى الله عنفر بات بن : حقيقة المستحبّة مالا يَنفَق على بالمحققة ولا يَنويُسُهُ بِالْبِو وَالْعَطَاءِ "محبت كي حقيقت بين كه جفا، يار م كم نه بواور بخش ، عطات زياده نه بهو " يعني اصلى محبت وه م بوظم اور تن سي كم نه بو اس لي كه دونول با تين محبت على سبب بين اور سب وجودا عيان كي حكمت بن كم موت بين اور دوست دوست كى بلا پرخوش بوتا عاور محبت كى راه بن جفا اور وفا برابر بين - جب محبت حاصل موجائ تو وفا مثل جفا اور جفا مثل وفا موق بين اور حجات سي حفا فانه لي كا اور جفا مثل وفا موق بي اور حكاتون بن مشهور م كرشيل عليه الرحمه كوجنون كى تهمت سي شفا خانه لي كا اور حقا مثل المي كروه آب كى زيارت كوآيا۔ آپ فرمايا: عَنْ اَنْدُنْهُ قَالُواْ اَجِبًاءُ كَ فَرَمَا هُمُ بِالْحِوجَارَةِ فَقَرُواً، " تم كون مو؟ وه بول : ہم آپ كے دوست بين، آپ في انبين پخرول سي بالمجارَة الله فَقَرُواْ، " تم كون مو؟ وه بول : ہم آپ كے دوست بين، آپ في انبين پخرول سي بالمجارَة الله فَقَرُواْ، " الرحم مير حدوست موقو ميرى بلاسے كيوں بھا گئے ہو، مركر واور كا اس بولائ كرتا مول والله أغلم بالمطواب موست كى بلاسے بين ميں بهت سے اقوال بين ، يكن ش اكر اكر اكر الله أغلم بالمطواب

# كشف جابشم --- زكوة

الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ وَأَقِيْهُوا الصَّلَوةَ وَأَتُوا الذِّكُوةَ ﴾ (1) اور اس كى ما تنزآيتيں جيں الله تعالى مرو اور ذكوة دو \_اور احادیث بھى بہت جيں اور احكام فرائض ايمان سے ايك ذكوة واجب ہے اس بر ،جس پر واجب ہوجائے اس سے اعراض جائز نہيں \_ليكن ذكوة اتمام نعت پر ارسورة البقرة ، ۱۳۳۰\_

واجب ہے۔ جب ۲۰۰ درہم چائدی کی مقدار ہو کہ نعت تمام ہوجاتی ہے اور وہ نعت تصرف کسی آ دمی کے آ جائے تو اس پر پانچ ورہم واجب ہیں، جب اس پر ایک سال گزر جائے ۔ اور بیس دینا رطلائی بھی نعت پتمام ہے ۔اس سے نصف اوا کروینا واجب ہے اور پانچ اونٹ بھی کامل نعت ہے اس پر ایک بکری واجب ہے۔ وقس علی ہلاا۔ لیکن مرتبہ پر بھی زکو ہ ہوتی ہے۔

صور عَلَيْكُمْ ذَكُوةَ مَالِكُمْ (١) الله تعالى فَرَضَ عَلَيْكُمْ ذَكُوةَ جَاهِكُمْ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ ذَكُوةَ جَاهِكُمْ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ ذَكُوةَ واجب كى بي فَي فَرَضَ عَلَيْكُمْ ذَكُوةَ واجب كى بي في الله كَانَ وَاجب كَانَ فِي الله عَلَيْكُمْ ذَكُوةَ واجب كى بي في الله كَانَ وَاجب كَانَ فَي وَكُوفَةً وَاجب كَانَ عَلَي فَلَي فَسَي وَ ذَكُوفَةً وَذَكُوفَةً مَال كَانَ لَو وَاجب كَانَ وَاحِد وَقَا وَاجْبُ كَانَ وَاحْدَ وَاجْبُ لَهُ مَا الله وَاحْدَ الله وَاحْدَ الله وَاحْدَ الله وَاحْدُ وَالله عَلَى الله وَاحْدُ الله وَاحْدُ وَالله وَال

ا بيالفاظ تونيس طيكن ابن حميان رضى الشرعة في خضرت ابن عمرض الشرعة عمرة عاروايت كياب : اذا
كان يوم القياحة دعا الله عبدا من عبيده فيقف بين يديه ، فيسأله عن جاهه كما يسأل عن ماله.
الم ميوطى في الملؤلؤ المصنوع شمان الفاظ كماته و كركياب : زكامة البجاه اغالة اللهفان ، اكى طرح الم مؤكاتى في المقوائد المجموعة شمان الفاظ كماته بيان كياب : من عظمت حواتج المناس اليه فلم يحتمل عرض تلك النعمة للزوال الم المن حبان في كماب المحروض تلك النعمة للزوال الم المن حبان في كماب المحروض تلك علماء بيان كياب عماء علم عبد الاعظمت مؤونة المناس عليه، فمن لم يحتمل تلك الموونة فقد عرض النعمة للزوال ، الم و أي في المك الموافقة الله على عبد الاعظمت مؤونة المناس عليه، فمن لم يحتمل تلك الموونة فقد عرض النعمة للزوال ، الم و أي في المك الموافقة المحموعة (ص: ١١٥) اللولؤ المصنوع (ص: ١١٥) اللولؤ المصنوع (ص: ١١٥) الموافقة لا بن المجوزي ١٢/٢، تاريخ بفداد للخطيب ١١٥٥) كتاب المجروحين لابن حيان ١٢/١ ، لسان الميزان للحافظ العسقلاني ١٢/١ .

السام ابن جوزى نے العلل العداهية ١٨ ميل حضرت الن رضى الله حدے دوايت كيا ہے اور كہا ہے كرائے ويا الحميد نے حضرت الن رضى الله عدے موقوقا روايت كيا ہے جبكدائ كى سند ميں عبدالله بن عبدالله بن عبدالله يو عبدالله وي عبدالله يو عبدالله يو عبد الله عدے روايت كيا ہے اور الله عدے روايت كيا ہے اور الله عدے روايت كيا ہے اور الله يو عبدالله عدد الله عددے روايت كيا ہے اور الله الله عددے روايت كيا ہے اور الله الله عددے روايت كيا ہے اور الله يو عبدالله الله عددے موايت كيا ہے كہ الله الله الله عدد الله يو عبدالله الله عدد الله يو عبدالله الله يو عبدالله الله يو عبدالله الله يو عبدالله الله يو الله يو الله يو عبدالله الله يو الله

چنانچ تندری بھی ایک نعت ہے تو جم کے ہر حصد پر ذکو ہ ہے۔وہ اس طرح کہ اپنے تمام اعضاء کوعباوت میں مشغول رکھے اورلیو واحب اور کھیل تماشہ میں ضائع ندکرے تاکہ فعت والی کی زکو ہ اوا ہوجائے۔ پھر باطنی نعت پر بھی زکو ہ لازم ہے۔لیکن چونکہ بیانعت ایک الیک بلند وبالا ہے کہ اس کی حقیقت کا شار نیس ہوسکتا لہٰڈااس کی زکو ہ و سے ہوسکتی ہے کہ انسان نعت کو پیچائے اور اے نعت جانے کہ وہ حدوثارے باہرہے۔ تو اس کا شکر بھی حدوثارے زیادہ کرے اور وہ شکر کراری ہے۔

غرضيكر صوفياء كرام كي يهال دنياوى نعت كى ذكوة دينا پنديده نييل -اس لي كدوه بخل پند نييل كرتے اور بخل كامل سے جو بہت يُرك صفت ہے دوسودر ہم ايك سال تك تحت وتصرف لائے والا ہى پانچ در ہم ادا كرے كا اور اعلى كرم اتنا مال جمع ہى نييں كرتے بلكہ جو پچھ پاس ہوسب خرق كرة التے ہيں، اور بخى كے پاس مال جمع نہيں ہوسكنا تو پھروہ حدذ كوة تك كيے پنج سكتا ہے۔

#### حکایت:

ایک فاہری عالم امتحا فا حضرت شیلی ہواں کرنے آیا کرز کو ہ کیے اوا کی جائے۔آپ اسے جواب دیا کہ جب بندہ میں بخل ہواور مال جمع ہوجائے تو دوسودرہم چاندی سے پارفج درہم دینا چاہئے اور میں دینار طلائی ہے آ دھا دینار ۔ بدتو تیر سے غذہب کا مسئلہ ہاور میر سے غذہب بٹی تو کچھ ملک میں رکھنا ہی نہیں چاہئے تا کہ ذکو ہ سے بچارہ سے ۔ عالم نے کہا اس مسئلہ میں آپ کا امام کون ہے شیلی نے فرمایا کہ: الویکر صدیق رضی اللہ عنداس مسئلہ میں میر سے امام جیں ، کونکہ ان کے پاس جو پچھتھا سے اللہ کی راہ میں وے دیا اور حضور مطاع تھیا نے جب فرمایا: صاح کھی ان کے ایک جھوڑا؟ تو آپ نے عرض کیا: اللہ و رَسُولُهُ (ا) "اللہ اوراس کا رسول کا فی جین"۔

اور حفزت على كرم الله وجهدنے اپنے قصيده من فرمايا \_

ا الصام ترقى اورام اليواؤو في بطريق ميداعم بن خطاب رضى الله عندى ما لا ، فقلت اليوم أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن نتصدق وافق ذلك عندى ما لا ، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، قال: فجئت بنصف مالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ماأبقيت الأهلك ؟ فقلت مثله وأتى أبوبكر بكل ما عنده فقال: ياأبا بكرماأبقيت الأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسولة قلت: الااسبقه الى شيء أبداً (مشكوة المصابيح) المدار عنه الله عنه المناقب ؛ بأب مناقب أبى بكر رضى الله عنه

فَمَا وَجَبَتُ عَلَى زَكُوهُ مَال وَهَلُ يَجِبُ الزَّكُوهُ عَلَى الْجَوُّادِ " وَهَلُ يَجِبُ الزَّكُوةُ عَلَى الْجَوُّادِ " " فَمَا وَجَبَيْنِ اور بَضْ مُن كَرِينَ واللَّيْ يُرِدُكُو وَاجب بُون ـ " " فَاللَّهُ عَلَى الْجَوْادِ اللَّهُ عَلَى الْجَوْادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَوْادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

تو اہلی جود وکرم کا مال خرج ہوجاتا ہے اور ان کا خون بھی معاف ہوتا ہے۔وہ نہ تو مال ملی بھی معاف ہوتا ہے۔وہ نہ تو مال میں بخل کرتے ہیں اور نہ خون پر جھڑتے ہیں ،اس لیے وہ کسی چیز کوا پی ملک نہیں جانتے ۔لیکن اگر کوئی جہالت سے یہ کیے کہ جب میرے پاس مال ہی نہیں تو میں علم ذکوۃ کی کیوں پرواکروں ۔ یہ اس کا کہتا سیجے نہیں اس لیے کہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور علم سے بے پروائی کرنا کفر فیادات و مان ہے اور علم سے بے پروائی کرنا کفر فیادات و مان دے ایک میہ بھی فساد ہے کہ لوگ صلاحیت اور فقر کے مدعی ہیں اور اپنی جہالت سے علم چھوڑ و سے ہیں۔

شى مبتديان جماعت وحقوف كو پڑھارہا تھا۔ ایک جائل بھی آكر بیٹے گیا۔ بس ذكوة بس اون كا قوار ایک جائل بھی آكر بیٹے گیا۔ بس ذكوة بس اون كا كوار اون كا كوار كر كر رہا تھا اور بنت ليون ، بنت مخاص اور حقد كے احكام بنا رہا تھا۔ اس جائل كو نا كوار كر را۔ وہ تنگ آكر اٹھ گيا اور كينے لگا مير بے پاس اون بن بيس تو بنت ليون وغيرہ كامل مير بے كس كام كا ہے! بيش نے كہا اوہ جائل بيا چى طرح ياوركھ كہ جس طرح ذكوة وينے كے ليے علم كى ضرورت ہے اى طرح لينے كے ليے بھى علم چاہے۔ كيوں كه اگر كوئى تتجے بنت ليون وے اور تو اور تو اس بے ليون اس وقت بھى تتجے علم كى ضرورت ہے۔ ترك علم سے يہاں بہت فقصان ہے۔

اسلام بل اگر کسی کے پاس مال نہ ہواور اُسے مال سے متاسبت نہ ہوتو بھی اُس پر سے فرضیتِ علم نما قطومیں ہوتی۔ فَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهْلِ . \*

فصل:

مشارکے صوفیا و (رحم اللہ) میں ہے اکثر ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے زکوۃ لی ہے اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے زکوۃ نہیں لیتے ۔وہ کہتے ہیں جنہوں نے زکوۃ نہیں لیے۔وہ کہتے ہیں کہ ہم مال نہیں لیتے تاکہ ہم پر زکوۃ واجب نہ ہوجائے اور دنیا والوں ہے بھی ہم زکوۃ نہیں لیتے کہاں ہے ان کا ہاتھ او نہا اور ہمارا ہاتھ نجا ہوتا ہے اور جوفقر اواضطرار میں ہوتے ہیں تو وہ اگر لیتے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے نہیں لیتے بلکہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلمان ہے فرض ادا ہوجائے۔تو اس صورت میں آئیس کا ہاتھ او نہا ہوتا ہے نہ کہ دینے والے کا اور اگر دینے والے کا بیتا ہوتا ہوتا ہے ۔اللہ تعالی قرماتا ہے ۔اللہ تعالی قرماتا ہے۔اللہ تعالی قرماتا ہے۔ اللہ تعالی قرماتا ہے۔اللہ تعالی قرماتا ہے۔ اللہ تعالی قرماتا ہے۔اللہ تعالی قرمات ہے۔ اللہ تعالی قرماتا ہے۔اللہ تعالی قرماتا ہے۔ قرص تو تو تا تا ہے۔اللہ تعالی قرماتا ہے۔ قرص تو تا تا ہے۔اللہ تعالی قرماتا ہے۔ قرص تا تا ہے۔اللہ تعالی اللہ تعالی قرماتا ہے۔ تعلی اس تعالی ہے۔ تعالی اللہ تعالی ہے۔ تعالی ہے

تو چاہے تھا کہ ذکو ہ دیے والا لینے والے کی نسبت زیادہ فضلیت رکھا، اور بیاعتقادیش گرائی ہے تو اونچا ہاتھ وہی ہے جومسلمان بھائی سے پچھ بھکم وجوب لے تاکہ اس کا بوجھ اس کی گردن پر ندر ہے۔ بید درولیش عقبائی ہیں ۔اگر درولیش عقبائی اٹل دنیا سے نہ لیس تو ان پر فرض تھم برستور ہاور بروز قیامت گرفتار ہوں تو اللہ تعالی نے عقبائی درولیثوں کو تھوڑی می ضروریات سے امتحان کیا تاکہ دنیا دارلوگ فرضیت کا بوجھ اپنی گردن سے اتار سکیس ۔ تو ثابت ہواکہ فقر کا ہاتھ اونچا ہے اور دہ بمطابق تھم شرع ابناحق لیتا ہے کو تکہ اللہ تعالی کاحق اس پر واجب تھا۔

اگر لینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا جیسا کہ الل طواہر سجھتے ہیں تو اس صورت میں پیفیران اولوالعزم کے ہاتھ بھی نیچ ہوتے ۔ بنا ہریں ان کا بیہ خیال بھی غلط ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے جو لیا ہے وہ ہامرحق لیا ہے اور انکہ دین نے بھی بھی طریق جاری رکھا ہے، تو وہ غلطی پر ہیں۔ یعنی لینے والے کا ہاتھ نیچا اور دینے والے کا اونچا بھتے ہیں ۔اور سے بحث چونکہ باب جو دوسخا سے متعلق ہے اس لیے میں بچھ بیان اس کے متعلق کرتا ہوں۔ وَ بِاللّٰهِ اللّٰهِ وَفِيْقُ.



ستر ہواں باب

#### جوروسخا

حضور من في فرات إن

اَلسَّخِيُّ قَرِيُبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِوَ الْبَخِيْلُ قَرِيُبٌ مِنَ النَّارِ وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ (١)

'' بخی جنت کے قریب اور جہنم سے بعید ہے اور بخیل جہنم سے قریب اور جنت سے بعید ہے۔''

> اور فرمایا: "كافر سنحى عند الله افضل من مومن بخیل" "كافركن الله كنزد كيمومن بخيل مافضل ب-"

اورعلاء ك زويك جودو عا مخلوق كى صفت ميں ايك بى معنى ميں بيں يكن اللہ تعالى كو "جواد" كہد كتے ہيں " من كئى اللہ تعالى كو "جواد" كہد كتے ہيں " مخل اللہ تعالى نے اپنا فرمایا ندرسالت مآب مطابح اللہ نے كى حديث ميں بيان كيا \_ پر اجماع اللہ سنت نے بھى بيان م رواند ركھا - بيدا ہے ہے جيسے اللہ تعالى ك ناموں ميں عالم آتا ہے ، اسے عالم كہتے ہيں ليكن عاقل ، فقيد نيس كيد كتے ۔ اگر چد بيد عالم، عاقل ، فقيد نيس كو سے آلر چد بيد عالم ، فقيد نيوں نام قريب قريب ايك ہى معنى ركھتے ہيں ۔ ایسے ہى اللہ تعالى جواد ہے قواس ميں عاقل ، فقيد تينوں نام قريب قريب ايك ہى معنى ركھتے ہيں ۔ ایسے ہى اللہ تعالى جواد ہے قواس ميں

ا اے امام تر ذری نے ، امام تحقیلی نے "کتاب الضعفاء" میں ، اہام این حبان نے "دو صفہ العقلاء" میں اور این عدی نے "کامل" میں سعید بن مجد الوراق کے طریق ہے ، اس نے یکی بن سعید ہے ، انہوں نے امحریق ہے ، انہوں نے امحریق ہے ، انہوں نے اور انہوں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے مرقوعاً روایت کیا ہے جبکہ امام تر ذری نے اے ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے۔ اے امام سعید بن مجد کی سند کے علاوہ نہیں جانے اور اس میں مجی مخالفت کی گئی ہے کہ بیر حدیث محید بن مجد کی روایت کروہ ہے۔ اس نے کہی بن سعید ہی تعدد بن مجد کی روایت کروہ ہے۔ اس نے کہی بن سعید میں اللہ عصوا کے طریق ہے اے مرسلا روایت کیا ہے بام عقبلی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہاں حدیث کی کوئی اصل قبیل ۔ نہ بھی کی سند سے اور نہ کی اور کی سند ہے۔ امام سیوطی نے "املی کی المصنوعة" میں اس کے پکھ وومرے طرق و کر کرکے ابن جوزی کا اقت کیا ہے۔

والرك لي طاحظ أرين سنن التومدي ١٣٣/٣، ضعفاء العقيلي (١٥٣) ووضة العقلاء (ص: ٢٣٧) الكامل لابن عدى ١٨٣/٢، المعجم الأوسط للطبراني ١/١٩ العلل لابن أبي حاتم ١٨٣/٢ ،١٨٣ اللآلي المصنوعة للسيوطي ٩٣/٢ ، ٩٣ الفوائد المجموعة للشوكاني (س: ٢٤) المقاصد الحسنة للسخاوي (٥٥٤) توصیف ہے دوسرے نام ہے ، وہ پکارانیس جاسکتا کہ اس میں توصیف نہیں ہے۔ بعض نے جواد اور
تی کا بیرفرق بیان کیا ہے کہ تی وہ ہے جو بخشش کرتے وقت خولیش و بریگانہ میں تمیز کرے ، دوست و دشمن میں امتیاز رکھے اور اس میں کوئی سب یا غرض طحوظ ہو اور سید جود کا ابتدائی مقام ہے ۔ اور ''جواد'' وہ ہے کہ ویتے وقت اپنے بریگانہ میں فرق نہ کرے اور اس کا وینا بے غرض اور بے سب ہو۔ اور بیرشان وہ بیفیمروں میں خاص تھی ، ایک حضرت اہراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت مجدرسول اللہ مرافظ تھی۔

احادیث میں ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جب تک کوئی مہمان نہ آجاتا،
آپ علیہ السلام کھانا تناول نہ فرماتے ۔ایک دفعہ تین روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ اتفا تا ایک کافر آپ
کے دروازے سے گزرا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے عرض کیا کافر ہوں ۔ آپ نے فرمایا
چلا جا، تو میری مہمانی کے لائق نہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا بطیل! جے میں نے
سر سال یالا، تو نے ایک روثی اسے نہ دی۔

حضور مِشْعَقِقَ كَ خدمت مِن حاتم كَ اولاد المَه الرُكا آيا حضور مِشْعَقَقَ نا الله الله الله عنها الله عنها وي حاور بچها دى اور فرمايا : إِذَا أَنَاكُمُ تَوْمِهُمُ قُومٍ فَأَكُومُوهُ. (١) ''جب تمهار سے پاس كى قوم كامعزز

ا۔ ندکورہ بالا حدیث شریف کو ائن ماجہ نے محمد بن صباح ہے، انہوں نے سعید بن مسلمہ ہے، انہوں نے محمد ين گلان سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت این عمر رضی الله عنجماسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اسے بزارت اورائن تزيرت افي "صحيح " شيءام طيراني ت "المعجم الكبير والصغير" شيءاتان عدى نے "الكامل" شروايت كيا بـ اورامام يتكل في السن الكبوى ش جريرى كر الل س روایت کیا ہے۔ جریری نے "این بریدہ" سے انہوں نے مجی بن معر سے، انہوں نے جریر سے ان الفاظ کے ساتحاروايت كيا بـــلـقيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فبسط لي رداء ه وقال: اجلس على هـذا فـقـلـت:أكـرمك الله تعالى كما أكرمتني:فقال صلى الله عليه واله وسلم:اذا أتاكم كويسم قوم فأحوموه. ال حديث شريف كي اورجمي كثيراسنادين، اے امام الن عدى في حضرت كل ب انہوں نے معاذبن جبل اور اُپوتارة أنصاري بروايت كيا ہے اور امام حاكم نے "المصنعددك" شي جاير ين عبدالله ہے امام طبرانی نے "المصحبہ الكبيو" شي اين عماس اورعبداللہ بن ضمر ة بن مالك المجلى ہے روایت کیا ہے۔ ابن عساکرنے تاریخ ابن عساکر ش اکس بن مالک سے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف قرار ويا ب اورابوراشد في ان القاظ كرماته يكى بيان كياب اذا أتساكم شويف قوم فأكرموه . امام مناوى كتي بي كدامام ذهمي في "مخصصوا لمدخل" في كهاب كداس كى سارى سندي ضعف بي مكراس كا شاهد ایک مرسل روایت موجود ہے ۔امام این جوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے لیکن امام حراقی نے این جوزی بر گرفت کی ہے چران کے شا گردائن جرنے اس کے بارے ش کیا ہے کہ بیضیف ہے لیکن موضوع نيس - امام خادى ن كما ب كداس روايت كوسكرى في "جمهرة الأمثال" شي ائن شاهين واين سكن وأوقعم اورائن مندہ نے سحابہ کرام رضی اللہ عنم کے بارے میں اپنی اپنی کتب میں، (بقیہ حوالد الطی صفحہ بر۔۔۔۔)

آئے تواس کی عزت کرو۔"

红色的

جس نے تمیزی اور کافر مومن علی فرق کیا وہ ظیل علیہ السلام تھے، ان کا درجہ خاوت تھااور جنہوں نے کافر زادہ کے لیے چاور بچھائی، یہ مقام جود ہے۔ اس معنی علی بہترین ہے جو کہا ہے کہ جو دمتا بعت خاطر روی علی تھا۔ جب خاطر ٹانی دل پر غالب آ جائے تو وہ علامت بکل ہے اور ارباب بخصیل چھین پہلی خاطر کو بزرگ رکھتے ہیں۔ بہر حال خاطر اقل حق ہے ہے۔ اور جھے معلوم بوا کہ بنیٹا پور علی ایک سودا گرم دھا جو ہر روز شخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ بوا کہ بنیٹا پور علی ایک سودا گرم دھا جو ہر روز شخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک روز شخ سے کھی سوال کیا۔ اس سودا گرنے عرض کیا ، میرے پاس ایک دیٹا روز ہے۔ اور سونے کا کلوا۔ تو اس کے دل عین آیا کہ دیٹار دول ۔ پھر اس نے سوچا کہ ریز و زر دی دے دول ۔ تو اس نے ریز و زر دے دیا ۔ پھر جب شخ سے تفاق جو وکی تو اس نے بوجھا، کیا اللہ تعالی دول ہے تنازعہ کیا ہے اس لیے کہ حق تعالی نے مینازعہ کیا ہے اس لیے کہ حق تعالی نے نازعہ کیا ہے اس لیے کہ حق تعالی نے فرمایا کہ دیٹار دے اور تو نے دیز و زر دیا۔

#### (بقيه حاله سفي كزشت )

من اور بحيم ترقد كا اور ديگر محد ثين في بيان كيا به ان تمام في صابر بن سالم بن حيد بن يزيد بن عبدالله بن مسمرة كر طريق بي دوايت كيا به ام ابوداؤد في اسم اسمال شي ذكر كيا به اوراس كاستده به بسر و كر طريق بي ادائت كيا به الموادد كيا به الموادد كيا به الموادد كيا به الموادد بيث الموادد كيا به الموادد بيث الموادد به كيا به الموادد به كراس دوايت كي دجال سعيد بن سلم كيا جاتا اوران كي دوايت بي احتمال بوتا به به بلاشم به الناراديون بي ساحة الموادد بيا المواد بين احتمال بوتا به بلاشم به الموادد بيا به الموادد بيا الموادد بي دوايت بين احتمال بوتا به بلاشم به قرب المعيد بردايات بين -

یہ بھی مروی ہے کہ شخ ابوعبداللہ رود باری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ موجود ندیتھ ۔ آپ نے تھم دیا کہ اس کے گھر کا سامان بازار میں لے جایا جائے۔ جب مرید گھر میں آیا تو دیکھا کہ سب سامان بازار جاچکا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور خاموش رہا۔ کیونکہ اے شخ کا خوش رکھنامنظورتھا۔

جب اس کی عورت گھریں آئی اور سے حال ویکھا تو گھریں جاکراپنے کپڑے بھی اتار
دیئے اور کہا کہ ریبھی گھر کا اسباب ہے ،اس کا بھی وہی حکم ہے جو متاع خانہ کا تھا۔گھر والے نے
اس پر آ واز کسی اور بولا بہ تکلف اختیاری ہے ، جو تو نے کیا۔عورت بولی جو پچھ شخ نے کیا اس کی جود
تھی ، جھے بھی اب چاہیے کہ مس بھی اپنی ملک قس پر تکلف کردوں تا کہ میرا وجود بھی ظاہر ہو۔ مرد
بولا ، بال بیڈھیک ہے لیکن جب ہم نے شخ کو اپنے وجود پر تسلیم کرلیا تو وہ ہمارا شخ کے حوالے کردیا
ہماری مین جود ہے اور جود آ دی کی صفت میں تکلف اور مجاز ہوتا ہے۔ اور مرید کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنی
ملک اور تفس کو حکم اللی کے متا ایوت میں خرج کرے۔

حضرت بهل بن عبدالله رضى الله عند في فرمايا: " السطو في ذهة هدرو مِلْكُهُ هُبَاتِ"
"صوفى وه ب كداس كاخون معاف بهواوراس كى مِلك مباح" -اور شخ ايوسلم فارئ ہے جس فے
سنا كد فر باتے تنے كدا يك دفعہ بيس في ايك جماعت سے ل كر تجاز كا اراده كيا اور تواح حلوان بيس
قوم كرد في بهارا راسته روك ليا اور بهارے تمام كيڑے چين ليے بهم في أن سے مقابله نه كيا اور
سوچا كدا گر بهم مقابله نه كريں تو يہ بهم سے خوش بهوں گے۔ بهار سے ماتھيوں بيس سے ايك فخص بہت
سوچا كدا گر بهم مقابله نه كريں تو يہ بهم سے خوش بول گے۔ بهار سے ماتھيوں بيس سے ايك فخص بہت
سے قرار بهوا -كرد في اس پر تلوار سونتي اور أسے قبل كرد سے كا اراده كيا - بهم سب في أس كرد سے
سفارش كى -مرد في كہا كى طرح جائز نہيں كہ بيس اسے چيوڑ دول - بيہ جيوثا ہے بيس اسے ضرور قبل
کروں گا۔

ہم نے کرد سے پوچھا یہ کیے جھوٹا ہے۔ کرد نے کہا یہ صوفی نہیں ہے اور صوفیوں میں رہ کر خبات کرتا ہے۔ ایسا آ دمی ناپود کردینا لازمی ہے۔ ہم نے کہا اے آپ نے کس طرح صوفی نہیں مانا۔ کرد نے جواب دیا کہ صوفی مردوں کا خاصہ جود ہے اور اس کے لباس میں چند چیتھو ہاور پوید ہیں، یہاں پر صبر نہیں کرسکتا ، یہ کیونکر صوفی ہوسکتا ہے کہ اپنے یاروں میں اتنا جھکو تا ہے۔ ہم مدتوں ہے تہا را کام کرد ہے ہیں اور تمہارا کام کرد ہے ہیں اور تمہارا راستہ لوٹ رہے ہیں اور تمہارے تعلقات قطع کرتے ہیں ہے کہی ملال نہیں کرتے۔

روایت ہے کہ عبداللہ بن جعفر ایک گروہ کی چرا گاہ میں پہنچے اور حبثی غلام کو و یکھا کہ

جریوں کی رکھوالی کررہا ہے کہ ایک کتا آیا اور اس جبٹی کے آگے بیٹھ گیا ۔اس نے روٹی نکالی اور کتے کے آگے ڈال دی ۔اس نے پھر چاہی۔ جبٹی نے دوسری روٹی ڈال دی ۔ پھر تیسری روثی ڈال دی۔

عبدالله فرماتے ہیں: میں اس کے پاس کیا اور کہا اے غلام! تیراروزانہ کا کھانا کتا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا اتحابی ہوتا ہے جوتم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: پھرٹو نے سب کتے کو کیوں دے دیا۔ غلام نے کہا: اس لیے دے دیا کہ یہاں کتے فیس ہیں اور یہ کہیں دُورے آیا ہے۔ جھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ اس کی محنت ضائع کروں۔ آپ فرماتے ہیں جھے اس کی یہ بات پہند آئی اوروہ چاگاہ اور بکریاں اور غلام خرید فرما کراس غلام کو آزاد کیا اور اے وہ چاگاہ اور بکریاں عطافر ماکیں۔ غلام نے آپ کو دعادی اور بکریاں صدقہ کردیں اور چاگاہ کی زمین وقف کر کے خود چل دیا۔

ایک مردحفرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر آیا اور سوال کیا۔اے ابن رسول اللہ! چار سو درہم مجھ پر قرض ہیں۔حضرت امائم نے چار سو درہم اُسے عنایت قربا ویے اور گھر میں روتے ہوئے تشریف لے گئے ۔لوگوں نے عرض کیا حضور رونے کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا: میں نے اس سائل ہے دریافت کرنے میں قلطی کی جس کی وجہ سے اے سوال کرنا پڑا۔

حضرت الویمل صعلو کی رخمۃ اللہ علیہ بھی کسی درولیش کے ہاتھ پرصدقہ نہ دیتے اور جو کسی کو پخشش فرماتے کسی کے ہاتھ میں دینے اور جو کسی کی بخشش فرماتے کسی کے ہاتھ میں دینے کی بجائے زمین پر رکھ دیتے تا کہ خودا شمائے ۔لوگوں نے عرض کیا حضور اابن میں کیا حکمت ہے؟فرمایا: دینار کی وہ قدر نہیں جو کسی مسلمان کے ہاتھ کی مجھے عزت ہے ۔اگر میں کسی کے ہاتھ میں دول تو میرا ہاتھ اُونچا اور میناج کا ہاتھ نیچا ہوگا اور یہ مجھے گوار ونہیں ۔

روایت ہے کہ حضور منظی کا کوشاہ جش نے دومن مشک پیش کی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا سب پانی میں ڈال دیا اور اپنے صحابہ کرام کے ممل دی۔

حفرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سائل حضور منطقیقی کی خدمت میں آیا۔ حضور منطقیقی نے دو پہاڑوں کے درمیان آیک وادی تھی ، وہ بکر پول سے مجر کر اُسے عطا قرما دیں۔ وہ اپنی قوم میں آیا اور پکارا: یَسافَ۔وُ مَساہُ ۔اے میری قوم! جلدی مسلمان ہوجا کہ مجمد منطقیقی الی بخش فرماتے میں کدائے ورویش ہونے کا خوف نہیں کرتے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بی سے بیجی مروی ہے کہ ایک روز حضور مطابق کی فدمت میں بزار درہم آئے۔ آنحضور مطابق نے آئیں کملی مبارک پر ڈالا اور جب وہاں سے المحے

تو سب تقتیم ہو چکے تقے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ و جہد فرماتے ہیں : بیں نے حضور کی طرف تھر ڈالی تو معلوم ہوا کہ بھوک کی وجہ ہے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا تھا۔

یں نے متاخرین سے ایک درویش دیکھا کہ بادشاہ نے اُسے تمن سو درم زر خالص جیجے۔اس نے وہ لیے اور گرماً بدی چلاگیا۔واپس آیا تو تمام کے تمام درم گرم آبدوالے کودے کر میلے گئے۔

الی بہت می روایتیں فرہب توریاں کی ہیں جس سے ایٹار واضح ہوتا ہے لیکن میں اس پر اختصار کرتا ہوں۔ وَاللّٰهُ تَعَالَٰی اَعْلَمْہُ .

## كشف حجاب مفتم : روزه

الله تعالى قرماتا ہے:

﴿ يَالِيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُيْتِ عَلَيْكُمُ الطِّيامُ ﴾ (1)
"ا ايمان والواتم پرروز فرض كي مح بين "
اور حضور من الله تعالى فرمايا كدجرائيل في محصفروى كدالله تعالى فرماتا ہے:

"اَلْصُّوْمُ لِي وَانَا اَجْزِي بِهِ" (٢)

"روزه مير علي إورش روزه داركا بدله ول-"

روزہ ایک باطنی عبادت ہے جے اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے اس کاکوئی تعلق نہیں اور کسی غیر کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اس سبب سے اللہ تعالی نے اس کی جزا بھی بے حد رکھی۔ اور کہتے ہیں کہ بہشت میں واخل ہونا رحمت سے ہے اور عبادت کا درجہ اور خلود بجزاج روزہ یہ ہے جو اللہ تعالی نے " آنا اُجزی به" فرماکر بتایا۔

اور حضرت جنیدرضی الله عند قرماتے ہیں: اَلسطّومُ نِسصُفُ السطّویُ فَقِد. ''روزہ نصف طریقت ہے'' ۔اور اکثر مشائخ کرام کو دیکھا گیا کہ وہ بمیشہ روزہ رکھتے اور بعض کو دیکھا کہ وہ صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور صرف رمضان میں روزہ رکھنا ترک اختیار اور اچتناب ریا کے واسطے ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر روزہ رکھتے ہیں اور کوئی نہیں جانیا۔ جب کھا تا سامنے آیا،

کھالیتے ہیں اور سیمطابق سنت ہے۔

اور حفرت عائشه اور حفرت خصه رضى الله عنهما بدوايت ب كه حضور منطقة ان ك ياس تشريف لائ - بردوازواج الطهرات في عرض كيا: إنّا قَدْ عَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا قَالَ صَلَّى المدين شريف كانتعيلي ذكر يهل كرر چكاب - ایک بارسی حفرت اجمدین بخاری رحمة الله علیه کی فدمت میں حاضر ہوا تو حلوے کی رکا بی ان کے سامنے پڑی تھی اور آپ کھا رہے تھے ۔ انہوں نے جھے بھی اشارہ فرمایا۔ میں نے لڑکین کی عادت کے موافق عرض کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بوچھا کیوں۔ میں نے عرض کیا کہ قال صاحب جو روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا : خلقت کو ایک دوسرے کے مطابق کرنا درست نہیں۔ تو میں نے روزہ افطار کرنے کا ارادہ کیا۔ بخاری صاحب نے فرمایا ، جب مطابق کرنا درست نہیں۔ تو میں نے روزہ افطار کرنے کا ارادہ کیا۔ بخاری صاحب نے فرمایا ، جب تو نے ان کی موافقت ہی نہ کر، میں بھی مخلوق میں سے ایک بندہ ہوئے ان کی موافقت ہی ہی درجہ کا روزہ ہیہ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے: آئے جُسوء کے طب ما اللہ بونی ہوں ہوں ہوں کو کہتے ہیں اور تمام طریقت اس میں الاز ضی ۔ اندہ ہوک کو تمام لوگ عقل وشرع کی رُو سے پند لاؤر ضی ۔ '' اور بھوک کو تمام لوگ عقل وشرع کی رُو سے پند کرتے ہیں۔ چون نے ہیکہ ماون ہونی ہونا ہونی کو تمام لوگ عقل وشرع کی رُو سے پند کرتے ہیں۔ چون نے ایک ماون ہونی ہونا ہے جب چاند ماہ ورض ہونا کا کو ایک مالیان کا دیکھ لے اور ہرایک عاقل بالغ مسلمان کرتے ہیں۔ چون دورہ کو درسط نیت لازم ہوتی ہے۔ ہون مرادہ کا دورہ ہرایک عاقل بالغ مسلمان کا دیکھ لے اور ہر روزہ کے واسطے نیت لازم ہوتی ہے۔

لیکن بندر بنے کے لیے بہت کی شرطیں ہیں جیسے پیٹ کوشراب، طعام سے بندر کھنا۔

ا يام ما لك كى روايت كرده صديث (كاب السوم باب جواز الصوم النسافلة بنيته من النهار قبل السزوال) كا يزب جوانبول في حضرت عائد رضى الله تعليه و آله وسلم ذات يوم : باعائشه ! هل الله عليه و آله وسلم ذات يوم : باعائشه ! هل عبد كم شيى ، فقلت : يارسول الله عليه و آله وسلم ، ثم قالت فخرج رسول عبد كم شيى ، فقلت : يارسول الله إماعندنا شيى قال : فإ ني صائم ، ثم قالت فخرج رسول الله صلى الله صلى الله عليه و آله وسلم، فاهديت لنا هدية ، او جاء نازور قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم، فاهديت لنا هدية او جاء نا زور ، وقد عبات صلى الله عليه قال : ماهو ؟ قلت : حيسا ، قال : ها تيه، فجئت به ، فاكل ثم قال : قد كنت اصبحت صائما.

آتھوں کوشہوات سے بند رکھنا ۔کانوں کوغیبت سننے سے اور زبان کوفساد اور ہے ہودہ کئے سے بدن کومتابعت دنیا سے اور مخالفت شرع سے ،پھر پیٹھس جب دراصل روزہ وار ہوتا ہے ۔ حسّ مطابع کا نے قرماما:

> إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمُ سَمُعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَيَدُكَ وَكُلُّ عُضُو. (١)

"جب تو روزه رکھ تو چاہیے کداینے کان اور آگھ اور زبان اور ہر عضو کو منہیات سے بند کرے"۔

اوريه بحى حضور عظيكات فرمايا:

رُبُّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنُ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطُشُ. (٢) "بهت سے روزہ دارا نیے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔"

اور میں علی بن عثمان جلائی عنی عنہ ہوں۔ میں نے حضور ﷺ کوخواب میں دیکھا۔ گئی نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ! مجھے کچھ ہدایت قرمائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اِنحبِ سے حَسوَ اسْکَ. ''اپنے حواس بندر کھ''۔اور حقیقت بھی میہ ہے کہ حواس بندر کھنا پورا مجاہدہ ہے۔ اللہ ا۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ کریں: کتاب اللمع (ص:۱۲۲)

السهارة الم حديث كا حديق عيم الم طراني ( ۱۳۳۳) في حضرت المن محرض الشرحتمات روايت المسلم الشرعة المسلم الشرطية الدول الشرطية الشرطية الدول المسلم الشرطية المسلم ( ۲۰۲۳) من كما المسلم المسل

لیے کہ تمام علم انہیں حواسِ خسدے حاصل ہوتا ہے۔ایک و کھنا، دوسر اسنا، تیسرا چھنا، چوتھا سوتھنا،
پانچواں چھونا۔اور بید بی پانچوں علم اور عقل کے شاہ سوار اور سالار بیں اور انہیں پانچے کے واسطے جگہ خاص ہے۔ ایک تمام بدن میں پھیلا ہوا ہے۔ آ کھ تمام و کھنے کے مقام پر ہے کہ وہ موجود چیز اور رحمت کو دیکھتی ہے۔کان سننے کے مقام پر ہے جو خبر اور آ واز سنتے ہیں اور زبان والقہ کا مقام ہے، مزہ بے مزوم علوم کرتی ہے۔ ناک سوتھنے کا مقام ہے، خوشبو بد ہوکو پہچانتی ہے اور چھونے کے لیے کوئی عضو مخصوص نہیں۔ بیرتمام بدن میں پھیلی ہوئی ہے جس سے زم سخت، گرم سروم علوم ہوسکتا ہے۔ اور علوم سے کوئی ایسانیس جے آ دی حاصل نہ ہو۔ مگر اور البامی جومنجانب اللہ عطا ہوتی ہیں، انہیں آ فت روانہیں۔

ان حواسِ خمسہ میں صفائی اور کدورت بھی ہے جیسے غیب کے علم اور عثل اور روح کواس میں گنجائش ہے ویسے بی نفس اور ہوا کو اس میں گنجائش ہے کیونکہ بیرآلت میں اطاعت وگناہ اور سعادت اور شقاوت میں مشترک ہیں ۔ تو حق تعالیٰ کی ولایت کان ، آگیداور دیکھنے سننے میں ہے۔ نفس کے لیے جھوٹ ، سننے بھوت ، چھونے ، ذاکتہ اور سو تکھنے میں اور اس امر کے موافق

سنت کی متابعت ہے۔ نقس کے لیے فرمان اور شریعت حق کے خلاف۔

تو چاہئے کہ روزہ داران سب سے حواس کو قابو میں رکھے تا کہ جب تک روزہ ہو مخالفت سے موافقت میں آ جائے اور محض کھانے پینے سے روزہ رکھنا بوڑھوں عورتوں اور بچوں کا کام ہے۔ نفسانی مشرب اور و نیاوی امور سے روزہ رکھنا مردوں کا کام ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

وَمَا جَعَلْنَهُ مُرْجَدًا لَآيَا كُلُوْنَ الطَّعَامَ (1) "اورہم نے انہیں جم نبیں دیا تا کہ کھانا نہ کھا کیں"۔

اور به بعمی فرمایا:

الْعَيْنُوانَا خَلَقْنَكُوْعَيْثًا (٢)

'' کیاتم گمان کرتے ہو کہ ہم نے حمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے''۔

یعنی سب کو کھانے کامختاج نہیں کیا اور تھاوق کو کھیل کودے کیے پیدائمیں کیا ۔ تو حرام اور

تھیل ہے روزہ رکھنالازی ہے، نہ کہ حلال کھانے ہے۔

جھے تعجب ہے اس پر جونفلی روزہ رکھے اور فرض کو ترک کردے۔اس لیے کہ فرض کا اوا نہ

کرنا گناہ ہے اور دائمی روزہ رکھنا سنت ہے۔ نَٹُو ڈُ بِاللَّٰہِ مِنَ قَسْوَةِ الْقَلْبِ. پُکرہم ول کی سیات ہے خداد ندکر کیم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی فخص گناہ سے پی جائے تو وہ ہر حال ہیں رُوزہ وار ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہل بن عبداللہ تستری جس روز سے پیدا ہوئے ، روزہ دار پیدا ہوئے۔ اور جس دن دنیا سے رحلت فرمائی اس دن بھی روزہ سے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیمے ہوسکتا ہے۔ (یعنی ان کا وقب ولادت سے وقب رحلت تک روزہ دار ہونا کیے بچھ ہیں آسکتا ہے ) تو بتا یا کہ جس روز ان کی ولادت ہوئی صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے مخرب کی نماز تک دودھ نہ پیا اور جب ونیا ہے۔

یه روایت ابوطلحه مالکی رحمة الله علیه نے بیان فرمائی کین روزه وصال سے بینی صاحم الد ہر ہونے کو حضور منطق کی آنے منع فرمایا ہے - چنانچہ جب صحابہ کرام نے حضور منطق کی کی سیم وصال رکھتے دیکھاتو خود بھی موافقت کرنی جاجی تو حضور منطق کی نے منع فرمایا اور کہا:

> إِنِّىٰ لَسْتُ كَا حَدِكُمُ إِنِّى أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّى يُطُعِمُنِي وَيَسْقِينِي. (1) " مِن تَهارے جيمانيس موں مِن اپنے رب کے پاس شب باش رہتا موں اوروہ جھے کھانے پنے کو دیتا ہے"۔

توارباب مجامِده كہتے ہيں مينع فرمانا شفقة تھا۔ ميرحمت تح بي نہيں بنتي۔

ایک گروہ کہتا ہے صوم وصال کرنا خلاف سنت ہے لیکن حقیقت میں وصال خود محال ہے۔اس لیے کہ جب دن گزر گیا تو رات کوروزہ نہیں ہوتا اور جب رات کوروزہ سے ملا دیا جائے آتا بھی وصال نہیں ہوسکتا۔

ا۔ امام بخاری نے اپنی جیجی (۱۳۸۱،۳۳۰،۱۳۳۱) ش ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

<sup>&</sup>quot; لَهُ إِن رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسَلِمِينَ : فَإِنْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ) تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : وَأَيْكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيْتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ."

ترجمہ:'' رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھنے ہے منع فرمایا تو ایک مسلمان نے عرض گی۔ بلاشیہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں ، پس رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :اورتم ہیں ہے کون میری حش ہوسکہ ہے؟ یقیناً ہیں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار جھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔'' حوالہ کے لیے دیکھیں :

مسنند الإمام أحمد (۱۱۵۲ ۲۳۱۰۱ ۱۳۳۰)، الجامع الصغير ۱۱۵۱ ا، المؤطا للإمام مالک ۱۳۰۱، سنن الدارمی ۳۰۴۱، جامع الترمذی ۱۲۳۱ ، سنن ایی داؤد ۲۷۹/۲ ، صحیح مسلم ۱۳۳۲ (کتاب الصیام) .

حضرت بهل بن عبداللہ تستری سے ایک حکایت ہے کہ آپ پیدرہ روز کے بحد کھانا تناول فرماتے اور جررات چارسور کھت فرماتے اور جررات چارسور کھت نفل اوا کرتے ۔ یہ آپ کی کرامت تھی اس لیے کہ بیر طریقہ طاقت بشری سے وراء ہے اور بغیر خدائی عطا کے بیرطاقت نہیں آسکتی۔ وہ ایک الماد نجی ہے جو بحز لد فذا ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کی فذا ونیا کا کھانا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کی فذا اللہ تعالی کی اعانت محض ہے۔

حضرت شخ ابوالفراس ، طاؤس الفقراء ، صاحب الملمعد سے مشہور ہے کہ وہ رمضان المبارک ش بغداد ش بہنچ اور مجرشونیز یہ ش انہیں ایک علیجدہ تجرہ دیا گیااور وہاں کے درویشوں کی امامت ان کے بہر دکی گئی۔ آپ عید تک ان کی امامت فرماتے رہے اور تراوی ش روزانہ پانچ قرآن کریم ختم فرماتے۔ ہر رات ایک خادم حاضر ہوتا اور کوفری کے پاس ایک روئی دے جاتا۔ جب عید کا دن ہواتو وہ خادم آپ کے پاس آیا اور دیکھا کہ شمی روٹیاں ولی بی رکھی ہوئی بیں۔ حضرت حفص صبغی کوش نے دیکھا کہ جی رحضا کہ میں المبارک ش بندرہویں روزے کے سوا کچھ تناول ندفر مایا۔ حضرت ابراہیم اوہم رحمۃ الله علیہ کے متحل المبارک ش بندرہویں روزے کے سوا کچھ تناول ندفر مایا۔ حضرت ابراہیم اوہم رحمۃ الله علیہ کے متحل ایک میں موروی ہوگئی تفاول ندفر مایا۔ حضرت ابراہیم اوہم رحمۃ الله علیہ کے متحل ایک موروری جو ملی تقیروں کوفتیم فرمادیے اور کری کا تھا اور آپ ای حالت میں گندم کا نے اوراس کی مزدوری جو ملی تقیروں کوفتیم فرمادیے اور نہوں نے پچھ نام شب طلوع آ فاب تک نوافل میں مشخول رہے۔ ایک روزان کی گرانی کی گئی تو انہوں نے پچھ نہما میں سوئے۔

اور حفرت شیخ ابوعبدالله خفیف کے متعلق روایت ہے کہ جس روز آپ نے دنیا ہے رحلت فرمائی اس وقت تک جالیس چلے لگا تار پورے کیے۔ اور ش نے بیابان میں ایک ضعیف العرد کیے کہ دو سال میں وو چلے پورے کیا کرتے تھے۔ اور دانشمند حضرت ابو محمد بانوی جب دنیا ہے وواع ہوئے میں ان کی خدمت میں تھاء اس (۸۰) روز آپ نے کچھ نہ کھایا اور آپ کی نماز بے جماعت ادانہ ہوئی۔

متاخرین سے ایک درویش تھے جو اُسی (۸۰) روز شب کچھ نہ کھاتے اور ہر نماز باجماعت اداکرتے۔مروش دوضعیف العرقے۔ایک کا نام مسعودتھا اور دومرے کا نام شیخ بوعلی سیاح تھا۔ رُحُمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا

کہتے ہیں مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے شخ بوعلی کی طرف آ دمی بھیجا کہ کب تک ہید دعل می کرو گے۔ آؤ چالیس روز تک ایک جگہ بیٹیس اور کچھ نہ کھا کیں پیکس ۔ اُنہوں نے فر مایا آؤ اور ون میں تین بارکھا ئیں تئیں اور جالیس روز ایک وضور کیں۔

اس مسئلہ میں جوافرگال ہے وہ دونوں دعووں میں بحالہ قائم ہے۔ جہاں چالیس روز کھانا چنا مشکل ہے وہاں چالیس روز دن میں تین بار کھانا چینا اور ایک وضو سے چلہ پورا کرنا مشکل بلکہ محال معلوم ہوتا ہے۔ جانل لوگ اس سے سند لے کر کہتے ہیں کہ صوم وصال اس سے روا معلوم ہوتا ہے اور طبیب لوگ اس سے اٹکار کرتے ہیں ۔ لیکن میں اس کی تصریح بیان کرتا ہوں تا کہ اشتیاء صاف ہوجائے۔

اچی طرح سجھ لو کہ ایبا وصال جو فرمان حق تعالیٰ کی اتباع میں ظل اعداز نہ ہو کرامت ہے اور کرامت کے لیے خاص کل ہوتے ہیں۔ یہ قوت واستعداد عام نہیں ہوتی۔ جب اس کا تھم عام نہیں تو عوام کو درست نہیں۔ اگر کرامت عام ہوتی تو ایمان بالجبر ہوتا اور عارفوں کو معرفت پر تواب نہ ہوتا۔ تو جب حضور مضائح ما صاحب مجزہ تھے، انہوں نے صوم وصال فرما کراہل کرامت کو اس کے ظاہر کرنے ہے منع کردیا۔ اس کی بھی وجہ ہے کرامت کا چھپاٹا لازی ہے اور مجزہ کا ظاہر کرنا ہے۔ مبتدی کے لیے اس قدریمان کافی ہے۔ لازی ہے اور بھی واور کرامت کا ہے۔ مبتدی کے لیے اس قدریمان کافی ہے۔

ان کی چاہشین کا اصول موئی علیہ السلام کی حالت سے تعلق رکھتا ہے جوہم کلامی کے مقام میں وارد ہوا۔ جب آپ نے چاہا کہ کلام حق تعافی کا نول سے سیں رحم ہوا کہ چاہیں روز بھوک رہیں اور تمیں روز گر رجانے کے بعد مسواک کریں اور دس روز گھریں تو ضرور کلام المی ان کے کا ن سیں گے۔ اس لیے کہ جو چیز انبیاء کرام کو ظاہراً جائز ہوتی ہے، اولیاء کرام پر وہ خفیہ طور پر ہوتی ہے۔ تو طبیعت قائم رہنے کی حالت میں کلام حق سننا جائز نہیں ہوتا اور جہاوطی کے واسطے چاہیں روز کھائے بینے کی ترک لازم ہے تا کہ وہ مقہور ہوں اور صفائی محبت اور لطائف روح کے واسطے یہ امور لازم ہیں اور 'نہا الجوع'' اس کے موافق ہے اور ہم اس کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ امور لازم ہیں اور 'نہا الجوع'' اس کے موافق ہے اور ہم اس کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔



الفارجوال باب

# بھوک اوراس کے احکام

الله عزوجل فرما تا ہے ﴿ وَكَنَبُلُو تُلُمْ إِنْكُو يَ الْحَوْفِ وَالْبُوْعِ وَتَقْلِص قِنَ الْأَمُوالِ
وَالْأَنْفُينَ وَالْتَهُوّتِ \* ﴾ (1) "البته آزما كم محتمين خوف ، محوك اور نقصان مال اور چان اور
ثمرات سے "حضور عَلَيْكُمْ نَهُ فرمايا: بَعظُنَّ جَائِعٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ سَبُعِيْنَ عَابِدًا
عَاقِلاً . (٢) "مُوكا پيث الله كو بيارا ہے متر عابد عاقلوں ہے۔"

واضح رہے کہ بھوک کو بڑا شرف ہے اور تمام امتوں اور ند ہوں بیں پندیدہ ہے۔اس لیے کہ جب دیکھا جائے تو بھوکے کا دل ذکی ہوتا ہے اور طبیعت مہذب اور تندری زیادہ۔ خاص کر جو پیٹا بھی کم رکھے وہ ریاضت شن سب سے زیادہ اپنے آپ کوآ راستہ کر لیٹا ہے۔ لِاَنْ الْسَجُّوْعُ عَ لِلْمُنْفُسِ خُصُوْعٌ وَ لِلْفَلْبِ خُصُوعٌ اس لیے کہ بھوک نفس میں خضوع پیدا کرتی ہے اور دنیا میں چرونیاز اس لیے کہ قوت نفسانی بھوک ہے تی ہے۔

حضود عَضَيَكُمُ أَنْ فَرِما إِنَّاجِيْعُوا بُطُونَكُمُ وَاظْمَأُوا اكْبَادَكُمْ وَاَعْرُوا اَجْسَادَ كُمُ

ا\_ سورة البقرة: 201

السروايت ك فراده الفاظ تونيس في السرواي ومنهوم كى كل دوايات إلى ال بن على الكرو يه السرواية السرواية المراق في المراق المراق في المراق المراق

لَعَلَّ قُلُوْ بَكُمْ فَرَوْنَ اللَّهَ عَيَانًا فِي اللَّهُ مِنَا. (1)''اپنے شکم بھوے رکھواور جگر پیاسے اور بدل لاخرہ شایدتم ونیا میں اللہ تعالیٰ کا جمال دل کی آٹکھوں سے دکھیلو۔''

اگرچہ بدن بھوک سے بلا میں جالا ہوتا ہے لیکن دل کوروشی ہوتی ہے اور جان میں صفائی اور سر سی لقاءِ حق کا سودا حاصل ہوتا ہے۔ جب سرکوسودا حاصل ہوجائے اور جان میں صفائی آ جائے اور دل میں روشی آ جائے تو تن اگر تنہا بلا میں پڑے تو کچھ نقصان نہیں ۔ اور سیر ہوکر کھائے اگرچہ بڑا خطرہ نہیں ۔ کوئکہ اگر خطرہ ہوتا تو تیل سیر ہوکر نہ کھاتے ۔ اس لیے کہ بتل گائے کا کام سیر ہوکر کھانا خطرہ نہیں ۔ کوئکہ اگر خطرہ ہوتا تو تیل سیر ہوکر نہ کھاتے ۔ اس لیے کہ بتل گائے کا کام سیر ہوکر کھانا ہے اور سیر ہوکر کھانا ہے اور سیر ہوکر کھانا ہے ۔ اور سیر ہوکر کھانا ہے ۔ ور سید کھانے نے دور سیر ہوکر کھانا ہے ۔ ور سید کھانے ہے اور سید کھانے ۔ ور سید کھانے ۔ جوف شکم کی آباد کی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ مجوک سے جو بے قرار ہو، وہ مجوکا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کھانے کا طالب باخوراک ہوتا ہے اور جسے مجوک کا درجہ ملک ہے وہ تارک طعام ہوتا ہے۔ وہ کھانے سے سکا ہوائیس ہوتا۔ جو کھانا موجود ہوتے ہوئے ترک کرے اور مجوک برداشت کرے وہ مجوکا نہیں اور سے نا قابلی الکار حقیقت ہے کہ شیطان کا بند کرنا اور خواہشات نفسانی کا روکنا بغیر مجوکے رہنے کے ممکن نہیں۔ اور کتانی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں:

مِنُ حُكْمِ الْمُرِيْدِ أَنَ يُكُونَ فِيْهِ ثَلا ثَةُ أَشْيَاءَ نَوُمُهُ غَلَبَةٌ وَكَلامُهُ ضَرُورَةً وَٱكُلُهُ فَاقَةً.

ا۔ اس مدیث پاک کومرتفی زبیدی نے اپنی تالیف اتحاف السادة المعقین بشرح احیاء علوم اللین کی جداد تمبر کاورس ۲۷۷ رفق کیا ہے۔

خوردن براثے زیستن وذکر کردن است
 تو معتقد که زیستن از بپر خوردن است (ازمرجم)

"مرید کے لیے تین تھم ضروری ہیں۔ وہ غلب کے وقت سوتے ، ضرورت سے زیادہ کلام نہ کرے ، کھاٹا فاقہ بغیر نہ کھائے۔"

اب فاقد کی مقدار بعض کے نزدیک اڑتالیس گھنٹداور بعض کے نزدیک بہتر تھنے اور بعض ایک ہفتہ کہتے ہیں۔ اور بعض میا ایس وان بناتے ہیں اور محققین کہتے ہیں کہ سے فاقد چالیس رات وان میں ہوتا ہے اور اس مدت میں وہ اتنا بلند حوصلہ رہے کہ درمیانی مدت میں جو کچھاضطرار واضطراب اور آلت کرے۔

اور الله تحجے معاف قرمائے! بیاچھی طرح جان لے کہ اتل معرفت کی رکیس سب اسرار البی کی دلیل میں اور ان کے دل اس بلند مقام پر ہوتے ہیں جہاں ہے آگے بلندی نہیں۔ ان کے سینوں میں دروازے کھلے ہیں اور عقل اور خواہشِ نفسانی ان کے محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔روح تو عقل کی عدد کرتی ہے اور نفس خواہشات کی اعانت میں ہوتا ہے۔

جننی کہ غذاؤں سے طبیعت کی پرورش ہوتی ہے، نفس کو قوت ملتی ہے اور حرص وخواہشات بڑھ جاتی ہیں اور اعشاء میں اس کا قبلہ عام ہوجاتا ہے۔ پھر ہر رگ میں اس کا اثر پھیل کرایک پردہ بن جاتا ہے اور جب غذاؤں کی طلب کم کر دی جائے تو خواہشات ضعیف ہوجاتی ہیں، عشل کی قوت بڑھ جاتی ہے، نفس کا تصرف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اسرار وولائل طاہر ہوتے ہیں اور جب نفس اپنی حرکات سے عاجز ہوجاتا ہے اور خواہشات وجود سے فنا ہونے گئتی ہیں تو ہر باطل مث جاتا ہے اور اظہار جن می محوہ وجاتا ہے اور مرید کی تمام مراد عاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابوالعباس قصاب رحمة الله عليه كا واقعه ب كدآپ نے فرمایا :اطاعت ومعصیت میرے دوگروہ ہیں۔ جب میں کھا تا پیتا ہوں، اپنے وجود میں گناہ ہی گنا ہ پا تا ہوں۔ اور جب کھا نا چھوڑ دیتا ہوں تو تمام وجود میں اطاعت وعبادت كی اصل د كھتا ہوں۔ بھوك كا پھل مشاہرہ ہاور اس كے ليے مجاہدہ لازمی ہے۔ جب شكم سرى میں مجاہدہ ہوتو وہ یا مجاہدہ بھوكا رہنے ہے بہتر ہاس ليے كہ ميدانِ جنگ اور مشاہدہ برابر ہے اور مجاہدہ بچوں كا تھيل ہے۔

فَا لشَّبُعُ بِشَاهِدُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الْجُوعِ بِشَاهِدُ الْحَلْقَ.

"لعنی شکم سیری میں مشاہرہ حق مجوکا رہنے کے مشاہدہ سے افعنل ہے، جس سے مشاہرہ خلق ہو۔"

اوراس میں بہت ی حکایتیں ہیں لیکن میں ای پر اختصار کرتا ہوں تا کد کتاب طویل نہ ہوجائے۔ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ.

## كشف حجاب بشتم: ج

الله تعالى قرما تا ہے:

﴿ وَيَلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ ﴾(١) "لوگول پرالله كے ليے فَح كرنالازم ب جس كے ليے راسته من آنے جائے كى طاقت ہواوركوئى روك ندہو۔"

فرض بین بی ہے ایک فرض جی ہے جو صحت وقتل اور بلوغ اور اسلام اور استطاعت علی السبیل کی صورت بیں بندہ پر فرض ہے۔

اور وہ میقات بی احرام با عرصنا ، حرفات کے میدان بی تو یں ذوالحجرکو پہنچتا ہے اور خانہ
کحبہ کا طواف، زیارت کرنا بالا تفاق وبالا ختلاف اور سمی صفا ومروہ لیکن حرم بی بدون احرام جانا
محنوع ہے۔ حرم کوحرم اس سب سے کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور جائے امن
ہے۔حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے دو مقام ہیں۔ ایک جیم کے لیے، دومرا دل کے
لیے۔مقام جیم مکہ معظمہ ہے۔مقام ول خلت ہے، جوان کے مقام جسمانی کا اداوہ کرے اسے تمام
لذات و شہوات سے منہ موڑ نا لازی ہے اوراحرام با عرصنا بھی ضروری ہے۔طال شکار ترک کرنا بھی
لازی ہے اور تمام حواس کا روکنا بھی لازم ہے۔

عرفات میں نویں ذوالحجہ کو حاضر ہونا ،وہاں سے مزدلفہ جا کر کنگر چنتا ،مکہ معظمہ میں کعبہ کا طواف، مٹی میں آ کر تین روز رہنا۔ رمی جمار کرنا خلق یا قصر کرانا، قریانی کرنا۔

پھر جب اہراہیم علیہ السلام کے مقام دل کا ارادہ کرے تو مرغوب چیزوں کا ترک کرنا،
لذات وراحات کا چھوڑ نا۔اغیارے ان کے ذکرے منہ موڑے ،اس لیے کہ دنیا کی طرف متوجہ
ہونا ایسے راہ میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر معرفت کے عرفات میں کھڑا ہواور مزدافئہ اللت کا
قصد کرے۔ پھر مر تزریح تن کے طواف میں لے جائے اور خواہشات و خیالات فاسدہ کو امن کے منی
میں اتارے اور نفس کو مجاہدہ قربان گاہ میں قربان کرے تا کہ مقام خلت پر پہنچ جائے۔ تو تن کے
مقام میں واضل ہونے کے بعد دخمن اور اس کی تکوارے امن لینا ہے اور ول کے مقام میں واضل
مونے سے قطع ہونے سے امن ملتا ہے۔

المعياضر وعليه الرحمة فرمايا:

**ہر رگ من تار گشته حاجت زنا زنیست** 

حضور من في المايا:

اَلَحَاجُ وَفَدُ اللهِ يَعْطِيهِمْ مَا سَأَ لُوا وَ يَسْتَجِيْبُ لَهُمْ مَادَعُوا. (١) " عاتى خدائى وفود بين جو چاہتے بين ان كوملنا ہے اور جو دعا كرين ستجاب بوتى ہے۔"

ایک گروہ پناہ جاہتا ہے نہ دعا مانگما ہے بلکداپنے کوخل تعالی کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیدالسلام کا واقعہ ہے:

> ﴿ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ ۗ قَالَ اَسْلَهُتُ لِرَبِّ الْعُلَوِيْنَ ٥ ﴾ (٢) ''جب ابراہیم کو اس کے ربّ نے فرمایا که فرمانبردار ہوتو عرض کیا جس فرمانبردار ہوں رب العالمین کا۔''

اور جب ابرائیم علیہ السلام مقامِ طلت پر پہنچ تو تعلقات چھوڑ دیے اور غیر اللہ سے الفطاع فرمالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام طلت پر جلوہ نما ہوتا جاہا ۔ نمر ودکومقرر کردیا تا کہ آئیس مال باپ سے جدا کردے۔ آگ دہ کائی۔ شیطان آیا، اس کے کہنے پر آئیس گائے کے چڑے میں بائدھا اور بخیش لین واضر ہوئے اور کہنے گے:

یا تدھا اور بخیش لین وصین تھی کے ذریعے آگ میں بھیکوایا۔ روح الا مین حاضر ہوئے اور کہنے گے:

یا اِبْرَ اهیئم هَلُ لُکَ اِلْی مِنْ حَاجَةِ.

لین اے ابراہیم! آپ وجھے کی مدو کی ضرورت ہے؟

ابراتیم علیالسلام نے فرمایا: اَمَّالِلَیْکَ قَلا. "میری حاجت جُھے کو تُوییں۔" جریل علیالسلام نے عرض کی مجھے نہیں تواپ رت سے پکھ نرش کر لیجے۔ آپ نے فرمایا: حَسْبِی هِنْ سُوَّالِی عِلْمُهُ بِحَالِیْ. "میرے سوال سے پہلے وہ مجھے کافی ہے۔اُسے میرے حال کاعلم ہے۔" وہ جاتا ہے کہ مجھے آگ میں کس لیے ڈالا جارہا ہے۔اس کی مشیت کے مقاتل مجھے سوال کرنا ممنوع ہے۔

تحدین فضل قرماتے ہیں کہ مجھے اس فحض پر تعجب ہے جو دنیا بی اس کا گھر ڈھونڈ تا ہے۔

ا۔ بیاالفاظ تو نیم لے جبرامام احمد بن خبل نے اپنی مندش معزت ابوموی اشعری رضی الشاعذ ہے۔

کماتھ دوایت کیا ہے: اذا رجع ... یعندی الحجاج ... من الحج المبرود رجع و ذنبه مغفود و دعاؤہ مستجاب . امام حاکم نے اپنی متدرک ادرام جبری نے ان الفاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے: اللّه ہم اغفو للحجاج ولمن استغفوله الحجاج . امام حاکم نے کہا ہے کہ بیردایت امام ملم کی شرائط کے مطابق ہے۔

مرائط کے مطابق ہے۔

چنا نچہ اہل تحقیق راہ کم معظمہ میں ہرقدم پر ایک نشان بناتے ہیں اور جب حرم میں سیجنے ہیں اس ہرقدم کے بدلے ایک خلعت حاصل کرتے ہیں۔

ابویزیدرحمة الشعلیه فرماتے بیں کہ جوعبادتوں کا بدلد اور نیکوں کا ثواب کل پرچھوڑ دے وہ آج یہاں عبادت کیوں نہ کرے۔جس بی جردم کا ثواب اور اجریجابدہ ای وقت حاصل ہاور جس نے وہی کہنا ہے کہ بیس نے چیس کے جس نے وہی کہنا ہے کہ بیس نے پہلے جج بیں سوائے گھر کے اور پچھییں دیکھا۔ دوسری مرتبہ (جب اس نظر وعقیدہ سے حاضر ہوگا تو کہے گا) بیس نے بیت اور صاحب البیت کو دیکھا۔ اور جب (اس سے بھی زیادہ شہود حاصل ہوگا تو ) تیسری بار کہے گا بیس نے صرف صاحب البیت کو دیکھا۔ فرضیک جننا مجاہدہ ہوتا ہے اتناعز منیں ہوتا۔

بلکہ بیر مقام اے ملتا ہے جس کے دل میں مشاہرہ تعظیم ہواور جے تمام جہان چاہے میعاد قرب اور خلوت خاندانس نہ ہواہے دوئ ہے ابھی پچھ خبر نہیں ہوتی اور جب بندہ مکاشفہ کی حالت میں ہوتو سب جہان اس کے لیے حرم ہوتا ہے اور جب تجاب کی حالت میں ہوتو خود حرم بھی اس کے لیے ظلم کا جہان ہوتا ہے۔ اُظ کے اُلا اُلہ اُلا اُلہ میں اس کے دارُ الْسَحَیابِ بِلاحَیابِ ہِ ''مب سے زیادہ اندھے احبیب کے گھر میں ہوتا ہے جب اس گھر میں حبیب نہ ہو'' ۔ تو مقام خلت میں مشاہرے اور فنا کی قدر وقیت ہوتی ہے۔

الله تعالى ئے ان معنی بین کعبہ معظمہ کا دیدار لازم فرمایا ہے۔ باقی کعبہ کی قدریا قیمت نہیں تمر مسبب کو ہرسبب سے تعلق لازمی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت نامعلوم کس پیلو سے جلوہ دکھا گئے اور کہاں سے ظہور فرمائے۔

طالب کی مراوتو صرف مطلوب ہوتا ہے گراس کی جلوہ گری نامعلوم کسست سے ہو۔
اس وجہ سے جنگل اور صحرا میں صحرا نور دی مجاہدوں کی ہوتی ہے تا کہ کسی طرح ان کی مراد پوری ہو۔
صرف حرم کا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ دوست کا گھر دیکھنا تو حرام ہوتا ہے۔ یہ تو در حقیقت ایک قتم کا مجاہدہ ہے جوہ تاکی ظہور پر بے چھن کرتا ہے۔
مجاہدہ ہے جوشوتی دیداریا بیقرار ہوکر کراتا ہے اور گدانے مجب ہے دوائی ظہور پر بے چھن کرتا ہے۔
ایک شخص حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھاتم

كهال سے آئے ہو۔اس نے كها حضور فح كركے آيا مول -جنيد نے فرمايا يم فح كركے آئے ہو؟ اس نے عرض كيا - جى بال !اس كے بعد آپ نے مندرجہ ذیل سوالات كيے:

جنید۔ جب تو بہ نیت جج گھر سے لکلا اور اپنے وطن سے کوچ کیا تو اس وقت سب گٹاموں سے بھی کوچ کیا تھا یانہیں؟

حاجی۔ حضورابیتونہیں کیا۔

جنید۔ تو پر کھرے چلائی نہیں۔

اچھا جب تو گھرے چلا اور منزل پر قیام کیا تو راوحق لین طریقت کا مقام بھی طے کیا یا نہیں؟

بنید۔ تو پر تونے منزلیں بھی طےند کیں۔

اچھاجب تونے احرام بائدھا تھا تو میقات میں صفات بشریت سے علیحدگی کی جس طرح کیڑے اور عادات سے علیحد کی کرتے ہیں؟

حاجی۔ حضور! بيمي نبيس موا۔

جنید۔ تواس کے معنی بید ہیں کہتم نے احرام بھی نہیں با عدها۔ اچھاجب توعرفات میں کھڑا ہوا تو تھے کشف ومشاہدہ کا فرق واضح ہوا؟

حاجى - حضورابيمى نبيل-

احیما تو مرولفه پنچا تو تونے نفسانی مرادیں ترک کیس؟

حاجی۔ حضور انہیں۔

جنید۔ تو گویا تُو مردلفہ بھی نہیں گیا۔اچھا جب تونے طواف بیت اللہ کیا تو بہ چشم سر تنزیہ کے مقام میں لطائعہ جمال حق دیکھے۔

حاجى - حضور انہيں ديمھے؟

جنید۔ اچھاتو گویاتو نے طواف بھی نہیں کیا۔

ا چھا تو بیر بتا جب تونے صفا ومروہ کی سعی کی تو بختے صفا کا مقام اور راہ حق پر گزرنے کا درجہ معلوم ہوا؟

حاجى حضورا مجهاس كي تميزي نبيل تحي-

جنید۔ اچھا! تو ابھی تونے سعی صفا دمردہ بھی نہیں گی۔ اچھا! جب تومنی میں پہنچا تو تیری ہستی تھھ سے ساقط ہوئی ؟

عاتى- تبين!

اچھا! جب تو قربان گاہ میں پہنچا تو اور قربانی کی ، تو تو نے خواہشات نفسانیہ کو قربان کیا؟

حاجی۔ حضور!ایبانہیں کیا۔

جنید۔ تو گویا تونے قربانی بھی نہ کی۔

اچھا! جب تو ری جمار کر رہا تھا تو اس وقت تونے اپنی خواہشات جو تھھ میں تھیں، وہ بھی پھیکیس ؟

عاجی۔ نہیں۔

جنید۔ تو گویا تونے رمی بھی نہیں کی اور تونے تج بی نہ کیا۔واپس جااور ایبا تج کر جوہم نے تھے بتایا ہے۔تواس کے بعد تو مقام ابراہیم پر پہنچے گا۔

میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ کعبۃ اللہ کے سمامتے بیٹھارور ہاتھا اور بیشعر پڑھ رہاتھا:

وَأَصْبَحُتُ يَوْمُ النَّحُرِ وَالْعِيْسُ تَرْحَلَ وَكَانَ حُدَى الْحَادِى بِنَا وَ هُوَ مُعُجِلُ آنا سَالِلَ عَنْ سَلُطَى فَهَلُ مِنْ مُنْجُرِ

بِأَنَّ لَهُ عِلْمًا بِهَا أَيُنَ تَنْزِلُ

" قربانی کے دن میں نے میں کی جس حال میں بپید اونٹ کوچ کررہے تھے اور حدی کر نیوالے کی حدی تھی اور وہ جلدی کر رہا تھا۔ میں سلمی سے سائل موں ، کیا کوئی خبر دینے والا ہے۔ جس کوظم ہواس کی منزل گاہ کہاں ہے۔ "

> لَقَدْ اَفْسَدَتُ حَجِى وَنُسُكِى وَعُمُرَتِى وَفِى البيس لِى شُغُلٌ عَنِ الْحَجِّ مُشْفِلُ سَازُجِعُ مِنْ عَام لِحَجَّةٍ قَالِهِل فَانَ اللَّهِى قَدْ كَانَ لَا يَعَقَبُلُ

'' بینک میں نے اپنا تج اور عمرہ تباہ کیا اور مرے باطن میں تج کے ساتھ مشغلہ رہا۔ عنقریب آئندہ سال لوٹ کرآؤں گاتج کے لیے، اس لیے کہ جو کر چکا

بول وه قبول نبيس موا<sup>"</sup>

حضرت فضیل بن عیاض رحمة الله علیه فرماتے بیں کہ بی نے ایک جوان کو دیکھا کہ موقف بیں خاموش کھڑا تھا اور سر جھکا یا ہوا تھا۔ سب لوگ دعا کر ہے جھے اور وہ سر جھکا ہے ہوئے شرمندہ ہور ہا تھا۔ بیں نے کہا ، اے نو جوان تو بھی دعا کر۔ اس نے کہا جھے اس امر کا ڈرلگ رہا ہے کہ جو وقت جھے حاصل ہوا وہ جاتا رہا۔ اب کس منہ سے دعا کروں۔ بیں نے کہا دعا کر! تا کہ الله کھے اس جماعت کی برکت سے کامیاب کرے۔ فضیل فرماتے ہیں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا جہا کہ اُٹھا۔ اس کے منہ سے فکلا اور جان نکل گئی۔

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیے فرماتے ہیں کہ میں نے منی میں ایک جوان دیکھا کہ
آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ قربانیوں میں مشغول ہیں۔ میں اسے دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے اور یہ
کون ہے۔ استخد میں وہ پکارا، خدایا! سب خلقت قربانیوں میں مشغول ہے۔ میں بھی تیرے حضور
اپنے لفس کو قربان کرنا چاہتا ہوں ، مجھے قبول فرما۔ یہ کہا اور آگشت سبابہ سے حلق کے درمیان اشارہ
کیا اور گریڑا تو جب میں نے دیکھا، اُسے مرا ہوا بایا۔

تو ج دوطرح پر ہے: ایک بحالت نیبت۔ جو گفتی مکہ معظمہ آنا اور قرب میں عائب رہنا ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں رہ کر نیبت میں تھا۔ اس لیے کہ کوئی نیبت دوسری نیبت سے اتھی نہیں۔ اور جو حضور میں اپنے گھر حاضر ہووہ ایسا ہے کہ گویا مکہ معظمہ حاضر ہے اس لیے کہ ایک حضوری دوسرے حضور سے زیادہ اچھی نہیں ۔ تو ج کشف مشاہدہ کے لیے ایک مجاہدہ ہے اور مشاہدہ مجاہدہ کی علت نہیں ہوتا ہا اور حقیقت معانی میں سب سے زیادہ تا شیر نہیں ہوتی ۔ تو ج کہا ہدہ کے سب سے زیادہ تا شیر نہیں ہوتی ۔ تو ج کہا ہدہ کے بیت اللہ دیکھنا مراد نہیں بلکہ کشف مجاہدہ مقصود ہے۔ اب میں ان معانی میں ایک باب مشاہدہ کے بیان لاتا ہوں تا کہ تجھے قریب الحصول مقصود حاصل ہو۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَٰی



انيسوال باب

### مشابره

صنور من ترمايا:

آجِيهُ وَالْبَصُونَ كُمْ دَعُوا الْحِرْصَ وَاَعُرُوا الْجَسَامَكُمْ قَصِرُوالْاَمَلَ
وَاظُمَا وُالْكَادَكُمْ دَعُوا اللهُ نَهَا لَعَلَّكُمْ تَوَوْنَ اللّهَ بِقُلُوبِكُمْ .(١)
د النه بيد بعوك ركواور حص چيورو ، بدن نظ كرواور اميدين كم كرواور
النه جر يا حدود ويا حجورو دو يتو قريب ب كمتم الله تعالى كودل ك
آكھوں سے دكھ لوگ ."

اور حضور مُضْفَقِقِ نَهِ فَرمایا: جب که جبرائنل علیه السلام نے حضور سے احسان کی بابت سوال کیا آنْ تَسَعُبُدُ اللَّهُ کَانْکَ مَوَاهُ فَانْ لَّهُ مَکُنْ مَوَاهُ فَانَهُ مَوَاکَ. ''اللَّه کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اورا گرتوا تنا نہ ہو سکے کہ اسے دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔''

اور حضرت الو العباس بن عطاء فرماتے بین اس فرمان اللی پر: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ) '' وولوگ جو کہیں بھاما رہ اللہ ہے ( مجاہدہ کے ساتھ ) کھر استقامت رکھیں (بساط مشاہدہ پر)۔ اور حقیقت ومشاہدہ وو طریق پر ہے۔ ایک صحبت یقین سے دوسرے فلہ محبت سے لیعنی دوست فلہ محبت میں اس وجھ کی خود گم ہوجائے اور دوست می ووست رہ جائے اور سوائے دوست کے کی غیر کونے دیکھے۔ اور گھر بن واسم رہمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مَا رَأَيْتُ شَيْفًا قَطُّ إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهِ فِيْهِ اَیَ

ا۔ اس مدیث شریف کاؤکر پہلے گزرچکا ہے۔

٣٠٠ سورة فم السجده ٢٠٠٠

بِسِسِسَحَةِ الْيَسِقِينِ. '' بين نے کس شے کو بھی نہيں و يکھا گر اللہ تعالی کو ديکھا اس بين صحت يقين كے ساتھ ۔''

اورمشائ کرام میں سے ایک فرماتے ہیں: صَا رَأَیْتُ هَیْمُنَا إِلَّا وَرَأَیْتُ اللَّهَ فِیْهِ قَبُلَلَهُ دونہیں دیکھا میں نے کسی شے کو گر میں نے اللہ تعالیٰ کواس میں دیکھا اس سے پہلے۔" اور بیردیکھنا حق سے طلق کا ہے۔

اورشلى رحمة الشرعلية فرمات بين: مَسَارَ أَيْتُ شَيْتًا قَطَّ إِلَّا اللَّه يَعْنِي بِغَلَبَاتِ الْمَحَبَّةِ وَغَلَيَانِ الْمُشَاهَدَةِ . " مِن نَ كُولَى جِيرِ بِحَيْنِين دَيمَى مُرَاللَّهُ تَعَالَى كُومِت كَ عَلَيه اورجوشِ مشاهِره مِن وَ يَكُمَانً "

۔ کویا ایک شخص فعل بچشم سر دیکھتا ہے اور چشم حق بین سے فاعل حقیقی کو دیکھتا ہے۔ پھر محبت فاعل اس کے نظر سے فیر کی محبت محو کر دیتی ہے۔

اس کے معنی یہ بین کہ ایک مشدل ہوتا ہے۔ تا کہ اثبات و لاکل اس پر عمیاں ہوجا کیں اور ایک مجذوب ہوتا ہے جو ربود ہ شوقی حق ہوتا ہے۔ لیعنی ولائل و تقائق اس کے لیے حجاب ہو جاتے ہیں۔

> لِآنٌ مَنْ عَرَفَ هَيْمًا لَا يَخَافَ غَيْرَهُ وَمَنُ آحَبٌ هَيْمًا لَّا يُطَالِعُ وَلَا يُعَارِفُ غَيْرَهُ فَتَرَكَ الْمُنَازَعَةَ مَعَهُ وَالْإِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي آحُكَامِهِ وَاَفْعَالِهِ.

" جو فخص کی ہے کو دیکھتا ہے وہ غیرے خائف ٹیس ہوتا اور جو کی ہے ۔ محبت کرتا ہے وہ غیر کو نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے تو منازعت ترک ہوجاتی ہے اوراعتراض اس پراحکام وافعال میں ہوتا ہے۔''

اور الله تعالى في حضور مضي المستراج كى جميس فردى اور فرمايا: ﴿ مَا زَاخَ الْمُسَدُ وَمَا طَلَى ﴾ (١) (مِن شِلَة فَسَوُقِه إلَى الله تعالى ) - "كى چزى طرف آكون كون اور فرمايا و مَا زَاخَ الله تعالى ) - "كى چزى طرف آكون كون الله تعالى ) - "كى چزى طرف آكون كون اور نه حد اور نه حد الله تعالى الله كاجوش تعالى جو يكومناسب تعالى الله كاجوش تعالى جو يكومناسب تعالى ول سے ويلا حب دوست في موجد كود كي لا اور الله عن ويلا حب دوست في موجد كود كي لا الله عن الله عن ويلا في الله عن ويلا الله عن ويلا في الله عن الله عن ويلا في الله عن ا

كرا في آتكسيس بندر كيس " اليحنى: أَى أَبْسَصَارِ الْعُيُون مِنَ الشَّهَوَاتِ وَأَبْصَارِ الْقُلُوبِ عَنِ الْسَ الْسَمَخُلُوفَاتِ. " اليمني آتكمول كى بينائي شهوتول سے بندر كيس اور دل كى آتكميس تخلوقات سے " تو جو كيا بده سے مركى آتكھوں سے دكيد ليتا ہے۔ جو كيا بده سے مركى آتكھوں سے دكيد ليتا ہے۔

> فَمَنْ كَانَ أَخُلَصَ مُجَاهِدَةً كَانَ أَصْدَقْ مُشَاهَدةً. "جويابده من تلص موتا عوه مشابده من سيا موتا ع."

سيمل بن عبد الله طرقة عين لا المعلية فرمات إن : هن عَنصَ بَصَوَة عَنِ الله طوقة عَيْن لا الله طرقة عَيْن لا الله عَدُون الله طرقة عَيْن لا الله عَدُون عَن الله عَدُون الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الل

چنانچہ حضرت ابویز بدرحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے پوچھا: آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا: جار سال لوگوں نے کہا: کس طرح؟ فرمایا:سترسال مَیں دنیا کے تجاب بیس رہا اور جارسال سے مشاہدہ میں ہوں،البذا حجاب کے زمانہ کی عمر زندگی نہیں تھی۔

شیل رحمة الله علیہ نے دعا کے اعدر فرمایا۔ اَللّٰهُمُّ اَخْبَا الْمَحَنَّةُ وَالنَّارَ فِی خَبَایَاء غَیْبِکَ حَنَّی تُعُبَدُ بِغَیْرِ وَاسِطَةٍ. ''الٰی! جنت ودوزخ کوایخ غیب کے فزانوں میں پوشیدہ رکھ اوراس کی یادگلوق کے دل سے فراموش فرماء تاکہ تجھے اس کے لیے نہ پوچیں' ۔ چونکہ بہشت میں طبیعت کو فائدہ ہے۔ اس لیے آج کے روز بے یقین، یقین کے تھم سے ، عظمنداس کی امید پر حباوت کرتا ہے اور جب دل کو محبت سے نصیب نہیں تو ضرور مشاہدہ سے مجوب ہوتا ہے اور حضور مضافیقاً

اور ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور مطابع کے جھے فرمایا کہ ہیں نے حق کو دیجا ہے۔ تو مخلوق اسی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور مطابع کے پیچے۔ دیکھا ہے۔ تو مخلوق اسی اختلاف میں رہی۔ جنہوں نے غور اور تائم تل اختیار کیا وہ مطلب کو پیچے۔ لینی جوآپ مطابع کی انگھوں سے مراونیس ہے اور جو آپ مطابع کے آب مطابع کہ ایک ان دونوں آپ مطابع کے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے وہ پہٹم سرو کھنا مراد ہے۔ اس لیے کہ ایک ان دونوں سے اللی ظاہر ہے اور ایک ایل باطن۔ ہرایک سے اس کے حال کے موافق کلام فرمایا۔ تو جب حضور مطابع نظاہر نے اور ایک اللہ فرمایا تو اگر آب کھے کا واسطہ نہ ہوا تو نقصان ہے۔

حضرت جنیدرحمة الله علیه فرماتے ہیں اگر خداوئد فرمائے کہ مجھے دیکھے، میں میھی شدد کیکھوں۔

کیونکہ دوئی کے عالم میں آگھ غیراور بے گانہ ہوتی ہے اور غیر کی غیریت جھے دیدار سے روکتی ہے،
اس لیے کہ دنیا میں بلا واسطہ چٹم دوست کو دیکھتا ہوں تو میں کی واسطہ کا کمیا کروں۔
وَ اِنْفَى لَاْ حَسُدُ نَاظِرِیْ عَلَیْکَا وَ اَغْضُ طَرُ فِی اِذَا نَظَرُتُ اِلَیْکَا

" بے شک میں تیری طرف دیکھنے میں صد کرتا ہوں۔ تو آگھ بند کر لیتا ہوں جب تیری طرف دیکھنے میں صد کرتا ہوں۔ و آگھ بند کر لیتا ہوں جب تیری طرف نظر کرتا ہوں۔ " (۱)

حضرت جنید ہے لوگوں نے پوچھا حضرت! آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ فرمایا: نہیں چاہتا۔ عرض کیا گیا ۔ کیوں ۔ فرمایا مویٰ علیہ السلام نے چاہاتو نہ دیکھ سکے اور ہمارے حضور منظی کی نہ چاہاتو دیکھ لیا۔ اس لیے کہ ہماری خواہش ہی ویدار حق کے لیے تجاب اعظم ہے۔ اور جب دنیا ہیں ارادت کامل ہوجائے تو مشاہرہ حاصل ہوجاتا ہے اور جب مشاہرہ ہوجائے تو دنیا وعقیٰ مکساں ہے۔

حضرت الو يزيدرهمة الله طيه فرمات جيں۔ إِنَّ لِمَلْهِ عِبَادًا لَّهُ حُبِهُوا عَنِ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنَا وَالْاَنِحِوَةَ لَا رُقَدُّواً. "الله تعالى كايے بندے بھی جیں کہا گرایک پلی و نیاوعقی جی اس کے جمال ہے مجھوب ہوں تو وہ اپنے کومر ترجیس۔" یعنی ان کی زندگی عی مشاہرہ جی ہوار جب اہل مکاهفہ حجاب جی آجا کمیں تو انہی کومر تد فی الطریق کی حیات ہی مشاہرہ ہے ۔ اور جب اہل مکاهفہ حجاب جی آجا کمیں تو انہی کومر تد فی الطریق سجھتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مصر جارہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان کو پھر مارہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے جواسے پھر مارے جارہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بید دیواندہے۔ میں نے کہا اس پر چنون کی علامت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیہ کہتا ہے میں خدا کو دیکھتا ہوں۔

نسے اس سے بوجھا کہ فی الواقع توابیا کہتا ہے یا تھے پرلوگ اتہام رکھتے ہیں۔اس نے کہالوگ تھے ہیں۔اس نے کہالوگ تھے ہیں۔ اس نے کہالوگ تھے ہیں، میں خداکو دیکھتا ہوں اور اگر میں ایک لحظہ جمال حق نہ ویکھوں تو مجھوں ہوجا تا ہوں اور پھر طاعت بھی بریار ہوتی ہے۔لیمن اس شہر کے لوگ غلطی پر ہیں۔وہ خیال کرتے ہیں کہ دلوں کا دیکھتا اور مشاہدہ میں رہنا ایک ہی صورت میں ہے۔ حالاتک دل میں اس کا وہم یا ذکر یا تکر میں کہ دلوں کا دیکھتا اور مگراہی ای کو کہتے ہیں۔اس لیے کہ اللہ تعالی کی انداز و میں نہیں آ سکتا اور اس

(1375)

ا غیرت ازچشم برم غیر تو دیدن نه دیم
 گوش رانیز حدیث تو شنیدن نه دیم

کا وہم رکھنا بھی ایک اندازہ ہے اور وہ عقل اور وہم وگمان سے بالا ہے۔اور جنتا وہ وہم ٹس آتا ہے بیہ بھی وہم کی جنس ہے ۔اور اگر وہ معقول ہو تو عقل کی جنس سے ہے او ر اللہ تعالیٰ جنسوں کا ہم جنس نہیں۔

''گویاان آنکھوں ہے دیکھنے میں در کنے اس لیے ہے کہ آنکھ بریگاند ہوتی ہے۔'' ای طرح لطفے اور مکاشفے سب ایک دوسرے کی جنس میں اور ضد کی حالت میں بھی ایک دوسرے کی جنس ہوتے ہیں۔

اس لیے کہ تو حید کی تحقیق بی جن قدیم کے مقابلہ میں ضدجتس ہوتی ہے اور ضدیت حادث نہیں اور حادث فود حادث تو اللہ تعالی الله عق اللہ عق ا

اس کے کہ مشاہدہ صفت مرہ اور خردینا مرسے خود خبرہ ۔ اور وہ مشاہدہ نہیں بلکہ ایک دونا ہے۔ اس کے کہ جس خبری حقیقت علی بیں نہ آئے ، زبان اس کا بیان کیے کر کئی ہو۔ سوائے اس کے کہ حتی مجازی میں کہا جائے ۔ لائ الکہ شاھدة قصور اللّبسان بِحُصْور الْجَعَنان الله موائے اس حال میں خاموش رہنا ہو لئے سے زیادہ بہتر ہا اور خاموش رہنا مشاہدہ کی علامت ہا اور گفتگو شہادت کا نشان اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کی شہادت و بینا اور اس چیز کا مشاہدہ کرنا اس میں بوافر ق شہادت کا نشان اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کی شہادت و بینا اور اس چیز کا مشاہدہ کرنا اس میں بوافر ق ہے ۔ حضور مضافی اور درج ترب میں حق تعالی کے لیے فر ایا ۔ وہ " لَا اُخسیسی کے ۔ حضور مضافی اور درج میں مشاہدہ کمال یکا گئی ہوتی ہے۔ چانچ فر ایا ۔ وہ " لَا اُخسیسی کر سکتا ۔ 'اس لیے وہ بحالت مشاہدہ تھی اور وہ کا احسانیس کر سکتا ۔ 'اس لیے وہ بحالت مشاہدہ تھی اور ایکا گئی میں بیان کرنا بیگا گئی ہوتی ہے ۔ چنا نچ فر مایا ۔ '' تو آپ کا آئے تکھا افریک تھی میں گئی ہوتی ہے ۔ چنا نچ فر مایا ۔ '' تو آپ کا آئے تکھا اور تیری شاء میری طرف سے تیری ہی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ میں ایک کہنا ہوگیا اور تیری شاعر نے فوب کہنا ہوگیا اور تیری شاعر نے فوب کہنا ہوگیا اور تیری شاعر نے فوب کہنا ہوگیا ان کواس لائق فیس جانا کہ تیرابیان کرے۔ اور بیان کواس لائق فیس جانا کہ تیرابیان کرے۔ اور بیان کواس لائق فیس جانا کہ تیرابیان کرے۔ اور بیان کواس لائق فیس جانا کہ تیرابیان کرے۔ اس کی کہنا ہوگیا کہ تیرابیان کواس کواس کا کہنا ہوگیا ہوں جانا کہ تیرابیان کرے۔ اور بیان کواس لائق فیس جانا کہ تیرابیان

ا۔ ان مدیث پاک کاتفصیل ذکر پیچے گزر چکا ہے۔

تَمَنَّيْتُ مَنُ اَهُوى فَلَمَّا رَأَيْتُهُ بِهِتُ فَلَمُ اَمُلِکُ لِسَانًا وَلاَ طَرَفًا

" آرزو کی مَیں نے اس کی جے میں دوست رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے
اے دیکھاتو مہوت ہوگیا اور زبان واعضاء پراپنے اختیاری شدرہا۔ "
بیتمام مشاہدے کے احکام ہیں جو بطور اختصار بیان ہوئے۔
سیری میں میں میں میں جو بطور اختصار بیان ہوئے۔

کشف حجاب نہم: صحبت اوراس کے آ داب واحکام

الله تعالى قرماتا ب: ﴿ يَالَيُهَا اللّهَ اللّهَ الْمَنْوَا قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيَكُمْ نَارًا ﴾ (1) (أى اَدِبُسوَهُ فُسمٌ الله عَلَيْ الله الوا الله عَلَيْ جان اور الله كُمر والول كوآك سى بحادٌ " يعنى أنيس اوب سَحَماوً - رسول الله عَلَيْ اللّهَ مَنْ أَلَا يُحسُنُ الْاَدَبِ مِنَ الْإِيْمَانِ (٢) " اوب شائسة بونا ايمان سى بُ اور قرمايا: أَذْ بَنِنَى وَبِنَى فَاحْسَنَ تَأْدِينِي . (٣) " مير ل ربّ في محصاوب سحمايا اور خوب تاويب قرماني . "

ا\_ سورة الخريج:٢

٢- بيالفاظ أو تين في كربيالفاظ فركورين: "حسن العهد من الا يمان" "حسن الخلق من الايمان" والدك في مان "حسن الخلق من الايمان" والدك في مان "حسن الخلق من الايمان" والدك في مان قرما كي العاريخ الكبيوللبخاري ١ /١٥ ما، كشف الخلف للعجلوني ١٣/٨.

یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اور دنیا کے سب کاموں کی زیب وزینت اوب سے ہے اور مخلوقات کے ہرمقام پرادب کی ضرورت ہے۔اس اصول میں کافر ہمسلمان بلحد سُتنی ، بدعتی سے متفق ہیں اور تشلیم کرتے ہیں کہ کاروبا رہیں ادب کی خوبی ہی لازی ہے اور ونیا میں کوئی رسم بغیر ادب مقبول نہیں ۔لوگوں میں ادب ہی حفظِ مراتب کا ضامن ہے اور دین میں حفظِ سنت اور عزت باہم وست مجر بیان ہیں۔ اس لیے کہ جس میں مروّت اور ادب نہیں اس میں متابعت سنت نہیں هو على اور جس مين متابعت سنت نه موگي وه رعايت عزت نهين كرسكتا اور كارد بار مين حفظ اوب اور تعظیم ای کی بدولت ہوتا ہے۔جب دل میں ادب قرار پذیرینہ ہوتو انسان ادب کی جمہود وسودے محروم رہتا ہے اور تعظیم حق اور شفاء اقلاسے ہوتی ہے۔ جو مخص بلا لحاظ تعظیم شوابد ھلۂ زبان پر لاتے اے طریقت صوفیاء میں سے کچھ حصرتیں ملتا اور سکروغالبہ کی حالت میں طالب کو حفظ اوپ سے منع نہیں کرتا ۔اس لیے کہ بیلوگ عادت پذیرادب ہوتے ہیں اور عادت طبیعت کا قریبنہ ہوتی ہے اورامورطبعي كاساقط موناكسي حيوان سيجعي كسي حال ميس مقصودتين موتاء كيونك جب تك زئدكي قائم ہے اس کا سقوط ہونا محال ہے اس طرح جب تک شخصیت انسان قائم ہے۔ ہر حالت میں آ داپ متابعت اس پر جاری ہیں خوا ہ تکلف ہے ہوں یا بلا تکلف ۔ جب انسان پر حمویعنی ہوش کی حالت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے حفظ ادب کرتا ہے اور جب سکر کی حالت ہوتی ہے تو منجانب اللہ ان ش اوب المحوظ ربتا ب اور تارك اوب كسى صورت من ولى نيين بوسكناً." لِلاَنَّ الْمَوَدَّةَ عِنْدَ اللاَدَابِ وَ

#### (بقيه حواثی گزشته صفحه )

امام ابن جوزی نے کشاب الاحادیث الواهیة شی وقد نخی نهد کی حدیث کوفیل شی اے ذکر کیا ہا اور الے اس خون قرار دیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ بیدوایت سے نیش ، اس کی سند جی ضعیف اور مجبول الحال داوی ہیں ، امام خاوی المصاحد الحسنة میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اگر جہتا دے شخ ابن ججر نے اپنے بعض فاوی میں اس پر غرابت کا سم گا گایا ہے لیکن معنوی اختبار سے بیدوایت سے کے قطبہ میں ابن اثیر نے اسے ذکر کر کے سمجھ قرار ویا ہے۔ اس کے علاوہ الوجم نے '' تاریخ اصفیان'' میں ابن تیم ضعیف سند کے ماتھ دوایت کیا ہے۔ امام ابن تیم پر فرماتے ہیں۔ کہ اس کی پختہ سند نیس لی کھنے سند کی ماتھ دوایت کیا ہے۔ امام ابن تیم پر فرماتے ہیں۔ کہ اس کی پختہ سند نیس لی پختہ سند نیس الحق اصفیان'' میں المصاحب کیا ہے۔ ماریخ اصفیان کی ماریخ منسوب کیا ہے۔ ماریخ اصفیان کی طرف منسوب کیا ہے۔ ماریخ المساح المام سمجانی کی طرف منسوب کیا المحسنة (۵۳) تسمید نے اور اسال میں المحسنة (۵۳) تسمید نے المساح المساح السفید (۵۳) تسمید نے المساح السفید (۵۳) المساح المساح

حُسُنُ الْاَدَبِ صِفَةُ الْاَحْبَابِ. " "ال لي كدرابط مودت ادب كرماته بها ورحن ادب محول كي ماته بها ورحن ادب محول كي صفت به به كدوه آداب محول كي صفت به به به الله عليهم اجمعين كرماته به وه يشك اس كرخلاف دين لمحتهم الله عليهم اجمعين كرماته بوه يشك اس كرخلاف بهده محب بنده محب بنده محب بنده محب بنده محب أرف شاء الله تعالى

اب بدیادر رکھنا چاہے کہ آواب تین قتم کے ہوتے ہیں :ایک توحید میں جو جناب حق تعالیٰ سے محفوظ رکھے اور اس طرح رہے تعالیٰ سے محفوظ رکھے اور اس طرح رہے بھیے درباد شاہی میں رہا کرتے ہیں اور محج حدیث میں ہے کہ ایک روز حضور مطابق ہی جار زانو تشریف فرمانتے کہ روح الا مین حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ بَا مُحَدَّمُ اُو اِجْدِلْ مَنْ جِلْسَمَةَ الْعَبْدِ. "حضور! نشست میں بندوں کی نشست پرتشریف رکھیں۔"

حضرت حارث محاسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے جالیس سال دیوار سے تکمیہ نہ لگا یا اور آپ بمیشہ دوزانو بیٹھتے تھے ۔لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی ۔ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ بحضور حق کے مشاہدہ میں بندوں کی طرح نہ بیٹھوں ۔

اور مئیں علی بن عثان جلائی ہوں۔ مئیں خراسان کے ایک قصبہ پہنچا جے''مکند'' کہتے ہیں۔ وہاں ایک بزرگ تنے جنہیں اویب مکندی کہتے تنے۔ بیروہاں کے مشہور بزرگ تنے ۔ بیہیں سال برابر قیام میں رہے۔ سوائے تشہد کے نماز میں کبھی نہ بیٹے۔ان سے ممیں نے اس کا سبب پوچھا۔ فرمایا: ابھی میراوہ ورجہنیں کہ حضور حق کا مشاہرہ بیٹے کر کروں۔

اور حضرت الويزيدر حمة الله عليه سي لوگول في لوچها: بهم وَجَدُثُ مَاوَ جَدُثُ الله عَوْوَ جَدُثُ الله عَوْوَ جَلَ " آپ فرمايا: بِحُسُنِ الصُّحُبَةِ مَعَ اللّهِ تَعَالَى عَوْوَ جَلَ " حَلَ تَعَالَى كُو فِي بِيا كَس طرح بإيا - مُعَين ظاهر باطن على يكسال رابا - آدى كو چا ب كه اپ معبود كه حضور على رائح الله كاحن ادب زليخا سي يكسيل كه جب وه حضرت يوسف عليه السلام كي خلوت على حضور على ريخ كاحن ادب زليخا سي يكسيل كه جب وه حضرت يوسف عليه السلام في في حجا كه جاكرا بي آرزوكي خواستگار موفي تو پيلا اپ بت كو يرده ب چهايا - يوسف عليه السلام في يو چها كه جي يوده كيول وال رائي بول تاكه وه جهة تير سي يوده كيول وال رائي بولي الي الي الي الي الي الم شرط ادب كي خلاف ب -

اور جب بوسف عليه السلام كوالله تعالى في يعقوب عليه السلام عليه الإلالله تعالى في المبين دوليد وصل سے سرفراز فرمايا اور زليخا كو پھرشاب بخشا اور وومشرف بااسلام جو كى اور حضرت

یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف ادادہ قرمایا تو زلیخا آپ سے بھا گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: زلیخا! میں تیرا وہی محبوب ہوں ، جھ سے دور کیوں بھا گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: زلیخا! میں تیرا وہی محبوب ہوں ، بھو سے دیوں بھا گئی ہے، شاید میری دوتی تھا تم ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے لیکن مجھے اپنے معبود حقیقی کا پاس اوب ہے، جس دن میں نے آپ کی طرف خلوت چاہی تھی وہاں ایک بت معبود تھا جوتم نے نہیں و بھھا ،اس لیے کہ اس کی دونوں آ تکھیں اندھی خلوت چاہی تھی ۔ میں بر بردہ ڈالا تا کہ بے اوبی شہو۔ اب جبکہ میرا معبود دانا وجوتا ہے ، بلا بھر بھی ہوں وہ مجھے دیکھا ہے اس لیے میں تارک ادب ہونانہیں چاہتی۔

اور جب رسول اکرم مضطیقی کو معراج میں لے گئے تو انہوں نے اپنے پاس اوب سے دونوں جہاں کی طرف نگاہ نہ فرمائی جتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:﴿ مَا زَاخَ الْبَصَدُ وَمَا طَغَیٰ ﴿ ﴾ (1) ''لینی دنیا دیکھنے کے لیے آگھ مائل نہ ہوئی اور نہ حدے متجاوز ہوئے۔''

دوسری فتم ادب ہاہمی کاروبار میں ہے کہ سب حالات میں اپنے نفس سے مروت کی رعایت کرے تاکہ خلقت میں ہویا حضور حق ، بندہ قطعی ہے اوب نہ ہو۔ اس کی تفصیل بول ہے کہ سوانتی کے نہ بولے حق کہ جو کچھ اپنے حق میں خلاف جانے وہ زبان پر نہ لائے کیونکہ اس میں ہواتی ہوتی ہو۔ دوسرے کم کھائے تاکہ قضا حاجت میں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ تیسرے میں کہ اپنے اس عضو کو نہ دیکھے جو غیر کو دیکھنا نا جائز ہو۔

کینکہ امیر الموشین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے اپنی شرم گاہ کو بھی نہ دیکھا ۔لوگوں نے اس کا سب پوچھا۔فرمایا اپنی اس چیز کو دیکھنے ہے بیس شرم کرتا ہوں جس کل جنس کا دیکھنا حرام ہو۔ووسرا آ داب حب شوطتی میں میہ بہترین چیز ہے کہ سفر و حضر میں خلق کے ساتھ خوبی معاملہ میں سلوک کیا جائے اور ہر سہاقسام ادب ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتیں۔

اب میں اپنے مقدور کے مطابق انہیں باتر تیب بیان کرتا ہوں تا کہتم پر اور لوگوں پر آسان ہو۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ



بيسوال باب

### صحبت اورمتعلقات وصحبت

الله تعالی قرما تاہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَيِلُوا الصَّالِحَةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا۞ (١) (أَى بِحُسُنِ رِعَايَتِهِمُ ٱلإِنْحُوانَ)﴾

'' یعنی جو ایمان لائے اور عمل صالح کی تو کر دیتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا چاہنے والا'' یعنی ان کے حسن رعایت کے صلہ میں لوگوں کو ان کا بھائی بنا دیتا ہے۔

اس کیے وہ دلوں کوخوش کرتے اور بھائیوں کے حق اوا کرتے ہیں اور انہیں اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں مصفور مطفی کی نے فرمایا:

قَلاتُ يصفينَ لَكَ وُدُّ أَخِيْكَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْ لَقِيْعَةُ وَ تُوسِع لَهُ فِي الْمَجْلِسُ وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِ اَسْمَاتِهِ.

'' تین چزیں تیرے دوست کی محبت کو تیرے لیے خالص بناتی ہیں، بیر کہ سلام کرے اس پر جب تجھے ملے ۔ دوسرے مید کر مجلس میں اس کے لیے فراخی دے۔ تیسرے مید کدائے ایسے نام سے بکارے جواسے پہند بیدہ ہو۔''

اور پیجمی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

٣- ذركوره الفاظاتونيس طيكن الفوائد المجموعة للشوكاني (١١٥) شي يدركور إلى: اكشروا من
 الاصدقاء فانكم شفعاء لبعضكم في بعض.

بھائی اور براوری میں بروز قیامت عذاب نہیں کرنا چاہتا۔ کیکن ہمیں میرچاہے کہ مجبت وصحبت اللہ تعالی کے لیے ہو، نہ ہوائی سی اور کی و نیاوی غرض کے لیے، تا کہ بندہ اس کے حفظ اوب سے مفکور ہوجائے۔
اور حضرت مالک بن ویناررضی اللہ عند نے اپنے واماد مغیرہ بن شعبہ کو کہا: یَا مُعِیْرَةُ کُلُّ اَخِ وَصَاحِبِ لَمُ مَسْتَفِدَ مِنْهُ فِی دِیُنِکَ حَیْرًا فَالْبِلْهُ عَنْکَ صَحْبَتِه حَتْی مَسْلِمَ. "اُک مغیرہ! جس بھائی اور یارے تھے اس کی صحبت میں فائدہ اخروی شہواس کے پاس شہدالیے فیض کی صحبت تھے پر حرام ہے۔ "اس کا میر مطلب ہے کہ یاتو اپنے سے اچھے کے پاس بیٹھ یا اپنے سے اوئی کے پاس بیٹھ یا اپنے سے اوئی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اراپے سے اوئی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اراپے سے اوئی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اگراپے سے اوئی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اگراپے سے اوئی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اگراپے سے اوڈی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اگراپے سے اوڈی کے پاس بیٹھ گا تو تھے اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور ا

كونكه جب وه تحقد سے پچھ يكھے گا تورين فائدہ ہوگا اور اگر تو اس سے پچھ يكھے گا تو تھے وین فائدہ پنچے گا۔اس بناء پر صفور مشئے تین نے فرمایا۔ إِنَّ مِنْ تَسَمَّامِ الشَّقُولِي تَسْعَلِيْمُ مَنْ لَمُ يَعْلَمُ: ''کمال پر ہیزگاری ہے کہ جو جالل ہوائے تعلیم دے۔''

اور یخی بن معاذر صی اللہ ہے ہے کدانہوں نے قرمایا:

بِفُسَ الصِّدِيْقُ صِدِيقً تُختاجُ أَنْ تَقُولُ لَهُ أَذْكُو بَي فِي دُعَائِكَ وَبِفُسَ الصِّدِيقُ صِدِيقً تُختاجُ أَنْ تَعِيشَ مَعَهُ بِالْمَدَارَاةِ وَبِفُسَ الصِّدِيقُ يُلْجِئُكَ إِلَى الْإِغْتِذَارِ فِي زَلَّةٍ كَانَتُ مِنْكَ وو الصِّدِيقُ يُلْجِئُكَ إِلَى الْإِغْتِذَارِ فِي زَلَّةٍ كَانَتُ مِنْكَ وو دوست يہت يُرا ہے جس كا دوست ، دوست ہے ابن امركى احتيان كرے كماس ہے كہا جائے كمائي دعا على جھے يادركهنا اس ليے كماك ساعت كاحق صحبت كاحق صحبت يميشہ ياركى دعا كامقتضى ہے اور وہ دوست بہت بما دوست ہے جو زندگى عن اليا رہے كماس كے ساتھ خوشامد ہو اس ليے كم صحبت كامر مايہ خوشى ہے اور وہ دوست بہت بما صحبت كامر مايہ خوشى ہے اور وہ دوست بهت بما محبت كامر مايہ خوشى ہے اور وہ دوست بهت بما ہے كم صحبت كامر مايہ خوشى ہے اور وہ دوست بهت بمائي جس سے گناہ براعتذاركمنا ہو اس ليے كم عقد ربيكا في عمل ہونا ہے اور صحبت على برگا في ميں ہونا ہے اور صحبت على برگا في ميں ہونا ہے اور صحبت على برگا في ميں ہونا ہے اور صحبت على برگا في برى ہو ق ہے۔

اورحضور مطيعية فرمايا:

آلْمَرُءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُّكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. "ليعنى انسان الي دوست كرين پر موتا بي تو كينا حالتي تهميس كدكون كس محبت ركه اليه "(1) اگر نیکیوں سے اس کی محبت ہے تو وہ اگرچہ براہو گر نیک ہے اس لیے کہ وہ صحبت اسے نیک کردے گی اور اگر بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو اگر چہ نیک ہو گر براہے اس لیے کہ بری صحبت اُسے بُر ابنادے گی۔

من من من الله عندنے "تَصْحِيْحُ الْاِدَادَة" كے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ احمد بن خصروبیائے "اَکسِ عَایَتُ بِحُقُوقِ اللّٰهِ" كے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ محمد بن علی ترفدی کی ایک کتاب " آ داب المریدین " ہے۔

ابوالقاسم الحكيم اورابو بكر وراق اور بهل بن عبدالله اورابوعبدالرحمٰن سلمى اوراستاذ ابوالقاسم قشيرى رحمهم الله سبب في اس بحث ميں كما بين تصفيف كى بين اور بيلوگ اس فن ميں امام ہوئے بين۔
اس كماب ميں ميرا مقصد بيہ كہ جس كے پاس بيد كماب ہوائے ووسرى كمابوں كى حاجت ندرہے۔جبیبا كہ ميں اس كماب كے مقدمداور تيمرے سوال كے جواب ميں كہد چكا ہوں۔ بہر حال بيد كماب طالب طريقت كوكافى ہے۔ إن شاء الله الْعَذِيْذ

ا كيسوال باب

### آ داب صحبت

جب تونے یہ مجھ لیا کہ مرید کے لیے سب سے بہترین چیز صحبت ہے تو لازی طور پر آواب صحبت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ بلاصحبت مرید کا تنہا رہنا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ چٹی مراعظم سیدا کرم مشے کھی نے فرمایا: اکٹ شیطان صعب الواجد و کھو جن الوائن کو ایکھا اور ''شیطان تنہا کے ساتھ ہوتا ہے اور دوآ دی جہاں ہول ، ان سے شیطان دور رہتا ہے۔''

الله تعالى كالجمي ارشاد ہے:

﴿مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوى ثَلْتَةِ إِلَّا هُورَالِعُكُمْ ﴾ (٢)

" د خبیں ہوتے تین راز دار گرچوتھا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔''

تومرید کے لیے جہارہے ہے بدی آفت کوئی تیں۔

ایک حکایت ہے کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو خیال آیا کہ ش مرحبہ کمال کو کافئے گیا ہوں اور اب مجھے صحبت کی بہ نسبت تنہا رہنا اچھا ہے۔ چنا نچہ وہ گوشہ نشین ہو گیا اور صحبت ترک کر دی۔ جب رات ہوئی تو کوئی جماعت آئی اور اونٹ لائی اور اس صوفی کو کہا: تجھے بہشت میں جانا

ار يرمترامام احر بن طبل ٢٦،١٨١ على حفرت عمرضى الشرحة بن خطاب سروايت كرده حديث شريف كاليك حديث الم الذين يلونهم عديد المنهادة قبل ان يسالها فمن اواد منكم بحبحة المنهية فليليز المحديدة ال

٦\_ سورة المجادلة: ٢

چاہے۔ بیاس بشارت پر فورا اونٹ پر سوار ہو گیا تھوڑی دیریش بیدا ہے مقام پر پہنچا جہاں باغ و بہارتھا اور خوبصورت لوگوں کا گروہ تھا اور عمدہ عمدہ لذیذ ونفیس کھانے اور بہتی نہریں ۔ شب بجر بیہ وہاں رہا ہے جو ہوئی تو اپنے آپ کو ای عبادت خانہ بی پایا جہاں تھا۔ چندروز ایسا ہوتا رہا حتیٰ کہ اس میں رعونت بشری سرایت کر گئی اور غرور جوانی غالب آیا۔ آخرش اس نے لوگوں پراٹی کیفیت کا ہر کرنی شروع کر دی اور دعوی ولایت کرنے لگا۔

یے خراوگوں نے حضرت جنیدرضی اللہ عنہ کو پہنچائی۔ آپ اس کے حجر ہ عبادت پرتشریف اللہ عنہ اوراس سے دریافت حال کیا۔ اس نے سب کیفیت عرض کی۔ آپ نے فرمایا آج رات جب تو یہ حال دیکھے تو لا حُول وَلا فُوہ اَللهِ اللهِ الْفَلِيّ الْفَظِيْم عَین بار پڑھ لیما۔ مختصر یہ کہ جب شام موئی اورا سے حسب معمول لے کر چلے تو اس کے دل میں حضرت جنید کی تعلیم سے بدگمانی ہوئی۔ تھوڑی در بعد تجرب کے خیال سے اس نے عمن بار لاحول پڑھا تو وہ گروہ شور کرتا ہوا خائب ہو گیا اوراس نے اپنے آپ کو حربلہ پر پایا جہاں گندگی اور جھوٹی بٹریوں کا ڈھر لگا ہوا تھا۔ تو یہ اپنی عظمی سے واقف ہوا اور جہا بیٹھنے سے تائب ہوا اور حجب اولیاء میں حاضری دینے لگا۔

بہر حال یہ بچھ لینا چاہیے کہ مرید کو تنہائی کی آفت سے زیادہ کوئی آفت نہیں اور صحبت مشاکع کی یہ بھی شرط ہے کہ جن کے پاس بیٹے آنھیں ان کے درجہ کے مطابق پہچانے۔ بوڑھوں سے باادب رہے اور ہم جنسوں سے عشرت میں زندگی ہر کرے۔ بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئے بلکہ معمر لوگوں کو باپ کی جگہ اور ہم عمروں کو بھائی کے برابر ، بچوں کو اولا دکی جگہ جانے۔ ہرگناہ سے بلکہ معمر لوگوں کو باپ کی جگہ اور ہم عمروں کو بھائی کے برابر ، بچوں کو اولا دکی جگہ جانے۔ ہرگناہ سے اجتناب کرے ،حمد سے بچتا رہے ،عداوت سے روگردانی کرے اور تھیجت کرنے میں در لیج نہ کرنا اور خیانت کرنا ایک دوسرے کی عقل اور تھل پر حرف زنی کرنا ہمی و دوسرے کی عقل اور تھی پر حرف زنی

اس کے کہ جب ابتداء میں صحبیب حق تعالی کے لیے ہوتو کی قتم کا قول وقعل نا ملائم کی بیرے کے ساتھ دہیں کرنا چاہے اور مصنف کتاب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ شخ الشائخ ابوالقاسم کرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جواب ویا کہ تجھے صحبت میں اپنی صفاحت کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ہر حم کی آفات موجود ہیں۔ اس لیے کہ ہرایک اپنے مطلب کا خواہاں ہوتا ہے اور آسائش طلب کو صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ جب بندہ اپنا حظر ک کرے گا تو اسے مصائب کے حظ کی رعایت کرے گا اور اس صحبت سے فائدہ لے گا۔

ایک درولیش فرماتے میں کدایک وقت میں نے کوفدے مکد معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔

راستہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوگئی ہیں ان کی صحبت میں رہے گا خواستگا رہوا ۔ آپ نے فرمایا :صحبت کے لیے امیری اور فرمانیرواری چاہیے ۔ تو کیا چاہتا ہے ، میں امیر بنول یا فرمانبر دار۔ میں نے عرض کیا ، آپ بنیں ۔ آپ نے فرمایا : تو میرا فرمانبر دار ہوگا ، اگراہیا ہے تو اب تو میرے تھم سے باہر نہ آ ۔ میں نے تشکیم کرلیا۔

جب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو انہوں نے مجھے تھم دیا میٹے جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کو یں سے اللہ کو تبایت سردتھا۔ آپ نے لکڑیاں جنع کیس پائی گرم کیا اور جب میں بیارادہ کرتا کہ بیکام میں کروں تو تھم ملتا، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ جا تا اور شرط تھم بجالاتا۔

شام ہوئی ۔ انفاق ہے سخت بارش ہوگئی ۔ آپ نے گدڑی جھے پرڈال دی اور ضح تک میرے سر پر کھڑے دہ کے شاق ہے۔ بجھے شرم آتی تھی گرشر واضح سے ماتحت پکھے نہ کرسکتا تھا ۔ جب شح ہوئی میں نے عرض کیا اے شخ ! آج میں امیر بنرآ ہوں ۔ ابراہیم خواص ؒ نے فرمایا اچھا۔ جب ہم دوسری منزل پر پہنچے۔ حضرت نے وہی خدمات اپنے ذمہ لیس ۔ میں نے عرض کیا حضرت اب میں امیر ہول ۔ میں امیر مول سے ۔ آپ نے فرمایا: وہ نافرمان ہوتا ہے جوامیر کواپنی خدمت کا تھم دے۔

حتیٰ کہای طرح مکہ معظمہ پنچے۔آخرش شرم کی وجہ سے بی حضرت کے پاس سے بھاگ آیا۔ منی میں حضرت نے جھے وکھ لیا فرمایا: بیٹا! تجھے لازم ہے کہ ورویشوں کے ساتھ الی مصاحبت کرے جسے میں نے تیرے ساتھ کی ،اسے یا درکھ۔

انس بن ما لک رضی اللہ ہے مروی ہے:

صَحِبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمْتُهُ عَشُرَ سِنِيُنَ فَوَاللَّهِ مَاقَالَ أَتِ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي بِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَلَا بِشَيْءٍ لَمْ اَفْعَلُهُ لِمَ لَا فَعَلْتَ كَذَا. (١)

"حضور کی خدمت میں میں نے دن سال گزارے۔خدا کی تم! آپ نے بھی اُف تک ندفر مایا اور جو کام میں نے کیا بھی مجھے ندفر مایا کہ بیر کام تونے کیوں ندکیا۔"
کیوں کیا اور جو کام میں نے ندکیا بھی ندفر مایا کدفلاں کام تونے کیوں ندکیا۔"

اور مقیم خدست حق میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ مسافر وں میں طلب کا نشان ہوتا ہے اور مقیموں میں حصول کا اشارہ ہے ۔ تو جس نے پالیا وہ بیٹے کرمقیم ہوگیا۔ بیاس سے افضل ہے جو ابھی طلب میں ہے اور مسافر ہے اور مسافر ہے اور مقیم کو جا ہے کہ مسافر کو اپنے سے اچھا جانے ۔ اس لیے کہ بیصاحب تصلی ہیں اور مسافر تصلی ہیں ہیں ۔ مقیم اپنے موقف میں اور مسافر طلب میں ہیں ۔ مقیم اپنے موقف میں ہیں ، اس اختبار سے انہیں جا ہے کہ بوڑھے جو انوں کو بہتر جھیں ۔ اس لیے کہ بید و نیا میں تھوڑی دیر رہنے والے ہیں اور ان کے گناہ کم ہیں اور جو انوں کو جا ہے کہ بوڑھوں کو افضل جا نیں ۔ اس لیے کہ بید عبارت میان کے مطابق دونوں رہیں تو ایک دومرے میں مقدم ۔ جب ہمارے میان کے مطابق دونوں رہیں تو ایک دومرے سے حاسے ہیں جو انہیں گئی گے۔

### فصل:

اصل آواب کی اجتماع خصائل خیر ہاورائی وجہ ساوب وہ مندہ کو ''اویب'' کہتے ہیں۔
اس لیے کہ اس سے جو کھ صادر ہوتا ہوہ بہتر ہوتا ہے: فَاللّٰهِ فَى اِجْتَ هَعَ فِيْهِ خِصَالُ الْخَيْرِ اللّٰهِ وَهِ بَلْ اللّٰهِ وَهِ بَسِيرِ جَعِي خَصَالُ الْخَيْرِ فَهُوَ اَدِيْبٌ. ''اویب'' تو وہ جس جی بیا چی خصلیں جع ہوں وہی اویب ہے۔'' اور طمی روائی جل چوظم لفت اور تحوجات ہاں کواویب کہتے ہیں۔اور گروہ صوفیاء کے نزد یک اللّا ذَبُ هُ وَالْوُقُونُ مَعَمَ اللّٰهِ فِي اللّا ذَبِ صِواً وَعَلا نِينَةً وَاذَا كُنتَ كَذَالِكَ مَعَ اللّٰهِ فِي اللّا ذَبِ صِواً وَعَلا نِينَةً وَاذَا كُنتَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ مَكُونُ عَلَى صِدَةِ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةِ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کُنتَ اَعْجَمِيًّا وَانْ لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ تَكُونُ عَلَى صِدَةٍ ، ''اوب نيكوں کے ماتھا ہو جائے تو تو اور یہ ہے ، اگر چوتو تجی ہواورا گرتو ایا نہیں تو بھراس کی صفح مواملات میں کوئی قدرہ قیمت نیس اور ہر حال میں عالم عاقلوں ہے ذیادہ ہزرگ ہیں۔

مشائخ رحم الله مل سے ایک کولوگوں نے پوچھا کہ شرط ادب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا
ایک جملہ میں تیرا جواب کہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ادب وہ ہے کہ جب تو بات کرے تو تیرا کلام
صادق ہو، اگر معاملہ کرے تو معاملہ حق ہواور کلام صادق، اگر چہ بخت ہو تیکین ہوتا ہے اور معاملہ نیک
اگر چہ مشکل ہو خوب ہوتا ہے ۔ تو جب تو بات کرے تو تیرا کلام کی ہواور جب خاموش رہے تو
خاموثی حق بر ہو۔

ابونصر سرائح، صاحب كمع الى كتاب "بيان ادب" من بهت وضاحت ع فرمات ين:

النَّاسُ فِي الْآذَبِ عَلَى قَلاثِ طَبَقَاتِ امَّا اَهُلُ الدُّنَيَا فَاكْتُرُا الْهِمُ فِي النَّفَاسُ فَى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاعَةِ وَحِفْظِ الْعُلُومِ وَاسْمَارِ الْمُلُوكِ وَاشْعَارِ الْمُلُوكِ وَاشْعَارِ الْمُلُوكِ وَاشْعَارِ الْمُلُوكِ وَاشْعَارِ الْمُلُوكِ وَاشْعَارِ الْمُلُوكِ وَالْمُعَارِ الْمُلُوكِ وَالْمُعَلِي وَالْمُولِ وَالْمُعَلِيقِ فِي رِيَاضَةِ النَّفْسِ وَتَأْدِيْبِ السَّهَ وَاتِ وَالْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللل

"الوك اوب من تَعن صم يرين:



بائيسوال باب

#### آداب صحبت واقامت

جب درولیش ا قامت اختیار کرے، بدون سفر۔ اس کے آ داب میں میرے کہ جب کوئی مسافراس کے پاس آئے تو نہایت خندہ پیشانی ہے پیش آئے اور اے باعزت بٹھائے اور سیمجھے کہ بیضیف ایراہیم علیدالسلام ہے اور بیانہیں مرجن سے ہوابراہیم علیدالسلام کے پاس آئے تھے اور وہی تواضع کرے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ کرتے تھے جو پچھے حاضر ہو بِ تُكلف أَصِي مِين كرب جيما كرقر آن كريم من الله تعالى في فرمايا: ﴿ فَهَا مَ يَعِيلِ سَمِينَ ﴾ (1) اور بیند ہو چھے کہ کہاں ہے آئے ہو یا کہال جا رہے ہو یا کیا نام ہے۔ بیر آ داب محبت کے خلاف ہے بلکہ ان کا آناحق کی طرف سے سمجھے اور ان کا جانا بھی حق کی جانب اور ان کا نام بندہ حق خیال کرے۔ پھراندازہ کرے کہ وہ خلوت میں راضی ہے یا جلوت میں ۔اگر وہ تنہائی پیند ہوتو اس کے لیے جگہ خالی کر دے۔اگر وہ جلوت پیند ہے تو ویسا انتظام کرے تا کہ اے اُنس وعشرت حاصل ہواور جب مسافر رات کو تکیہ پر سرر کھے اور لیٹ جائے تو مقیم کو جاہے کہ اس کے قدم پر ہاتھ رکھے۔اگر وہ منع کرے اور کیہ دے کہ جھے عادت نہیں تو اس پر اصرار نہ کرے تا کہ اس پر گرال نہ ہو۔ دوسرے روزحام میں لے جائے مگر حمام صاف تجرا ہو۔ اس کے کپڑے حمام میں خراب نہ ہوں اور اس کی خدمت اجنبی خادموں ہے نہ کرائے۔اس کی خدمت میں ایسے خادم مقرر کرے جو اس كى خدمت دل سے كرنے والا ہوتاكم اس كے ياك بونے اور صاف ہونے بي تمام آفتوں سے پاک ہو۔ میزبان کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تواضع میں اس کی پشت ملے ، اس کے تھٹوں، یاؤں ہلوؤں اور ہاتھوں کو ملے اس سے زیادہ شرط ادب نہیں۔اوراگراس کے لیے نیا کیڑا پہنائے کی تو فیق ہوتو در لغے نہ کرے اور اگر نہ ہوتو تکلف بھی نہ کرے اور وہی اس کے کپڑے یا ک کر کے جب وہ حمام سے نکلے پہنا دے۔

وہ مہمان اُگر دو تین روز تھہرے اور اس شہر کے کسی بزرگ یا امام اسلام سے ملنا چاہے تو اگر وہ صحیح ہوتو ملا وے اور اگر وہ ملنا نہ چاہے تو اس پر اصرار واجبار نہ کرے۔

ا\_ سورة الذاريات:٢٦

اس لیے کہ طالبانِ حق پراہیا وقت بھی ہوتا ہے کہ اپنے دل سے اختیار بی نہیں رہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کولوگوں نے پوچھا کہ اپنے سفر کے عجائبات سناؤ۔ آپ نے فرمایا خصر علیہ السلام نے مجھ سے مصاحبت چاہی ۔ بی نے منظور نہ کی کیوں کہ میرا ول نہیں بانا۔ اس لیے کہ ماسوائے حق تعالی کی کی میرے دل میں قدروعظمت ہو۔

لیکن میربھی نہ جا ہے کہ مقیم آ دمی مسافر کو کسی دنیا دار کے سلام کے لیے لے جائے یا ان کی مہمانی میں شریک کرے یا کسی دنیا دار کی بیار پری کو لے جائے۔

جس مقیم کو مسافروں سے بیطح ہوکہ انھیں اپنی گدائی کا ذریعہ بنائے اور ایک گھر سے
دوسرے گھرلے جائے ، ایسے قیم کو مسافروں کی خدمت نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس بیل ان کی ذلت
ہے۔ اور میں کہ علی بن عثمان جلائی ہوں جھے اپنے سفروں میں مشقت اور رنج زیادہ بخت بیٹیں کہ
جائل خادم ، ناپاک مقیم بھی مجھے خواجہ کے گھر بھی کسی دہقان کے گھر لے جاتے اور میں باطن میں
ان کے ساتھ کراہت سے جا تا اور بظاہر جوانم دی کرتا اور جو بے طریقہ مقیم میرے ساتھ ایسا کرتا ہیں
ول میں عہد کرتا کہ جب میں مقیم ہوں گا تو اپنے مہمان کے ساتھ ایسا نہ کروں گا۔اور ہے او ایول کی
صحبت سے اس سے زیادہ فا کہ نہیں ہوتا جواس سے زیادہ تھے نا خوش معلوم ہووہ نہ کرے۔

اور اگر کوئی درویش پاؤل پھیلائے تو چند روز اُسے رکھ کراس کی دنیاوی ضرورت فوراً رفع کردے اور اگر بیرمسافر ہے ہمت ہوتو مقیم کونہ چاہیے کہ محالات ضروری بیں ہے ہمتی کرے اور اس کے تالع ہو جائے ، کیونکہ بیطریق آزادوں کانہیں ۔ جب ضرورت ہوتو بازار بیل لیمن دین کو جانا چاہیے۔ یا باوشا ہوں کے حضور میں سیدگری کو۔اس کوآزادوں کی صحبت سے کیا کام ہے۔

روایت ہے کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ ریاضت کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک مسافر آیا۔اس کی مہما نداری میں انہوں نے لکلف کیا اور کھانالائے۔اس نے کہا جھے علاوہ اس کے فلاں چیز درکار ہے۔حضرت جنید نے فرمایا: کچھے بازار میں جانا چاہیے، تُو بازاری آ دی ہے، صاحب مجد وجمر ونہیں۔

آیک دفعہ میں نے دمش کے درویشوں کے ساتھ ابن المعلا کی زیارت کے لیے جانے کا قصد کیا۔ یہ دملّہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ راستہ میں ہم نے آپس میں با تیں کیس کہ پچھ دل میں سوچ کرچلو کہ تا کہ وہ حضرت ہمیں ہمارے باطن سے مطلع کریں اور ہماری مشکل حل ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ مناجات ابن حسین کے اشعاران سے سنوں۔ دوسرے نے سوچا مجھے طحال کا مرض ہے، یہا چھا ہوجائے۔ تيرے نے کہا مجھے طوہ صابونی ان سے لینا ہے۔

جب ہم ان کی خدمت میں پنچے تو انہوں نے ایک جزو کاغذ جس میں اشعار متاجات ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ لکھے تھے میرے آ گے رکھ دیئے اور دوسرے کے طحال پر ہاتھ پھیرا وہ جاتی رہی۔ تبسرے کو کہا حلوہ صابونی سپاہیوں کی غذا ہے اور تو اولیا و کالباس رکھتا ہے اور اولیاء کے لباس والے کوسیا ہیوں کا مطالبہ درُست نہیں۔ دوباتوں سے ایک بات اختیار کر۔

خوض کہ متیم کواس شخص کے حق کی رعایت ضرور چاہیے جوابی حق کی رعایت ہیں مشغول ہواور حق کا تارک ہو۔ جب کوئی حقا پر قائم ہوتو محال ہونے ہیں اس سے حقا حاصل ہونے ہیں اس سے منتق ہور کیونکہ درویش ایک دوسرے کوراستہ دکھانے والا ہوتا ہے نہ کہ محمراہ کرنے والا رجب کوئی اینے حظا پر قائم ہوتو دوسرے کو چاہئے کہ اس کے برخلاف ہواور جب وہ اپنے حظا کو ترک کردے تو اس کے حظ ہر قائم ہوتا جا تا کہ دونوں حال ہیں راہ یاب ہواور محمراہ نہ ہو۔

ایک خرمشہور ہے کہ حضور مضرفی نے اللہ الدور الدور خفاری رضی اللہ عنما میں رشتہ داری کی ختی اور دونوں سر بنگان اہل صقہ سے اور صاحب باطن ۔ ایک روز سلمان الاو ذرائے گھر زیارت کو آئے ۔ ابو ذرائے عیال نے سلمان سے شکایت کی کہ تہارے بھائی دن میں بچھ نہیں کھاتے اور رات میں سوتے نہیں۔ سلمان نے کہا بچھ کھانے کی چیز لاؤ۔ چنانچہ لائی گئی۔ حضرت سلمان نے ابو ذرکو کہا بھائی میں جا بتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھائی میں کیونکہ میردوزہ آپ برفرض نہیں۔ حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ نے فرض نہیں۔ حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ نے فیل ارشاد سلمان کی اور کھایا۔

جب رات ہوئی تو فرمایا: بھائی آپ کواب بھی میرے ساتھ موافقت کرنی چاہے اور سونا بھی افقیار فرما کیں۔ اس لیے کہ إِنَّ لِنجَسَدِ کَ عَلَیْکَ حَقَّا وَ إِنَّ لِنَوْوَجِکَ عَلَیْکَ حَقَّا وَإِنَّ لِسَوَبِّ کَ عَلَیْکَ حَقَّا. "تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہا ورتمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ "جب ووسرا ون ہوا تو حضور مضاعظتا کی خدمت میں ابوؤر ا حاضر ہوئے تو حضور مضاعظتا نے فرمایا۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جوکل تھے سلمان نے کہا:

إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (١)

چونک حضرت ابو ذرغفاری رضی الله عنداین حصه کو چپورٹ موے تھے حضرت سلمان

ا۔ اے امام بخاری نے اپنی صحیح ۱۰۰۷ (باب: لزوجک علیک ،حق) شی امام سلم نے اپنی صحیح ۲ ۱۲ ۱ ۸ (باب: النهسی عن صوم الدهر) شی اورامام احمدین خیل نے اپنی مستد ۱۹۸٬۱۹۳/۲ شی روایت کیا ہے۔

الله تعالی عند نے ان کے حظ بینی حصہ کو قائم فرما دیا۔ چنا نچہ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عند ف ابنا معمول چھوڑ دیا۔

پہر اس اصل پر جو کچھ تو کرے وہ صحیح و محکم ہے۔ ایک وقت میں حراق میں دنیا کی طلب اور خرج میں جمارت کر رہا تھا حتی کہ مجھ پر قرض بہت ہو گیا۔ جس کسی کوخرورت ہوتی وہ میری طرف آتا اور میں ان کی خواہشیں پوری کرتے کرتے تھک گیا۔ وقت کے ایک سر دار نے جھے لکھا اے بیٹا! و کچھ اپنا دل خدا تعالیٰ سے نہ ہٹا۔ اس دل کی فراغت کے سب جوحوا و حرص میں مشغول ہو تو آگر بیٹا! و کچھ اپنا دل خدا تعالیٰ سے نہ ہٹا۔ اس دل کی فراغت کے سب جوحوا و حرص میں مشغول ہو تو آگر کوئی اپنے دل سے اپنے کو عزیز پائے وہ جائز ہے۔ اس لیے کہ اس دل کے فارغ کرنے میں دل کو اللہ مشغول کرنے میں دل کو اللہ مشغول کرے اور بید کام چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو کائی ہے۔ مشغول کرے تیں ۔



تفيهوال باب

### آ داب صحبت سفر

جب کوئی درویش سفراختیار کرے اور اقامت ترک کرے تو اس کے لیے شرط اوب میہ ہے کہ اقال وہ سفر خدا کے لیے کرے نہ کہ اتباع خواہش کے لیے۔ جیسے ظاہر میں سفر کرے اور باطن کو بھی خواہش نفسانی سے پاک کرے۔ جیشہ باطہارت رہے اور اپنے معمولات واور اوکو ضائع نہ کرے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس سفر میں حج یا جہاو یا طلب علم یا زیارت شخ یا تی ولی میڈ نظر ہو ورتہ اس سفر میں خطا وار ہوگا۔

سنر کرتے دفت اپنے ساتھ کملی ہمسٹی ،کوزہ اور جوتا ،ری ،عصا ضرور رکھے تا کہ کملی سے
ستر عورت کرسکے مصٹی پر نماز پڑھ سکے ،کوزہ سے طہارت کے قابل پانی لے سکے مصاکے
ذریعے آفات سے محفوظ رہے مسافر کے اس میں اور بھی مقصد ہوتے ہیں۔ جوتا اور پا تا بہتو اس
لیے کہ وضوکر کے مصلے تک آسکے ۔اور اگر اس سے زیادہ چیزیں اس نیت سے رکھے کہ سدب کامل
ادا کرسکے چیے تنگھی ، ناخن گیر ،سوئی وھا کہ ،مرمہ دانی ،سواک تو بھی بہتر ہے۔

پھرا گرکوئی اس کے زیادہ چزیں اپنی آرائش کے لیے رکھے تو کس ویکھنا چاہیے کہ یہ کس مقام میں ہے۔اگر وہ ان اشیاء کی محبت رکھتا ہے تو ہرا یک چیز اس کے لیے گرفتاری کا موجب ہے اور سیمشل بت اور دیوار اور تجاتب کے لیے ہے اور اس سے رعونت نفس پیدا ہوگا اور اگر حمکین واستفقامت کے مقام میں ہے تو اس کے لیے ساوراس کے علاوہ اور بھی درست ہے۔

ش نے شخ ابوالفارس بن عالب فاری رحمۃ الشعلیہ سے سنا کہ ایک روز وہ شخ ابوسعید
ابوالخیر فضل اللہ بن محمد رضی اللہ عنہ کے پاس کے تاکہ ان کی زیارت کریں فرماتے ہیں : میں نے
دیکھا کہ وہ ایک تخت پر چارول طرف تکیدلگائے اور پیروں کے نیچ علیحدہ تکیے رکھے آرام گزیں ہیں
اور رداء مصری اوڑ ھے سور ہے ہیں اور میں ایک مملی کملی شل چرم گاؤچ ک آلودہ کے اوڑ ھے پہنچا اور
ریاضت ومجاحدہ سے رنگ زرد کیے ہوئے تھا۔ ان کا یہ مال منال ، جاہ وجلال دیکھ کراپے ول میں
بداعتقاد ہوا۔ میں نے اپنے تی میں کہا کہ میں بھی ایک درویش ہوں اور بیر بھی ایک درویش ہے کہ
اس قدر آرام میں ہے اور میں اس قدر دیاضت میں ہوں۔

وہ اس وقت میرے باطن ہے واقف ہوئے اور میرے غرور اور بددلی کو دیکھا۔ مجھے فرمایا: اے اپوسلم! تونے کس کتاب ہیں پڑھا ہے کہ مغرور آ دمی درولیش ہوتا ہے۔

جب میں بنے تمام کا نئات میں حق می حق و یکھا تو حق تعالی نے مجھے تخت نظین کیا اللہ جب تو نے صرف اینے آپ کو و یکھا اللہ تعالی نے تجھے نیچے رکھا ، ہمارے حصہ میں مشاہرہ آیا لاہ تیرے صلے میں مجاہدہ۔ اور بیہ دونوں مقامات حق سے بیں اور حق تعالی اس سے پاک ہے اور درویش مقامات سے فائی اور حالات سے بچا ہوا ہوتا ہے۔

شیخ ابوسلم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میرے ہوش جاتے رہے اور جمھ پرائد جراجھا گیا۔ ۔جب ہوش آیا تو میں نے تو بہ کی ۔انہوں نے تو بہ منظور فرمائی پھر میں نے عرض کیا: اے شیخ الجھے۔ اجازت ہوکہ میں چلا جاؤں ،اس لیے کہ جمھ میں آپ کی زیارت کی تاب نہیں ۔ فرمایا: اے الوسلم تو تج کہتا ہے۔ پھر بطور تمثیل بیشعر پڑھا:

آنچه گوشم نتواست شدنیدن بخید

ہمہ چشمم بعیان یکسرہ دیدآن ببصر

درجس کی خریرے کان نرس کیس وہ نیری آنھوں نے ظاہراً دکھ لیا۔'

تو مافر کو چاہیے کہ بمیشہ حافظ سنت رہے۔جب کی تقیم کے پاس جائے توا دب سے

اس کے پاس آئے اور سلام کیے۔ پہلے بایاں پاؤل وروازے سے نکالے کیونکہ حضور مطفی ہے۔

ایسا ہی کیا ہے۔جب جوتا پہنے تو پہلے وائیس پاؤل پی پہنے پھر ہائیں بی اور جب پاؤل وجو ہے تو

ایسا ہی کیا ہے۔جب بوتا پہنے تو پہلے وائیس پاؤل پی پہنے پھر ہائیں بی اور جب پاؤل وجو ہے تو

پہلے داہتا پاؤل وجو ئے پھر بایاں پاؤل۔ پھر دورکھت تحیۃ الوضو پڑھے۔ پھر معابت حقوق درویشال بی مشخول ہواور مقیموں کے حال پر اعتراض نہ کرے اور نہ کی سے زیادتی کرے ندا پے سفر کی عاشی اور کام کی باتی کے اور نہ کی حالت کرے اور بیام خداوند بان کا بو جھ اٹھائے کیونکہ کرے اور بیام خداوند بان کا بو جھ اٹھائے کیونکہ اس میں بہت می برخیں ہیں۔ اگر مقیم لیونی مین بان با اس کے نوکر اس پر حکم کریں اور اس کو اہل کو چو اللی کو خوادوں کی دیا دیا ہو سلے بلا کیس تو اگر ہو سکے تو خلاف نہ کرے لیکن دل سے دنیا داروں

یہ بھی لازم ہے کہ اپنی غرض حاصل ہونے کے لیے میز بانوں کو تکلیف نہ دے اور ان کو اپنے آ رام وخواہشات کے لیے امیروں اور ملاز مان شاہی کے حضور میں نہ لے جائے۔ غرضیکہ عظیم اور مسافر کوصحبت میں رضاع الٰہی کا طالب رہنا جا ہے اور ایک دوسرے سے حن ظن رکھ کرآ پس میں منافرت ہے ہے محتر زرجیں اور فیبت نہ کریں۔ اس لیے کہ صاحب جتن پر خلقت کی بات کرنا برا ہے۔ کیونکہ محقق جب و کیھتے ہیں تو فاعل کافعل و کیھتے ہیں اور جب خلقت کوجس صفت پر و یکھا جائے تو خالق عالم کی صنعت سمجھے۔کوئی عیب داریا ہے عیب یا اہل کشف ہوتو اس کے فعل پر جھکڑنا اس کے فاعل سے جھکڑنا ہے۔

اور جب بشریت کی آگھ سے خلقت کی طرف نگاہ کی جائے تو سب کو ترک کرے اور جانے کہ سب خلقت مقبور ومخلوب ہے اور عا بڑ محض ہے۔ ہرا یک بھی کام کرسکتا ہے۔اس کے سوا کچونیس کرسکتا کیونکہ اس کی پیدائش ہی ایسی ہے اور خلقت کو اس کے ملک بیس حق تصرف نہیں اور بدون اللہ تعالی کسی کو اس کی حالت ہے بدلنے کی طاقت نہیں۔ وبااللہ التوفیق۔



چوبیسوال باب

### کھانے کے آ داب

بیر حقیقت ہے کہ انسان کو غذا کے بغیر چارہ نہیں اس لیے کہ تواہ بدن اور ترکیب طبیعت طعام وشراب کے سوانا تم ن ہے۔ کیکن شرط مروت میہ ہے کہ اس میں زیادتی نہ کرے اور دن رات کھانے کی فکر میں ہی مشغول نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حَن تَک ان هِمُعَةُ عَا يَدُخُلُ فِنى جَوُفِهِ كَانَ قِیْمَتُهُ مَا يَخُورُ جُونَهُ . ''جواس بات كی ہمت کرے کہ چو کھے کے اے بیٹ میں مجر لے۔ اس كی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نگلی ہوئی چیز كی ہوتی ہے۔''

اور حریدراہ حق کے لیے کھانے سے زیادہ معرف رساں کوئی چرفیس ہے۔اوراس سے
زیادہ اس کتاب کے ''باب الجوع'' بیس اس کا بیان ہو چکا ہے۔ یہاں اس قدر مناسب ہے اور
حکا توں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے حصرت ابو یزید رحمۃ الشعلیہ سے بوچھا کہ آپ بھوک کی
زیادہ اتحریف کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر فرعون بھوکا رہتا تو ہرگز ﴿ آثا رَبَکُنْدُ الْآغلی ﴿ ﴾
(۱) نہ کہتا اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو نافر مائی نہ کرتا اور تعلیہ جب تک بھوکا رہا لوگ اس کی تعریف کرتے
تھے۔ جب سیر ہوا تو اس نے نفاق ظاہر کیا۔اللہ تعالیٰ کافروں کی صفت ہیں ﴿ ذَرْهُمْ یَا تُکُلُونُ ﴾ (۲)
فرمارہا ہے کہ لیمی ''آئیس چھوڑ دو کھا کی اور چند دن محتمع ہولیس تو عقریب وہ جان لیس کے''۔اور
فرمارہا ہے کہ لیمی ''آئیس چھوڑ دو کھا کی اور چند دن محتمع ہولیس تو عقریب وہ جان لیس کے''۔اور
فرماتا ہے : ﴿ وَالَّذِینُ کُفُرُواْ یَتَمَتَعُونَ وَیَا کُلُونَ کُمَا تَاکُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَتُوی لَکُمُونَ کُما تَاکُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَتُوی لَکُمُونَ کُما تَاکُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَتُوی لَکُمُونَ کُما تَاکُلُ اللہ اللہ کو کا اور دنیا سے جمع ماصل کرکے کھاتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں ،ان کا ٹھکا تاگ کہ ہوئے اور دنیا سے جست ماصل کرکے کھاتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں ،ان کا ٹھکا تاگ ہے۔''

اور حفرت بہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ شراب سے پیٹ بھرنا حلال کھانے سے پیٹ بھرنا حلال کھانے سے پیٹ بھرنے کی نسبت بچھے زیادہ پہند ہے۔اوگوں نے بوچھا کہ یہ کیے بھی ہے؟ فرمایا: جب شراب سے پیٹ بھرتا ہے تو عقل آرام کرتی ہے اور شہوت کی تسکین ہوتی ہے اور خلقت اس کے ہاتھ اور زیان سے اس میں ہوتی ہے۔اس میں ہوتی ہے۔اس میں جوتی ہوتا ہے تو بیبودہ کوئی جا بتا ہے اور شہوت زور پکڑتی ہے اور نفس اپنے نعیب کی طلب میں سر اٹھا تا ہے۔ کیونکہ مشائخ نے ان کی شہوت زور پکڑتی ہے اور نفس اپنے نعیب کی طلب میں سر اٹھا تا ہے۔ کیونکہ مشائخ نے ان کی

صفت ميں كہا ہے: " أنح لُهُ مَ كَأْ كُولِ الْمَوُضَى وَنَوْمُهُمْ كَنَوْمِ الْغَرُقَى وَكَلامُهُمْ كَلامُ الشَّكُ لَى". "ان كا كھانا بياروں كا ساكھانا ہے،ان كى نيندخرق ہونے والوں كى كى نيند،ان كا بولتا مرے ہوئے بيچ كى ماں كاسا بولتا ہے۔"

تو کھانے کے آواب میں یہ بھی ہے کہ جب کھائے ، خہا نہ کھائے بلکہ اپنے کھائے میں ہے ایگارکرے۔ جیسا کہ حضور مطرح کھائے نہ خہائیہ انسان و حب جو خہا کھائے اور غلام کو مارے اور خشش وجودے و مَسْنَعَ وِفْدَه "(۱)" شریر ترین انسان وہ ہے جو خہا کھائے اور غلام کو مارے اور خشش وجودے روکے۔ "اور جب دسترخوان پر بیٹھیں تو خاموش نہ بیٹھیں" کھانا شروع کریں تو ہم اللہ سے شروع کریں اور دسترخوان پر کوئی الی چیز ندر کھیں اور ندو کھائیں جس سے ساتھی کراہت کریں ، اور شروع لقر نمین سے ہوتا جا ہے اور اپنے ساتھی کے ساتھ انساف محوظ رکھیں۔

اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یں اس مدی سے تبجب کرتا ہوں جو کہے کہ میں

ہارک الدیما ہوں اور لقمہ کی فکر ہیں ہواور کہا کہ اپنے ہاتھ سے کھائے اور دوسرے کے لقمے کی طرف

نظر نہ ڈالے اور کھائے ہیں پائی کم پوے گرجب بیاس پوری لگ رہی ہوتو مضا کقہ نہیں ۔ اور جب

کھائے تو کم کھائے تا کہ چگر تر ہوجائے اور لقمہ بڑا نہ اٹھائے اور اچھی طرح چبا کر کھائے ۔ جلدی نہ

کرے کیونکہ جلدی کھائے ہے بڑھنی کا خوف ہوتا ہے اور جولوگ ساتھیوں سے خفیہ دعوت ہیں جا کی فارغ ہوتو آئے ہے فراتے ہیں بیرحرام ہے۔ اور جولوگ ساتھیوں سے خفیہ دعوت ہیں جا کی اور کھا کہی تو بعض مشائح فرماتے ہیں بیرحرام ہے۔ اور جولوگ ساتھیوں سے خفیہ دعوت ہیں جا کی اور کھا کہی تو بعض مشائح فرماتے ہیں بیرحرام ہے۔ اور جولوگ ساتھ خیانت ہے ہو اُولیک مَا اُورکھا کہی تو بعض مشائح فرماتے ہیں بیرحرام ہے۔ اور بیرجلس کے ساتھ خیانت ہے ہو اُولیک مَا مَی کھائے ہوئے۔ ''

 حقدار ہوا ہے بھیجا جائے۔اس لیے کہ تنہا پر سے تھم مجلس اُٹھ جاتا ہے ،اس سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بوی بات نہ ہب صوفیاء میں بیہ ہے کہ درولیش کی دعوت رد تہ کرےاور دنیا

اور سب سے بول ہات مدہب ویا ہیں ہے ہوں اور ان سے پچھ ننہ مائے۔ کیونکہ اہلِ طریقت کی ۔ دار کی دعوت قبول ند کرے۔ان کے گھر نہ جائے اور ان سے پچھ ننہ مائے۔ کیونکہ اہلِ طریقت کی

اس میں تو بین ہے اس لیے کدونیا دار درولیش کے مرمنیں۔

غرضیکہ مردان طریقت دنیا دار سے نفع میں نہ ہوں اور اس کی قلت سے درویش بنیں اور جو فقر کو خنا پر فاضل ہونے کا معترف ہووہ دنیا دار نبیل ہوتا اگر چہ بادشاہ ہواور جوفقر کا معکر ہووہ دنیا دار ہے اگر چہ بوشاہ ہواور جوفقر کا معکر ہووہ دنیا دار ہے اگر چہ بحوکا نظا ہواور جب دعوت میں جائے تو کھانے میں تکلف نہ کرے ،مطابق ضرورت اور جب دعوت محرم ہوتو جائز ہے کہ قبیلے کو لے جائے اور اگر محرم نہ ہوتو اس کے گھر جانا جائز نہیں۔

سل بن عبرالله قرماتے ہیں: اَلدُّلَهُ دِلَّهُ.

"مهانى كرناى وات ب-" وبِاللهِ التَّوْفِيقُ



ا ميسوال باب

# چلنے پھرنے کے آداب

الله عرَّ و جل قرماتا ب: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَهُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (١) "الله تعالى كے بندے زميں پر باحكين اور آ ہت چلتے ہيں۔"

بندے پربیلازم ہے کہ طالب حق موکرائی رفتار ش جوقدم رکھے وہ ایسے رکھے کہ اس ش بینہ جانے کہ بی قدم کس چیز پر چاتا ہے اور وہ قدم اس پر ہے یا اس کا ہے۔اگر اس پر ہے تو استغفار کرئے اور اگر اس کا ہے تو کوشش کرے تا کہ زیادہ ہوجائے ۔حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ے روایت ہے کہ ایک روز انھوں نے مجھے دوا کھائی تھی ۔لوگوں نے کہا مچھے دیر گھر کے محن میں ٹہلیے تا کہ دوا کا فائدہ طاہر ہو جائے۔آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالی فرمائے گا کہ چند قدم اپنے نفس کی خواہش سے جلا۔ چنانچہ جبار جلیل قرماتا ہے: ﴿ وَتَنْفَهَدُ أَرْجُلُهُمْهُ بِيَا كَانُوْا يَكُلِبُونَ ﴿ ﴾ (٢) ''اورگواہی دیں گےان کے قدم جو پچھوہ کرتے ہیں۔''

تو درویش کو جاہے کہ ہوشیاری سے مراقبہ میں جائے اور سر جھکا کر بیٹھے اور کسی طرف نہ و کھے اور راستہ میں اگر کوئی تنہا ہے تو اپنے آپ اس سے نہ کھی اور کسی سے اپنے کیڑے کومس نہ کرے کیونکہ مومن اور اس کا کپڑا پاک ہے اور بیدر عونت اور نو دنمائی ہے اور اگر سامنے ملنے والا کا فر ہے اور اس پر بلیدی ظاہر ہے تو اجتناب جائز ہے تا کہ اس سے اپنے کو بیجائے اور جب جماعت کے ساتھ چلے تو آھے چلنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ نمائش چاہٹا تکبر کا کام ہاورسب سے پیچھے جل کر تواضع كا اراده بھى نەكرے اس ليے كداپنے اندر تواضع پيدا كرنا بھى عين تكبر ہوتا ہے۔ جلنے ميں بحدِ امكان ابنا جوتا چپل بليدي سے بحائے تا كداس كى بركت سے الله تعالى شب ميں اسے كندگى ہے محفوظ رکھے اور جب جماعت یا ایک ورولیش راستہ میں اس کے ساتھ ہوتو کسی کے واسطے کھڑا نہ ہواوراینے ساتھیوں کوزخمتِ انتظار میں تکلیف نہ دے۔

جب چلے آہتہ چلے، تیز رفاری ندکرے کہ بیحریصوں کی رفار ہے اور آہتہ خرامی میں سعی نہ کرے کہ رہیمی متکبروں کی رفتار ہے اور قدم ثابت رکھے اور لازم ہے کہ طالب کی جال ایسی صفت سے ہو کدا گرکوئی اسے پوجھے کہ کہاں جارہا ہے تو وہ کہد سکے: اِنسی ذَاهِب اِللّٰمی رَبِّسیّ سَیَهٔ لِدِیْنِ. '' ہیں اینے رب کی طرف جارہا ہوں ،وہ مجھے ہدایت قرمائے گا۔'' اور اگر اس حال کے

چجبيسوال باب

# و سفر وحضر میں سونے کے آ داب

مشارگ کرام رضی الله عنم الجمعین کاسفر وا قامت بی سونے پر بہت اختلاف ہے۔ایک جماعت کے نزویک مرید کاسونامُسلُم نہیں گر جب نیند فلبرکر نے مضا اُقد نہیں کیونکہ نیند وفع نہیں ہو کتی حضور مظر کا آنے فرمایا:السنوم اُنے السمون (۱)'' نیندموت کا بھائی ہے۔'' اور زندگی نعمیہ خداوندی ہے اور موت بلا ہے اور کھا ہر ہے کہ فعت ، بلاسے افضل ہے۔

شبلی علیه الرحمة سے روایت ہے کہ آپ نے قرمایا: اِطْسَلَعُ الْسَحَقُ عَسَلَیٌ فَقَالَ مَنْ نَامَ غَسَفَسَلَ وَمَنْ غَفَلَ مُحِجِبَ. '' مجھے اللہ تعالٰی نے مطلع قرمایا کہ جوسویا وہ عافل ہوا اور جوعافل ہوا وہ مجوب ہوا۔''

ال جن حفرت جنية اور حفرت على بن مهل اصفهانى " خلاف بين اوراس كے متعلق حفرت على بن مهل في حضرت والمحت على بن مهل في حضرت والمحت والموال بالمحت من في المحت المح

حضرت جنیدر حمة الله علیہ نے اس کا جواب اکھا: ہمارا بیدار رہنا راوح شی میں ہمارا ممل ہوتا اور ہمارا سونا فضل البی ہے تو ہم سے جو راوح ق میں بے اختیار ہوجائے وہ اس سے زیادہ کامل ہوتا ہے جو ہمارے اختیار سے تقیار سے تقیار سے تو ہم سے جو ہمارے اختیار سے تھی الله بھکائی علمی الله جبین "اور اس مسلم کا تعلق صحواور سکر سے ہے اور اس کا منطق سے واور اس کا منطق ہوئے ہیں اور اس مسلم کا تعلق صحوا ہے۔ اور اس کا منطق ہوئی ۔ اور سے کہ جنیدرضی الله عنہ صاحب سے تھے اور یہاں انہوں نے سکرکی قوت وی اور وہ اس وقت منطوب ہوئے ہیں اور ان کی زبان وقت پر ناطق ہوئی ۔ اور سے ہمکن ہے کہ اصلیت اس کے برخلاف ہو کیونکہ خواب خود عین صحو ہے اور بیداری عین سکر۔ اس لیے کہ خواب آدی کی صفت ہے۔ جب تک آدی اپنے اوصاف کے اندھیرے میں ہو جو ہے اور محولے اور حمل سے بی اے منسوب کرتے ہیں اور نہ سوناحق کی صفت ہے اور جب آدمی اپنی صفت سے مراد ہو تو منطوب ہوتا ہے۔

منیں نے ایک جماعت مشائخ کو دیکھا کہ خواب کو بیداری سے افضل جانتی ہے۔ جیسے

حضرت جنيرٌ افضل جائے تھے۔اس ليے كه نمائش بزرگول ، وليول اور اكثر تغيمرول كے خواب سے تعلق ركھتى ہے۔ يعنى خواب و يجھتے ہيں اور اپنا مقصد پاتے ہيں۔ حضور مضائف آن آن آن الله يُناهِى بِالْعَبْدِ الَّذِى نَامَ فِي سُجُوْدِهِ وَيَقُولُ اللهُ أَنْظُرُ و اَيَامَلا اِنْ اللهُ اَنْظُرُ و اَيَامَلا اِنْ اللهُ اللهُ اَنْظُرُ و اَيَامَلا اِنْ اللهُ اللهُ اَنْظُرُ و اَيَامَلا اِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَبْدِى رُوحُهُ فِي مَحَلِ النَّجُورى وَبَدَنَهُ عَلَى بِسَاطِ الْعِبَادَةِ .

الْعِبَادَةِ .

''الله تعالی خوش ہوتا ہے جب بندہ کو بجدہ میں سویا ہوا پائے۔فرما تا ہے: اے میرے فرشتو! اس بندۂ مومن کو دیکھو کہ اس کی جان راز کوئی میں ہے اور اس کا بدن بساط عبادت پر ہے۔''

اور حضور من في أن فرمايا:

مَنُ نَّامَ عَلَى طَهَارَةٍ يُؤَذِّنُ لِرُوْجِهِ آنُ يُطُوُفَ بِالْعَرُهِي وَيَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى.

جو باطہارت سوجائے اس کی روح کواجازت ہے کہ عرش کا طوائف کرے اور اللہ تعالیٰ کو مجدہ۔''

اور مئیں نے حکا بیوں میں معلوم کیا ہے کہ شاہ شجاع کر مانی رحمۃ اللہ علیہ چالیس سال بیدار رہے۔ جب ایک رات سو گئے تو لقاءِ رہانی نصیب ہوا۔ پھر ہمیشہ لقاء کی امید میں سوجاتے۔

ا میک جماعت کوئمیں نے ویکھا کہ وہ بیداری کوسونے سے افضل جانتی ہے۔ جیسے علی بن سہل رضی اللّٰدعنہ۔اس لیے کہ وحی کا رسولوں پر آ نا اور اولیاء کی کراما تیں بیداری میں ہوتی ہیں۔

غافل ہوکر سوجائے۔اگر آپ نہ سوتے تو بیٹا ذرج کرنے کا تھم نہ ہوتا۔'' تو آپ کے خواب نے آپ کو بے پسر کیا اور جھے بے جان لیکن میرا در دتو ایک ساعت ہوگا مگر آپ کا در دووا می ہے۔(۱) حضرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ہر رات آپ ٹمک کا پانی سکورے ہیں بھر کر اپنے سامنے رکھتے اورا یک سلائی۔ جب فلیہ خواب ہوتا تو سلائی بحرکر آئے تھے ہیں ڈالتے۔

اور مُسِ على بن حثان جا بي (رحمة الله عليه ) نے ايک پيرم وکو و يکھا کہ جب اوائے فرض عن فارغ ہوتا، سوجا تا۔ اور شخ احمد سم قندی "کو و يکھا کہ آپ بخارا ش تھے کہ چاليس رات خواب شافر ماتے اور ون ش تھوڑی ویر سوتے۔ بید مسئلہ اس طرف راجع ہے کہ جب کی سے خیال شی موت زندگی ہے بہتر ہوتو اسے چاہيے کہ زيادہ سوئے اور جس کے نزويک زندگی موت سے مجوب ہوائے چاہيے کہ جاگے۔ تو قدرو قيت اُسے بيداری کی نہيں ہوسکتی جو تکلف سے بيدار رہا بلکہ بيداري کی قدرات ہے جے بيدارد کھنے والا بيدارد کھے۔

ا۔ قیس بن عامر نے خوب کہا ہے:

و انبی لا ستنصس و مالبی نعیسة لعل خیالامنک یلقی محیالیا (ش پیک نیند جا بتا بون اور مجھے نینزئین، شاید که خواب ش تیرے خیالات میرے خیالات سے طیس) ۲۔ سورۃ المول:۳٫۲ ۳۔ سورۃ الکھٹ :۱۸

پرشکر گزارہ و،اور پرغبد کرے کہ اگر بیدارہ وگاتو پھر گناہ نہ کرے گا۔ توجس نے بحالت بیداری ابنا کام تمام کیا ہو، اُے نہ خواب کا خوف اور ندموت کا خطرہ مشہور حکا تحول بیں ہے کہ ایک پیراس امام کے پاس جایا کرتا تھا جو رُتبہ، کلا پوشی اور رہونت میں رہ چکا تھا اور کہا کرتا تھا کہ عافلوں کوم تا چاہے۔اس امام کواس سے دنتے پینچتا کہ بیمرہ ہروقت مجھے ہے ایکی یا تیمی کرتا ہے۔ایک روز اس نے امام ہے کہا کہ آج بیس تمام حیب ترک کر کے اطاعت شروع کروں گا۔

جب دوسرے دن وہ آیا تو امام نے کہا اے پیراب مرنا چاہئے۔ اس نے مصلی بچھایا اور سر رکھا اور لیٹ گیا اور کہا میں مرر ہا ہوں اور جان دے دی۔ امام کواس سے آگاہی ہوئی۔ اس نے کہا یہ پیر جھے کہا کرتے بتھے کہ موت کے لیے تیار رہ اور آج خودرخصت ہوگئے اور ان مریدوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ جب تک نیند عالب نہ ہوہونا نہ چاہیے اور جب بیدار ہوتو اسے دوبارہ سونا حرام ہے۔ اس بحث میں بہت طویل کلام ہے۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ



# ستائيسوال باب

# بولنے اور حیب رہنے کے آ داب

الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا هِبَةَنْ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَتَحِلَ صَالِحًا ﴾ (١)

"اوركون اچها ہے بات ميں جس نے الله تعالى كی طرف بلایا اور نیک عمل كيے۔" اور فرمایا: ﴿ قَوْلُوْ اللهُ عَوْدُوْ كَى اللهِ وَقَوْلٌ مَعْدُوْفَ ﴾ (٣)" قول معروف "
اُمِنَا ﴾ (٢)" اوركهوتم سب بم ايمان لائے۔" اور فرمایا ﴿ قَوْلٌ مَعْدُوْفَ ﴾ (٣)" قول معروف "
واضح رہے كہ الله تعالى نے بندوں كوا يتھے كام كرنے كا تھم فرمایا ہے۔ جيسے اس كی خداوندی كا اقرام اس كی ثناء اور تلوق كواس كی طرف آنے كی وعوت دینا اور بنده كلام حق تعالى كی روشتى ميں مُمِيّز اور مختى ہي ہوا۔ جيسے فرمایا: ﴿ وَكُفَنُ كُرُّمُنَا بَئِنَي اَدْمَ ﴾ (٣)" اور جيك بم نے بنی آدم كوعزت بنده هونا ہوئى زيروست نعت ہے كين اس كى فرمدواری كی آفت بھی ہوئى ہے۔ حضور مضح الله مِن اس كو فرایا ہونا ہوئى زیروست نعت ہے كين اس كى فرمدواری كی آفت بھی ہوئى ہے۔ حضور مضح الله عن مراد لیتی ہے اور اگر چہ كلام مق بنده ہونا ہوئى زيروست نعت ہے كين اس كى فرمدواری كی آفت بھی ہوئى ہے۔ حضور مضح الله الله على المُنتِي اللّه الله كونا ہوئى الله على الله على المُنتِي اللّه سَانُ (۵)" زياده جس ہم من الله الله الله على ال

جب اہل طریقت پر سے امر منکشف ہوا کہ کلام بھی ایک آفت ہے توانہوں نے بلا ضرورت کلام ترک کر دیا اوراپنے ہر کلام کی ابتدا وائٹہا پر خاص محران رہے اورا گروہ تمام کلام تی سے تو کہہ دیتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے انھیں یقین ہے کہ اللہ راز دان ہے اور وہ بہت

٢\_ سورة البقرة: ١٣٦

ار سورة حم السجده: ٣٣

۳- سورة بني اسرائيل: ۵۰

٣ سورة البقرة: ٢٦٣

الله على الله تعالى كوراز وان ميس جانة بها في قرمايا: ﴿ آَوْ يَحْسَبُوْنَ آَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ اللهُ ع وَتَخُولِهُمْ " بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَ يَهِمْ يَكُنْبُوْنَ ﴾ (١) " كيا وه خيال كرتے بيں كه جم ان كے راز بائے نهاں نہيں جانتے ، سيفلط ہے بلكہ ہم بھى جانتے بيں اور ہمارے بيہے ہوئے فرشتے ان كے پاس ره كر كھتے بيں \_" اور ہم عالم الغيب بيں \_ چنا نچے صفور مِنْ يَكُورُ آنے فرمايا: مَنْ صَمَتَ نَجَا . (٢) "جو خاموش رہا وہ نجات پا گيا \_" تو خاموشى بيں جو قائده ہے وہ كلام كرتے بين نيس اس ليے كه بولنے ميں بہت آفتيں بيں -

ایک جماعت مشارک کرام رحم اللہ تو خاموثی کو بولنے پر فضیلت دیتی ہے اور ایک جماعت کلام کو خاموثی پر ترقیح دیتی ہے۔ ان میں سے حضرت جنیلا نے فرمایا کہ عبارتیں تمام دھوے ہیں اور جہاں محق ثابت ہوں وہاں دھوئی ہے فاکدہ ہوتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ بحالت اختیار تول ساقط کرنے میں معذور ہوتا ہے اور جب حالت خوف ہوتو باوجود توت کلام نہ کلام کرنے کاعذر ہوتا ہے لیکن معن ساقط ہیں ہوتے اور اگر حقیقت معرفت کا انکار کرے تو جب معنی باتی ہوں تو بلا بوت کیا موجود ہوتا ہے۔ اور کسی وقت بندہ بغیر معنی کے صرف دھوے سے معذور تیس ہوتا۔ اس کا خم منافق کا ہاں لیے کہ ہے معنی دوگی نفاق ہے اور بلا دھوئی اور ہے معنی اخلاص۔ لِلاَنْ مَسنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَسنَ اللّٰ اللّٰ

المرتری نے اے بطریق قتید اپنی "جامع" (۲۷۱۸) ش روایت کیا ہے۔ امام خاوی العقاصد الحسنة میں کہتے ہیں: کدا ہے امام ترقدی نے روایت کیا ہے اور اے فریب کیا ہے ، امام واری ، امام احمد اور ویگر حدثین نے اے عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کا عدارات لهید ہے ہے جے اس نے برید بن عمرو ہے اس نے ایوعبدالرحمٰن الحیلی ہے روایت کیا ہے لیکن اس کی شاہر روایات کیر تعداو میں ہیں جن میں ہے ایک امام طبرانی کے بال عمد وسند کے ساتھ ہے۔

مريج الركك الخدمد الأحمد بن حنيل (٢٠٢ ، ٢٢٥٣ ) ، سنن الداومي (٢ ٢ ٢ ، من طرق من ابن لهيعة) ، الأمثال لأبي الشيخ (٢٠١) ، المعجم الكبير للطبراني (١٤) ، " السرغيب" لابن شاهين ١/١٠١ ، إحياء علوم الدين ١/٠٨ ، الجامع الصغير ٢/٣/١ ، مستند الشهباب للقضاعي ١/١١ المقاصد المحسنة للسخاوي (ص: ١ ١ ١١ ) . و ١ ٣ ، حديث: ١١١١)

تغیراحوال سے بے نیاز ہے۔اسے پرواہ نہیں کہ بیان غیر سے اس کی طرف مشغول ہواور جنیدر جمتہ اللہ علیہ کا بیر قول" مَنْ عَدَفَ اللّٰهَ کلَّ لِسَانَةً" اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کا عرفان دل سے کرلیا اس کی زبان بیان سے کوگل ہوتی ہے۔اس لیے کہ عمارت کا بیان حجاب ہے۔

اورشیل رحمۃ الله علیہ نے کھڑے ہوکر بہآ واز بلند فر مایا: "یہا موادی" اوراس میں اشارہ حق تعالیٰ کی طرف کیا۔ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ نے فر مایا :اے اہا بکرشیلی! اگر تیری مراد چنہیں تو تو نے سے ہے تو تُو نے بیدا شارہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس سے بے نیاز ہے اور اگر تیری مراد بینہیں تو تُونے کیوں کہا، حق تعالیٰ تیرے کہنے پرآگاہ ہے؟ تو حضرت شیلی نے اپنے کہنے پراستغفار کی۔

اور جس جماعت نے کلام کو چپ رہنے پر فضیلت دی وہ کہتے ہیں کہ اپنی حالت حق سے بیان کرنا لا زم ہے کیونکہ دعویٰ بمعتی قائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہزار سال دل اور سر کا عارف ہو اور ضرورت مانع نہ ہوتو اس کا قرار معرفت ہے متعلق نہ ہواور اس کا تھم کا فروں کا ہے۔

ال ليے كد اللہ تعالى في مومنوں كوشكر نعمت اور حمدوثنا ع منعم كا عكم ديا ہے اور حضور على اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ اور حضور على اللہ تعالى الل

ا یک شیخ فرماتے ہیں کہ جس کا حال اپنے وقت سے بیان شدہواس کا وقت وقت نہیں ۔ چونکہ تیرا وقت بیان کرنے والی تیری ذات ہے <sub>۔</sub>

ش نے حکایتوں میں ویکھا کہ ایک روز ابو کر شیل رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ایک محلّہ میں جارہ سے کہ ایک محلّہ میں جارہ سے کہ ایک محلّہ میں جارہ سے کہ ایک مدگی کو ویکھا کہ کہ رہا تھا: اکسٹ کھوٹ خیسر مِّن الْکَلامِ فَقَالَ الشِّبْلِلَّ مُسْکُونِی مَن سُکُونِی وَکَلامِکَ وَکَلامِکَ وَکَلامِکَ فَعَیْرٌ مِّنْ سُکُونِی جِلْمٌ وَکَلامِکَ وَکَلامِکَ وَمُکُونِی لِانْ سُکُونِی جِلْمٌ وَکَلامِی عِلْمٌ. ''فاموش وَسُکُونِی جِلْمٌ وَکَلامِی عِلْمٌ. ''فاموش

ر ہنا ہو لئے سے اچھا ہے۔حضرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرا خاموش رہنا تیرے ہولئے سے اچھا ہے اور میرا ہولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ تیرا بولنا لشواور تیری خاموثی ہزل ہے اور میرا کلام مرے سکوت سے ہوں بہتر ہے کہ میراسکوت بھی حلم ہے اور میرا کلام علم ہے۔ 'اگر میں علم نہ کھوں تو حلم اس پر ہے اور کھوں تو علم ہے۔ اگر نہ کھوں تو حلیم ہوں اور کھوں تو علیم۔

اورمنین علی بن عثمان (رحمة الشه علیه ) كہتا ہوں كه كلام كى دوقتميں جي اورسكوت بھى دو تسم كے إلى - كلام ايك حق ب، ايك باطل ، اور سكوت ايك حصولي مقصود كے ليے ، دوسر عفلت یں ۔ تو جے بیان کرنا در پیش ہوتو اس کی گفتگواور خاموثی ہیں دیکھا جائے گا۔اس کا کہنا حق ہے۔ تو یہ بولنا چپ رہے ہے اچھا ہے اور اگر کلام باطل ہے تو بولنے سے چپ رہنا اچھا ہے اور اگر تجاب اور غفلت سے خاموش ہے تو بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے۔ اور بہت لوگ اس پر جیران ہیں۔ ایک گروہ مدعیوں سے بیبودہ اور ہوس کا شکار ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ بولنا حیب رہنے سے افضل ہے ،اور جاہلوں کا گروہ جومنارہ اور کنو کیں میں قرق نہیں کرتا وہ خاموثی کو بولنے ہے اچھا کہتا ہے۔ بیدونوں كى كوبلائين يا خاموش كرائين ، أيك ع بين - آلامَن نُطَق أصابَ أوْ غَلَطَ وَمَنْ أَنْطِق عُصِمَ مِنَ الشَّطَطِ "جوكلام كرتاب ما خطاكرتاب ما سحح بولاً باورجو مكارباب وه خطاو خلل سے بجا موا ب-" جَبِد اللِّيسِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَ كَها: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اللَّهِ مِن اس بهر مول "اور آدم عليه السلام بولے: ﴿ رَبُّنا ظَلَهُ مَا آنفستا ﴾ (٢) -"اے مارے رب مم فے ظلم كيا الى جان پر۔'' سیدعیان طریقت اپنے کلام میں اجازت یافتہ ہوکراضطرار میں ہوتے ہیں اور خاموثی میں شرم زدہ اور عیارہ ہوتے ہیں: مَن كَانَ سُكُونُهُ حَيَاءً كَانَ كَلامُهُ حَياوةً. " جوحیاء كے باحث غاموش رہا،اس کا کلام دل کوزندہ کرتا ہے۔" کیونکہ بیدد کھے کر کلام کرتا ہے اور بغیر دیکھے کلام کرتا معیوب جانتا ہے اور نہ بولنا بولنے سے زیادہ پیند کرتا ہے ، جب تک ہوش میں ہواور جب بےخود ہوجا تا ہے تو لوگ اس کا بولنا جان پر لکھتے ہیں۔ای بناء پر پیررضی اللہ عنہ نے قرمایا: مَسنُ تُکسانَ سُكُوْتُهُ ذَهَبًا كَانَ كَلَامُهُ لِغَيْرِهِ مُلْهِبًا. "جس كاحِبِ ربنا بحلتِ بِحْودى بواس كا كلام غير ك ليے مُذهب بوتا ہے۔" تو طالب ربّانی كو جاہے كه عبوديت ميں محو بهوكر چپ رب تا كدربًا في آوی جس کا کلام رہوبیت سے ہو، کلام کرے اور اس کا کلام مریدوں کے دل شکار کرے اور کلام مل بدادب ہے کہ بدون امر کے نہ کج اور امرے باہر بھی نہ کج اور جب رہے میں بدادب ہے كه جاثل شهواور نه جهالت برراضي اور نه غافل هو \_

مرید کو لازم ہے کہ پیروں کی بات میں دخل اور تصرف نہ کرے اور عبارت عجیب اور
پراگندہ نہ رہے جیسے زبان سے کلمہ شہادت کہا ہے اور اقرار تو حید کیا ہے، ای طرح جموث اور فیبت
نہ کرے اور مسلمانوں کو رخ نہ دے اور درویشوں کو صرف نام سے نہ بلائے اور درویش کے چپ
رہے کی شرط میہ ہے کہ حق کے سواوہ پچھے نہ کے اور اس کی بہت شاخیں ہیں اور پیٹار لطیفے لیکن میں
اس پراکتھاء کرتا ہوں تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ



### آ داپ سوال وترک سوال

جھے معلوم ہوا کہ ایک دنیا دارنے حضرت رابعہ عدوبہ رحمۃ الله علیم اے عرض کی: آپ جھے

ے کچھ مانگیں تا کہ میں آپ کو پیش کروں۔آپ نے فرمایا: مجھے تو خالق دنیا ہے مانگنے شرم آتی ہے

ہو کیا مجھے اپنے جیسے سے سوال کرتے ہوئے شرم ندآئے گی۔ کہتے ہیں ایوسلم صاحب دعوت کے
عہد میں ایک بے گناہ درویش پر چوری کی تہت گئی۔ آئیس قید خانہ میں بند کردیا گیا۔ جب رات

ہوئی ایوسلم نے حضور مضر کھی کو خواب میں دیکھا کہ آپ قرمادہے ہیں، اے ایوسلم! مجھے اللہ تعالی

نے تیرے یاس بھیجا ہے کہ میرے دوست کو بے گناہ قید میں بند کیا ہے۔ اُٹھ اوراے نکال۔

الاسلم خواب سے چونک پڑا ، نظے سر ، نظے پیر قید خانہ کے دروازہ پر آیا اور تھم دیا کہ
دروازہ کھولواور اس درویش کو باہر نکالو۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو ابوسلم نے معذرت کی اور
عرض کیا: حضورا کسی چیز کی ضرورت ہوتو فرما کیں ۔ آپ نے فرمایا: اے امیر! جس کا ایسا خداو تد ہو
کہ آدھی رات کے وقت ابوسلم کو بستر ہے اٹھا کرمیری رہائی کے لیے بھیج وے اور اسے قید سے
آزاد کرائے، اے کیا یہ جائز ہے کہ اپنی ضرورت غیروں سے پوری کرائے۔ یہ من کر ابوسلم رو پڑا
اور وہ درویش چلے گئے۔

کھر ایک جماعت کہتی ہے کہ درویش کو ضلقت سے سوال کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ﴿ لَا يَسْتَكُوْنَ النَّاسَ اِلْعَاقًا ﴿ ٣) فرمانا ہے۔ لیعن ' کھاجت کے بغیر وہ لوگوں سے سوال کرتے میں 'راور حضور مضی بھتے نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی ضرورت کے وقت سوال فرمایا اور جسی بھی تھم دیا: اُطُ لُبُوا الْسَحَوَ الِسَجَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوْهِ (۱)'' اچھی صورت والوں سے حاجتیں طلب کرو''۔

دوسرے مشائخ کرام نے سوال تمین وجوہ سے جائز رکھا ہے۔ ایک فراغیت دل کے لیے، چوضروری ہواور کہتے ہیں کہ ہم دونوں جہان کی وہ قیمت نہیں سیجھتے کہ دن رات اس کے انتظار میں گزاریں اور بخالت اضطرار اللہ تعالیٰ کے سواحا جت نہیں ہوتی ۔اس لیے کہ کوئی شغل کھانے کا ہو یا اس کے انتظار کا ہو، کچھنیں اور ای تسم پر حضرت ابو یزید رحمتہ اللہ علیہ نے شفیق کے مرید کوفر مایا جب وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا۔اول آپ نے حضرت شفیق کا حال ہو چھا۔ مرید نے عرض کیا وہ فارغ از خلقت ہو کر تو گل میں ہیشے ہیں۔

حضرت ابو بزید ؓ نے فرمایا : تو والیس جا اور شفق ؓ سے کہد کہ اللہ تعالیٰ کو دو روثی پر نہ آزما۔ جب تخفے بھوک ہوتو دوروثی ہم جنسوں سے ماتک لے اور تو گل چھوڑ ، تا کہ شہرو ولایت تیرے کمل کی ٹوست سے غرق نہ ہواور دوسرے لوگوں نے ریاضتِ نفس کے لیے سوال اعتبار کیا ہے

ا۔ امام طبرانی نے اے السعدم الکبيوش ين يدين صيفت كم يق ، انہول نے اپ والد، انہوں نے اپنے دادا سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اتن الی الدنیائے اسے قضاء الحوائج میں ، ابوائٹنے نے امثال انی چیخ میں ،خطیب نے تاریخ ش ،این جوزی نے المصوضوعات میں اور این حبان نے کماب انجر وحین میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے مرفوعا روایت کیا ہے اور امام قضا گل نے مند الشحاب بیں ان الفاظ کے ماتحدا \_روايت كيا ي: اطلبوا حواثجكم عند صباح الوجوه ـ امام ييولمي في السجامع الصغير میں اور ملاعلی قاری نے المصوصوعات میں اے ذکر کیا ہے اور ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ اس حدیث یاک کا كم ازكم مرتبحن مونا ياضعيف مونا ب،اوراس كاموضوع مونا توابيا بركزنيس ،امام سيوطى في السلاّليسي المصنوعة شارة وكركرت بوئ كباب كرمير عفيال ش بيصديث ورجنس على بمرضح نامر الدين الباني ني الساني موضوع قرارويا ب-حوالد كي لي ديكسيس: احياء علوم الدين ٣/١٠ ١ ماتحاف السادة المتقين ١/٩ عاريخ بغداد ١٨٥/٣ ،١١/٤ ، ٣٣/١١ . التاريخ الصغير للبخاري ١٤٢/٢ اءالتاريخ الكبير ١ /١٥، مجمع الزوائد للهيثمي ٩٣/٨ اءاللآلي المصنوعة للسيوطي ٢ / ١ ٣، كتساب السمجروحين ١ /٣/٢٠٢٣٨ ٣، السمطالب العالية (٣٦٣٠)، المعجم الكبير للطبراني (حديث: ١١١٠) المعجم الاوسط (٢٥٩)، ضعفاء العقيلي (١٦٣) حلية ابي تعيم ٣ /٥٦ ا ، تاريخ اصبهان ٢ /٥٦ ا ، مصنف ابن ابي شيبة ٩/٠١، المقاصد الحسنة للسخاوي ( ١٦١) مسند الشهاب للقضاعي ١ / ٣٨٣ (حديث: ٣٣١) قضاء الحوالج لابن ابي الدنيا (٥٢)، امثال ابي الشيخ (١٥)، موضوعات اين الجوزي ٢٣/٢ ا الفوائد المجموعة للشوكاني (ص: ٢٢٠)

تا که نفس کو ذکیل کریں اور اپنے دل کورنجور کریں اور اپنی حیثیت مجھیں کہ ہر ایک ان کی کتنی قد د کرتا ہے۔ پھر تکبر نہ کریں اور کسی کورنج نہ ویں۔

کیا تونے نہ دیکھا کہ جب تبلی رحمۃ اللہ علیہ جعفرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ حضرت جنید ؓ نے فرمایا: اے ابو بکر تبلی! جب تک تیرے سر میں میہ غرور ہے کہ میں خلیفہ صاحب الحجاب کا بیٹا ہوں اور سامرہ کا امیر ہوں تو تجھ سے پچھ نہ ہو سکے گا۔ جب تک تو بازار میں ہرکس و ناکس سے سوال نہ کرےگا، تجھے اپنی قیت معلوم نہ ہوگی۔

چنانچے حضرت شیل نے ہدایت کے موافق عمل کیا۔ ہرروز ان کی قدرومنزلت کم ہوتی علی۔ چیر سال میں بیر حال ہوگیا کہ تمام بازار میں پھرے اور کسی نے انہیں پچھ نہ دیا۔ پھر حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حال سایا۔ حضرت جنید نے فر مایا کہ اے ابو بکر! اب اپنی قدر جان لے کہ خلقت مجھے کس نظرے دیکھتی ہے تو بھی ان سے دل نہ لگا اوران کی قدر نہ کر۔ بیر معنی ریاضت کے لیے ہیں،کب کے لیے نہیں۔

اور حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا : میں ایک رفتی موافق رکھتا تھا ،اسے موت آگی اور وہ دنیا کی محبت سے عاقبت کی نعمت پر پینچ گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیا ؟اس نے جواب دیا میں بخشا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ سخصلت کے سبب؟اس نے عرض کیا: مجھے لاکھڑا کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا اسے میرے بندے! چونکہ تو بہت ذلیل رہا اور سفلہ لوگوں اور بخیلوں سے تو نے رہے اٹھایا اور ان کے آگے ہا تھ بھیلایا اور صبر کیا، مجھے اس سبب سے بخشا گیا۔

تیسر ہے اوگوں نے ادب جق کے لیے خلقت سے سوال کیا اور دنیا کا سب حال حق تعالی
کا سمجھا اور عامد خلائق کو اس کا وکیل سمجھا اور جو چیز ان کے نفس کے نصیب میں آئی اس کی حق تعالی
سے درخواست نہ کی بلکہ اس کے وکیل سے طلب کی اور اپنی بات وکیل سے کہی اور شاہد کے
دو بروا پی ضرورت جو بندہ وکیل کے پیش کرتا ہے، وہ زیادہ ادب واطاعت سے بہ نسبت اس کے کہ
شاہد سے طلب کرے۔ پس اس کا غیر سے سوال کرنا جناب حق میں حضور اور توجہ کی اطاعت ہے۔
اس میں اغراض نہیں یائے جاتے۔

مجھے معلوم ہوا کہ بیجی بن معاقر کی ایک بیٹی تھی۔ایک روز اس نے اپنی ماں ہے کہا کہ مجھے فلال چیز درکار ہے۔اس کی مال نے کہا: بیٹی خداہے ما تک لڑ کی نے جواب دیا:امتال مجھے شرم آتی ہوگی اور

میری روزی مقرر ہوگی۔

تو آ داب سوال بد ہے کہ اگر تھے مقصود ال جائے تو نہ ملنے کی نسبت زیادہ خوش نہ ہواور ملقت کو ویران نہ و کھے اور عورتوں اور بازار ایوں سے سوال نہ کرے ۔ اپنا راز صرف اس پر ظاہر کرے جس کا بال حلال ہوئے پرانتہار ہواور جہال تک ہو سکے اپنا نصیب بجھ کر سوال نہ کرے اور اس سے شانِ خانہ داری مطلوب نہ ہواور اس چیز کو اپنی ملک نہ سمجھے اور وقت چلانے کا ارادہ نہ کرے کل کا خیال دل پر نہ لائے تا کہ ہمیشہ کی ہلاکت میں گرفتار نہ ہواور اللہ کا نام اپنی گدائی کے پہر میں نہ با نہ ھے ۔ یعنی خدا کے واسطہ سے کچھ طلب نہ کرے اور اپنی پارسائی نہ جتائے تا کہ بارسائی کے خوال سے پچھ ذیا دہ ویں۔

میں نے معلوم کیا کہ صوفیان صاحب رتبہ یں سے ایک شخص جنگل سے بھوکا اور سفر کا رنج اٹھائے ہوئے کوفہ کے بازار میں آیا اور ایک چڑیا ہاتھ پر بٹھائے ہوئے کہتا تھا کہ اس چڑیا کے واسطے کچھے دو لوگوں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بیرمحال ہے کہ میں کہوں خدا کے واسطے مجھے دو۔ دنیا کے لیے حقیر چیز کے سواسفارش کرنے والا نہ جا ہے۔

يد بران بهت ب- بخوف طوالت مخقر كما ب-

وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.



انتيبوال باب

## آدابِ نکاح وتجرٌ و

الله تعالى فرماتا ہے:﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمُّهُ وَٱنْتُمُّهُ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴿ ﴾(١) "محورتی تمهارا لباس بیں اورتم ان کے لباس ہو' ۔ اور حضور مشیخ ان نے قرمایا: تف انکے محوا و تسکّ فُرُوا فَالِنَی اُباهِی بِکُمُ اُلاَّمَمَ یَوْمَ الْقِیَاهَةِ وَلَوْبِسِفُطِ. (٢) " آپس میں تکاح کرواور بڑھاؤ (ای سلیس) میں تمہاری کثرت سے بروز قیامت امتوں پر فخر کروں گا ، اگر چہ ماقط شدہ بی بچہ ہو'۔

اور يبى حضور عَضَ وَمُ اللهِ أَنْ اَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرِكَةً اَقَلَّهُنَّ مَوَّنَةً وَ اَحْسَنُهُنَّ وَ اَحُسَنُهُنَّ وَ اَحْسَنُهُنَّ وَ اَحْسَنُهُنَّ وَ اَحْسَنُهُنَّ وَ اَحْسَنُهُنَّ وَ اَرْحَصُهُ وَ اَوْدِ وَهُ وَرَت بِ حَسَى لَا لَكُيفَ مَ مُواور وَحُورت بِ حَسَى لَا لَكُيفَ مَم مُواور

ا- سورة البقره: ١٨٤

الفاظ الوسلم المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي الشخيم مروى إلى المحالي المحالية الم

" ا ا امام احر بن طبل في المحصد ۱۳۵۱ من الم أماني في المحدد الم 1 من الم الم أماني في سنن ا 9 1 ك ياب عشوة النساء من المام حاكم في المصدول ۱۸۹۲ من الن شير في "مصنف" ۱۸۹۱ من اله النساء من الم يتم في "حلية الاولياء " ، ۲ ۱۸۹۱ ۲۵۵۱ من الم يتم في "السنن الكبرى" ۲۳۵۱ من الم يتم في اللسنن الكبرى" المان " (ص: ۱۳۱) من يمني بن معون المحافظة المن الفاظ كماته الشرعنيات دوايت كيا ب جبكه الم طاوى "المحقاصد الحسنة" (ص: ۳۳۳) من الن الفاظ كماته الله بن الن الفاظ كماته الله بن المن الموافقة تيسيو خطبتها وتيسيو صدا قهاوتيسيور حمها.

خوبصورت ہواور مہر کم ہوا'۔ اور بیسی خبروں میں ہے کہ نکاح ہر مرد وقورت پر مہارج ہے اور اس پر فرض ہے جو حرام سے فئے نہ سکے اور جو حق عمالداری پورا کر سکے اس کوسنت ہے۔ اس قصہ میں ایک جماعت کہتی ہے کہ نکاح وفع شہوت کے لیے اور فراغ ول کے لیے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نکات نسل بوھانے کوکرنا جا ہے۔ اس لیے کہ جب فرز تد ہوکر بھین کی حالت میں فوت ہوجائے تو وہ شختے ہوگا، اوراگر بیے فرز تد ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ بچے اس کا دُعا گورہے گا۔

اور حدیث بل ہے کہ حضرت عربین الخطاب رضی اللہ عند نے حضرت ام کلثوم بنت سیدہ فرج وضی اللہ عنہا سے لکاح کی درخواست ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہدے کی - حضرت علی کرم اللہ وجہدے جواب دیا کہ وہ صغیرہ ہاور آپ معمر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بیجیج عمر بین باور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بیجیج عمر بین بین جعفر سے اس کا ٹکاح کروں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عند نے آوئی بھیجا اور کہلوایا کہ ابوالحن اونیا میں بہت مورتیں ہیں، ام کلثوم سے میری نیت وفع شہوت نہیں بلکہ نسب فاجت کرنا مراوہ ہو اس لیے کہ میں نے حضور مضی ہیں ام کلثوم سے میری نیت وفع شہوت نہیں بلکہ نسب و حسب یا بین مُنظع ہوجا کمیں کے حرصرا اس لیے کہ ہیں ۔ قرمایا: محت فرمایا: محت فرمایا: محت ونسب منقطع ہوجا کمیں کے حرصرا اللہ وحسب ونسب منقطع ہوجا کمیں کے حرصرا اللہ وحسب ونسب منقطع ہوجا کمیں ہے مگر میرا سب اور نسب یا نقطع والا مستبینی و نسبینی اس سے منسب

ا باسطول حديث كا جزوب شيام شوكائي الفوائد السجموعة (ص:٣١١) عن لائ بين يمل حديث بول ع:

<sup>&</sup>quot;إن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلانسبى وسببى، فجاء رجل فقال: مانسبك؟ فقال: العرب، قال: فما سببك؟ قال: العوالى، يحل لهم ما يحل لى، ويحرم عليهم ما يحرم على على المراب، قال: فما سببك؟ قال: العوالى، يحل لهم ما يحل لى، ويحرم عليهم ما يحرم على على المراب، فإن الله أخوج في سرية إلا ويميني رجل من العرب، فإن لم يكن فمن المراب فإن له أخوج في سرية إلا ويميني رجل من العرب، فإن لم يكن فمن ولا تأمر ولوان الله علم أن شجرة خيرمن شجرتي لأخوج ولا أن الله علم أن شجرة خيرمن شجرتي لأخو جني منها، وهي شجرة العرب". الم شوكاتى كم الله علم أن شجرة خيرمن شعب منظروراوى جني منها، وهي شجوة العرب". الم شوكاتى كم الله علم أن الناوش فارجه الم معيم منظروراوى على المام تدى أيل المام تدى الله علم الله المراب كلهام تدى الكام على الله علم الله الله على على الله الله الله الله و الله وسلم على الله الله وقطني الانسبة صلى الله عليه و آله وسلم على الله الدارقطني المناوث الكام على الله وسلم على الله الدارقطني

چنانچ دسرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی صاحبراوی اُم کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کے عقد میں وے دی۔ پھر آپ سے دسرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ متولد ہوئ اور حضور مضافی اُنہ نہ نہ نہ نہ اُنہ کے النہ اُنہ علی اُر بُقَةِ عَلَی الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْحُسُنِ وَاللّٰذِیْنِ فَعَلَیْکُمْ بِلَااتِ بِنَا اَلٰہِ اَنْ فَاللّٰہُ مُعْ اللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

تو ورویش کولازم ہے کہ پہلے اپنے معاملہ میں فور کرے اور تجرو کی آفتوں اور نکاح کی ذمہ دار یوں کا خیال کرے کہ ان میں ہے کس کا دفع اس کے دل میں آسان ہے۔ جوآسان ہواس کی پیروی کرے نفر شیکہ مجرور ہنے میں دوآفتیں ہیں۔ ایک ترک سنت، دوسرا شہوت کا دل میں پرورش پانا اور حرام کے خطرے میں پڑنا۔ اور نکاح میں دوآفتیں ہیں: ایک غیرکی طرف دل کا مشخول ہونا۔ دوسرے بدن کو حظ نفس میں مشغول ہونا۔

ار اے امام بخاری نے اپنی سی شمام سلم ، امام اجر ، امام ابوداؤد ، امام نمائی اور امام ابن ماجر نے حفرت ابوحریة رضی الله تحالی عندگی سند کے ساتھ ان الفاظ شی دوایت کیا ہے: تنکح المو أة لاربع : لما لها : وحسبها و دینها ، فاظفو بذات الله بن توبت بداک . امام اجر ، امام ابولیعل ، امام بزار اور امام ابن حبان نے دخترت ابوسعید کی سند کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: خذ بذات الله بن و الخلق ، توبت بمینک اور امام احمد ، اور امام سلم نے اے دخترت چابرضی الله عند کے طریق ہان الفاظ شی روایت کیا ہے: فعلیک بدات الله بن توبت بداک . حوالد کے لیے طاحظ قرما کیں: صحیح بہنوی ہے: فعلیک بدات الله بن توبت بداک . حوالد کے لیے طاحظ قرما کیں: صحیح بہنوی ( ۹۹ م ۵ ) سنن ابی داؤد ( ۲۳۲ ا ) سنن ابی داؤد ( ۲۳۲ ا ) سنن بی داؤد ( ۲۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۱ مسئد الله مام احمد ۲ ۲ ۱ ۲ ا ۲ مسئد البرز و ( صحیح ابن خبان ( ۱۲۳۱ ) المقاصد الحسنة ( ص ۲۵ ا ) .

اس مئلہ کی اصل، گوشد شینی اور مجلس گزینی کی طرف رجوع کرتی ہے اور جو خلقت میں صحبت اختیار کرے اس کے لیے ٹکاح ضروری ہے اور خلقت سے گوشد نشینی جاہے، اسے مجرور ہنا موزوں ہے۔

حضور مَضْحَيَّمَ نِهُ مَايا: سِيْسُووا فَقَدْ سَبَقَ الْمُفُرَدُونَ (۱) "سفر كرومجرواوگتم سه آگے يوسے بيں۔" اورحسن بن حسين بھري فرماتے بين: نَسجَسا الْسَمُسَخَفَّفُونَ وَهَلَکَ الْمُفَقَّلُونَ. " مِلِكِ بوجه والے نجات يا مجھ اور بھارى بوجه والے ہلاك ہوئے"۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: پس ایک گاؤں بی ایک برگ پررگ کی زیارت کو گیا۔ جب بی وہاں پہنچا اور اس کا گھر دیکھا تو اولیاء اللہ کے گھروں کی طرق سخرا تھا۔ اس بی دو گھروں کی طرق سخرا تھا۔ اس بی دو کراب بی بھی ہوئے تھے۔ دو رگ محراب بی ایک برھیا یا کیزہ اور منور چرہ لیے ہوئے بیٹی ہوئی تھیں۔ دونوں ریاضت کی وجہ سے ضعیف ہو بھی تھے۔ میری حاضری سے بہت خوش ہوئے تین روز بی وہاں رہا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو چلتے ہوئے بی بی بی بی کہ یہ آپاک وائن آپ سے کیا تعلق رکھتی ہیں۔ آپ ایک واپس کا ارادہ کیا کہ جبت سے میری بیوی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بیا ایک جبت سے میری بیوی ہیں۔ آپ

میں نے کہا تین ون میں نے تہیں آئیں میں بہت بیگانہ ویکھا۔ انہوں نے جواب ویا کہ ہاں پنیٹی (۲۵) سال ہے ہم دونوں اس حال میں ہیں۔ میس نے اس کی حبد دریافت کی ۔ فرمایا ہم بین میں بہت بیک کرنا چاہج عضے اور آئیس ہماری بھیت معلوم ہو چکی تھی۔ ان کے والد جھے سے اس کا فکاح نہیں کرنا چاہج سے اور آئیس ہماری محبت معلوم ہو چکی تھی۔ ایک عدت تک میں رنجیدہ رہا جی کہ ان کے والد انتقال کر کے ، آخرش میر سے والد نے اس کے ساتھ میرا عقد کردیا۔ جب پہلی رات ہم یکچا ہوئے تو اس نے جھے ہے کہا تہ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالی نے ہم پر کتنا انعام فرمایا کہ ہمیں ملا دیا اور ہمارے دلوں کو خوف وقم سے صاف کیا۔ میں نے کہا کہ بیشک ! ہم پر میر برافضل ہوا ہے۔

تو ہوی نے کہا اب ہمیں جا ہے کہ اپنے کوخواہش نفسانی سے روکیں اور آج رات میں سب سے پہلے اپنفس کوروک کر اپنی خواہش کو زیر پاروند تی ہوں اور اس نعمت کے شکر میں عباوت کرتی ہوں۔

ا۔ برگورۃ الفاظ تونیس طی لیکن امام خاوی نے السمق اصد الحسنة (ص: ۲۴۷) بی حثان بن الی العاص کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: سیسووا علی سیو اضعفکم اور کہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اسے بی نیس جاتا بلکہ امام ترفدی نے اسے حسن کہا ہے اور ابن ماجہ ابن فریمہ اور حاکم نے اسے مح قرار دیا ہے۔

ش نے کہا بہت اچھا۔ دوسری رات جب آئی تو اس نے وہی کہا اور ویسے ہی رات عبادت بیں گزار دی۔ تیس گزار دی۔ تیس گزار دی۔ تیس کر است میری خاطر شب دی۔ تیس کر میں میں کے کہا کہ دورات تو تہاری خاطر سے گزریں ، آج کی رات میری خاطر شب بیداری ہونی چاہیے۔ آج پینے سال گزر کئے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کود یکھا بھی نہیں اور لمس بھی نہیں کیا اور تمام عمر اس نعمت کے شکر میں گزار رہے ہیں۔

تو درویش جب نکاح کرے تو چاہیے کہ اس پردہ تشین کی خوراک حلال ہے کمائے اور
اس کا مہر مال حلال ہے اداکرے اور جب تک حقوقی النی اورا تباع امرے اس کے ذمہ باتی رہے،
حظ نقس کی طرف مشغول نہ ہو ۔ پھر جب اپنے اورادومعمولات سے فارغ ہوجائے اور اس سے
ہمستری کا ارادہ کرے تو بارگاہ حق میں مناجات کرے ۔ النی ! تو نے مشت فاک انسان میں شہوت
پیدا کی ہے تاکہ دنیا آباد ہواور تو نے اپنے علم میں ارادہ فرمایا کہ جھے بیصحت ملی ۔ یارب! ممری اس
صحبت سے دو چیزیں بدل دے : ایک حرام حرص کو طال ہے، دوسرے فرز ندولی پندیدہ جھے عطا ہو،
نداییا فرز ندکہ میرے دل سے تیری یا وفراموش کرے۔

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ آپ کے یہاں فرز تد متولد ہوا۔ بیپن شن وہ جب اپنی والدہ ہے کھانا مائل تو والدہ کہتی کہ بیٹا اپنے رب ہے ما تگ۔ وہ بیٹ میں جاتا اور سجدہ کرتا ۔ آپ کی والدہ خفیہ طور ہے اس کی مطلوبہ چیز دے ویتیں اور صاحبز اوے پر ظاہر نہ ہونے دیتیں کہ والدہ نے ویا ہے ۔ حتی کہ آئیس اپنے رب ہے مائلے کی عادت پڑگئی ۔ ایک روز جب وہ کتب ہے آئے ، دیکھا کہ امال موجود نیس ہیں ۔ انہوں نے حب معمول سجدہ کیا اور کھانا انگا ۔ اللہ تعالی نے عطا فرماویا ۔ جب آپ کی والدہ آسمی تو دیکھا صاحبز اوے کھانا کھارہے ہیں، فرمایا: بیٹا! یہ کھانا کہاں ہے آیا؟ فرمایا جہاں سے جیشہ آتا تھا۔

جب حضرت ذکر یا علیہ السلام ،حضرت مریم علیما السلام کے پاس آتے تو موسم گرما میں سرما کے پھل اور موسم سرمامیں گرما کے پھل و کیکھتے تو متعجب ہوکر پوچھتے ﴿ آتَیٰ لَکِ هٰذَاهُ ﴾ (1) '' پرتہجیں کس جگہ ہے ہے۔'' ووفر ما تمیں: ﴿ مِنْ عِنْدِ اللهٰو ' ﴾ (۲)'' اللہ کے پاس ہے۔''

تو درویش پر لازم ہے کہ کس سنت کا استعال دنیا اور حرام مشغلۂ ذکیل میں نہ کرے کیونکہ درویش کی ہلا کت اس کے دل کی خرابی میں ہوتی ہے۔جس طرح مالدار کی خرابی خانماں اور گھر کی خرابیوں ہے ہوتی ہے میگر جو پچھ مالدار کا نقصان ہوتو اس کی تلافی ہوسکتی ہے، لیکن جو درویش پرآفت آتی ہے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ہم اپنے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ عورت کتی ہی موافق ہوگر لازى طور پر وه بلا ضرورت زياده اورفضول اشياء كى طالب ہوتى ہے۔

اس سبب سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مجر در بنے میں ملکا رہا جاتا ہے اور انہوں نے تجروش اختیار کیا ہے اور اس رعایت پروہ عال ہیں جوحضور مشکی آنے فرمایا: خیسٹ السنساس فسسی انجسرِ الزُّ مَانِ خَفِیْفُ الْحَادِ قِیْلَ یَارَسُولَ اللَّهِ مَا خَفِیْفُ الْحَادِ؟ قَالَ الَّذِی لَا اَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ (ا)" آخر زمانہ میں بہترین آدی وہ ہوگا جوخفیف الحافہ ہو۔ عرض کیا گیا جضور! خفیف الحاق کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن کے بیوی نے شہوں۔"

ا۔ اے امام ابولیعلی نے رواد بن جراح ہے، انہول نے سفیان سے، انہول نے منصورے، انہول نے راحل ے انہوں نے صدیقہ بن الیمان سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: خیسو محم فسی السمأ تين كل خفيف البحاذ، قالوا: ما الحاذ يارسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إقال من لا اهل له ولا ولدله امام بہتی نے اے شعب الا ممان میں و کر کیا ہے اور کہاہے اے رواد مقیان سے روایت کرنے میں منظرہ ہے۔ امام این جوزی نے امام وارقطتی کے حوالد سے بیان کیا ہے کہ دارقطتی نے کہا ہے کداس دوایت کس رواد منفرد میں اور ضعیف ہیں۔ امام بخاری نے اسے ضعیف راولوں میں شار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا حافظ اختلاط كا شكار بوكيا باوران كى روايت كروه حديث پختانيل بوكى رامام احمد قرمات ين :اس كى حديث منا كيرين شارى جاتى ہے ۔امام طبلى كتبے بين كەرداد كوحفاظ نے ضعیف قرار دیا ہے اور اے غلط كها ہے اور اس معنى مين اس كى سارى روايات كمرور بوكلى \_امام وجي قي "ميزان الاعتدال" من "رواد" كوام واله قطنی کے حوالے سے ضعیف کہا ہے جبکہ این معین نے اس کو اُقتہ کہا ہے اور کہا ہے : کہ اسکی سفیان سے روایت كروه بيحديث متكرب اخيسو كم في المأتين كل خفيف الحاذ بالم ابوحاتم كمتم إن كدييمكرب اس کی روایت کردو حدیث القدراو بول جیسی نہیں اور کہتے ہیں کد مجھے یہ بات بھی پیکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دی رواد کے باس آیا تو رواو نے اس کے سامنے سے حدیث بیان کی اور اس نے اے حس قرار و یا اور لکھ دیا۔ ابن عدی نے رواد کے بارے کہا ہے کہ اکثر اوقات جس روایت کا راوی رواد ہولوگ اس کی متابعت فیل كرتے \_امام عراقی نے اس كے تمام طرق واسانيد كوضعيف كہا ہے \_معروف روايت واي ہے جے امام ترغد كا نے ابوامام سے روایت کیا ہے کہ تی اگرم صلی الله علیه وآلدو ملم سے مروی ہے: ان اغیاط اولیائسی عندی لمومن خفيف الحاذ، ذوحظ من الصلاة احسن عبادة ربه، واطاعه في السر والعلانية وكان غامضافي الناس،لايشار اليه بالا صابع وكان رزقه كفافا ، فصبر على ذلك، ثم نفض بيده فقال: عجلت منيته قلت بواكيه ، قل تواثه ، اكاطرح اے امام احمد في اورامام يهي في كتاب الزهد ش اورحاكم في المستدوك (باب الأطعمة) ش روايت كيا باوركها ب كرشاميون کی بےروایت ان کے نزو یک سیح ہے ۔ لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت فیس کیا ۔ امام این ملح في است ان القائل كرماته روايت كياب اغبط الناس عندى مومن محفيف الحاف اوراس مديث كي شاهروايت وه ب جي خطيب وغيره ني اين مسعود رضي الله عند سے مرفوظا روايت كيا بي:إذا احب السله العبد اقتناه لنفسه ولم (يقيمواشي الخيصني ير---)

ادریہ می فرمایا: سینروا فقد سبق المُفُردُون (۱) "سیر کرو بیشک مجرولوگ سبقت لے گئے ہیں۔" اوراس طریقت کے ہیں۔" اوراس طریقت کے مشاکح اس امر پر شفق ہیں کہ اس طریقت میں بہت استھے اور فاضل مجرولوگ ہیں کہ ان کاول آفات سے خالی ہے اوران کی طبیعت معصیت کے اراوے اور شہوت سے روگرواں ہے۔

عام لوگ شہوت پرتی کے لیے اس صدیث کو دلیل لاتے ہیں جوحضور مطفیقی ہے مروی ہے: حُبِّبِ اِلَّی مِنْ دُ نَیَا کُمُ قَلَاتَ اَلْطِیْبُ وَ النِسَاءُ وَ جُعِلَتُ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلُوةِ. '' جُھے تہاری دنیا ہے تمن چیزیں پہند کردی گئیں: خوشبو جورتی اور نماز میں آتھوں کی شخنڈک رکھی گئی'۔ اور کہتے ہیں کہ جب حورتی حضور مشفیقی کو بیاری ہوئی تو نکاح کرنا تجرد سے افضل ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور مشفیقی نے قربانا:

#### (بقيه ماشيه گذشته منحه ٢٠)

یشففه بزوجه و لا ولده . امام دیلی نے اے ذکر یا تا یکی صوفی ہے، انہوں نے این حدیقہ ایمان ہے،
انہوں نے اپنے پاپ سے، انہوں نے اپنے واوا حدیقہ سے مرفوعاروایت کیا ہے۔ بحیسو نسسانہ کے بعد مسین ومنة العواقر، و بحیر او لاد کم بعد اربع و محمسین البنات . امام دیلی نے اے حضرت انس رضی الله عند ان یوبی ولدا من صلبه . اس حدیث کوامام سوفی نے الجامع الصغیر میں واحد کم جوو کلب خیر له من ان یوبی ولدا من صلبه . اس حدیث کوامام سوفی نے الجامع الصغیر میں روایت کیا ہے اوراسے امام ایوبی من مذیقہ کی طرف منسوب کیا ہے اوراسے اس کے قرارویا ہے اور المجامع الکبیو میں اسے امام ایوبی مائن حبان خطیب اور این عمار کی طرف منسوب کیا ہے۔ حسانہ کا انفوی محق ' الله عالی الله علیہ مائن حبان خطیب اور این عمار کی طرف منسوب کیا ہے۔ حسانہ کا انفوی محق ' مائن حبان کی جی ہیں۔ نجی کریم صلی الله علیہ والہ کہ کہ وقت کی ویہ سے بطور مثال بیان کیا ہے۔ حوالہ کے لیے والہ وطلم نے بندہ کے مال اور اال وحمال کے کم جونے کی ویہ سے بطور مثال بیان کیا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں: کشف المحقاء للعجلونی ( ۱۳۵۵) ، المقاصد الحسنة للسخاوی ( ۱۳۵۲) ، تاریخ بعداد للخطیب ۱۹۸۱ اور اال وحمال المحال المحال المحال المحال لا امن ابی حاتم المقدیر للمناوی ۱۳۵۲ استی المحال المتناهیة لابن الجوزی ۲۰۱۲ ، صنن ابن ماجه ( ۲۳۱۳) ، فیض المقدیر للمناوی ۳ المحال المتناهیة لابن الجوزی ۲ ۲۲ المحال لابن ابی حاتم المحال المناوی ۱۳۵۲ المحال المناوی المحال المناوی ۱۳۵۲ المحال المنظرة للمناوی المحال المناوی المحال المناوی المحال المناوی المحال المناوی ۱۳۵۲ المحال المناوی المحال المناوی ۱۳۵۲ المحال المناوی المحال المناوی ۱۳۵۲ المحال المحال المناوی المحال المناوی ۱۳۵۲ المحال ا

ا۔ اس عدیث مبارکہ کا ڈکر پیلے گزر چکا ہے۔

لِيُّ حِرُ فَتَانِ ٱلْفَقُرُ وَالْجِهَادُ (١) "ميرے لِيه دو حرف مِين بِقراور جهاد"۔

تو اے بھی اختیار کرنا چاہے اوراس پیشہ کے علاوہ تمام پیٹے ترک کرنے چاہئیں۔ اگر
عورت بموجب حدیث پہند ہے تو بموجب حدیث پیٹے بھی ہی دو پہند ہونے چاہئیں۔ لین چونکہ
عورت کی طرف میلا ان زیادہ ہوتا ہے تو اس پر حدیث سند ہیں لانا زیادہ آبہان ہوگیا اورفقر چونکہ
مشکل ہے۔ جہاد چونکہ تکلیف لا بطاق ہے لہٰذا اس طرف میلان دشوار ہے۔ یا در کھو کہ کوئی بچاس
مال اجاع شہوت ہیں گزارے اور خیال کرے کہ شیں سنت کا تالج ہول وہ بڑی بخت شطی پر ہے۔
عرضیکہ پہلے فیاد کا فقد سرآ دم علیہ السلام پر جوآیا اس کا سب عورت تھی اور پہلافیاد جو دیا
میں ہوا اس کا سب بھی عورت تھی ۔ لیخی فتہ ہائیل وقائیل ، یہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ اور جب
مالہ تعالی نے دوفر شتوں کو عذاب کرنا چاہاتو اس کی بنا بھی عورت ہوئی اور ہماری اس دنیا ہیں آت
سب فیادوں کی باعث عورتی بی بیان الرّ جَالِ مِنَ النِّسَاءِ . (۲)
ما تو کٹ بغدی فِئنَّهُ اَضَرُ عَلَی الرِّ جَالِ مِنَ النِّسَاءِ . (۲)
عورتوں کے سے بعد کوئی ایسا فتہ نہیں چھوڑا جوم دوں کو زیادہ ضردر ساں ہو
عورتوں کے سوا۔ ' تو جب ان کا فیاد فیا ہر ہی انتا ہے قوباطن ہیں کیما ہوگا۔
عورتوں کے سوا۔ ' تو جب ان کا فیاد فیا ہر ہی انتا ہے قوباطن ہی کیما ہوگا۔
اور مَیں علی بن عثان جلائی کہ مجھے اللہ تعالی نے گیارہ سال آفت زکاح سے محفوظ رکھا۔
عورتوں کی تقدیر سے ہی فیاد ہی جاتا ہو مرا ظاہر و باطن عیالداری کے باعث ایسے حال ہی

ا۔ امام ترائی اے احیا ، عملوم المذین ۵۳/۵ شمان الفاظ کے ساتھ لائے ہیں: انّ لمی حسو قصید المنتین، فعن أحبَّه همافقد أحبَنی، ومن أبغضهمافقد أبغضنی الفقر والجهاد "امام حافظ عرائی نے "المعنی عن حمل الأصفاد فی تنخویج الاحیاء ۱۸۸۴ می کہا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل تھے فیس طی فی کہتے ہیں (۱۳/۴) کہ بیروایت میرے نزویک مثر ہے کوئکہ یہ بات پایم جُوت کو تک پیکی ہے کہ اس کے السال ہے اصلاق والسلام نے فقر ہے بناہ ما تی ہے یہ یہ باور کر لیا جائے کہ جس چیز سے حضورا کر سے صلی اللہ علیہ والہ وکی مؤد بناہ ما تھی امت کو اس کی محبت پر برا چین کہ کریں۔

گرفتار ہوا جومیں نے بھی ندد یکھا تھا۔ اللہ تعالی نے جھے بھی دکھایا اور ایک سال میں اس میں مستغرق رہا ، حتی کہ میرا دین تباہ ہوجائے لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل کمال سے پاکدائن کو مجھ بھارے کی پیٹوائی کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے خلاصی حطافر مائی۔ آلْتحمّدُ لِلَّهِ عَلی جَوِیْلِ نَعُمَاتِهِ.

غرض یہ کہ اس طریقت کا قاعدہ مجرد پردکھا گیا ہے۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے، حال وگرگوں ہوجاتا ہے اور کوئی لفکر ایسانیس ہوتا جو عسا کرشہوت کا مقابلہ کر سکے گر آتش جبدویقین کے بی اے بجھا کتے ہیں۔ اس لیے کہ جوآفت ہواس کے دفعہ کا آلہ بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ فیر سے ہرگز تیری حالت نہیں بدل سکتی شہوت وہ چیز سے زائل ہوتی ہے ، ایک تکلیف سے ، دوسرے کسپ مجاہدہ سے رکین تکلیف ہے ، دوسرے کسپ مجاہدہ سے رکین تکلیف ، وہ آدی کے مقدر ش ہے جو بھوک ہے اور جو تکلف سے بالاتر ہے وہ خوف الی اور بیقرار کر دینے والی مجی محبت ہے جو متفرق ہمتوں سے جمع ہوتی ہے، اور محبت اپنا طلبہ اجزاء بدنی پر کرتی ہے اور تمام حواس کو اپنے وصف سے معزول کر دیتی ہے اور بندہ کو سب سے جدا کر دیتی ہے اور واہیات کو اس سے فنا کر دیتی ہے۔

حضرت احمد حماوسر حمى رحمة الله عليه جو مأوراء أنهم مي مير ب رفيق تصاور صاحب شان مروضے \_ لوگوں نے انہيں مجبور كيا كه آپ كو نكاح كى ضرورت ہے ۔ آپ نے فرمايا نهيں ۔ انہوں فے بوجھا كيوں؟ آپ نے فرمايا اس ليے كه منيں اپنے حال ميں آپ سے غائب ہوتا ہوں يا حاضر \_ جب غائب ہوتا ہوں اور جب عائب ہوتا ہوں اور جب عاشر ہوتا ہوں اور خب عاضر ہوتا ہوں اور خب ماضر ہوتا ہوں اور خب ماضر ہوتا ہوں اور حمد برارحوريں طمن كو اتنا قابو ميں ركھتا ہوں كه جب أسے دو روٹياں ملتی جيں تو وہ سجھتا ہے كہ مجھے بزارحوريں مليں ۔ تو دل كا شخل بوا كام ہے، جس چيز سے ہوسكے بہتر ہے۔

دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم بھی اپنا اختیار دونوں حال ہے جدا کرتے ہیں تا کہ دیکھیں کہ پردہُ خیب سے حکم نقد پر کیا ہوتا ہے۔اگر مجر دہونا ہمار بے نصیب بیس ہوتو اس بیں پاکدامنی کی کوشش کریں گے اوراگر نکاح کرنا نصیب میں ہوتو سنت کے تالع ہوجا ئیں گے اور فراغت دل کی کوشش کریں گے۔

جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت قائم ہوتی ہے تو بندہ کا مجر دہونا ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیجا کی بلاء میں بچاؤ کی طاقت رکھتے ہوئے اپنی مراد سے روگر دانی رہی اورخواہش کو مغلوب کرنے اورٹنس کوعیب سے محفوظ رکھتے میں کامیاب ہوئے ۔ جب زلیجائے ان سے خلوت چاہی اور ثکاح کی خواہش کی تو یہ نکاح مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوا، جوحق تعالیٰ کے مجروسہ پرتھا اور مشاغل خاتمی کو مشاغل نہ سمجھا جتی کہ جب حضرت سارہ علیہا السلام کورشک ہوا اور

غیرت بڑمی تو حضرت اہراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہا السلام کوہمراہ لیا اور ایسے جگل میں لے گئے جہاں کھیتی باڑی بھی نہتی۔ جے ''ارض غیرؤی زرع'' فرمایا گیا اور حضرت ہاجرہ علیما السلام کو مفاظت چی میں چھوڑ کر اُن سے منہ موڑ لیا۔اللہ تعالی نے انھیں اپنی حفاظت میں رکھا بھیے چاہا۔ تو بندہ کا ہلاک ہو تا نکاح کرنے اور مجرو رہنے میں نہیں بلکہ اس کی بلا اپنے اختیار اور اجبال خواہشات پر ہے اور ہر متابل کی شرط اوب یہ ہے کہ اس رشد کے بعد کوئی ورواس کے اور او فوت نہ ہو۔

اور جس حال میں وہ تھا وہ ضائع نہ ہو، اور اس کا تباہ نہ ہو، اس کے ساتھ اپنے اہل کے ساتھ اپنے اہل کے ساتھ اپنے اہل کے ساتھ شخص سے حق کے ساتھ شخص سے حق کے فرزند بھی اگر ہوتو انہیں شرائط اوب میں ہو۔ فرزند بھی اگر ہوتو انہیں شرائط اوب میں ہو۔

#### كايت:

مشہور ہے کہ حضرت احمد بن حرب نیٹا پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز رؤساء وسادات نیٹا پورے طے ۔وہ سلام کرنے حاضر ہوئے تھے۔ سب ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک لڑکا شراب سے بدمست گاتا ہوا آیا اور بلاخوف ان میں سے گزر گیا۔ تمام حضار مجلس کونا گواد گزرا۔ شخ اس سے "خرا کیا۔ تمام حضار مجلس کونا گواد گزرا۔ شخ اس سے "خرا کوں سے کہا حمیس کیا ہوا کہ یک لخت متغیر ہوگئے ۔سب نے عرض کیا کہ حضرت اس لڑکے کی بے جابی ہے صحبت پراگندہ ہوگئی۔ شخ احمد" نے فرمایا وہ معذور ہے، اس لیے کہ ایک رات ہمارے مہایہ نے کہا اور اس رات ہم بستری ہوئی۔ اس کھانے سے ہمارے مہایہ نے کہا فافد قرار پایا۔ اس رات نیز بھی اس قدر آئی کہ شب کے آوراد بھی رہ گئے ۔ہم نے جبتو کی ۔مہایہ ہے کوراد بھی رہ گئے ۔ہم نے جبتو کی۔ مہایہ ہے ہو چھا کہ جو کھانا تو نے بھیجا تھا ،وہ کہاں سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ شاوی والے گھرے۔ جب مزید حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے یہاں سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ شاوی والے گھرے۔ جب مزید حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے یہاں سے آیا تھا۔ اس نے تایا کہ شاوی والے گھرے۔ جب مزید حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے یہاں سے آیا تھا۔ اس نے تایا کہ شاوی والے گھرے۔ جب مزید حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے یہاں سے آیا تھا۔ اس نے تایا کہ شاوی والے گھرے۔ جب مزید حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے یہاں سے آیا تھا۔ اس نے تایا کہ شاوی والے گھرے۔ جب مزید حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے یہاں سے آیا تھا۔

اورشرط آراب مجرد سے کہ آنکھ نامناسب جگدند ڈالے اور جوند کینے کی بات ہو، ند کے اور جوند کینے کی بات ہو، ند کے اور جوند سوچے کی بات ہو، ند کے اور جوند سوچے کی بات ہو ند کو دنیا و حوادثات کی مشغولیت سے نگاہ رکھے اور محض خواہشات نفسانی کو البام اور علم نہ کے اور شعبدات شیطانی کی تاویل نہ کرے تا کہ طریقت میں متبول ہو۔ بیآ داب صحبت اور عمل کا مختفر بیان ہے۔ شیطانی کی تاویل نہ کرے تا کہ طریقت میں متبول ہو۔ بیآ داب صحبت اور عمل کا مختفر بیان ہے۔ واللّٰه اُعُلَمُ بالصّواب .

### كشف حجاب وجهم: اصطلاحات صوفياء

جان لے تُو! اللہ تجھے سعید فرمائے کہ ہرائلی صنعت ومعاملت نے باہمی کلام کرنے کو الفاظ وکلمات وضع کیے ہیں ،جن سے عوام واقف نہیں ہوتے لیکن اٹلی فن بجھے لیتے ہیں اور ان اصطلاحات وکلمات کے وضع کرنے سے دوچیزیں مراد ہوتی ہیں :ایک سمجھانے ہیں خوبیوں اور باریکیوں کا آسان ہوتا ہے تاکہ پوشیدہ راز آسان ہوجا تمیں ۔دوسرے فن والافن والے سے سجھ سکے اور ناائل لوگ اس بجیدے محروم بی رہیں۔

اس كے دلال واضح بين، جيئے مرف والے فعل ماضى، مضارع، محيح معتل، اجوف، لفيف، ناقص وغيره بولتے بين فيحوى لوگ رفع بضمه انصب، فتح ، خفض ، كسر جزم، جر، منصرف، غير منصرف وغيره بولتے بين - ايلي عروض بولتے بين بحور، دوائز ،سبب وقد، فاصله، وغيره - ايل حساب اپنى مخصوص اصطلاحات ميں فرد، زوج ، ضرب ، قسمت ، كعب ، جذر، اضافت، تضعيف و تنصيف ، الجنع ، تبغريتي بولتے بين -

. ''فقها و کی اصطلاحات مخصوص ہیں: جیسے علت ،معلول ، قیاس ،اجتہاد ، دفع ،الزام ، وغیرہ۔ محدثین بھی مخصوص اصطلاح ہیں متد ،مرسل ،احاد ، پتواتر ،جرح ،تعدیل وغیرہ کہتے ہیں۔ متعلمین نے بھی اپنے لیے اصطلاحات وضع کرد کمی ہیں جیسے عرض ،جو ہر ،کل ، جزو،جسم ، حدث ، تحیر و توالی وغیرہ۔

ای طرزح اس طاکھ صوفیاء کی بھی اصطلاحات ہیں تا کہ اس راہ میں کوئی ناواقف تصرف شہر سکے اور ارباب طریقت اپنا مقصد پورا اوا کر سکیں۔ چنانچدان کی اصطلاحات میں سے پچھ بیان کرتا ہوں تا کہ واضح ہو سکے کہ اس کی مراد اس بیان سے کیا ہوتی ہے اور اس کتاب کے پڑھنے والے فائدہ حاصل کر کے میرے حق میں دعا کریں۔ان شاء اللہ تعالی۔

ای ش ہے حال اور وقت اور دونوں کا فرق بیان کرتا ہوں۔

#### حال اور دفت:

طائفہ صوفیاء میں بہلفظ بہت مشہور ہے اور مشاکع کرام کے اس میں بہت اقوال ہیں۔ میری مراداس سے اثبات قبیق ہے نہ کہ طویل میان ۔ وقت اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کی وجہ سے ماضی وستقبل سے فارغ ہوتا ہے۔ یعنی ایک کیفیت جو وار دہوتی ہے، وہ حق کی طرف سے اس کے دل پر پہنچے اور اس کے سرکواس سے جمع کرے جیسے کشف میں جمع ہوتی ہے تو اس حال میں، اے نہ تو گذشتہ حال یاد آتا ہے اور ند آئندہ ۔ تو بیتمام مخلوق کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ نہیں جانتے کہ ہمارا سابقہ حال کیا ہوگا اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔

لیکن خداو بمان وقت کہتے ہیں کہ ہماراعلم اوّل آخر کومطوم کرسکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایدا اچھا وقت حاصل ہوتا ہے کہ ہم آئدہ کی طرف مشغول ہوجا ئیں یا اس کا اندیشہ دل پر لائیں۔ تو وقت ہے۔ تو جو چیز حاصل نہ ہو سکے، پر لائیں۔ تو وقت ہے۔ تو جو چیز حاصل نہ ہو سکے، اس کا اندیشہ محال ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے وقت کو زیادہ عزیز چیز ول کے سوامشغول نہ کراور بندہ کی عزیز چیز ماضی اور مستقبل کا شغل ہے۔ اور حضور مطابقین فیا یہ میلک مُفَوَّبٌ وَّلا فَیقی مُوسَلَّ (1)" مجھے اللہ نتائی کے ساتھ ایک ایدا وقت ہے جس میں مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کو مخواتش نہیں۔ "اس میں اشارہ ہزار عالم کا دل پر گزرمیں ہوتا اور میری نظر میں اس کی پچھ قدرنمیں۔

ای سب سے جب شب معراج آسان وزین کی زینت صفور مضاعظاً پرآشکارا کی گئی تو آپ مضافظاً نے کسی چیز کوند دیکھا جی کہ جناب رب العزت نے فرمایا: ﴿ مَا زَاخَ الْبَصَرُ وَمَا طَلَیٰ ﴾ (۴) '' ہمارے حبیب کی نظرند پھری ، نہ حدے گزری ۔''اس لیے کہ حضور مضافظاً عزیز سے اور عزیز کوعزیز کے سوا مضافہ نہیں ہوتا۔ تو موجد کے دو وقت ہوتے ہیں: ایک ازخود رقی کی حالت ہیں، دوسرا وجد کی حالت ہیں۔ایک وصال کے مقام میں ایک فراق کے کل میں، اور وہ دونوں دقت ہی مقبور ہوتا ہے اس لیے کہ وصل میں اس کا وصل حق ہوتا ہے اور فضل میں اس کا فضل

ا امام خاوی المقاصد الحسنة (ص: ٢ ٣٥ حدیث: ٩٢٦) شی اے لائے ہیں اور کہا ہے کو صوفیا مائل
کا کھر حوالہ و سے ہیں اور برسمائی رہے میں ان الفاظ کے ساتھ مرقوم ہے: لی وقت لا یسعنی فیه غیر
رئیی . اور برمحتوی طور پرائل صدیث کے مشاہہ ہے ہے امام تر قدی نے" الشمائل المحمدیة "شی اور
ائین راہویہ نے اپنی " حسند " میں حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی طویل صدیث شی قر کرکیا ہے . کان
رسول الله منظم کھی اذا اتھی صنولہ جو اُ د خوله ثلاثة اُ جزاء جُزء الله تعالی و جز آه بینه وبین
الناس ، ما علی تاری "الاسوار المحوفوعة (٢٦٢) شی رقم طراز ہیں: قد کورة روایت شی ملک مقرب
سے مراد جرائیل طیر السلام اور نمی مرسل ہے اپنی ذات بایر کات مراد ہے اور برمقام استفراق ہے جے سکر اُوروں و سے موروس استفراق ہے ہے سکر اُوروں و سے اور سے مقام استفراق ہے ہے سکر گواور دیا ہے ۔

حوال كر لي: وسالة قشيسوية (٣٥). كشف الخفاء ومزيل الالباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني (حديث: ١٥٩) اللؤلؤ المرصوع (ص: ٢٢).

ججق ہوتا ہے اور اس میں اختیار وکسب نہیں ہوتا کہ اس کا وصف کیا جائے ۔جب بندہ کا اختیار اس \_ کے وقت سے قطع ہو جائے تو وہ جو کچھ کرتا ہے وقت کو دیکھ کرنہیں کرتا۔

حضرت جنیدر تھۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنگل میں ایک دروایش کو دیکھا۔خار مغیلاں پر بیٹھا تھا اور وہ جگہ بخت تکلیف دہ تھی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی! تو الی بخت جگہ ایسے آرام سے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔اس نے جواب دیا کہ میراایک وقت تھا جو یہاں ضائع ہوا ہے،اب یہاں بیٹھا ہوں اور خم کھا تا ہوں۔میں نے کہا کہ یہاں تو کتنی مت سے ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں تو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بارہ سال سے، اب اگر شنخ جھے پر توجہ کرے تو میں کامیاب ہوجاؤں اورا پنا وقت حاصل کروں۔

حضرت جنید" فرماتے ہیں : ممیں چل دیا اور جے ادا کر کے اس کے لیے دعا کی ۔اللہ نے تبول فرمائی ، وہ کامیاب ہو گیا ۔ جب میں واپس آیا تواسے وہیں بیٹھا دیکھا۔ میں نے کہا اے جوانمرد! اب تجھے وقت ل گیا ،اب یہاں سے کیوں نہیں گیا۔ عرض کی ،اے شخ امیں نے قدامت اختیار کی ہے ، جو جائے وحشت تھی اور ممیں نے جہاں سرمایہ ہم کیا تھا ، وہ ل گیا۔ تو کیا بیاب جائز ہے کہ جہاں سے مرمایہ ملااس جگہ کو چوڑ دول ، بیتو میرے انس کا مقام ہے ۔ آپ تشریف لے جائمیں کہ میں کی خاک اپنی خاک میں ملاؤں گا اور بروز قیامت ای خاک سے سراٹھاؤں گا کے میرے انس کا سرمایہ اور سرور کا مقام ہے۔

فَكُلُ الْمَوِى وَ يُسؤلِن الْجَوِيْلَ مُحَبَّبٌ وَكُلُّ مَكَان يُسْفِستُ الْعِدرُ طَيِّبٌ "براثمان خواصورت دوست كوقبول كرنے والا ب اور جس مكان شع عزت پيدا به وه اپندآتا ہے۔"

توجو چیز بلاکب آدی کو حاصل ہو یعنی تکلیف سے نہ ملے ایسی چیز بازار میں نہیں ہی جی جاتی ، گواس کے عوض جان دے دی جائے اور بعض کو حاصل کرنے یا دور کرنے میں ارادہ نہیں ہوتا۔ اس کی رعایت میں دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں اور اس کی تقدیر میں بندہ کا اختیار باطل ہے، اور مشاکُے رحمۃ الدُعلیم نے فرمایا ہے: اَلْوَقْتُ سَیَفَ قَاطِعٌ . '' وقت کا شے والی تکوار ہے۔''

چونکہ تلوار کی صفت کا ٹنا ہے اور وقت کی صفت بھی وقت کا کا ٹنا یعنی ماضی وستعقبل کا مثانا اورکل گذشتہ اورکل آئندہ کو دل سے محوکر دینا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلوار کی صحبت باخطر ہے۔ إِمَّا هَلَکَ اَوْ إِمَّا هَلَکَ '' یا ہلاک ہوا یا مالک ہوا۔''اگر کوئی ہزار سال تلوار کی خدمت کرے اور اپنے

پنانچ صاحب حال کی زبان بیان حال سساکت ہوتی ہے اوراس کی تمام کیفیت اور سحقیق حال کی گیاہ کیفیت اور سحقیق حال کی گیاہ وقی ہے۔ اس وجہ سے پیروضی اللہ عنہ سے فرمایا: اَلسُّوْ اللَّ عَنِ الْحَالِ مُحَالَ اللهُ عَلَى حال کی گویا ہوتی ہے۔ 'اس لیے کہ حال کلام فنا کرنے کا بی نام ہے اور استاد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر دنیا بیا عاقبت میں سرور ہے یا ہلاکت ، وہ اس کے وقت کو نصیب ہے جس میں تو ہے۔ نیچر حال ایسانہیں ہوتا کیونکہ وہ بندہ پرحق تعالی کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ تو جب وہ آتا ہے تو سب کے دل نے فی کرتا ہے۔

جس طرح حضرت بیقوب علیہ السلام صاحب وقت تھے۔ بہمی فراق ذرفراق میں آسمیس سفید کرتے تھے اور بہمی وصال وروصال ہے آسمیس روش فرماتے تھے۔ بہمی گریہ فرماتے فرماتے بال کی طرح لاغر بہمی نالہ کرتے کرتے ریور قلم کی طرح مضحل یہمی خوشی ہے شل روہِ تازہ بہمی خوش ہے جسمہ سرور۔

اور حفرت ابرائیم علیہ السلام صاحب حال تھے۔ نہ تو فراق غم سے غم ناک، نہ وصال سے خوش حال سے حوش حال سے خوش حال سے ستارہ، چا ند ، آفیاب سب سے خوش حال سے معاون تھے اور وہ رویت ہیں سب سے فارغ ۔ حتی کہ جو ویکھتے، سب حق ویکھتے اور صاف فرماتے : ﴿ لَاۤ أَحِبُّ الْأَوْلِيْنَ ﴾ (۱) ہیں غروب ہونے والوں کو بیارٹیس کرتا۔'' بھی جہان صاحب وقت کے لیے جہنم ہوتا ہے کوئکہ مشاہرہ

نیبت بی ہوتا ہے اور حبیب کے او بھل ہونے ہے اس کا ول خانہ وحشت ہوتا ہے۔ اور بھی خوثی ہے اس کا دل بیشت پریں ہوتا ہے اور نعمت مشاہدہ ہے ہر آن اے حق کا تخفی لملنا ہے۔ پھر صاحب حال کوتن ہے بشارت رہتی ہے ۔ اس وجہ ہے اس پر تجاب ہو یا کھٹ نعمت ہو یا بلا سب اس پر کیاں ہوتا ہے کونکہ وہ بمیشہ کیل حال میں ہوتا ہے اور حال صفت مراد ہے اور وقت درجہ مرید۔

ایک شخص دقت میں خوش ہوتا ہے اور حال میں بھی خوش۔ کیونکہ وہ ہر حال ہے باحق ہوتا ہے اور ایک شخص دقت کی خوش میں باخوف رہتا ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب.

مقام اور تمكين:

مقام سے مرادادائے حقوقی مطلوب میں طالب کا قیام بہ شدت اجتهاد وصحت نیت ہے اور ہراکیک مریدان حق سے اس کے لیے وہ سبب ہوتا ہے۔ اگر چہ طالب ہر مقام سے فائدہ اٹھا تا ہے اور ہراکیک مقام پر گزرتا ہے لین ان میں سب ہوتا ہے۔ اگر چہ طالب ہر مقام سے فائدہ اٹھا تا ہے اور ہراکیک مقام پر گزرتا ہے لین ان میں سے ایک رہنے کے وقت تک قائم ہوتا مقام ہے ۔ اس لیے کہ اس مقام اوراس کا ارادہ سرشت اور اصل میں ہوتا ہے جمل کی رَوْق سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:
﴿ وَمَا مِنَا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُورٌ ﴿ ﴾ (۱) "ہم میں سے کوئی طالب نہیں گر اس کے لیے مقام مقرر ہے۔ "

چنانچة دم عليه السلام كامقام توبه تها اورنوح عليه السلام كامقام ذُهد -ابراجيم عليه السلام كا مقام تشليم تفااورموی عليه السلام كامقام نابت بغير عاجزی اور داؤ دعليه السلام كامقام خم اورعيسی عليه السلام كامقام رضا تھا - يحي عليه السلام كامقام خوف تھا تو ، ارے حضور سيد يوم النشور مشيقة تقيم كا مقام ذكر۔

اگرچہ ہرایک گل ومقام ایک برتر ہوتا ہے لیکن آخر کارر جوع اپنے اصل مقام کی طرف بی ہوتا ہے اور غد ہب محاسبیان میں جومقام ہیں میں نے ان کا مخضر سابیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ حال اور مقام میں کیا فرق ہے لیکن یہاں اس قدر ضروری ہے ، وہ سے کہ اللہ عزوجل کی راہ تمین اقسام پر ہے۔ اوّل مقام ، دوسرے حال ، تیسرے تمکین۔

اوراللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کواپٹا بیان قرمانے کے لیے مبعوث قرمایا ہے تا کہ وہ مقامات کے تھم بیان فرما کیں اور ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء تشریف لائے اور ان سب کے مقامات علیحدہ علیحہ و تھے۔

ا\_ مورة الصَّفَّت: ١٩٣

مچر ہمارے حضور مطفی تی کے تشریف لانے سے ہراتلی مقام کے لیے حال فاہر ہوا اور وہ وہاں تک پہنچا کے مخلوق کا کسب وہاں ہے آھے بند ہو جی کہ مخلوقات کا دین کامل ہوا اور نعت اپنی حد كو كَتْجَى - چنا نجِد الله عزوجل في فرمايا : ﴿ ٱلْمِيْوَرُ ٱلْمِلْكُ لَكُمْ وَيُنْكُمْ وَٱتَّمَهُ تُ عَلَيْكُمْ فِعْمَاقِي ﴾ (۱)" آج کے دن کامل کرویا مئیں نے تہارا وین اور تم پر اپنی نعمت پوری کردی ۔" پھر مکان گیرول كا مكان ظاهر موارا كرمس بيرب حالات شاركرون اورمقامات كى تشريح كرف يرآؤن تومقعد بیان ہے رہ جاؤں گا۔ پس اتنا سمجھ لیتا جا ہے کہ ملین سے محل کمال اور شخصی کا اعلیٰ مقام مراد ہے اوراس مقام کومقامات سے گزرتاممکن ہے مرورجہ ممکین سے گزرتامحال ہوتا ہے۔اس لیے کدمقام مبتدی کا درجہ ہے اور حمکین منتہوں کا ٹھکانہ ہے جوابتداء سے چل کریباں تک پہنچتا ہے۔ حمریبال ے گز رناصورت پذر نہیں ۔اس لیے کہ مقامات مٹازل راہ ہیں اور حمکین حضور میں قرار لیٹا ہے۔ چنانچہ محبان حق کے راستہ میں مقام عارض ہوتے ہیں اور منزل میں مثل مسافر بیگانہ ہوتے ہیں۔اس کا سرجناب حق میں ہوتا ہے اور حضور میں آلہ واکساب آفت ہوتا ہے اور فیبت اور علت كاراز\_اورزمانة جہالت بيس شاعر جيسے اپنے محمدوحوں كى تعريف ان كى حركات وسكنات سے کرتے ہیں۔ گر جب تک کچھ عرصہ قیام نہ کریں مقام مقرر نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک شاعرا پنے معدور کے حضور پہنچ کر مکوار سونت کراہیے گھوڑ کے گا تگ کاٹ دیتا ہے اور پھر مکوار بھی توڑ دیتا ہے۔اس ے اس کا پیمقصود ہوتا ہے کہ مجھے ایک الیا تھوڑا جا ہے جو تیرے حضور کا راستہ طے کرے اور مکوار الی در کارتھی جوان حاسدوں کاسر کائے جو تیری خدمت میں حاضر ہونے سے مانع ہیں ۔اب مَیں سب کو دور کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے حضوراً پہنچا ہوں ۔اب آکہ سفر میرے لیے بریاد ہے اس لیے میں نے گھوڑ اکنگڑ اکر دیا کیونکہ اب مجھے تیرے حضورے جدا ہونا کوار انہیں اور تکواراس لیے توڑ دی کہ تیرے ذرہے جانے و مجھے خیال ہی نہیں۔ جب چندروز گزرتے ہیں تو پھر شعر پڑھتا ہے۔ حضرت موی علیه السلام کوای طرح جب که ده منزلین قطع کر یکے اور مقامات سے گزر کر محل حمكين من ينيح توحق تعالى في فرمايا: ﴿ فَأَخْلَهُ نَعْلَيْكَ } (٢) " ابني جوتيال أتاروو "اور ﴿ وَٱلْقِ عَصَالَ ﴾ (٣) ''اورعصا وال دو'' كيونكه بيسفر آله عنهااورمقام وصل عن آله بإطل ہوجاتا ہے اور ابتدا دوئتی میں طلب ہوتی ہے مگر انتہا میں قرار ہوجاتا ہے۔ پانی جب تک راستہ میں موتا ہے جاری رہتا ہے جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو قرار پالیتا ہے اور جب قرار پکڑ لیتا ہے تواس کا مرہ بھی بدل جاتا ہے۔ حتی کہ جے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

البنة اس كى طرف وه مائل ہوتا ہے جس كو جواہر اور موتى كى ضرورت ہو۔وه جان پر تھيل كرطلب كا بار پاؤں پر باعد هتا ہے اور سر كے على اس دريا بيس كود پر تا ہے۔ پھر يا تو جواہر موتى لاتا ہے ياجان عزيز فنا كرة النّا ہے۔

ایک مشائخ میں سے فرماتے ہیں: اَلقہ مُکِینُ وَفَعُ السَّلُویُنِ . ''میمین رفع تلوین کو کہتے ہیں۔'' یہ تلوین اس جماعت کے زویک ہے جو حال اور مقام کوایک معنی میں مائتی ہے اور تلوین تام ہے ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنے کا مراویہ ہے کہ حتمین متر دونیس ہوتا اور حضور میں فائز ہو چکا ہوتا ہے اور فیر کا اندیشرا ہے ول سے صاف کے ہوئے ہوتا ہے اور نداس پر ایما معالمہ آتا ہے کہ اس کے فاہر کو بدل وے اور ندایا حالمہ آتا ہوتا ہے کہ اس کے فاہر کو بدل وے اور ندایا حال ہوتا ہے کہ اس کے باطن کے تھم کو بدل وے جیسا کہ اللہ مولی علیہ السلام مملون تھے۔ اللہ تعالی کی ایک نظر طور پر جیلی ہونے سے بہوش ہوگئے ۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ مَحْرَدُ مُوْلِ مَ صَعِقًا اللهِ مَا اَنْ مَوْلُ بَیْهِ شَلِ مَا وَرَا اِنْ مَا لَ مَا بِدِی نَدِی مَا لَ مَا اِنْ مَا لَ مَا لَدُ بِدِی نَدِی مِن ہوگئے ہوگئے اور ہور وی اس مال من بدلی نہ معنی ہوگئے اور یہ درجہ اعلی تھا۔ (۲) واللہ عالم معنی ہوگئی میں رہے اور اپنی اصل حال نہ بدلی نہ معنی ہوگئی ہورے اور یہ درجہ اعلی تھا۔ (۲) واللہ عالم

تو تمکین دو تم پر ہے ایک ہے کہ شاہد کی وضاحت اپنی طرف ہواور وہ محول بہ شاہد حق ہوکر فانی الصف ہواور فانی الصف کو محواور صحو و محن و فنا و بقا و وجود وعدم پر کھے بھی نہ طاری ہواس لیے کہ ان اوصاف کی اقامت موصوف ہے ہونی جا ہے۔ جب موصوف منتخرق ہوتو حکم اقامت وصف اس سے ساقط ہواور اس معنی میں بہت باتیں ہیں۔ میں نے اس پر اختصار کیا: وَ بِاللّٰهِ التَّو فِیْنَی اور اس سے محاضرہ و م کا شقہ ہے۔ ان دونوں کا فرق ہے ہے۔

### محاضره اورمكاشفه اوران كافرق

اچھی طرح جان لے کہ محاضرہ حضور دل کے لیے بولا جاتا ہے ، لطائف بیان میں اور مکاشفہ حضور مر پر ہوتا ہے ،وخطرہ میں عیال ہو ۔ تو محاضرہ حضور مر پر ہوتا ہے ،وح خطرہ میں عیال ہو ۔ تو محاضرہ شواہد مشاہدات میں ، اور محاضرہ کی علامت دوام فکر کرنا ہے ، کنہ ذات میں جب تک فکر باقی رہے روست آیت کے ساتھ اور مکاشفہ دوام تخیر میں ہوتا ہے جو کنہ ذات میں ہوتا ہے ۔ دولوں میں فرق میہ ہے کہ افعال میں متفکر ہواور جلال میں متجیر ہو۔ان دو میں سے ایک خلت ہے۔ و دسرا قر بین محبت ۔

ار سورة الأعراف: ١٣٣٠

۲- موسیٰ ز ہوش رفت بیك پَر تُوجمال
 تو عین دات می نگری در نیسمی (حرقم)

کیا تو نے جمیں دیکھا کہ حضرت ظیل علیہ السلام نے ملکوت ساء میں نگاہ فرما کراس کی حقیقت وجود میں تال ونظر کیا اور ان کا دل رویت فعل طالب کے ساتھ حاضر ہوکر فاعل ہواء تا کہ اس کے حضور فعل میں دلیل فاعل ہوجائے جی کہ کمال مرفعت میں فرمایا: ﴿ إِنِّى وَجَهْتُ وَجَهْتُ وَجَهِیَ اِللّٰذِی فَطَرَ السّلوٰتِ وَالْدُرْضَ حَینَهُا ﴾ (۱) ' لیمنی میں متوجہ ہوتا ہوں اس جناب کی طرف جس نے آسان وز مین کو بنایا۔ اور حبیب فاص کو جب ملکوت میں لے مجلے تو ان کی نظر سب اشیاء موجود کے آسان وز مین کو بنایا۔ اور حبیب فاص کو جب ملکوت میں لے مجلے تو ان کی نظر سب اشیاء موجود کے بند ہوگئی اور فعل اور تخلوق کو شد دیکھا اور شہود کو کھا تا کہ فاطل کا مکاشفہ ہو۔ تو کشف میں شوق پر شوق زیادہ ہو اور اس کی بیتھراری پر بیتھراری طلب رویت میں بڑھے ۔ نہ مند دیکھنا قریب کی تھراری طلب رویت میں بڑھے ۔ نہ مند دیکھنا قریب کی اور اس جگہ کہ خطوت ہو، وہاں جمہرت کفر دکھاتی ہے اور اس جگہ کہ دعوت ہو، وہاں جمہرت کم رکھاتی ہے اور اس جگہ کہ دعوت ہو وصلت شرک ہوتا ہے اور حجرت اس کا سرمایہ۔ اس لیے کہ خلقت کی سستی میں جرت تھی اور وہ شرک تھا اور محبرت اس کی چھوٹی ہوتی ہے اور میتو حید ہے۔

اس سے ملتا ہوا مقولہ حضرت جملی رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا: یَا دَلِیْ لَ الْسَعَنَّحَیْرِیْنَ زِ دَلِیْ صَحَیْرًا۔ "اس محیروں کے راجما! مجھے حمرت جمس زیادہ کر۔"اس لیے کہ تحیرکا زیادہ ہونا مشاہدہ کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے۔

اورمشہور حکا بھوں میں ہے کہ جب صفرت ابوسعید خزار اور سعد علوی ترجم اللہ نے دریا کے کنارے اس دوست و خداکو و یکھا۔ بوچھا، خدا کی طرف راستہ کس طرف ہے جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف دورا ہے ہیں۔ ایک عام ایک خاص۔ انہوں نے فرمایا: اس کی شرح فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا: عام راہ تو ہے کہ جس پرتم ہو کہ ایک علت سے قبول کیے ہوئے ہواور ایک علت سے دہ کررہے ہواورخواص کا راستہ ہے کہ جو نہ مطللِ علت کو دیکھے اور نہ علت کو۔ اوراس حکایت کی شرح گزرچکی ہے اور مرادسوااس کے نہیں ہے۔ وَبِاللّٰهِ التّو فِیْقُ

قبض اور بسط اوران میں فرق

ادراس سے القبض والسط ہادراس کا فرق جانا جا ہے کہ قبض اور بسط دوسال ہیں اور سے بندہ کی سی سے بالا ہیں۔اس کا آتا کسی نہیں اور جانا کوشش سے نہیں ہوتا ۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَاللّٰهُ يَقَيْضُ وَيَسِطُ اللّٰهِ ﴾ ۔ (٢) ' اللہ قبض کرتا ہے اور کھوٹا ہے ۔' قبض کہتے ہیں تجاب کی صالت ہی ول کا منتبض ہوتا۔ اور بسط کہتے ہیں حالت رکشف میں دل کا کشادہ ہوتا۔ بیدونوں حالتیں عالت و کشف میں دل کا کشادہ ہوتا۔ بیدونوں حالتیں بلاکلف و محنت بندہ پر عاکد ہوتی ہیں من جانب اللہ۔اورقبض عارفوں کے وقت میں ایسا ہے ہیںے اللہ اور سورۃ الانوام: 29

مر بدول کے دفت میں خوف اور بیا یک گروہ ہے جو تین وسط کواس معنی میں حمل کرتا ہے اور مشاکح

ایک گروہ اس طرف ہے کہ قیض رنبہ میں سط سے زیادہ بلند ہے اور اس کے وہ دوسب کہتا ہے:

ایک بیاس کا ذکر کتاب میں مقدم ہے۔ دوسرے بید کہ قیض میں گزارش اور قبر ہے اور بسط میں نوازش

ادر لطف ہے ۔ اور لامحالہ گزارش بشریت اور قبر نش فاضل تر ہے۔ برورش اور لطف سے۔ اس لیے

کہ دہ تجاب اعظم ہے اور ایک گروہ اس طرف ہے کہ بسط قبض سے فائق ہے۔ اس لیے کہ کتاب

میں قبض کا مقدم ہونا بسط کی فضیلت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ عرب کا طریقہ ہے کہ موخر میں اول

عید الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ فَيَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْهِ وَ وَيَنْهُمْ مُتَعَصِدٌ وَ وَيَنْهُمْ سَأَيْقُ وَيَا اللهِ سَأَيْقُ وَيَنْهُمْ سَأَيْقُ وَيَنْهُمْ سَأَيْقُ وَيَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَيْبُ التَّوَالِيْنَ اللهُ عَيْبُ التَّوَالِيْنَ وَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مسابقت كرف والله عِلى اللهُ وَيِنَ اللهُ عَيْبُ التَّوَالِيْنَ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَيِنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَيِنَ اللهُ وَيَعْ وَالول كو دوست ركمتا ہے اور پاك رہے والول كو دوست ركمتا ہے اور پاك رہے والول كو دوست ركمتا ہے اور ياك رہے والول كو دوست ركمتا ہے اور يا عربي فرمايا : ﴿ لَيْرَيْمُ اللهُ وَيَعْ وَالْفِي وَالْفَيْفِي وَالْوَلِ كَى وَالول كَلَا لَكُوفِيْنَ ﴿ وَلِي اللهُ وَيَعْ وَالول كَلَا اللهُ وَاللهِ عَلَى كُمُ اور دكوع وجود كرنے والول كے ساتھ دكوع كر . "

اور سی بھی فرمایا کہ بسط میں سُر وراور قبض میں ہلاکت ہے اور سُر ور عارفین سواوصل و معرفت کے نہیں ہوتا اور ان کی ہلاکت فضل کے سوا مقصود نہیں، تو محلِ وصل بہ نسبت محلِ فراق بہتر ہے۔

اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبض وبسط سے ایک ہی مراد ہے جو حق تعالی سے بندہ کو ملتا ہے اور جب وہ معنی میرے دل کو پریثان کرتے بیا اس کے سر سے مسرور ہوتا ہوں تو اور نفس مقہور یا سرمقہور ہوتا ہے اور نسس مسرور تو قبض میں سرایک بسط نفس ہوتا ہے اور بسط میں دوسرا سر اس کا قبض نفس ہوتا ہے۔اس کے علاوہ اس مسئلہ میں اور کچھ بتانا تقسیح اوقات ہے۔

الى سبب بايزيدر حمة الله عليه في منط الفَلُوبِ فِي بَسُطِ النَّفُوسِ وَبَسَطُ الْفَلُوبِ فِي بَسُطِ النَّفُوسِ وَبَسَطُ الْفَلُوبِ فِي بَسُطِ النَّفُوسِ وَبَسَطُ الْفَلُوبِ فِي بَسُطِ النَّفُوسِ. "ولول كا تحك بونا نفوس كى كشادى باوردولول كا كشاده بوتا فوس كَ تَعْلَى هِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ كَ تَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

کودوست سے عمّاب شرط ہے اور کشائش نشان عمّاب ہے اور آ خار میں مشہور ہے کہ جب تک کی علیہ السلام روتے رہے، جب تک علیہ السلام ہنے رہے ۔ اس لیے کہ کی علیہ السلام آبق میں رہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہنے درمے ۔ اس لیے کہ کی علیہ السلام آبق میں رہے اور عیسیٰ علیہ السلام بسط میں۔ اور جب آیک دومرے سے ملتے تو بحی علیہ السلام کہتے کہ اس عیسیٰ ! تم جدائی سے بے غم ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کی الحق رجمت سے ماہوں ہوئے تو تمہارار وناصکم ازل کوئیں مٹاسکا ، قضاء الہی کوئیں روک سکنا۔ لاقبض وَلا بَسُط وَلا طَسْسَ وَلا اَنْسَ وَلا مَحْوَ وَلا صَحْوَ وَلا سُکْرَ وَلاَ عِحْوَ وَلا جَهُلَ اِلَّامِنَ اللهِ . "دَخَلَى ، کشائش، مُنا اور انس اور کو اور بیوش اور عاجز ہونا ، جائل ہونا بدون حکم اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اور وہی ہونا ہے جو وہ عاجز ہونا ، جائل ہونا بدون حکم اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اور وہی ہونا ہے جو وہ عاجز ہونا ، جائل ہونا بدون حکم اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اور وہی ہونا ہے جو وہ عاجزا ہے۔ "

#### محبت اور ڈراوران میں فرق

اورای سے اُنس و بیبت ہے۔اوران کا فرق بیہ ہے،جان لیما چاہی کہ بیبت اور اُنس سے
ووحالتیں ہیں جور ہروانِ طریقت کے اوپر آئی ہیں۔اس ہیں سے بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی بندہ کے
دل پر ججل فرماتا ہے تو اگر وہ شہود جلال ہوتو ہیبت ہوتی ہے اور اگر مشہود جمال ہوتو بندہ پرانس ہوتا
ہے۔ تو اہل بیبت اس کی جلالت سے تحق میں ہوتے ہیں اور اہل انس اس کے جمال سے خوش
ہوتے ہیں۔

توجو ولی اس کی جلالت بشان کی آگ میں جلنا ہواور وہ جو اس کے مشاہدہ جمال کے نور

سے روشن ہو ،ان دونوں میں فرق ہے ۔ایک جماعت کہتی ہے کہ جیب عارفوں کا درجہ ہے ۔اس

لیے کہ جے حضور حق اور تنزید اوصاف میں ثابت قدم کرنا ہو ، اس کے دل پر جیبت کا غلبہ زیادہ ہوتا

ہے اور انس سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے ۔اس لیے کہ انس جنس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب

بندہ کا حق تعالی ہے ہم جنس ہونا محال ہے تو حق ہے انس نہیں ہوسکتا اور حق ہے تلاق کا انس محال

ہوتا ہے ۔البند اگر انس ممکن ہے تو ذکر حق ہے ۔اس لیے کہ اس کا ذکر اس سے غیر ہے کیونکہ وہ

ہوتا ہے ۔البند اگر انس ممکن ہے تو ذکر حق ہے ۔اس لیے کہ اس کا ذکر اس سے غیر ہے کیونکہ وہ

ہزدہ کی صفت ہے اور محبت ہیں کسی غیر کے ساتھ آ رام کرنا محض دعویٰ اور غرور ہے ۔ پھر جیبت مشاہدہ

عظمت سے ہوتی ہے اور محبت ہیں کسی غیر کے ساتھ آ رام کرنا محض دعویٰ اور غرور ہے ۔ پھر جیبت مشاہدہ

عظمت سے ہوتی ہے اور محبت ہیں کسی غیر کے ساتھ آ رام کرنا محض دعویٰ اور غرور ہے ۔ پھر جیبت مشاہدہ

علمت سے ہوتی ہے اور محبت ہیں کسی غیر کے ساتھ آ رام کرنا محض دعویٰ اور غرور ہے ۔ پھر جیبت مشاہدہ

علمت سے ہوتی ہے اور محبت ہیں مور ہو ، بڑا فرق ہے۔

حضرت شیل رحمة الله علیه کی حکایت ہے کہ آپ نے فرمایا مت مدید تک خیال کرتا تھا کہ میں محبت میں خوش ہوں اور مشاہد و حق سے الس رکھتا ہوں۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ انسان، انسان کی جنس کے سوانہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جیبت ، فراق اور غذا سب قرینے ہیں اورانس وصل رحمت کے پنچ۔ محب کو چاہیے کہ جیبت کی باتوں سے پر جیز کرے اور محفوظ رہے اور انس کے قریب ہو، اس لیے کہ انس ضرور محبت کا تضاضا کرتا ہے اور جے محبت کو مجانست محال ہے ، انس کو بھی محال ہے۔

اور میرے شیخ " قرماتے ہیں کہ میں متعجب ہوں ان پر جو کہتے ہیں کہ حق تعالی سے انس عال ہے۔ جبکہ الله تعالی قرماتا ہے: ﴿ إِنَّ عِبَادِیْ ﴾ " بے شک میرے بندے "(ا) ﴿ قُلْ لَعِبَادِیْ ﴾ (۲) " قرما و تیجے میرے بندوں ہے۔ "اور ﴿ إِذَا سَالِكَ عِبَادِیْ ﴾ (٣) ﴿ لِعِبَادِلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيُومُ وَلَا ٱلْتُمُومُ تَعْزَنُونَ ﴾ (٣) " اے میرے بندو! آج کے دن شتم پر خوف ہے اور شتم ممکنین ہوگے۔ "

جب بندے اپنے رب کا ایبافضل دیکھتے ہیں تو اسے دوست پکڑتے ہیں اور جب
دوست پکڑتے ہیں تو لازی اُنس اختیار کرتے ہیں ۔اس لیے کہ بیبت دوست سے بیگا تگ ہاور
اُنس مقتصی لگا تکت ہاورآ دمی کی صفت ہے ہے کہ نعت دینے والے سے اُنس کرے ۔تو جب حق
تعالیٰ ہمیں اس قدر نعتوں سے نواز تا ہاور ہم اے منعم جانتے ہوتو پھر محال ہے کہ اس سے بیبت
محسوس کریں ۔

اور مَیں علی بن عثمان جلائی (رحمة الله علیه) کہتا ہوں کہ دونوں گروہ اختلاف کی وجہ ہے مصیبت میں ہیں ۔اس لیے کہ غلبۂ ہیبت نفس اور اس کی خواہش اور بشریت کے فنا کرنے ہے ہے اور اس میں غلبۂ سر ہا اور سر میں معرفت حاصل ہوجائے ہے جتی تعالی شانہ کی جلالت اپنی ججل ہے محب کے نفس کو فنا کردیتی ہے اور جلوہ جمال ان کے سرکو ہاتی کردیتی ہے ۔ تو جو اہلی فنا ہیں وہ ہیبت کو مقدم کرتے ہیں اور اس سے قبل فنا و بقا کے کو مقدم کرتے ہیں اور اس سے قبل فنا و بقا کے باب میں بیان ہو چکا ہے۔

### قبراورلطف اوران مين فرق

اس میں لطف اور قبر ہے۔ ان کا فرق ہے ہے کہ مشاک کی جماعتیں ہے دونوں الفاظ اپنے زمانہ میں بیان کرتی ہیں۔ چنانچے قبرے ان کی مراد تامید حق ہے جومرادوں کوفنا کرنے اور نفس کی آرزو سے علیحدہ کرنے میں ہوتی ہے اور لطف وہ تامید حق ہے جو بقاء ،اسرار دوام مشاہدہ اور استقامت کے درجہ میں قرار حال سے ہوتی ہے حتی کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامات حق تعالیٰ ہی حصول مراو ہے اور بیگروہ ارباب لطف سے ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ قبر وہ ہے جوتن تعالی اپنی مرضی سے بندہ کو نامراد رکھے اور اس نامرادی میں مقبور فرمادے حتی کہ وہ اگر پیاس کے سب دریا میں جائے تو دریا ختک ہوجائے۔(۱) روایت ہے کہ بغداد میں دویزے شاندار فقیر تھے۔ایک صاحب قبر دوسرے صاحب لطف یہ بھیشدایک دوسرے کے خلاف رہتے اور ہرایک اپنے زماند کو دوسرے کے زماند پر فضیلت ویتا۔ایک کہتا حق تعالیٰ کا لطف بندہ پر تمام نعتوں سے افضل واشرف ہے۔ اس لیے ارشاد ہے۔ ہواً اللّٰہ کیا ہے۔''

ودرا کہتا ہے کہ قبر حق بندہ کے لیے بوی کائل فعت ہے، اس لیے کہ اس نے قرمایا ہے:

﴿ وَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (٣) "اللہ تعالی اپنے بندوں پر قبار ہے۔" اور بیہ اختلاف دونوں

میں بہت طول کچڑ گیا جی کہ ان میں ہے ایک صاحب لطف نے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور جنگلوں

میں بجرتا کی ہوگیا اور کسی کو پیتہ نہ چلا ۔ ایک شخص مکہ سے بغداد جارہا تھا۔ اس نے انہیں راستہ

میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے کہا بھائی تم عراق پہنچوتو ہمارے ساتھی کو کہنا کہ اگرتم صحرا اور جنگل کو

علی دیکھا۔ انہوں نے اس سے کہا بھائی تم عراق پہنچوتو ہمارے ساتھی کو کہنا کہ اگرتم صحرا اور جنگل کو

عراف اور بغداد کی صورت میں دیکھنا جا ہے ہوتو آؤ میرے لیے بیہ جنگل ، کرخ اور بغداد

غرض ہے کہ جب بیسیاح کرخ اور بغداد آئے تو انہوں نے ان کے رفیق کو پیغام دیا اور
کہددیا جو انہوں نے کہا تھا۔ بیس کر فرمایا جب تم والیس جاؤ تو کہددینا اگر جنگل تیرے حق میں کرٹ
اور بغداد جیں تو اس میں شرف نہیں ،اس لیے کہ تو حضورے دور ہے بلکہ شرف اس میں ہے کہ کرٹ
اور بغداد باوجود عجائبات کے ، ایک کے حق میں جنگل بیابان ہواوروہ اس میں خوش ہو۔اور حضرت
شیلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی مناجات میں فرمایا۔

''اللی! اگر میرے گئے میں آسان کا طوق ڈالا جائے اور زمین کو زمجیر پاکر دیا جائے اور تمام جہان میرے خون کا پیاسا ہو جائے تو بھی مَیں تیرے جناب سے نہ ہوں گا۔''

اور میرے شخ رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ ایک سال اولیاء کا جنگل میں اجتماع تھا اور میرے شخ حصری رحمة الله علیہ مجھے بھی وہاں لے گئے میں نے ویکھا کہ ایک گروہ تخت کے نیچے ہوا پر جارہا ہے اور ایک گروہ تخت کے او پر علیحدہ اڑ رہا ہے اور ایک گروہ علیحدہ علیحدہ رتبہ میں تھا۔ حضرت حصری رحمة الله علیہ ان کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ لیکن ایک جوان ٹوٹی جوتی ، پھٹے لباس میں چلنے سے

ا بقول شاعر: دُوجِ جاوَل تو دریا لیے پایاب مجھے " موت ما مگول توریح آرزوئے خواب مجھے (مترجم) ۲ ۔ میرة الشوری: ۱۹ سے سورة الانعام: ۲۱

نا جار ، سرے نگا ، بدن تجملسا ہوا، تن لاغر ظاہر ہوئے تو حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ کودے اور ان کے آگے پینچے ۔ انہیں بلند درجہ پر بٹھایا۔ جس متبجب ہوا اور عرض کی کہ حضور ریکس پائے کے بزرگ بیں ۔ فرمایا ، بیدادلیاء اللہ جس سے ایک ولی ہے کہ بید طلبگا یہ ولایت نہیں بلکہ ولایت اس کی طلبگار ہے۔ اس کا میلان کرامات کی طرف نہیں ۔

اور جو کچھ ہم اپنے واسطے اختیار کرتے ہیں وہ ہماری بلا ہوتی ہے اور مُمیں وہی چاہتا ہوں جو حق تعالی میرے واسطے چاہتا ہے۔اس صورت میں مجھے اس کی آفت سے بچار کھتا ہے اور مجھے لفس کی شرارت سے رہائی ویتا ہے اورا گرفتہ پر کرتے و میں لطف نہیں چاہتا اورا گر لطف فر ہائے تو مجھے قبر کا اراد ونہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اس کے اختیار میں اختیار نہیں ۔

# تفی اورا ثبات اوران میں فرق

اوراس نفی واثبات ہے۔ان کی جوفرق ہے وہ یہ ہے کہ مشائخ طریقت رضوان اللہ علیم اجھین تائید حق واثبات ہے۔ان کی جوفرق ہے وہ یہ کہ مشائخ طریقت رضوان اللہ علیم اجھین تائید حق تعالی ثابت کرنے میں صفت آ دمیت محوکرنے کوئی واثبات کہ کوکل ہوجاتا صفت بشریت کی افران کیے کہتے ہیں کہ محوکل ہوجاتا ہے اور نفی کل اثبات کے سوانہیں ۔اس لیے کہ بقاء بشریت کی حالت میں نفی ذات نہیں ہوسکتی ۔ ہاور نفی کل اثبات کے سوانہیں ۔اس لیے کہ بقاء بشریت کی حالت میں نفی ذات نہیں ہوسکتی ۔

تو لازم ہے کہ فضائل محمود کے قائم رکھنے ہے بری صفات کی تھی ہواور معنی ٹابت ہونے ہے دوئی محبت جن تعالیٰ کی نفی کرتا ہے ۔اس لیے کہ دموی رفوت نفس سے ہوتا ہے اور یہ عادت جار گئی ہے کہ صفات سلطان حقیقت کی مقبور ہوجا کی اور کہتے ہیں کہ اثبات بقاء جن صفات بشریت کی نفی کرتا ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل اس سے پہلے فقر اور صفوت ،فنا و بقا کے باب میں ہوچکی ہے۔ یہاں مسئل نے ای پر اختصار کیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے اختیار جن سے اختیار ہن ما گئیوت کرتا ہے اور اس سب سے موفق نے کہا : اِختیار اُ الْسَحَقِ بِعَبْدِهِ مَع عِلْمِه بِعَبْدِه خَوْرٌ مِن اَ اَخْتِیْ اِ رَحْق اَ اَلَٰ بِنْدہ کو جانتا ہے، وہ جو کچھ بندہ کے جن اُختیف اِ رَحْق تعالیٰ بندہ کو جانتا ہے، وہ جو کچھ بندہ کے جن اُ سی اختیار فرمائے اور اس سے نبعت بندہ باآ کہ اپنے رب سے بخبر ہے، اپنے نفس کے لیے جو اختیار کی وبائل کے کہ دوئی اس کانام ہے جو اختیار محبوب کو ٹابت کر کے مجت کے اختیار کی فی کرے اور یہ سب کے فرد و کیک مقرر ہے۔

اورمنس نے حکامتوں میں معلوم کیا کہ ایک درویش دریا میں خرق ہور ہے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ اس خرق سے رہائی جا ہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ دریافت کیا کہ پھر ڈویٹا بی لیند کرتے ہیں ،انہوں نے فرمایا،نہیں ۔تو سائل نے کہا کہ مجیب بات ہے نہ آپ ڈویٹا چاہے ہیں نہ نجات پانا۔ درویش نے فرمایا کہ جھے ہلاکت سے غرض نہ نجات سے مطلب بھے وہی ا مظور ہے جو اللہ تعالیٰ میرے لیے اختیار فرمادے۔اس لیے کہ اختیار اللی از لی ہے جس کی فقی ممکن نہیں اور بندہ کا اختیار عارضی ہے جس کی فئی جائز ہے۔ تو جمیں لازم ہے کہ عارضی اختیار کو پامال کریں تاکہ اختیار از لی ہی باقی رہے۔ جیسے موکی علیہ السلام جب پہاڑ پر خوش ہوئے اور حق تعالیٰ کی رویت کی تمنا کی ۔ گویا اپنا اختیار ثابت کرنے جس می کی اور جناب حق جس ہی ہو رَبّ آدِنی کی ہی (۱) کہہ دیا تو ہو کئی ترادی کی (۲) تھم ہوا یعنی آپ نے عرض کی اللی! اپنا دیدار دے تو حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ''جرگز ہرگز تم نہیں و کھے کتے'' اور بتایا کہ دیدار حق ہے لین محبت میں اختیار باطل ہے۔ اور اس میں بہت کلام ہے لین میری مراد اس سے زیادہ نہتی تاکہ تھے معلوم ہوجائے کہ اس طبقہ کی کیا مراد

اوراس کا بیان جمع اور تفرقہ، فنا اور بقا،غیب اور حضور، ندا ہب صوفیہ گرر چکا ہے وہاں سحو اور سکر اس کا بیان جمع اور تفرقہ، فنا اور بقا،غیب اور حضور، ندا ہب کا موقع تھا وہاں لکھا گیا اور اور سکر اس کی مانٹر ذکر ہوچکا ہے۔ عام اور سے موافق یہاں بھی کچھ بیان کیا ہے۔ تا کہ جرند ہب کا مشرح ہو سکے۔ فرورت کے موافق یہاں بھی کچھ بیان کیا ہے۔ تا کہ جرند ہب کا مشرح ہو سکے۔ واللّٰہ اُخلَمُ بِالصّوابِ

#### مسامره اورمحادثه اوران ميس فرق

اوراس ہے مرادمسامرہ اور محادثہ ہے۔ ان کا فرق میہ ہے کہ ان دوجملوں میں دوحال
کا ملانِ طریقت کے بیان کرنے۔ مراد اور حقیقت رمحادثہ میہ ہے کہ وہ حدیث سر ہے جوسکوت
زبان ہے مقرون ہے۔ بیعنی محادثہ زبان ہے متعلق نہیں اور حقیقت مسامرہ بیز کے چھپانے ہے
بمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کے خلاصہ معنی میہ ہیں کہ بندہ کا شب تنجائی میں ایک وقت خاص ہوتا
ہے، اور محادثہ دن میں ایک وقت ہوتا ہے۔ اس میں سوال جواب ظاہری و باطنی ہوتے ہیں۔
اسی وجہ ہے شب کی مناجات کو مسامرہ کہتے ہیں اور دن کی دعاؤں کو محادثہ ہے تعمیر کرتے ہیں۔
اور مسامرہ کا تعلق حضور مضافی بی اسلامیہ ہے۔

جب الله تعالى في حام اور وقت خاص موا تو روح الامين كو معه براق بهيجا تاكه كه معظمه سے قاب قوسين تك پہنچايا جائے اور اپنے رب سے راز كى تفتكو بلاصوت وحرف كى - بب حدكو پہنچ تو كشف كى جلالت سے آپ كى زبان مبارك بند موكى اور دل كمة عظمت ميں حجران اور آپ كا علم اوراك رہ كيا اور زبان بيان سے بند موكى - چنا نچيم ش كيا: كلا أخسيسى اله مورة الاعمان تاريخ

أَنَاءُ عَلَيْكَ. (١)

# علم اليقين اورعين اليقين اورحق اليقين اوران كيدرميان فرق

ا لا احصى ثناء عليك . ال حديث شريف كالقصيل ذكر ببل كزر چكا بـ

٢\_ سورة الأعراف: ١٢٣ سا\_ سورة الاسراء: ١

٣\_ سورة الاعراف:٣٣ هـ سورة الاعراف:٣٣١

ساع میں محال ہے تو ان لوگوں کاعلم یقین سے علم معاملہ دنیا کے حکموں میں مراد ہے۔اورعلم عین الیقین سے علم بحالت نزع جب دنیا سے رفصت ہو۔ اور عین الیقین سے بہشت میں کشف ورؤیت مراد ہے اور مکاشفہ سے کیفیت حالات ۔ تو علم الیقین عالموں کا درجہ ہے،اس سبب سے کہ وواحکام امور پراستقامت کرتے ہیں ۔

اور عین الیقین عارفوں کا مقام ہے۔اس تھم ہے کہ دہ صورت کی استعداد رکھتے ہیں۔اور حق الیقین مختلف کے المقام فتا ہے کیونکہ وہ کل موجودات سے روگرداں ہوتے ہیں۔ تو علم الیقین مجاہدہ سے ہوتا ہے اور عین الیقین انس سے اور حق الیقین مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک عام ہے اور دوسرا خاص الخاص۔ واللّٰهُ اَعُلَمُ

## علم اورمعرفت اوران ميں فرق

اوراس سے علم ومعرفت ہے۔ان کا فرق میہ ہے کہ ارباب اصول نے علم اور معرفت میں فرق نہیں کیا۔وہ دونوں کو ایک کہتے ہیں۔صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو عالم کہا جاتا ہے ،عارف نہیں کہتے۔اس سب سے بید دونوں متراوف نہیں۔

مشائخ صوفیاء رحمة الله علیم نے اس کی تصریح یوں فرمائی کہ وہ علم جوحال کے نزویک ہے اس کاعلم اپنے حال سے جو بیان کرتا ہے، وہ معرفت ہے اور اس کے عالم کاٹھازف کہتے ہیں اور جو علم معنی سے جدا اور معاملات سے خالی ہو، اسے علم کہتے ہیں اور اس کے جاننے کوعالم ۔ تو جو کسی چڑ کے معنی اور حقیقت کاعالم ہو، اسے عارف کہا جائے۔

اور جوصرف عبادت اوراس کے حفظ علی مشغول ہواور حفاظت معنی نہ جانتا ہو، اس کو عالم کہیں گے اور یہی سب ہے کہ اس گروہ کولوگ اپنے نزویک بے قدر بچھتے ہیں اور محض وأنشمند کہتے ہیں اور عوام اے برا جانتے ہیں اور اس ہے مُر اوان کی خفت ہے۔ کیونکہ اس عیں ترکیب محاطات ہے۔ لِاَنَّ الْحَالِمَ فَائِمَ بِعَنْفِسِهِ وَالْعَارِفِ قَائِمٌ بِوَبِّهِ .''اس لیے کہ عالم بذات خود قائم ہے اور عارف قائم برب الارباب۔'' اس عیں اور بہت کی با تیں جی کشف بجاب وقت عیں ذکر ہوتی میں اور بہاں اس قدر کائی ہے اور اس می قرر بعت و حقیقت ہے۔ اور ان کا فرق بیہ کہ دونوں لفظوں کا استعال صوفیاء کے لیے ہے۔ ایک صحت حال سے ظاہر کرتے ہیں اور ایک اقامتِ حال باطن کے ساتھ اور دوگروہ اس کے معنی علی طبحی

ایک گروہ علاء ظاہر کا ہے جو کہتا ہے شریعت وحقیقت میں فرق نہیں ۔اس لیے کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت ،شریعت ہے ۔ایک گروہ ملاحدہ کا ہے جو کہتا ہے اِن دونوں میں ہرایک دوسرے کے سوا قائم ہوسکتا ہے اور کہتے ہیں جب حقیقت کا حال کھل گیا تو شریعت جاتی رہی اور سے
خیال قر امطہ کا ہے اور شیعہ بھی انہیں میں سے ہیں اور موسویان بھی انہیں میں سے ہیں ، اور وہ ولیل

یہ دیتے ہیں کہ تھم میں شریعت ، طریقت سے جدا ہے کیونکہ ایمان میں تقعد این قول سے جدا ہے اور
اس امرکی دلیل کہ اصل میں جدانہیں ایک ہی ہیں ، یہ ہے کہ تقعد این بلاقول ایمان نہیں ہوتی اور قول
بلاتھمد این موجب ایمان نہیں ۔ تو قول اور تقعد این کا فرق ظاہر ہوگیا تو حقیقت کے معنی جومراد ہیں
ان کا مفسوخ ہونا جائز نہیں ۔ اور ابتداء آفرینش آدم سے جہان فنا ہونے تک اس کا تھم مساوی ہے
جیسا اللہ تعالٰی کی معرفت اور ظوم نیت سے معالمہ کی نیت مساوی ہے۔

#### شريعت اورحقيقت اوران ميں فرق

اور شرایت نام ہال کا جس پر سن وتبدل روا ہو ۔ بیسے احکام واوامر۔ تو شرایعت تعلی بندہ کا ہا و رحقیقت بی ہے کہ اللہ تعالی اس کی محافظت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ شرایعت کا قیام بلا وجود دھیقت محال ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک فضل نزیرہ جان ہے اور جان ہے اور جان اس کے ساتھ ایسے زیرہ جان ہی تعدرہ بوتا ہے۔ وہ بان محالے ہے کہ ایک فضل ہے کہ ان کی قدرہ وقیمت ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس طرح شرایعت بلاحقیقت ریا کاری ہے کہ ان کی قدرہ وقیمت ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس طرح شرایعت بلاحقیقت ریا کاری ہو اور حقیقت بلاشر بعت نفاق۔ اور اللہ تعالی نے فر ایا: ﴿ وَاللّٰهَ اِنْنَ جَاهَدُوْا فِينَا لَنَهُ بِينَهُمْ سُبُلُنَا ﴾ اور حقیقت ریا کاری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور آئیس اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔'' اور مجاہدہ شریعت میں ہوادر دوسرے احوالی باطنی میں بندہ پر قائم ہے۔ تو گویا شریعت مکاسب سے ہاور حقیقت مواجب سے۔ یہ احوالی باطنی میں بندہ پر قائم ہے۔ تو گویا شریعت مکاسب سے ہاور حقیقت مواجب سے۔ یہ صدیں کہ بطور استعارہ بولی جاتی ہیں اور اس کی تفصیل اور اس کے احکام کی تخریح بہت صدیں کہ بطور استعارہ بولی جاتی ہیں اور اس کی تفصیل اور اس کے احکام کی تخریح بہت مشکل ہے۔ شریعی الاختصار اس تو کا بیان کرتا ہوں۔ باؤ شاءَ اللّٰهُ الْدُحَقُ .

الحق: الى مرادالله تعالى كى ذات ب\_اس لي كداساء اللى من سے بدا يك نام ب\_ جيے قران كريم من ارشاد ب: ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ ﴾ (٢)

الْحقیقت: اس سے بنرہ کامحل وصل الّبی ش قائم ہونا مراد ہے اور اس کے وقوف کا سرکل تنزیہ ہے۔ المخطوات: جو پکھا حکام تفریق ہے دل پر گذرے۔ الموطنات: جو اسرار الٰمی ہے اس میں متوطن ہو۔

الطمس: ووقعي عين مرادب جس كااثر ندرب\_

المومس: جودل في عين جواوراس كااثر رب\_

العلائق: وواسباب جن عطالب تعلق كرتے بين اور مرادے روجاتے بيں -"

الوسائط: وه اسباب جن سے طالب تعلق كرتے بين اور مراوكو يجنيتے بين-

الزواند: ول يرانوارزياده مونا-

الفوائد: اسرار خرور ميكوادراك كرنا\_

الملجأ: حصول مراديرول كالجروسد

المنجا: محفل آفت سےول كا خلاصى بإنا-

الكلية: اوصاف آوميت كاكلية متعزق موتا\_

اللوائح: مراد كاثابت بوتا اوراس كي في كاورد\_

اللوامع: توركا دل يراظبار اوراس كفوائدكى بقا-

الطوالع: انوارمعرفت كاول يرروش مونا-

الطوارق: رات كي مناجات ش بشارت يا زجركا وارد مونا-

اللصيفه : وقائق حال سے دل يرسرى طور يردوى كا اشاره-

النجوى :اطلاع غيرے آفات كا تخفي كرنا۔

الا شارات: كالفاظ وزبان اخبار غيرويتا-

الايماء: تُعريض خطاب باشارت وعمارت-

الوارد: ول يسمعنى كاحلول-

الانتباه: زوال غفلت دل ہے۔

الا شتباه عمم حق اور باطل من اشتباه بدا مونا-

القرار: حقيقت حال زوال وتروو

الا نزعاج: حال وحدانيت ش تحرك دل سي بعض مختصر الفاظ كا ورو\_

نسوع الحسو: ميده عدد والفاظ مين كرتوجيد حق مي استعال كرتے اور حقيقتوں ميں ان كاعتقاد كا بيان اس ميں استعاره نبيس اوران ميں سے ايك۔

العالم : بی تخلوق البی ہاور کہتے ہیں کہ بیا تھارہ ہزار ہیں، اور فلاسفہ پچاس ہزار عالم کہتے ہیں او راس کے علاوہ ایک عالم سفلی اور ایک عالم علوی بھی ہے اور ارباب اصول کہتے ہیں کہ عرش ہے تحت المرئ تک جو کچھ ہے، وہ عالم ہے۔ بہرحال عالم مختلف چیزوں کا جمع ہوتا ہادرالل طریقت کے نزدیک عالم ارواح اور عالم نفون ہاوران کی اس سے بیرمراد نہیں ہے جوفلاسفہ کی ہے کونکہ ان کے نزدیک ارواح اور نفوس کا جمع ہونا ہے۔

المحدث: يدوه ب جومتاخر وجود ش بولعني بملي ندبو پر بوجائ \_

القديم: جودجود شسابق اور بميشه مواوراس كى ستى سب ستيول سے مقدم مو، سالله تعالى ك سواكوئى نبيل \_

الازل يا الاول: جس كى ابتداء ند مور

الابد: جس كے ليے انتان مو

الذات: كسى شے كى بستى اوراس كى حقيقت.

الصفه: جونفت من بواورخود قائم شهو

الاسم: مسمى كاجوغيربو-

التسميه: خرسمي \_

النفى: جوعدم اورمنفي كالمقتضى مو-

الإثبات: جووجود شبت كالمقتضى بو\_

الشيئان : جب ايك كا وجود دوسرے يروار دمو\_

الصدان : يعنى ايك كا وجود دوسرے كى موجود كى ش ايك حال كے ساتھ روا تد مو

الغيران : ايك كا وجود ومرے ك فنا كے ساتھ روا مو \_

الجوهو : وه چيز جوقائم بالذات بو\_

العوض : جوجوبركماته قائم بور

الجسم: جوجزاء متفرق عمركب بو-

السوال: طلب عقيقت \_

الجواب: سوال سائل برخبر دينا\_

الحسن : جوموافق امر بو\_

القبيح: جومحالف امر مور

السفه: جومخالف ترك امرجو

الظلم: كسي شي كوغير موقع ركه تا\_

العدل: ممى شے كواس كے قابل جكه ركھنا۔

المصلك: جس كے ليے اعتراض ند ہوسكے۔ ميد دوحديں ہيں كہ طالب كوان سے جارہ تيس - ميد لطور اختصار بيان كردى كئيں -

نوع اخو: بدائی بات ہے جوشر کی گتاج ہاور صوفیائے کرائم میں بیہ متداول ہے اوراس سے
ان کی مراد بیہ ہے کہ اہل زبان کو معلوم ہوجائے اور ظاہر لفظ ہی سے منہوم واضح کردے۔
السحاطیر: مرضی کے مطابق حصول متی کا خواستگار ہونا کہ اس کوجلد زوال ہواور دوسری خاطر آئے
اور صاحب خاطر اس کے ول سے وقع کرنے پر قادر ہواور اہلی خاطر پہلے خاطر کے تالیح
ہوتے ہیں ان امور میں جوئی تعالی میں بندہ پر بے وجہ آجا کیں۔

اور کہتے ہیں کہ خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ پرایک خاطر رونما ہوئے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ دروازہ پر ہیں ۔آپ نے اس خطرہ کو اپنے سے دور کرناچاہا کہ دوسرا خطرہ خاطرہ خاطرہ بارک ہیں آیا۔آپ اس کے دفع ہیں مشغول ہوئے کہ پھر تیسری بار خطرہ ہوا کہ حضرت جنید دروازے پر تخریف فرما ہیں۔ جاکر دیکھا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو دروازہ پر کھڑا پایا۔حضرت جنید ؓ نے فرمایا! اے خیر نساج! اگر تو پہلے خطرہ کو خاطر ہیں لے آتا اور سیرت مشائخ پر عمل پیرا ہوتا تو ہیں اتنی دیروروازہ پر کھڑا ندر ہتا۔

مُشائُ فرماتے ہیں کہ اگر خطرہ خاطرِ خمر میں آیا تو اس میں حصرت جنید ' کو کیا تھا۔اس کا جواب یہ ہے کہ جنید''، شیخ خمر نساج تھے اور شیخ لامحالہ احوالِ مرید سے واقف ہوتا ہے۔لہذا ان کا فرمانا صحیح تھا۔

الواقع: ہے مرادیہ ہے کہ جودل میں مرید کے ظاہر ہواور ہاتی رہے، برخلاف خاطر کے کہ وہ ہاتی نہیں رہتا اور کسی حال میں طالب اس کے دفع کرنے پر قد رہ نہیں رکھتا۔ جیسے کہتے ہیں خطر علی قلبی "' اور دل میں واقع خطر علی قلبی " ' اور دل میں واقع ہوا کے دل پر گزرتے ہیں فیرولی پر ہوا ہے۔ " تو دل خاطر کا محل ہے۔ لیکن واقعات ولی ہی کے دل پر گزرتے ہیں فیرولی پر نہیں ۔ کیونکہ ولی کا دل وہ ہے جس میں تمام صدیت جی ہوتی ہوتی ہیں ۔ بدیں وجہ جب مرید کے دل میں راوحت کی طرف ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اسے قید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قلال کو واقعہ ہوا ہے اور اہل زبان واقعہ میں مسائل اشکال بیان کرتے ہیں اور جب کوئی اس کا جواب دے اور شہر اٹھائے تو کہتے ہیں ہے واقعہ حل ہوا۔ لیکن مختقین اسی طرف ہیں کہ واقعہ وہ ہوتا ہے جس پر حل روانہ ہوا ور جوحل ہوجائے وہ خاطر کا خطرہ ہوتا ہے ، واقعہ نہیں ۔ کیونکہ اہل خفیق کا بند حقیر نہیں ہوتا کہ اس کا تھم بدل جاتا ہے اور حال

ے پھرجاتا ہے۔

الاختیار: بده م كرفق كافقياركوائ افقيار پرافقياركرير يعنى جو پكوفق تعالى فان الاختياركري ديده كوفق تعالى فان

اور در حقیقت بندہ کا اختیار حق کو اختیار کرنا بھی اختیار حق ہے ہوتا ہے اور اگر وہ بات نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ ای کو اختیار کر دیتا تو وہ اپنا اختیار کبھی نہ چھوڑتا اور ابو پزیدر جمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ امیر کے کہتے ہیں فرمایا کہ امیر وہ ہے جس کا اختیار نہ رہا ہواور حق کے اختیار کو اس نے اختیار کرکے اپنا اختیار بنایا ہو۔

اور حضرت جنیدر حمة الله علیہ بے روایت ہے کہ آپ کو ایک وقت بخار آیا۔عرض کی الجی! مجھے آرام عطافر ما۔آپ کو ندا آئی کہ جنید! تو کون ہے جومیری ملکیت میں تصرف کرتا ہے اور اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے؟ مکیں اپنی ملک میں تجھ سے زیادہ مدیر ہوں ، تو میرے اختیا رکو اختیار کر اور اپنا اختیار ظاہر نہ کر۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ .

الا متحان: اس افظ سے احتمان ول اولیا و مراد ہے۔ اس لیے کہ ولی کے دل پر منجانب اللہ کی طرح کی

بلا تمیں آتی ہیں۔ چھے خوف بقم ، ہیت جیش اور شش اس کے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا:
﴿ أُولَٰ إِلَٰ اللّٰهِ مُنَا اللّٰهُ قُلُوٰ بِهُمْ لِلتَّقُوٰى \* لَهُمْ مَّغُوْرَةٌ وَّا جُرٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ (ا)

'' یہ وہ لوگ ہیں جن کے ولوں کو اللہ تعالی احتمان میں ڈال ہے۔ تقویٰ کے لیے انہیں

جفش ہے اور ہزااجر، اور یہ بہت بلند ورجہ ہے۔ ' وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ

پھراولیاء، پھرمقرب لوگ، پھران کی شل۔غرضیکہ بلا رخ کا نام ہے جو بندہ موس کے دل اورتن پر آتی ہے اور دراصل ہداس کے حق میں نعمت ہوتی ہے۔اس لیے کہ اس کا راز بندہ پر پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا درد اٹھانے کا ٹواب ملتا ہے اور جو کفار پر بلا نازل ہوتی ہے وہ بلا بمعنی استیلا ڈیس ہوتی بلکہ وہ ان کی کم بختی ہوتی ہے اور کافر بھی شقاوت سے شفانیس پاتا۔

ار سورة الجرات:٣-

تو خلاصہ بیہ ہے کہ بلا مرحبہ امتحان میں بڑا درجدر کھتی ہے۔اس لیے کہ بلا کا اثر تن پر ہوتا ہے اور دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔اور امتحان کا اثر دل پر ہوتا ہے اور بیہ بہت تو ی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

التحلى: كى قوم عقول وفعل من مساوى موتى ب-حضور مطيعية فرمايا:

لَيْسَ الْإِيْمَانُ بِالتَّحَلِيُّ وَالتَّمَنِّيُ وَلَكِنُ مَّا وَ قَرَفِي الْقُلُوبِ وَصَلَّقَهُ الْعَمَلُ . (1)
ایمان ظاہر داری سے نہیں لیکن دل میں وقر پیدا کرے اور عمل اسے سچا کرے تو بی تحل۔
ایک گروہ کے نزدیک بدونِ حقیقت معالمہ کے مشابہ ہو ناتحل کہلاتا ہے اور جو دکھاوے
کے لیے ایسا کرے اور حقیقت میں نہ ہوتھن ظاہر داری کرتا ہو، وہ جلدی سے خوار ہوجاتا
ہے اور اس کا بجید کھل جاتا ہے۔

التسجسلى: بيانواري كى تا شير بے جومقبولانِ بارگاه پر ہوتى ہے جس سے وہ اس درجه پر پہنچتے ہيں كه حق تعالى كود يكھتے ہيں ۔اى وجه ميں رويت بالقلب اور رويت بالھين دوصورتوں ميں ركھى "كى ۔ جمالى اگر چاہے ديكھے،اگر نہ چاہے نه ديكھے۔ (٢)

ایک صورت سے بے کد کسی وقت دیکھ سکے اور کسی وقت نہ دیکھ سکے۔(۳)

ایک وہ اہلِ نظر ہیں کہ اگر بہشت میں بھی و یکھنا نہ چاہیں، نہ دیکھیں کیونکہ ان کے لیے جنگی پر پردہ اختیار روا ہوجا تا ہے اور رویت پر پردہ جائز نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

التخلی: وہ بندہ کا ایباشغل ہے جو مانع ذکر حق ہوجائے۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ہاتھ خالی

کرنا چاہے دنیا سے ۔ دوسرے بید کم حقیٰ سے اپنا دل خالی کردے ۔ تیسرے بید کہ خواہش

نفسانی کی متابعت کو اس سے اپنا بسر خالی کردے ۔ چو تھے خلقت کی صحبت سے اپنے کو
خالی کرے ، درائی کا اندیشہ بھی دل میں ندآئے دے۔
خالی کرے ، درائی کا اندیشہ بھی دل میں ندآئے دے۔

الشسرود: معنی شرود طلب خاص کے ہیں۔ یہ آفت و حجاب و بیقر اری سے خلاصی پانے کے لیے حق حق کوطلب کرنا ہے۔ کیونکہ طلب پرتمام بلائیں تجاب سے آتی ہیں ۔ تو اگر وہ طالب کا کھنٹ جاب ہے آتی ہیں۔ اس میں ابتدائے کا کھنٹ جاب ہے تو اس کے سفر اور تعلق کی ہرشے کوشرود کہتے ہیں۔ اس میں ابتدائے

٣- يصي كى في كها: ول كي تيخ ش ب تصويريار جب ذرا كرون جمكائي، وكيدلى (مترجم)

٣- يقول شاعر: كه بر دارم اعلىٰ نشيتم

گے بریشت پائے خود نه بینم (مرجم)

طلب میں بے قراری زیادہ ہوتی ہے اور انتہا میں وصل قائم ہوجاتا ہے۔ القصود: برطلب مقصود ك ليحقيقت اراده مح اس كروه كاقصود بريركت وسكون معلق نہیں ہوتا۔اس لیے کہ دوست اگر چہ دوتی میں ساکن ہوتا ہے یا قاصد، تکر پہ خلاف عادت ہے۔اس کیے کہ قاصدول کا مقصد یا ظاہر پر موثر ہوتا ہے یا ان کے باطن پر نثان ديما ب مرجو دوست ب وجه طلب كرتے بين اور بدون حركات قاصد موتے بين ان كے سبب صفتيں خودقصد موتى ميں اور جوائتا كا قصد كرتے ميں توجب دوى حاصل ہوجاتی ہے تو سب قصد ہوجاتے ہیں۔

اصطناع :اس سے مرادیہ کے بندہ مبذب ہوجائے اوراس کی سب صفین فنا ہوں اور تمام خطوط نفسانی اوصاف نش بدل جائیں تاکہ اوصاف واتی کے زوال اور اوصاف نفسائی کے تبديل ہوجانے سے بيخو د ہوجائے اوراس درجة خاص ميں انبياء كرام ہوتے ہيں \_اولياء الله كويية ورجينين ملتا\_ايك كروه مشاكخ سے انبياء اور اولياء ميں بھي روا ركھتا ہے۔ والله اعلم الا صطفاء: اصطفاء يب كرح تعالى بندوك ول كواجي معرضت كي لي فارغ فرمادي تاكه اس کی معرفت صفات اس کے ول میں جاگزیں ہواور اس ورجہ میں خاص و عام ہے، موثین سب بلکہ عاصی مطبع، ولی نبی سب پہنچ سکتے ہیں۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا: ﴿ ثُمَّ آوَرُتُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَينْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه ۚ وَمِنْهُمْ مُّفَتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُ مِهُ سَائِقٌ بِٱلْخَيْرِةِ ﴾ (1) " كماب كا دارث كياجم في اين بندول سے جن كوچن ليا تو ان من خالم جي ائي جان من اه اين من مياندرو جي اوران من سابق بالخيرات إن - وومرى جُدفرمايا: ﴿ وَإِلَّهُمْ عِنْدَنَّا لَهِنَ الْمُصْطَلَقَيْنَ الْأَخْيَارِةَ ﴾ (٢) الا حسطلام: اصطلام تجليات حق بين كدينده ان ع مقبور بوجاتا ب تاكد امتحان لطف تفي ش اس کے ارادہ اور قلوب پر عائد ہوا در مصطلم اور قلب منتحن وونوں کے معنی ایک ہیں۔فرق اتنا ب كدالاصطلام زياده خاص ب اورامتحان اس سے زياده رقيق ب اور ارباب طريقت اصطلاح من مرةج ب\_ والله اعلم بالصواب

الرِّين : رين ايك حجاب ہے جو دل برآتا ہے اوراس كا كشف ايمان كے بغير نہيں اور وہ حجاب کفراور مرابی ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی نے قرمایا اور یہ کفار کی صفت ہے ﴿ كُلَّا بَالْ اِ رَانَ عَلَى قُلُوْيِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْيِبُوْنَ ﴾ (٣)

ا کیے گروہ کہتا ہے کہ بیروہ حجاب ہے جس کا زوال خودممکن نہیں خّوا و کسی صفت ہے ہو کیونکہ کا فر کا دل اسلام پذیرنہیں ہوتا اور جوان میں سے ایمان لاتے ہیں وہ خداوند تعالیٰ کے علم میں مومن ہوتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

الغین: بدول پرایک پردہ ہوتا ہے جواستغفارے اٹھ جاتا ہے اور بدوتم کا ہوتا ہے۔ ایک خفیف،

ایک غلیظ۔ غلیظ کافروں، غافلوں کے واسطے ہے اور خفیف اولیاء انبیاء سب پرآسکتا

ہے۔ جیسے حضور مطابقی آئے فرمایا: اِنْمَهُ لَیْسَفَانُ عَلَی قَلْبِی فَائِنی لَا سَتَغَفِرُ اللَّهُ فِی کُلُ یَوْم مِدافَة مَرُّة (۱)" ہے شک میراول پردہ کیا جاتا ہے اور روزاندا ہے دب سے ستر باراستغفار کرتا ہوں۔ 'اور خفیف کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور تو بہ کمعنی سنر باراستغفار کرتا ہوں۔ 'اور خفیف کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور تو بہ کمعنی کا میں اپنے آپ سے خداو تر تعالیٰ کی طرف روئا ہوں ہے۔ اگر کی طرف والی ہے اور رجوع کے معنی ہیں اپنے آپ سے خداو تر تعالیٰ کی طرف والی کی طرف ہے۔ اگر کی طرف اور کی کو کی ناہ ہے ہوتی ہے اور مجبول کا جرم اپنی ہستی کو دیکھنا ہمی ہے۔ اگر کوئی خطا ہے صواب کی طرف جائے تو کہتے ہیں کہ بی قول راجع ہے۔ فلال فخض راجی ہے ، اور ریتمام بحث میں فرق بہ کے باب میں کردی ہے۔ واللہ اعلم

السلبيس: كى چيزكاس كى اصل كے خلاف و كھانے كوتلميس كہتے ہيں ۔ جيسے اللہ تعالى نے قرمايا:

﴿ وَكُلْكَسَنَا عَلَيْهِمْ هَمّا يَلِيْسُونَ ﴿ ﴾ (٢) ' البته پهتايا ہم نے جو پہنتے ہيں۔ ' يعنى پرده واللہ ديا اور غير اللہ تعالى جي سے صفت كال ہے۔ اس ليے كہ كافر كوفعت ہے وہى موثن كرتا ہے اور موثن كوا چي فعت ہے كافر بناتا ہے تا كہ اس كے اظہار كم اور حقيقت كا وقت ہر ايك جي آ جائے اور جب اس گروہ ہے ايك شخص نيك خصلتوں كو برى صفتوں جي ہرايك جي آ جائے اور جب اس گروہ ہے ايك شخص نيك خصلتوں كو برى صفتوں جي چيپا ويتا ہے ، كہتے ہيں ہي تيليسى كرتا ہے اور اس جگہ كے سوا اس عباوت كو استعال نہيں كرتے اور نفاق اور ريا كوتلميس نہيں كتے۔ گواصل جي وہ بحى تلميس ہوتی ہے۔ اس كے كہا قامت فعل حق كے سواتسى كا استعال نہيں۔

الشوب: طاعت كى شير في كواوركرامت كى لذت كواور راحت وانس كويد طا كف شرب كهتا باور كوئى فخص كوئى كام لذت شرب كسوانهين كرسكما جيسے تن كاسيراب مونا، پانى سے موتا

ا۔ اس حدیث مبارکہ کا تفصیلی ذکر پہلے گزر چکا ہے

٣\_ سورة الانعام: ٩

ہے۔ایے بی دل کا شرب راحت اور شریق طاعات ہے ہے۔اور میرے شخ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مربد ہے شرب اور عارف باشرب ہوتا ہے اور بیدارادہ ومعرفت ہے خالی ہوتے ہیں ۔اس لیے مربد کو چاہیے کہ اپنے کا م سے شرب ہو، تا کہ ارادت ہی طالب بجالائے کین غارت گرشرب نہ ہونا چاہے۔ تا کہ بدونِ ارادہ حق شرب سے اس پر اللہ اعلم الکی حالت ہوجائے کہ اگر اپنے فنس کی طرف رجوع کرے قو آرام نہ پائے۔واللہ اعلم الکی حالت ہوجائے کہ اگر اپنے فنس کی طرف رجوع کرے قو آرام نہ پائے۔واللہ اعلم اللہ وق : بیشرب کی مائند ہوتا ہے۔ لیکن شراب راحتوں کے سواستعمل نہیں اور ذوق رئے وراحت کو اللہ وقت الراحة ، اللہ وقت الراحة وراحت کو اللہ ورست ہیں۔ پھرشرب کو بھی کہتے ہیں : مصرف بیگا میں الوّص الوّر کی اور بھی مثالیں ہیں۔ اللہ وقت الراحة ، الراحة ، اللہ وقت اللہ وربھی مثالیں ہیں۔ اللہ وقت الراحة ، اورائی بی اور بھی مثالیں ہیں۔

ای طرح الله تعالی فرماتا ہے: ﴿ كُلُوّا وَاللهُ رَبُوْا هَذِيْنَا ﴾ (1) " مرے سے كھاؤ ہو" اور جب ذوق كا بيان فرمايا : ﴿ دُقْ اَلْكَ اَنْتَ الْعَزِينَ الْكَرِيْمُ ﴿ ﴿ ﴾ (٣) دوسرى جُكه فرمايا : ﴿ دُوْقُوْا هُنَّى سَقَرَ ﴿ ﴾ (٣) يه حدود الفاظ كے تھم بين جوصوفيوں كے ليے ہم نے مروجہ اصطلاحات جح كردين - اگرسب بيان كرين تو كتاب طويل ہوجائے ـ والله اعلم بالصواب .

## كشف حجاب مازدهم: ساع

یا در کھوا حصول علم کے پانچ اسباب ہوتے ہیں۔اول سمع، دوم بھر،سوم ذوق، چہارم شم، پنجم کمس-سمع سننے کا کام دیتا ہے۔بھر دیکھنے کے ذریعے علم پہنچا تا ہے۔ذوق چکھ کر حقیقت وشے معلوم کی جاتی ہے۔شم سو تکھنے سے پند لگانا۔کمس چھوکرمس کے ذریعے معلوم کرنا۔

یہ پانچ وَر ہیں جو ول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ہر چیز کاعلم انہیں پانچ وروں کے وَریعے حاصل ہوتا ہے ۔ جیسے ساعت کے وَریعے آواز اور خبر کاعلم ہوتا ہے ۔ بصارت کے وَریعے رنگ اور شکلیں معلوم ہوتی ہیں ۔ وَالْقَدْ کے وَریعے شیریں، آنچ ، میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ شامہ کے وَریعے خوشبو و بدیو کاعلم حاصل ہوتا ہے۔

ان پانچ حواس سے چار کے مقامات خاص ہیں اور ایک تمام بدن میں پھیلا ہوا ہے۔

ا\_ مورة الحالة: ٢٣ ٢ مورة الدُّ خان: ٣٩

M. 7 - 4/8/17 - 1

اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کا م نہیں کرتی اور کان است کے سوالور کو تم اور کان اور کان سنتے کے سوالور کو تم اور کام نہیں کرتی اور کان سنتے کے سوالور کام نہیں دیتا۔ ناک سوتھنے کے سوا کو تہیں کرسکتی ۔ زبان چکھنے کے سوالور کی کام کی نہیں ۔ لیکن تمام بدن ہے زم ، گرم ، کھر درا ، سر دوغیر و معلوم کرنے والا لمس ہاور یہ بھی ممکن ہے کہ ہرا یک حس تمام اعضا ، بی حش لمس کے پھیلا ہوا ہو ۔ اور معز لہ کے نزد یک برحس اپنے کل کے سوا اور چگہ روانیس مران کا یہ قول باطل ہے۔ اس لیے کہ س کے سوا سب کے کل خاص نہیں اور کمس کا کوئی محل خاص نہیں ہے۔ اور جب ایک بھی ان پانچ ہے کل خاص نہیں رکھتا سوائے ایک کے اتو اور ول کے واسطے نہیں ہے ۔ اور جب ایک بھی ان پانچ ہے کا خاص نہیں رکھتا سوائے ایک کے اتو اور ول کے واسطے نہیں ہے بلدای قدر بیان ضروری تھا تاکہ تحقیق معتی ہو سکے۔

تو چارحواس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان کی سے چار سننے، و یکھنے، سو تھنے، تو تھنے کے ہیں اور
ایک چھونا ہے۔ تو بیدام جائز ہوا کہ حواس بجو بیٹم کود کھٹا اور خوشبوسو تھانہ ہے۔ نعمتوں کو چکھٹا ہے اور
ایک چھونا ہے۔ تو بیدرہنمائے عقل ہوئے اور بھی اللہ کی طرف رہنما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان
کے ذریعہ انسان جانتا ہے کہ جہان محدث ہے اور کل تغیر اور جو حادث ہے وہ محدث سے خالی نہیں
اس لیے کہ پیدا کرنے والا ہے اور خالق جن مخلوق سے نہیں۔ اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہ تخلوق
ہے۔ یہ جم پذیر ہے وہ پیدا کرنے والا اور جم دینے والا۔ یہ محدث ہے اور وہ اس کا پیدا کرنے والا
ہے۔ محدود ہے اور اس کا خالق غیر محدود اور سب اشیاء پر قاور ہے اور سب پچھ کرسکتا ہے۔ تمام
معلومات کا علم اس کا تصرف ملک میں جاری ہے۔ جو چاہے کرسکتا ہے۔ اس نے برہان صادق کے
ساتھ درسول بھیجے اور جب تک اس کی معرفت کا وجوب ساعت سے علم نہ ہولوگوں کا اس پر ایمان لا تا
اور رسولوں کا تھم مانتا واجب نہیں ہوتا کے وتکہ شرع کا وہی موجب ہے۔ اس سبب سے اہل سنت دنیا
میں ساعت کو بسارت پر فضیلت دیتے ہیں اور اگر کوئی خطا کار کے کہ کان کل خبر ہیں اور آ تکھیں گل

میں کہتا ہوں ہم سمع سے جانتے ہیں کہ دیداراللی مومنوں کو بہشت میں ہوگا کیونکہ دیدار کو عقل سے جائز ہانتا اس کا مجاب کشف سے زیادہ اچھانہیں اس لیے کہ ہم نے خبر سے معلوم کرلیا ہے کہ مومن کو کشف ہوگا اور اس کی نظر سے تجاب اٹھ جائے گا۔اس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو سمع بھر ے افضل ہوااور سے بدیہہ ہے کہ تمام امور شریعت ساعت پر پنی ہیں۔اگر ساعت نہ ہوتی تو اس کا شہوت ملنا محال ہوتا۔ اور انجیاء علیم السلام بھی آئے، پہلے انہوں نے فرمایااور اسے سننے والوں نے ساتو ایمان لائے۔ پھر انہوں نے معجزات دکھائے اور معجزہ دیکھنے ہیں اس کی تاکید بھی کان سے متحی ۔ تو وہ دلائل سے جو ساعت کا انکار کرے وہ در هقیقت منکر شریعت ہے اور اس نے اس کا تکم اپنے اور کرتا ہوں۔ان شاء الله .



تيسوال باب

# ساع قرآن اورأس كے متعلقات

اعلی ترین سننے والی چیز جو دل کو فائدہ دے ،کلام اللی عزاسمہ ہے اوراس کلام پاک کے سننے پرتمام موس اور کا فرمکنف ہیں۔ خواہ آ دمی ہوں یا جن پری۔ اور مجرّ و قر آن ظاہر ہے ہے کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے طول نہیں ہوتا اوراس میں بڑی رفت ہے۔ حتی کہ کفار شب میں پوشیدہ طور پرآئے۔ اور حضور مطر بھی ہوتی اور سننے کے بار محمد کلام پر آئے۔ اور حضور مطر بھی ہوتی اور پہند کرتے بلکہ جامعیت کلام پر اور تجب ہوتا۔ جیسے نظر بن حارث جو براضیح اللمان تھا اور عقبہ بن ربعیہ کو بلاغت میں جادوگر مانا جاتا تھااور الوجہل بن ہشام جو کلام و بر ہان میں شان ید بیضا و کھا تا تھااور خطبات میں خاص شان و کھا تا اور شر ان کے اور بلخاء وضحاء عرب۔

حتی کہ ایک رات حضور مشتیقی طاوت فرمارے تھے کہ عقبہ سنتے سنتے بیبوش ہو گیا اور
ابوجہل سے بعد میں کہنے لگا کہ جھے معلوم ہوتا ہے یہ طوقات کا کلام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ
تعالی نے جنوں پر یوں کوفوج در فوج کر کے بھیجا تا کہ وہ حضور مشتیقی سے کلام پاک سیس۔ جیسا
کہ قر آن کریم میں ہے: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَبَّالُ ﴾ (ا) "ہم نے ایک کلام عجب سنا ہے۔ "جس
کے اگر ہے مطلع کیا کہ قر آن بیار داوں کو صحت کی طرف لا تا ہے۔ ﴿ يَهَا لَهُ النَّ النَّ اللَّهُ الل

اس لیے کہ اس کلام کی تھیجت تمام تھیجتوں ہے بہتر ہے اور اس کے الفاظ نہایت مختفر اور جامع ہیں۔ اس کا تھم تمام اوا مر سے لطیف تر ہے۔ اس کی نہی تمام منابی سے صاف ہے۔ اس کے مواحید سب وعدوں سے زیادہ در باہیں اور اس کے عذاب کی شمان تمام عذا بوں سے دل گداز ہے۔ اس کے قصے تمام قصوں سے زیادہ سیر کرنے والے۔ اس کی مثالیں سب مثالوں سے زیادہ تھے ہیں۔ اس کے سننے سے ہزار دل شکار ہوتے ہیں۔ اس کے لطیفے ہزار ہا جانوں کو بلایس جتلا کرتے ہیں۔ اس کے سننے سے ہزار دل شکار ہوتے ہیں۔ اس کے لطیفے ہزار ہا جانوں کو بلایس جتلا کرتے ہیں۔ دنیا داروں کو ذکیل کرتا ہے اور تارک الدنیا کوعزت ویتا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے سنا کدان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہوگتے ہیں ، ہلوار سونت کران کے آل کوآ مادہ ہوئے اور دل میں سے ان کی محبت نکالی ۔ حق تعالی نے اپنی مہر پانی سے سورۃ للہ کا لفکر گوشوں پر ان کی ٹاک میں بٹھا دیا۔ جب وہ بہن کے دروازے پر آئے کو بہن پڑھ رہی تھیں: ﴿ طَاهَ ہُما ٓ اَنْوَلُنَا عَلَيْكَ الْقُوْلَ لِيَسَّفْفَى ہُ اِلَّا تَذَكَرُهَ لِيَسَنْ بِحْنَانِی ہُ ﴾ (ا) ''اے ماو کال! ہم نے تیری طرف قرآن اس لیے نازل کیا کد تو مشقت میں بڑے ، محر ڈرنے والوں کے لیے تھیجت ہے۔'

یہ آیت سنتے ہی حضرت عمرضی اللہ عند کی جان اس کے دقائق کا شکار ہوئی اور ان کا ول اس کے لطائف کی زنجیروں میں قید ہو گیا اور صلح اختیا رکی اور اراد و قتل ترک کر کے مخالفت کی بجائے موافقت کی طرف آئے اور مشہور ہے کہ جب حضور مشے کھٹے آئے حضور میہ آیت پڑھی گئی:

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالُا وَ بَعِيمًا هُ وَطَعَامًا ذَا غُضَةٍ وَعَذَابًا ٱلْيُمَالُ ﴾ (٢) '' بين مارے پاس بيڑياں ہيں اور دوزخ ہے اور کھانا گلا گھو نفتے والا اور در دناک عذاب ہے۔' نيہ سنتے ہی حضور مضافِقة بِرغثی طاری ہوگئے۔

اور مروی ہے کہ ایک فض نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے رو برو پڑھا: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَّاقِهٌ ۚ هَٰ اَلَهُ عِنْ دَافِعِ ﴾ ﴿ ٣) '' بینک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ، کوئی اس کے وقع کرنے پر قادر نہیں۔'' تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور بیہوٹی ہو گئے ۔آپ کو اُٹھا کر گھر لے آئے۔ایک ماہ تک آپ بیار رہے ، اس لیے آپ پرخوف خداو تدی مسلط رہا۔

روایت ہے کہ ایک صحافی نے عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی:

﴿ لَهُمْ قِينَ جَهَلَّهُ مِهَا لَهُ وَقِينَ فَوْقِهِهُ غَوَاشِ \* ﴾ (٣) ''ان کے لیے جہنم کا جمولا ہے اور ان کے

لیے اوپر پردہ ہے۔'' آپ نے یہ بنتے ہی رونا شروع کردیا تی کہ راوی کہتا ہے کہ ججھے خیال ہوا کہ

ان کی جان نکل گئے۔ پھر وہ اُٹھ کھڑے ہوئے ،لوگوں نے کہا بیٹھ جائے ۔ آپ نے کہا کہ اس آیت
کی مصیبت جھے بیٹے نہیں ویتی۔

روایت ہے کہ حضرت جنیدرضی اللہ عند کے سامنے یہ آیت پڑھی گئ: ﴿ يَالَيُّهَا اللّذِينَ اللّهُ عَنَّوْ اللّهِ عَنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ا سورة طرزاتا ٣ سورة المؤمّل :١٣٠١ ٣ سورة الطّور: ٨٠٤ ٣ سورة الأعراف: ١٣ - ٥ سورة القف:٢ وَالْمَفِعُ لُ. ''اے میرے رب اگرہم کہیں تو تیری بنی تو فیق ہے کہتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو تیری بی تو فیق ہے کہتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو تیری بی تو فیق ہے کہتے اللہ علیہ کی رفایت ہے کہ ان کے سامنے: ﴿ وَالْدُّكُوْ رَبِّكَ لِذَا نَسِيْتَ ﴾ (۱) یعن ''یاد کہائے رب کو جب تو بھول جائے۔ پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کی شرط نسیان میں ہاور سب جہان ایس کے ذکر میں ہے۔ پھر آپ نے نعرہ مارا اور بیہوش ہوگئے۔ جب ہوش آیا تو کہا بھے تیجب ہاں جان پرجوکلام اللی سے اور نہ نگلے۔ ان مراد اور بیہوش ہوگئے۔ جب ہوش آیا تو کہا بھے تیجب ہاں جان پرجوکلام اللی سے اور نہ نگلے۔ ایک بردگ نے فرمایا : ایک وقت میں کلام اللہ سے پڑھتا تھا: ﴿ وَالْتَقُوْ الْيُوْمَا أَنْوَ جَعُونَ

فِيْهِ إِلَى اللهِ ﴿ ﴾ (٣) '' وْرواس ون سے جبتم رجوع كرو م الله كى طرف '' تو ہا تف غيبى نے يكارا: آستد پڑھ كونكد چند پريال اس كى مصيبت سے مركئيں۔

'' ایک درویش فرمائے ہیں کہ ہیں نے دی سال ہے نماز میں قران پاک جواز ہے زیادہ نہیں پڑھااور ندسنا۔لوگوں نے سب پوچھا۔فرمایا:اس خوف ہے کہ مجھے پر ججت ہوجائے گی۔

ایک روزمیں شخ ابوالعباس شقائی رحمة الشعلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھیں ممیں نے

یہ آیت پڑھتے ہوئے پایا: ﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَشَلًا عَبْدًا مَنْ الْوَكُ لَا يَقْدِدُ عَلَى شَيْءَ ﴾ (٣) "مثال

دیتا ہے اللہ اس بندہ مملوک کی جو کسی شے پر قاور نہیں۔ "اور رور ہے تھے کہ ایک نعرہ مار کر بیہوش ہو

گئے ۔ میں نے گمان کیا کہ شاید و نیا ہے رحلت فرما گئے ۔ میں نے عرض کیا حضور! یہ کیا حال ہے۔

فرمایا کہ: "کیارہ سال ہوئے کہ میں اس آیت تک آیا ہوں اب اس سے آگے جانمیں سکتا۔

حضرت ابوالعباس عطا رحمة الله عليه ب الوكول في بوجها كه حضور في آن كريم كي روزاندكتني الوت مقرر كي ب بيجا بول ديا: ال قبل آخه بهر شي دوخم كرا تفاساب جوده سال ب آج تك سورة انفال تك بيجا بول : حضرت ابوالعباس في قصاب قارى كوفم مايا: بره اس في برحا: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَنَا َ وَاهْلَنَا الضّرُ وَجِنْنَا بِهِضَاعَةَ مُنْ الْجَةِ ﴾ (٣) "ا عزيزا بهم كواور بهار قالون يَنْ مَنَا وَاهْلَنَا الضّرُ وَجِنْنَا بِهِضَاعَةَ مُنْ الله في الله بهم كواور بها كوفر ريخها اور بهم تحور اسما اسباب لائع بيل " آپ في فرمايا بحر بره اس في برها : ﴿ قَالُوْ الله يَسُونُ فَقَدُ سَرَقَ آخٌ لَهُ مِنْ قَبُلُ \* ﴾ (٥) "بول اگراس في جرايا بولاس به برها بهما المراس في جرايا بولاس بهما الله تعميل بالله تعميل الله تعميل الله تعميل الله يسف من يسف دي الموار سونياده بول اورتو كرم ش يسف دي الماكون سونياده بول اورتو كرم ش يسف دي الماكون سونياده بول اورتو كرم ش يسف

ار سورة الكصف: ۲۳ مروة اليقرة: ۲۸۱ ۳۳ مورة المحل : ۵۵ ۲. سورة بوسف: ۸۸ م. ايضاً : ۵۷ م. ۲ ايضاً : ۹۲ ے زیادہ ہے۔ میرے ساتھ الیا کرجیسا اوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا۔

پھراس کے برخلاف وہ گروہ بھی ہے جو کلام اللی کوس کرکان سے ول کی طرف نہیں جانے دیتا اور اللہ تعالی نے ان کے حق میں فرمایا: ﴿ حَتَمَدَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْلِهِمْ وَ عَلَى سَمُوْعِهِمْ \* وَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى قُلُوْلِهِمْ وَ عَلَى سَمُوعِهِمْ \* وَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى قُلُوْلِهِمْ وَ عَلَى سَمُوعِهِمْ \* وَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى فَدُولِ بِرَ اور ان کی الوں بر اور ان کی آنے اُلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

اور فرمایا: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَتَعِعُ إِلَيْكَ \* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَلِيَّةٌ أَنْ يَقَقَهُوْهُ وَفَيْ أَذَانِهِمْ وَقُرًا \* ﴾ (٤) "اورايك كروه ان ش عوه عجوآپ سے متاعا ورہم نے كرديا عان كے دلول پر تجاب تاكمنہ بحصي اوران ككان بهرے بي تو كويا وہ ايے بي جيے سابى نہيں۔ "اور فرمايا: ﴿ وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَهِفْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ (٨)" يه بى وجه شكايت على المربحة كي آيتي بيں۔

| ٣- سورة الانفال:٢- | ץ- יעדולק:אואו      | ار سورة الأعراف:٣٠٠٠ |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| ٢_ سورة الملك: ١٠  | ۵_ سورة البقرة: ۵   | ٣٠ سورة الرعد:٢٨     |
|                    | ٨_ سورة الانفال:٢١_ | عد مورة الانعام: ٢٥٠ |

اور حضور طفی الله عند کوفر مایا : إفسوء عضرت این مسعود رضی الله عند کوفر مایا : إفسوء عَلَی الله عَلَیْه وَ مَلْمَ اِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْه وَ مَلْمَ اِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْه وَ مَلْمَ اِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْه وَ مَلْمَ اِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَ مَلْمَ اِنْ فَا اَحْدِ بَ اَنْ اَسْدَ مَعَ عَنَ غَیْدِی . " مجھ پر قرآن پڑھ این معوو نے عرض کیا حضور مضافی اور میں معاون عرض کیا حضور مضافی اور مالانکہ قرآن کریم حضور مضافی پر اُترا او حضور مضافی آنے فرمایا : میں چا ہتا ہوں کہ اے کسی سنوں۔ "اور بدرلیل واضح ہاں بات پر سننے والا قاری سے زیادہ کالل ہوتا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا : میں غیر سے منزازیادہ لیند کرتا ہوں۔

اس لیے کہ بڑھنے والا حال سے بڑھے یا غیرحال سے، مگر سننے والا بغیرحال کے نہیں ستنا كيونك كلام كرفي من الك نوع حكبر موتى إدر سفة من تواضع - يبيمي حضور من كين أن فرمايا: شَيْتُنبَى سُوْرَةُ هُوُدٍ. (١) " مجھ سورت عود نے بوڑ ھا کر دیا۔" اور روایت ب کہ بیسورت مود کی ا۔ اے امام بزارنے اپنی "مسند" میں این عماس رضی الشاعنھما ہے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید نا ابو یکر رضى الله عند في عرض كى اسے جل شاند كے رسول (عليدالصلوة والسلام)! من آب كو يوزها جوتا و كيدر باجول آپ عليه الصاؤة واسلام في ارشاد قرمايا: شيبعني هود والواقعة والموسلات وعم يتساء لون. ائن مردویہ نے اپنی تغیر ش محد بن سرین کے طریق سے انہوں نے عمران بن صلی سے روایت کیا ہے راوی عرض کرتے ہیں کداے اللہ جل شاند کے رسول (علیہ الصلوة والسلام) آپ پر بدھایا جلدی طاری جوریا ب\_فرمايا: شيبتني هو دا والواقعة وأخواتها اسام ترتري في ابونعيم في "حلية الأولياء" ش شیان کے طریق سے انہوں نے الحق السبعی سے انہوں نے تکرمہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عشہ ذكركيا ب\_امام ترغدى في اس ك بار على كها ب كديروايت حن غريب ب اورجم صرف اى سند ك ساتھ جائے ہیں سائن انی شیبے اپنی "مصنف" ش اور ابو يعلى نے ابدالا موص كے طريق سے احترا كيا ب الدالاً موس في الواسحاق س، انبول في حضرت طرمد ب روايت كيا ب رواوى كت بين كرسيدنا ابو بكروشي الشعنة فرمات بيس كمش في رسول الله مضيكية كى بارگاه شماع ش كى كدآب كا بدها ياكيا ؟ قرمايا: شيَّتني هود، والواقعة، والموسلات، وعمّ يتساء لون، واذاالشمسُ كوّرت. الم يهي في " دالانسل النبوة" على عطيد كريق ب، انبول في الوسعيد بروايت كياب كدفاروق اعظم رضى الله عند نے عرض كى اے اللہ كے رسول عليه الصلاق والسلام! آپ ير يوها يا جلدى طارى موكيا ہے؟ تو آپ عليه الصاؤة والسلام تے قرمايا: شيبتنسي هود، وأخواتها الواقعة وعم يتساتلون وافاالشمن كورت . ائن معدني اس " طبقات" شن اورائن عدى في "الكامل " ش يزيد الرقاشي كم فريق س اور انہوں نے مطرت اکس سے روایت کیا ہے ای طرح امام طبرانی نے عقبہ بن عامر کے طریق سے روایت كيا بروالدك ليما ذهر كيخ \_ كشف الخفا" للعجلوني. (١٥٤٢)"المقاصدالحسنة " للسخاوي (٢٠٢)" الجامع الكبير "٢ /٢٦٧٠ " أمنى المطالب "(٤٩٧)"حلية الأولياء" لابن تعيم "تاريخ بغداد "للحظيب ٣٥/٣" الدّرر المنتشرة للسيوطي (٢٥٢) مئن الترمذي ' تفسير (٥٦)

اں آخری آیت کے متعلق فرمایا: ﴿ فَالْمُتَقِيمُ كَدِّأَ أُمِيْتَ ﴾ (۱) ''اس پر قائم رہیں جس کاحمہیں تھم کیا گیا۔''

اور حقیقت ہے کہ انسان امور حقیقت میں حق پر قائم ہونے سے عاج ہے۔ اس لیے بندہ بغیر تو فیق حق کچھ نیں کرسکتا تو جب فائستیف گہا آ ہوئے سنا تو حیران ہوئے کہ یہ کیو کرممکن ہے کہ میں اس حکم پر قائم روسکوں۔ تو دل کے رنج سے قوت جاتی رہی اور رنج پر رنج اتنا بڑھا کہ ایک روز تشریف فرما تھے ، جب اٹھنے گگے تو ہاتھ زمین پر رکھ کر قیام فرمایا۔

حضرت صدیق اکبردضی اللہ عنہ نے عرض کی: حضور کیا حال ہے ۔ابھی تو حضور مطابقیۃ جوان ہیں تو فرمایا سورۃ ہود نے مجھے پوڑھا کردیا۔ یعنی اس تھم کے سننے سے میرے دل پر الیمی کیفیت ہوگئی کہ جیسے قوت ساقط ہوگئی ہو۔

حضرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه كے اصحاب سے ایک راوی ہیں كه آپ نے قرمایا:

كُنتُ فِي عِصَابَةٍ فِيهَا ضُعْفَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَاَنَّ بَعُصَهُمْ يَسُتُرُ يَعْضًا مِنَ الْعُرْي، وَقَارِى يَقَرَأُ عَلَيْهَ، وَنَحَنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ ، فَقَالَ : فَحَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَآهُ الْفَارِيُ سَكَتَ، قَالَ : فَسَلّمَ وَقَالَ : مَاذَاكُنتُمُ تَصُنعُونَ ؟ قُلْنَا : يَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اكَانَ قَارِى يَقُرأُ عَلَيْنَا، وَنَحُنُ يَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اكَانَ قَارِى يَقُرأُ عَلَيْنَا، وَنَحُنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ، فَقَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَمَدُ لِلْهِ نَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ، فَقَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَمَدُ لِلْهِ نَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ، فَقَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَمَدُ لِلْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَمَدُ لِلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَمَدُ لِلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ ، قَالَ : ثُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ أَحَدُ ، حَلَى فَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ أَحَدُ ، فَتَحَلّقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ أَحَدُ ، وَكَانُوا صَعْفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالْفَوْزِ النّامِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، تَدُخُلُونَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ أَحَدُ ، وَكَانُوا صَعَالِيْكُ مُ يَصُفُ عِنْ مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ أَحَدُ ، وَكَانُوا صَعَالِيْكُمُ بِنِصُفِ يَوْمُ ، كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسَ مِتُهِ عَامٍ . (1) الْجَنَّةُ قَبْلُ أَعْنِيَائِكُمُ بِنصُف يَوْمُ ، كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسَ مِتُهِ عَامٍ . (1)

\_1117:398 \_

ال روایت کو حضرت ابوسعید خدری رضی الله حنه نے روایت کیا ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث امام واری نے اپنی ' دستن' میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنه ہے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: (ابقیہ حواثی اسکیے سفحہ پر۔)

" بین ایک ضعیف مهاجروں کی جماعت میں تھا کہ انہوں نے بعض بدن،
بعض جم سے حریانی کے سبب چہارکھا تھا اور ان میں ایک قاری پڑھ رہا
تھا۔ ہم لوگ اس کی قرائت من رہے تھے کہ حضور مطابقی تشریف لائے۔
جب قاری نے حضور مطابقی کی جلوہ آرائی دیکھی تو وہ خاموش ہوگیا۔ حضور مطابقی نے سلام علیک فرمایا اور پوچھاتم کیا کررہے تھے۔ ہم نے عرض کی:
حضور مطابقی ایک قاری ہمیں قرآن کریم سنارہاتھا، ہم من رہے تھے۔ حضور مطابقی نے فرمایا اللہ کاشکر ہے جس نے میری امت میں ایسے آدمی پیدا فرمائے جن کے ساتھ میں مبرکرنے پر مامور ہوا۔ دادی کہتے ہیں پھر حضور مطابقی ہمارے درمیان تشریف فرماہو گئے۔ پھر دست اقدی کے اشارہ سے مطابقی ہمارے درمیان تشریف فرماہو گئے۔ پھر دست اقدی کے اشارہ سے مسلم مطابقہ کوان معیف مہاجروں نے نہ بچھاتا کہ سب مہاجرضعیف تھے۔ پھر حضور مطابقی کوان ضعیف مہاجروں نے نہ بچھاتا کہ سب مہاجرضعیف تھے۔ پھر حضور مطابقی کی اور قامت کے اور زاد ھے دن کے لیے جو پانچ سو بری کے برایر ہوگا بھی لوگوں سے پہلے روزا دھے دن کے لیے جو پانچ سو بری کے برایر ہوگا بھی لوگوں سے پہلے دست میں داخل ہوں گے۔"

اور سیجی حدیث حضرت جنیدرضی الله عندے ہے لیکن بداختلاف الفاظ ہے، مرمعنی

س كايك إلى -فعل .

اورزرارہ این افی اونی کبار صحابہ سے تھے رضوان اللہ علیم اجمعین۔ آپ صحابہ مل امت فریاتے تھے ۔ایک روز ایک آیت پڑھی اور نعرہ بار کر جان دے دی ۔ حضرت جہنی کبار تابعین میں سے تھے۔ صالح مری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر ایک آیت پڑھی۔ بیبوش ہوگئے اور جاں بی ہوگئے ۔ابراہیم تخفی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ میں کوف کے ایک گاؤں میں سے گیا ،ایک بڑھیا کو دیکھا نماز میں کھڑی تھیں۔ ان کے آٹارنیک فاہر تھے۔ جب نمازے قارغ ہوئیں میں نے سلام

#### (بقید حواثی گزشته صفحه سے )

قَالَ: يَيْنَمَا أَنَا قَاعِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَحَلَقَةُ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَعُودٌ ، إِذَ دُحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ اِلَيْهِمْ ، فَقَمْتُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُهَشَّر فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغُنِيَاءِ بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا ، قَالَ : فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْوَانَهُمْ أَسْفَرَتُ ، قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و : حَتَّى تَمَنِّيثُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمُ أَوْمِنَهُمْ . (مشكوة المصابيح ١٣٣٧/٣ ، كتاب الرفاق: باب فضل الفقداء) كيارانهوں نے جواب سلام كے بعد يو چھاتو قرآن كريم جانتا ہے۔ پس نے عرض كيا، بال -فرمايا كوئى آيت پڑھ۔ پس نے پڑھی رانهوں نے آيت س كرايك آواز نكالى اور بيہوش ہوگئ اور جان استقبال رويت وقت كے ليے بھيج دئى۔

احمد بن ابی الحواری رشمة الله علیه روایت کرتے ہیں کہ بیں جنگل میں جارہاتھا کہ ایک جوان کو دیکھا کہ گڈی کاننے دار لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ مجھے فرمایا:اےاحمہ! قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کہ تو بروقت آیا ہے۔ مجھے ساعت وکلام کی احتیاج ہے۔

فریاتے ہیں کہ بخصاس حال میں الہام ہوا کہ بیرآیت پڑھ: ﴿ إِنَّ الْدَیْنَ قَالُوْارَ بُنَا اللهُ ثُمَّةَ السَّفَقَامُوْا ﴾ (۱) جوان بولاقتم بخدا کعبہ! تو نے وہی آیت پڑھی جواس وقت فرشتے نے بچھے سنائی اور جان دی اوراگرالی الی سب روایتیں بیان کردیں تو اصل مقصدرہ جائے گا۔ وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ



ا کتیسوال باب

\$3\$3\$3\$3\$C\$\$\$\$\$\$

## ساع شعراوراُس کے متعلقات

شعر سنامبار ہاور حضور سے اور حضور سے اور حابہ کرام رضوان الله علیم نے بھی کہا اور سنا ہاور حضور سے اور حضور سے اور حضور کے ایس سے اور سنا ہاور حضور سے اور حضور سے اور حضور کے ایس سے اور سنا ہاور خرمایا: الْحِدُ حَمْدَ موکن کی گھٹرہ (۱) اور فرمایا: الْحِدُ حَمْدَ موکن کی گھٹرہ چیز ہے ، توجوات پائے تو وہ زیادہ اس کا حقدار ہے۔'' اور شعر ہے وہ شعر مراد ہے کہ جس میں حکمت ہوا ور حکمت چونکہ موکن کی گھٹرہ چیز ہے کہ اس سے عائب تھی تو جب اسے پایا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اور حضور سے تھی تھی ہے۔'' دیادہ حقدار ہے اور حضور سے تھی تھی ہے۔'' دیادہ حقدار ہے اور حضور سے تھی تھی ہے۔'' اور حقدار ہے اور حضور سے تھی تھی کہا ، وہ لبید کا کلام ہے۔''

آلا كُلُّ شَيْءَ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُ ﴿ وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلَ (٢) "خبرداررہو! ہر شے اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے اور ہرتھت لامحالہ زائل ہوئے والی ہے ۔"

عَمر بَن شَريداتِ والدرراوى فِي كَد: قَالَ اِسْتَنْشَدَنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَوى مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ ابْنِ آبِي الصَّلْتِ شَيْمًا فَأَنْشَدَتُهُ مِاثَةَ قَافِيَةٍ كُلَّمَا

ا۔ امام بخاری اے اپنی "صحیح" ۴/ ۹۰۸ ( کتاب الأوب ) میں المام عسقلانی نے "فصح البادی " ۱۰/۱۰ میں المام عسقلانی نے "فصح البادی " ۱۰/۱۰ میں عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد یغوث عن اگبی بن کعب کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، امام تر فدی نے اے اپنی " جساصع " ( حدیث : ۲۵ میں میں حضرت عاصم سے انہوں نے حضرت ذرہے، انہوں نے عبداللہ بن سعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور امام ابوداؤو نے ساک بن حرب کے طریق ہے انہوں نے عکرمد سے انہوں نے انہوں سے عکرمد سے انہوں نے انہوں سے مکرمد سے انہوں نے انہوں ہے دکھا"

ا'صدق کلمة قائتهاالعرب قول لید. ألا کل شنی ماخلاالله باطل و کل نعیم لامحالة (اشل. اے امام مسلم نے اپنی 'صحیح '' کے کتاب الشرے/۲۹ میں امام بخاری نے اپنی 'صحیح " (۱۳۳ میں امام برقدی نے '' الشمان المحمدیة " (۱۳۳۳) میں 'این باد نے اپنی '' سنن '' (۱۳۵۵) میں فاتی کیا ہے شعر کے والد کے لیے و کیجے: و اوان طرفة بن العید (س: ۲۸) ۔

مَرَدُتُ عَلَى بَيْتِ قَالَ هِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ أَنُ يُسُلِّمَ فِي مَن مُرَدُتُ عَلَى بَيْتِ قَالَ هِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَادَ أَنُ يُسُلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَادَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَامَ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِاتَ وَقَر ماتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِناتَ وَقَر ماتَ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ مِينَ اللّهُ مِينَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَ ومِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَيْهِ

اورغرض الله عند نے فرمایا کہ اوگ اس مسئلہ میں مفالط پر ہیں ۔ چنانچہ ایک گروہ تو تمام
اشعار کا سنتا جرام کہتا ہے اور شب وروز غیبت مسلمانوں کی کرتا ہے اور ایک گروہ سب تم کے اشعار
حلال کہتا ہے اور شب وروز چیرے ، ذلف ، خدوخال اور معثوق کی صفت غزل میں سنتا ہے اور ہرایک
اس بحث میں ایک دوسرے پر دلائل لاتا ہے اور میر کی مراد اِن کے کہنے سننے سے اثبات نئی ہے۔
مشاریح صوفیاء رضی اللہ عنہم کا اس بارہ میں میہ طریقہ ہے کہ حضور میں بھی ہے شعر کے
بارے میں سوال ہواتو حضور میں بھی آنے فرمایا: حکام تم حسن کہ حسن کو قبہ حکہ قبیئے (۲)" میں کمام
ہے جسن کلام حسن ہے اور قبی ہو یا نشر میں ، سب حرام ہے ، جیسے غیبت ، بہتان ، فواحثات ، کسی کی شرمت یا کلہ کفر، خواہ وہ نظم میں ہو یا نشر میں ، سب حرام ہے۔

اورجس کلام کا نثر میں سننا حلال ہے جیسے عقلی با تمیں اور تھیجت، اللہ تعالی کی قدرت پر ولائل مشاہدات جی میں نظر کرنا ، یہ نظم میں بھی جائز ہے۔

غرضيكه جيے حسن كا و يكينا جوكل خطر مو، ممنوع ب،اس كا جيمونا حرام ب\_ايے بى نظم ونثر

ا۔ حوالہ کے لیے .الشمائل المحمدیة للامام التومذی (حدیث : ۲۳۰) صحیح مسلم ۷/ ۳۸ (کتاب الشعر)، الأدب المفرد للبخاری (حدیث : ۸۲۹) سنن ابن ماجه (۲۲۲) .

جو محرک شہوات ہوں وہ محل خطر ہیں ،اییا سنٹا حرام ہے۔اور جولوگ ایسے فحش مضمون کو حلال کہتے ہیں ان کو دیکھتا اور چھوٹا بھی حلال کہنا چاہیے اورالسی صورت میں بید ہے دین کفر ہے۔

اورجو کہتا ہے کہ بی آ تکھے ،رخسار اور زلف کے بیان بیں جلو ہُ حق ویکھیا ہوں اور حق کو ڈھونڈ تا ہوں ، وہ در حقیقت واجب کرتا ہے کہ اور چیز کی طرف بھی دھیان کرے اور رخسار خال بھی اور کہے کہ بیں اس جلوہ بیں حق ڈھونڈ تا ہوں۔

اس لیے کہ آنکہ اور کان جائے عبرت اور خبع علم ہیں، اس لیے واجب ہے۔ تا کہ دوسرا کئے کہ میں چھوتا ہوں اس فخض کو جس کی صفت سننا جائز ہے اور دوسرا اس کا ویکھنا روار کھے اور کیے میں اس میں حق ویکھنا ہوں اور ایک خواہش دوسری خواہش سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی جس سے معنی معلوم ہو سکیں۔'' ایسی صورت میں شریعت بالکل باطل ہوتی ہے۔

اور حضورا کرم منظی کی نے فرمایا: اَلْعَیْنَانِ قَوْیْنِیَانِ (۱)''دونوں آٹکھیں زنا کرتی ہیں۔' تو ان سے نظر بندی کے ماتحت سی تھم اُٹھ جاتا ہے اور نامحرموں کے چھونے کی ملامت قطع ہو جاتی ہے اور حدود وشرع بھی ساقط ہو جاتی ہے اور سیواضح گمراہی ہے۔

ای وجہ ہے جب جائل صوفیوں نے ویکھا کہ استغراق میں ساع والے شریک ہوتے ہیں، اس حال سے خیال کیا کہ بیسب نفس کی پیروی میں کرتے ہیں تو بیطل ل ہے۔ اگر حلال نہ ہوتا تو بید ذکرتے ۔ ان کی تقلید میں انہوں نے باطن ترک کرکے ظاہر کیا اور خود ہلاک ہوکر قوم کو بھی ہلاک کیا اور خود ہلاک ہوکر قوم کو بھی ہلاک کیا اور بیآ فتوز مانہ سے ایک آفت ہے۔ اس کا بیان اپنے موقع پر کیا جائے گا۔ اِنْ هَاءَ اللَّهُ

ا برالفاظ تو تین سلے کین ابو حریة رضی اللہ حت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا زنا العیون المنظر و زنا اللہ النظق و زنی الهد البطش و زنا الرجل المشیبی، و انسما یصد فی ذلک او پکذب عنه الفوج اس حدیث شریف کوامام احمد نے اپنی ''مین ' مسئد' ۲۲۲/۲ مین ' امام بخاری نے اپنی ''مین ' (حدیث : ۲۲۵۲ مین ' امام بخاری نے اپنی ''مین ' (حدیث : ۲۲۵۳ مین المواؤد نے اپنی ''مین ' (حدیث : ۱۳۳۸) میں امام طرائی نے '' الحج الکین ' (حدیث : ۱۳۳۳) مین امام طرائی نے '' الحج الکین ' (حدیث : ۱۳۳۹) مین امام طرائی نے '' الحج الکین ' مسعود رضی الله عند کے امام ابو یعلی نے اپنی ' مسئود رضی الله عند کے طریق نے آئی ' مسئود رضی الله عند کے طریق نے ان الفاظ طریق نے نقل کیا ہے جبکہ امام تر فری نے اپنی '' صن ' (حدیث : ۲۹۳۷ میں ابوموی کے طریق نے ان الفاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے : کے ل عیسن زانیة ای طرح امام داری نے اپنی '' مسئون' (حدیث : ۲۹۳۹ میں دوایت کیا ہے۔

بتيسوال باب

# ساع لحن ونغمه

حوال كرو كي المستدرك للحاكم ا/ ٥٥١ منن الدارمي ٢/ ٣٣٠ (باب فضائل القرآن) سنن أبي داؤد ا/ ٥٣٠ (كتاب الصلاة)، سنن نسائي ا/ ١٥٤ (باب تزيين القرآن) سنن أبي داؤد ا/ ٥٣٠ (كتاب الصلاة)، سنن نسائي ا/ ١٥٤ (باب تزيين القرآن بالقوآن)، مسنن ابن ماجه (ص: ٩٠ ابو اب قيام شهر رمضان) احياء علوم الدين ا/ ٣٤٠. (يا) زينوا اصواتكم بالقرآن. الم حاكم في المصنف" في المصنف" ا/ ١٥١ (في فضائل القرآن) من أمام عبد الرزاق في المصنف" من الصوت) من ذكر كيام جبد المرافى في المعجم "من الناظ كماته ذكر كيام والكم بالقرآن" المعجم "من الناظ كماته ذكر كيام والكم بالقرآن"

٢\_ سورة الفاطر: ا

س\_ اے امام بخاری نے اپنی و میجے" (۲۵۵/۲) مکتاب: فضائل القرآن میاب حسن الصوت بالقرأة ) میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عشہ کو قرأت (قرآن) کرتے ہوئے ساتو فرمایا:لقد او تبی هذا مزمازًا من مزامیر آل داؤد

حرير والركي لي: صحيح مسلم (١٩٣/٢) ، في صلاة المسافرين ،باب : استحباب تحسين الصوت بالقوآن) سنن الدارمي (٣٣٩/٢، في فضائل القرآن، باب: تغني بالقرآن) كه داؤ دعليه السلام كي آواز نے ، دوابومويٰ اشعري كي آواز نے ''

احادیث میں ہے کہ بہشتیوں کے لیے بھی سماع ہوگا اور وہ الیا ہوگا کہ ایک درخت ہے آوازیں طائی جا کیں گی تو اس سے طبیعتوں کو اور نے گئاف سروں میں آ کیں گی۔ جب وہ مختلف آوازیں طائی جا کیں گی تو اس سے طبیعتوں کو بڑی لذت حاصل ہوگی۔ اس شم کی آواز عام مخلوق میں عام ہوتی ہے ، خواہ وہ آومیوں میں ہویا جانوروں میں۔ اس لذت کا باعث یہ ہے کہ روح لطیف ہاور اس شم کی آواز ل میں بھی لظافت ہو جب روح الیمی آوازیں منتی ہے تو جنس جنس کی طرف ماگل ہوتی ہواور بیاس گروہ کا تول ہے بس کا ذکر ہوچکا اور مختقین اہل خبر اس میں بہت کلام کرتے ہیں بلکہ سروں کے ملانے ، زیرہ بم کی مختیق میں انہوں نے کتابیں کبھی ہیں اور فن کو بڑی اہمیت دی ہے اور موجودہ زمانہ میں ان کی صنعت کے آثار مزامیر ہیں، جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں۔ ان کے ذریعے خواہش نفسانی بہو و صنعت کے آثار مزامیر ہیں، جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں۔ ان کے ذریعے خواہش نفسانی بہو لعب، کھیل تماشے کی زیمنت کے لیے انہوں نے شیطان سے اتفاق کیا ہے۔ بلکہ اس حد تک بڑھے کہ دوایات بنا کرسناتے ہیں کہ حضرت آخی ایک باغ میں سرودکرر ہے تھے اور ایک بلبل بول رہی کہ دوایات بنا کرسناتے ہیں کہ حضرت آخی ایک باغ میں سرودکرر ہے تھے اور ایک بلبل بول رہی کے دوا آوازی کرخاموش ہوگی اور نتی رہی تھی کہ دہ درخت سے گرکرم گئی۔

میں نے اس متم کی بہت می حکایتیں تی ہیں ۔اس سے میری مراد میٹیس کہ یہ جو کہتے ہیں سب راحتیں اور تالیف طبع کے لیے اور الحان ولوں کے لیے ہیں۔

حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وفت میں عرب کے ایک قبیلہ میں گیا اور ایک امیر کے مہمان خانے میں اُڑا۔ میں نے وہاں ایک عبثی دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا۔ اس پر خیمہ لگا ہوا تھا۔ مجھے اس پر حم آیا، میں نے اس کی سفارش کے لیے خیال کیا۔ پھر جب کھانا لایا گیا تو امیر بھی خود مجمانوں کی تعظیم کے لیے آیا تا کہ اپنے سامنے سب کو کھانا کھائے۔ جب میرے سامنے میں اس سے کھلائے۔ جب میرے سامنے کھانا آیا تو میں نے کھانا کھائے۔ چنا نچہ امیر خود میرے پاس آیا اور کھانانہ معلوب بات کوئی نہیں تجبی جاتی کہ مہمان کھانانہ کھائے۔ چنا نچہ امیر خود میرے پاس آیا اور کھانانہ کھانے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے اُسے کہا کہ جھے تیری مہر پائی سے سب پچھامید ہے۔ امیر نے کھانے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے اُسے کہا کہ جھے تیری مہر پائی سے سب پچھامید ہو بابہ جولاں ہے، یہ جھے دے تیری مہلک کی ضرورت نہیں۔ میری صرف اتنی خواہش ہے کہ میں مام میک میں میں میں کوئی عذر نہیں لیکن اقال اس کا تصور معلوم کر لیجیے پھر جھے دیا جاتے اور بس۔ اس نے کہا جھے اس میں کوئی عذر نہیں لیکن اقال اس کا تصور معلوم کر لیجیے پھر جھے آپ ویا جاتے اور بس۔ اس نے کہا جھے اس میں کوئی عذر نہیں لیکن اقال اس کا تصور معلوم کر لیجیے پھر جھے آپ ویا جی جاتی وہ کریں۔

مس نے پوچھا تو امیر نے کہا یہ میرا غلام ہے اور نہایت خوش الحان ہے۔ میں نے اے

چنداونٹ دیئے تاکہ یہ تھیتوں میں جا کر دانہ وغیرہ لے آئے۔اس نے ایک ایک اُونٹ پر دواُونٹوں کا بار ڈالا اور راستہ میں گاتا ہوا آیا جس سے اونٹ مست ہو گئے اور دوڑتے ہوئے والیس آئے اور جتنا ہو جھ لانا تھااس سے دوچند ہو جھ لے آئے۔جب ان سے ہو جھ اُتارا گیا تو وہ اونٹ ایک ایک دود دکر کے مرگئے۔

ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جھے یہ من کر تعجب ہوا۔ یس نے کہا جھے اس بات پردلیل کی ضرورت ہے کہا جھے اس بات پردلیل کی ضرورت ہے کہا تنے بی چنداونٹ گھاٹ پرآئے کہ پانی چیس ۔امیر نے ان اونوں کے آ دمیوں سے پوچھا کہ یہ کتنے روز سے بیاسے ہیں۔امیر نے کہا کہ تمن چار روز سے بیاسے ہیں۔امیر نے (غلام سے) کہا کہ اب تو گا کران اونوں کو مست کر۔اس نے گا تا شروع کیا اور اونٹ اس کی آواز من کر پانی بینا بھول گئے۔کی نے پانی کی طرف رخ نہ کیا اور دیوانہ وارجنگل کی طرف بھا گے اور براگذہ ہو گئے۔اس کے بعدامیر نے غلام کو آزاد کر کے جھے بخش دیا۔

اور ای قتم کے مشاہدے مجھے بلوچوں میں بھی ہوئے کہ وہ گدھے اور اونٹ لے کر چلتے میں اور راستہ میں انہیں اپنے گانے ہے مست کرتے میں اور خراسان و عراق میں شکاری رات کو تھال بجاتے ہیں جس سے جنگل کے ہرن کھڑے ہوجاتے ہیں۔وہ شکاری انہیں پکڑ لیتے ہیں۔

اور مشہور ہے کہ ہندوستان میں ایک گروہ جنگل میں جاکر سرود کرتا ہے اور انواع واقسام کے راگ گاتا ہے جس سے ہرن اس آواز کی طرف آتے ہیں بیان کے گرد پھر کر سرود کرتے رہے ہیں جی کہ وہ ہرن مست ہو کر آنکھیں بند کرتے ہیں اور سوجاتے ہیں ، وہ لوگ آنہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور شیر خوار بچوں میں بید رستور ہے کہ جب وہ پالنے میں روتے ہیں تو ان کے پاس ان کی ماں یا کوئی انواع اقسام کی آواز کرتا ہے ، وہ چپ ہوجاتے ہیں اور اس آواز کے سننے میں محوجہ جاتے ہیں اور جو بچرائی آواز پر روتا ہوا چپ ہوجائے اطباء اس بچے کو زیرک کے ہیں۔

اور اس کا تجربہ اس طرح حاصل ہو اکہ ایک تجی بادشاہ مر گیا ۔اس کا دوسالہ بچہ تفا۔ وزیروں نے اے تخت نشین کرنا چاہا۔ بزر تم بر نے کہا کہ اے تخت نشین سے پہلے امتحان کرنا ضروری ہے کہ اس کے حواس درست ہیں یا نہیں تا کہ نظام مملکت کی اس سے امید ہو سکے ۔لوگوں نے پوچھا وہ امتحان کیسے لیا جائے ۔اس نے گانا گانے والے بلائے اور اس بچہ کے آگے وہ گانے لئے ، بچہ خوشی میں آیا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا ۔ بزر تم بر نے کہا کہ یہ بچہ زیرک ہے اس سے نظام مملکت کی امید ہے۔

اور عقلاء کے نزد یک جس پر آواز کی تا ثیرنہ مووہ بے حس ہے یا جھوٹا ہے یا نفاق کرتا ہے

یا آدی اور جانوروں کے طبقہ سے خارج ہے۔

اورایک جماعت راگ سننے کی اس وجہ میں ممانعت کرتی ہے کہ اس میں امرخق کی ویروی خریں ہے اور فقہا و کا اتفاق ہے کہ گانا سننا اس وقت جائز ہے جب راگ ورنگ کا سامان موجود شہو اور آ واز سننے ہے کہ گانا سنا اس پر وہ دلائل میں بہت سے اخبار واحادیث لاتے ہیں جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَتُ كَانَتُ عِنْدِى جَارِيَةٌ تُغَنِّى فَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَلَمًا آحِسَهُ وَسَمِعَتُ حِسَّهُ فَرْتُ فَلَمًا دَخَلَ عُمَرُ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُمَا أَصْحَكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تُغَنِّى فَلَمَّا سَمِعَتُ حِسَّكَ فَرَّتُ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْرَحُ حَنَّى آسَمَعَ مَا كَانَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ بِلْكَ الْجَارِيَةَ فَأَحَدَث تُغَنِّى وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُمَعُ.

" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہافر ماتی ہیں کہ میرے پاس ایک گانے والی لوشری گارتی تھی۔ استے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اس لوشری نے معلوم کیا اور حضرت عمر کی آ وازئ تو وہ بھاگ گئی۔ جب حضرت عمر واقل ہوئے تو حضور مضفیقی تجبم فرمار بستھے۔ حضرت عمر نے عرض کی: حضور مضفیقی کو کس چیز نے ہسایا۔ حضور مضفیقی نے فرمایا: ہمارے پاس ایک لوشری گا ربی تھی جب اس نے تمہاری آ وازئ تو بھاگ تی محضرت عمر نے عرض کیا: میں ضرورسنوں گا جو میرے تو حضور مضفیقی نے سا ہے۔ تو حضور مضفیقی نے اس جا بیا۔ وہ آکرگانے گی اور خضور مضفیقی نے اس جا بیا۔ وہ آکرگانے گی اور خضور مضفیقی نے اس جاتے۔ اور حضور مضفیا نے اس جاتے ہوں کے اس جاتے۔ اور حضور مضفیا نے اس جاتے ہے۔ اس جاتے ہے اس جاتے ہے۔ اس جاتے ہے اس جاتے ہے۔ اس جاتے ہے ہے۔ اس جاتے ہے اس جاتے ہے۔ اس جاتے ہے ہے۔ اس جاتے ہے

اورا کشر صحابہ کرام نے ایک روایات بیان کی ہیں۔ شخ عبد الرحمان سلمی رحمة الله علیه ان سب روایات کواچی کتاب "المسماع" میں جمع کیا ہے اور اس کی اباحت کا فیصلہ کیا ہے۔

لین مشارکخ صوفیاء نے اے مباح کہنا عوام کا کام بتایا ہے اس لیے اعمال مشارکخ میں وہی کام رائگ ہے جس سے تواب اور فائدہ حاصل ہو۔ مباح کاموں میں پڑنا عوام کاہی کام ہے یا چو پایوں کا۔ بالغ بندوں کو چاہیے کہ ایسا کام کریں کہ جس سے فائدہ حاصل ہو۔ ایک وقت مُیں

مقام مروشی تھا۔ایک محدث نے جوائد حدیث میں مشہور تھے، جھ ہے کہا کہ میں نے اباحت سائل میں کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دین میں بوی مصیبت کی بات ہے کہ ایک امام فن الی لہو واحب کو جو سب جہالتوں کی جز ہو، حلال کرے۔ پھرانہوں نے جھ سے فر مایا کہ آپ حلال نہیں جانے تو سائل کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا تھم چندصورتوں پر ہے، ایک حال پر شخصر نہیں۔ اگر ول میں حلال تا شیر ہوتو حلال ہے اور اگر حرام کی تا شیر ہوتو حرام ہے، اور اگر مباح کی تا شیر ہوتو مباح ہے اور جس کا ظاہر تھم گناہ ہے، اس کے باطنی حال میں کئی وجوہ پر اس کا تھم ہے۔ ایک چیز پر مطلق تھم کرنا محال ہے۔



تنيتيسوال باب

## احكام ساع

التجی طرح سجھ او کہ ساع کے متعلق اختلاف طبائع کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تھم ہیں۔ جیسے ارادت کے دلوں پر مختلف تھم ہیں اور بیظلم ہے کہ کوئی شخص اسے بکساں سمجھے ۔غرض کہ سننے والے دو گروہ ہیں ،ایک معنی سننے والے ، دوسرے آ واز سننے والے ، اور ان دونوں میں فائدے بھی ہیں اور آ فات بھی۔ اس لیے کہ خوش آ واز سننے سے جومعنی آ دمیوں میں مرکب ہوتے ہیں اور وہ جوش میں آتے ہیں ،اس کے دو نتیج ہیں۔ اگر طبیعت میں حق ہوتو حق جوش دیتا ہے اور اگر باطل ہوتو باطل آتے ہیں ،اس کے دو نتیج ہیں۔ اگر طبیعت میں حق ہوتو وہ جب سماع کرے گا فساد ہی پیدا ہوگا۔ اور سے جوش مارت ہے۔ جس کی طبیعت میں مادہ فساد ہوتو وہ جب سماع کرے گا فساد ہی پیدا ہوگا۔ اور سے دونوں باتیں۔

جب اللہ تعالی نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تو آپ کولئن عطا فر ما کر گویا آپ کے گلے کوساز بنادیا۔حتیٰ کہ پہاڑ بھی نرم ہوئے اور وحوش وطیور بھی ساعت داؤ دعلیہ السلام سے باہر آ جاتے اور پانی چاتیا ہوا بھہر جاتا اور پر ندے ہوا پر سے گر جاتے۔

روایات بی ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز سن کر پرندے ایک ایک ماہ تک مدہوش ہوئے کہ پچھ نہ کھاتے۔ بیچ نہ روتے ، نہ دودھ ما تگلتے اور جب خلقت وہاں ہے واپس آجاتی تو بہت ہے آدی آپ علیہ السلام کے خوبصورت کلام ہے متاثر ہوکر مرجاتے ۔ جی کہ ایک بارتخمینہ لگایا تو سات سوخوبصورت اوٹ بیاں اور بارہ ہزار پوڑھے مر گئے تھے۔ پھر مشیت جی اس طرف ہوئی کہ حق مات سوخوبصورت اوٹ بیاں اور بارہ ہزار پوڑھے مر گئے تھے۔ پھر مشیت جی اس طرف ہوئی کہ حق اور حقیقت نیوش لوگوں کو متبعین حرص و آزہ جدا کیا جائے۔ چنا نچہ شیطان کی بے قراری نے زور پکڑ ااور اے ان کے داوں میں وسواس الختاس ڈالنے کی اجازت ملی تا کہ وہ حیار سازی ہے جو کہ کہ کہ کرسکتا ہے کر لے۔ تو اس نے بنسری اور طنبور کی ترکیب ٹکالی اور مجلس داؤ دعلیہ السلام کے مقابل ایک مجلس تیاری۔

چنانچے سامعین داؤ دعلیہ السلام کے دوگروہ ہوگئے رایک اہلِ شقاوت جومزامیر کی طرف مائل ہوگیا ۔دوسرا صرف کحنِ داؤد کا مشاق رہا۔ اور جو اہل معنی تھے وہ کمن داؤ د کے علاوہ کسی اور طرف ماکل شہوئے ،اس لیے کہ وہ حق کوبھی دیکھتے تھے اور اگر شیطانی ساز بنتے تو اس میں منجانب الله أنهي فتنه نظر آتا اور جب لحن واؤد سنتے تو اس ميں مدائت تق و يکھتے ۔ حتى كدسب سے رہ گئے اور متعلقات سے روگئے اور متعلقات سے روگئے اور متعلقات سے روگر كما حقد صواب كوسواب و يكھا اور خطاكو خطا ۔ تو جس كا سماع اليا ہے وہ جو پجھ سنتا ہے سب اس كو حلال ہے۔ اور ايك گروہ مدعيوں كا كہتا ہے كہ ہم پر ساع كا اثر برخلاف پڑتا ہے اور بير كال سے ۔ اس ليے كہ كم الى ولايت بيہ ہے كہ ہم چيز كى اصليت نظر آئے تا كداس كا و كھتا ہوں سے ہم جيز كى اصليت نظر آئے تا كداس كا و كھتا ہوں سے تبين ۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ حضور مطابقی نے فرمایا: اَ لَلْهُمْ اَدِ مَا حَقَائِقَ الْاَشْیَاء کَمَا هِی (۱)'' اللی جمیں ہر چزاپی اصل اصلیت میں دکھا دے۔'' تو جب دیکھنا درست ہوا، یعنی چیزوں کے مطابق اصل ہو چاہیے کہ ساخ میں درست ہوا دراہے ایسا سے جیسا کہ وہ اپنی صفت اور تھم میں ہے اور جو لوگ ساز اور باہے میں جتلا بیں اور نفسانی خواہش اور شہوات میں جیں وہ برخلاف اصلیت کے سفتے ہیں۔اگر اس تھم کے مطابق اصل ساخ کرتے تو سب آفات سے سبح رہجے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ مراہوں نے کلام البی سنا اوراس سے ان کی مراہی زیادہ ہوگی۔
جینے نفر بن حارث نے کہا: ﴿ اَسَاطِیْرُ الْاَوَٰلِیْنَ ﴿ (٢)' نید پہلے قصے ہیں۔' اور عبداللہ بن سعد
بن الب سرح کا تب وقی تھا کہ بیٹھا: ﴿ سَانُنولُ مِشْلَ مَسَانُولُ اللّٰهُ ﴾ اورائیک گروہ ﴿ لَا تَذُرِکُهُ
الْاَبْصَارٌ ﴾ (٣) کو دلیل بنا بیٹھا کہ اس کا دیدار نہیں ہوگا اور ایک گروہ نے ﴿ فَرَالَ اَسْتُوٰی عَلَی
الْعَرْشِ ﴾ (٣) کو مکا ن اور جہت کا جُوت اور ایک گروہ نے ﴿ وَجَانَ وَرَالُولُ صَفَّا اللّٰ ﴾ (۵) کو جیت کی دلیل بنالیا۔ جب ان کا دل مرائی کا گل تھا، اے کلام اللی سننے سے بچھے
فاکدہ نہ ہوا۔

ایسے بی جب موحد نے شاعر کے شعر کی طرف نگاہ کی اوراس کی طبع پیدا کرنے والے کو دیکھااور اپنے دلوں کوآ راستہ کرنے والی چیز کا اس میں مطالعہ کیا اور فاعلِ فعل پر دلیل کی تو اس گروہ نے حق میں راستہ کم کیا اور باطل میں راستہ پایا اور ان معنی کا اٹکار ظاہر مکابرہ ہے۔

اور مشائ رضی الله عنم نے ان معنی می اطیف کلمات بیان کیے ہیں جواس کتاب میں نہیں رکھتے ۔

ا. يالفاظ تونيل في ليكن "اتحاف السادة المعطين" من بيالفاظ أع بين:

اللهم ارنى الدنيا كما تريها صالح عبادك.

٣- سورة الانعام:١٠٣.

٢ - مورة الانعام: ٢٥ ٣ - مورة الاعراف: ٥٣

۵۔ سورۃ الحجر:۲۲

فصل

اور جوساع تالع حق ہو وہ مكافت حق ہوتا ہا اور جونش كے تالئ ہو وہ مجوب ہوتا ہا،
تاويل سے تعلق پيدا كرتا ہے۔ اس كاثمر وكشف ہوتا ہے اور اس ساع سے پردہ ليك زعمقد الك
فارى لفظ سے معرب كيا حميا ہے اور ججى زبان ميں زعمقد، زند تاويل ہے اور اس سبب سے انہول
نے اپنى كتاب كى تغيركو "زند ہا دُند" كہا ہے اور جب الل لغت جا جے بيں كدا بناء مجوى كوكى نام
سے ظاہر كريں تو "وزعم يق" كہتے ہيں۔

اس بناء پروہ کہا کرتے تھے کہ جو پچھ مسلمان کرے اس کے لیے تاویل ہے۔ اس لیے کہ
اس کا ظاہر تقض ہے اور تنزیل دیانت دار قول ہے اور تاویل اس سے باہر ہے اور مشتبہ فقر جو آج ان
سے باتی ہیں بھی کہتے ہیں۔ اور بیرزیر بھی نام ان کے لیے علم ہے۔ تو اس سے ذوالنون مصری کی
مراد یہ ہے کہ اہل تحقیق ساع محقق ہوتے ہیں اور نفسانی لوگ تاویل کشدہ۔ تو جو اس کی تاویل
حقیقت سے دور کرتے ہیں وہ سب سے گنہگار ہوتے ہیں۔

اور حضرت ثبل رحمة الشرطيد في فرمايا: السّماعُ ظَاهِرُهُ فِصَنَةٌ وَهَا طِنْهُ عِبْرَةٌ فَهَنُ عَوَفَ الْإِهْدَارَةَ حَلَّ لَهُ اسْتِهَاعُ الْعِبْرَةَ وَإِلَّا فَقَدُ اسْتَدْعَى الْفِتْنَةَ وَ تَعَرَّضَ لِلْبَلِيَّةِ. "سامً بظاہر فقد ہے اور بہاطن عبرت۔ جو اس کے اشارات کا فہم حاصل کرلے اس کے لیے سام عبرت حلال ہے ورنہ فقدا ہے لیے بلاد ہا ہے اور بلاؤں کے لیے اپنے کو پیش کرد ہا ہے۔"

لینی جس کا ول بالکل حدیث وق میں منتخرق نہیں اس کے لیے ساع بلا ہے اور وہ مورو

آثات ہے۔

حضرت ابوعلی رود باری رحمة الله عليه نے ايک سوال کے جواب مي فرمايا:جب كدايك شخص نے كهدكر ساع سے متعلق بوچھا: كيفَفَ فَ حَدَّلْصَعَا هِنَهُ وَأَمْسًا بِوَأْسٍ." كاش كدہم اس ساع ے سربسر چھوٹ جاتے۔''اس لیے کہ آدمی سب چیزوں کے حق ادا کرنے میں عاجز ہے۔جب کسی چیز کا حق فوت ہوجائے تو بندہ اس میں اپنا قصور دیکھنا ہے اور جب اپنا قصور دیکھنا ہے تو دعا کرتا ہے کہ کاش اس سے چھوٹ جائے۔

ایک شخ فرماتے ہیں: اکسماع تنبیده الاسرار لما فید مِن المفینیات. "سام بیدار
کرتا ہرازوں سے اور لازم کرتا ہے کہ اس سے بمیشری کی جانب حاضر ہوجائے۔" اس لیے کہ
رازوں کا قائب ہو تا مرعوں کے حق بی پُرا ہے اور بیان کی پُری صفتوں سے ہے۔ اس لیے کہ
دوست دوست سے اگر قائب ہوتو بھی ول سے حاضر ہوتا ہے اور جب فیبت آئے تو دوتی جاتی ر
ہے۔ بہی میرے شخ نے فرمایا ہے: اکبسماع زَادُ الله صفطر یّن فَسَمَن وَصَلَ اسْتَغَنی عَنِ
البسماع "ساع تھے ما عموں کا توشہ، جب بھی گیا اس ساع سے استغنا حاصل ہوتا ہے۔"
البسماع کر مصل کے کل بی شاعت معزول ہوتی ہے۔ کیونکہ ساع خبر ہے اور خبر قائب سے ہوتی اس لیے کہ وصل کے کو میں اور خبر عائی سے ہوتی

حطرى رحمة الشعلية قرمات إلى الله شيء أغمل بالبسماع يَنقَطِعُ إِذَا انقَطَعَ مِمَّنَ يَسُمَعُ مِنْ الشَّمَعُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور ہمت کانشان اجماع ہے، جب گلستانِ محبت میں جمع ہو۔ کیونکہ جب بندہ اس متیجہ پر کینچتا ہے تو سب جہاں حتی کہ جمرومدرسب اس کے لیے ساع ہوجاتے ہیں اور یہ بہت بزاورجہ ہے۔ وَاللّٰهُ وَلِيُّ السُّوفِيْقُ



ا چونتيسوال باب

### اختلاف ساع

مشائخ و محققان کے اعد سماع میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع آلہ خیب ہے اور ولیل میدلاتے ہیں کہ بحالت مشاہدہ سماع محال ہے۔ کیونکہ دوست کے میں اور دوست کے دیسے ہوتات سماع ہے وقت سماع ہے ہے اور خجر دیدار کے وقت سماع ہے ہے اور خجر دیدار کے وقت دوری اور تجاب مشخول ہوتی ہے، تو سماع مبتد یوں کا آلہ ہے ۔اس سے خفلت اور پراگندہ ہوجاتی ہے اور چوجمع ہونا ضرور ہواس سے پراگندہ ہوجاتا ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ ساع آلۂ حضور ہے اس لیے کہ محبت میں کلیت در کا رہے تا کہ کل محبّ کا کل محبوب میں متفزق نہ ہو ، وہ محبت میں ناتص ہے۔ تو جیسا کہ دل کو صل کے کل میں محبت نصیب ہوتی ہے اور سر میں مشاہدہ اور روح کو وصل اور تن کوخدمت تو چاہیے کہ کان کا نصیب بھی ہو جائے جیسے آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہوا ہے کسی شاعر نے ہزل کے کل میں خوب کہا ہے جب کہ اس نے شراب کی دوئتی کا وعویٰ کیا ہے:

> آلا فَساسُقِنِسَىُ خَمْسِرًا وَقُلْ لِنَى هِنَى الْحَمْسُو وَ لَا تَسْقِنِهِ فَى مِسرًّا إِذَا أَمْكُنَ الْجَهْرُ "لينى مجھ شراب وے تاكہ ميرى آئليس ويكيس اور ہاتھ چھوكيں اور ذاكقہ تجھے اور ناك سوئتھے۔"

انک حاسدان میں سے بے نصیب رہ جاتا ہے اور وہ کان ہے تو اب کیے جا کہ بیشراب ہے تا کہ کان بھی اپنا حصد پائے تا کہ میرے تمام حواس اس میں ہوں اور اس سے لذت پائیں۔ کہتے ہیں کہ عاع آلہ محضور ہے اس لیے کہ عائب خود عائب ہے اور عائب خود محر ہوتا ہے اور منکر اس لائق نہیں ہوتا۔

تو ساع دوطرح پر ہوتا ہے۔ آیک بالواسطہ دوسر ابلاواسطہ جوسنانے والے سے سنا جائے دہ اگر شہبت ہوتا ہے اور جو یار سے سنا جائے وہ اگر شہبت ہوتا ہے۔ اس سبب سے کی پیر نے کہا میں مخلوق کواس درجہ ٹیں جائٹا کہ اس کی بات سنوں یا اس کا ذکر کروں مگر خاصان حق اس درجہ میں ہیں۔ مخلوق کواس درجہ ٹیں جائٹا کہ اس کی بات سنوں یا اس کا ذکر کروں مگر خاصان حق اس درجہ میں ہیں۔ و اللّٰه اَعْلَمْ بالصّواب

ا پینتیسوال باب

### مقامات ِساع

جانا چاہے کہ ان میں ہے ہرایک کا اس ماع میں ایک رتبہ ہاس لیے کہ شرب اور وق ساع بمقد ارمرتبہ ہوتا ہے۔ جیسے تائب جو پھے سنتا ہے اس کو صرت اور ندامت کا تذکار ہوتا ہے اور مشاق کے لیے شوق اور رویت کا سرمایہ ہوتا ہے اور صاحب یقین کو یقین کا ورجہ ہوتا ہے اور مرید کے لیے بیان کی چھیق اور محب کو قطع تعلقات کا باعث اور فقیر کے لیے کل سے ناامیدی اور اصل ساع مثل آفاب ہے جو سب چیزوں پر روثن ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیزا ہے مرتبہ کے مطابق اس سے مزو پاتی ہے ۔ ایک کو روثن کرتا ہے، ایک کو پھلا دیتا ہے اور ایک کو منور کرتا ہے۔ یہ سب گروہ جو ہم نے بیان کے تین مرتبہ میں مرتبہ میں ہیں۔ ایک ان میں مبتدی ہے ، دوسرا متوسط ہے، تیسرا کا مل ۔ اور شی ساع میں ہرایک کے حال میں تین فصل بیان کرتا ہوں تا کہ تیرے قریب الفہم ہو۔
میں ساع میں ہرایک کے حال میں تین فصل بیان کرتا ہوں تا کہ تیرے قریب الفہم ہو۔
فصل . .

جانتا چاہے کہ مائ واروی ہے۔ اس کی ترکیب بزل وابد سے مرکب ہے اور مبتدی کی طبیعت کی حال میں قائل ذکر نہیں اور ان ربانی معنی کے وار دہونے سے طبع کو موز اور قبر سے بلندی اور لیستی ہوتی ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ کے لوگ سائ میں بیہوش ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ والے بلاک ہو جاتے ہیں، کوئی ایسانیس جو اعتدال سے باہر نہ جائے اور اس کے لیے دلیل ظاہر ہے اور مشہور ہے کہ روم کے شفا خانہ میں ایک بجیب باجا بنا یا گیا ہے جے ''الگیون' کہتے ہیں اور جس چیز مشہور ہے کہ روم کے شفا خانہ میں ایک بجیب باجا بنا یا گیا ہے جے ''الگیون' کہتے ہیں اور جس کی کوئی بڑی بجیب بات ہواس کا نام روم والے الگیون رکھتے ہیں جیسے کشادہ صحی کو الگیون کہتے ہیں اور جس کی کوئی بڑی کہتے ہیں اور ہیں ہوا ہے منڈ ھا ہوا۔ ہفتہ میں دوبا رمریض کواس اس سے مراونہ اظہار بھم ہے بلکہ وہ ایک ساز ہے کھال سے منڈ ھا ہوا۔ ہفتہ میں دوبا رمریض کواس کے پاس لے جاتے ہیں اور جب کی کو مارتا چاہیں تو اسے زیادہ عدت تک وہاں رکھتے ہیں بھرا سے وہاں سے لاتے ہیں۔ اور جب کی کو مارتا چاہیں تو اسے زیادہ عدت تک وہاں رکھتے ہیں جی کہ وہ بلاک ہوجاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگ کی مدتمی مقرر نہیں لیکن موت کے اسب بوتے ہیں۔ چنا نے طبیب ہیشہ سنتے ہیں۔ ان میں اس کا اثر ہوتا ہے، نہ ہونا چاہ ہے۔

اس لیے کہ وہ طبیعت کے موافق ہوگیا ہوتا ہے اور مبتدیوں کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ زہر قاتل میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زعدگی اس زہرے ہے اس لیے کہ وہ تمام کا تمام زہر ہوتا ہے۔

ش نے ترکتان میں ایک شہر دیکھا جو سرحد اسلامی پر ہے۔ وہاں ایک پہاڑ آتش فشاں تھا جو آگ کے شعلے دے رہا تھا اور اس کے پھروں سے نوشا در جوش مار کر اہل رہا تھا اور اس آگ میں چو ہے تھے۔ جب آئیں آگ سے باہر لا یا جائے تو وہ مرجاتے تھے۔ اس بیان سے مراو صرف یہ ہے کہ مبتد یوں کے لیے بیرسب اضطراب ہوتا ہے جنب ان پر وارد حق کا حلول ہوجا تا ہے تو پھر سب برداشت ہوتا ہے۔ جب متواتر کی پرکوئی معاملہ ہوتو وہ موجب سکون بن جاتا ہے۔

کیا تو نے تہیں دیکھا کہ روح الایٹن جب پہلی بار حضور طفی تھیں کی خدمت میں آئے تو حضور طفی تھیں اس کی تاب نہ لاسکے۔ جب با ربار جلوہ افروز ہوئے تو پھر جبرائیل علیہ السلام ایک ساعت نہ آئے تو حضور طفی تھیں تھدل ہو جاتے ۔اس کے بہت سے شواع بیں اور یہ حالات بھی مبتد ہوں کے اضطراب کی دلیل میں اور مفتہوں کے ساع میں سکون کی جبت۔

اور مشہور ہے کہ حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید تھا کہ ماع بیں بہت بیقرار ہوتا
اور دروایش اس کی طرف مشغول ہوتے ہتی کہ شخ ہے اس کی شکایت کی ۔ جنید نے اسے فرمایا کہ
اگر اس کے بعد تُو ماع میں بیقرار ہوا تو بیں تجھے صحبت ہے مشرف نہ کروں گا۔ ابو تھر حریری فرماتے
ہیں کہ میں ماع میں حضرت جنید کی طرف و کھتا تھا۔ لب بنداور خاموش تشریف فرماتے اور آپ کے
بدن پر ہر بال ہے چشر کھلا ہوا ہے ۔ آپ ایک روز کال ویسے ہی بیہوش پڑے رہے ہے۔ میں نہیں
جانتا کہ وہ مارا میں نیادہ درست تھے یا ہیر کی حرمت زیادہ تھی ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد نے ماراع میں
نعرہ مارا۔ ہیر نے فرمایا: جیپ رہ۔ اس نے سر گھنے پر رکھا۔ جنب دیکھا تو انتقال کرچکا تھا۔

اورابومسلم فارس بن عالب فاری ہے میں نے سنا کدایک درویش ساع میں اضطراب کر رہے تھے۔ایک نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹھ جا۔وہ جیٹیتے ہی انتقال کر گئے۔

حضرت جنیدر ته الله علیه فرماتے ہیں میں نے ایک درولیش کو دیکھا۔اس نے ساح میں جان دے دی اور حضرت دتی حضرت دواج ہے راوی ہیں کہ میں این القرظی کے ساتھ دریائے وجلہ کے کنارے پر بھرہ اور ایلہ کے درمیان جارہا تھا۔ایک محل دیکھا اس کے دروازے پر ایک مرد جیٹھا ہوا تھا اور ایک لونڈی اس کے سامنے پیٹھی ہوئی تھی جومرودکررہی تھی اور میہ بیت پڑھ رہی تھی۔ السنى سَيِسُلِ السَلْهِ وُدُّ كَانَ مِنِى لَكَ اَلْبَالُ كُسلُ بَسُومُ تَعُسلُسُونَ غَيْسَرَ هلدًا بِكَ اَجْمَلُ "بهت پہلے ہے جھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، تو ہر دوز رنگ بدلاً ہے تاہم تیرے لیے بیزیادہ اجمل ہے۔"

اور آیک نوجوان کو دیکھا کہ گل کے نیچے کھڑا ہے۔ گذری اس کے جم پر ہے اور چھاگل 
ہاتھ میں اور پکار رہا ہے: اے کنیز! تجھے خدا کی تم ، بیشعرایک بار اور سناوے۔ میری زندگی میں ایک 
سانس زیادہ نہیں ہے ۔ شاید اس شعر کے سنتے ہی دم نکل جائے۔ کنیز نے وہ شعر پڑھا اور اس 
نوجوان نے نحرہ مارا اور جان دے دی کی کے مالک نے کنیز کو آزاد کر دیا اور کل سے نیچے اتر ااور 
اس نوجوان کی تجھیز و تحقین کی اور بھرہ کے تمام رہنے والوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی ۔ 
پھر وہ پیرم دصاحب کل نے کھڑے ہوکر کہا۔ اے بھرہ والو: میں قلال بمن فلال ہوں ۔ میں نے 
ہی تمام ملکیت فی سبیل اللہ وقف کی اور سب نملام آزاد کیے، یہ کہا اور وہاں سے چل دیا۔ پھراس کی 
خبر کسی کو نہ کی ۔

اس حکایت سے بیدبتانا مقصود ہے کہ مرید کو فلیہ سماع بیں ایسا حال چاہیے تا کہ اس کے سماع سے گزامگار گزاموں سے نجات پائیں اور موجودہ زمانہ بیں مجالس سماع بیہ بیں کہ مگراموں کا گروہ، فاسقوں کا مجمع اس بیس شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہتی طریق سے سماع کرتے ہیں۔فاسی لوگ ان چیروں کوایئے موافق پاکر گزاموں پرزیاہ تریص ہوجاتے ہیں اور آخر دونوں ہلاک ہوجاتے ہیں۔

نوگوں نے حضرت جنیدرضی اللہ عنہ ہے ہوچھا کہ اگر ہم عبرت حاصل کرنے کی غرض سے
کلیسا جا نمیں تو جائز ہے؟ لیتی اس ارادہ سے وہاں جا نمیں کہ ان کی ذلت اور کج فہنی و کھے کرعبرت
حاصل کریں اور اپنی نعت اسلام پرشکر کریں تو پھر اس میں تمارامواخذہ تو نہ ہوگا۔ شخ نے فرمایا!اگر
تم ایسے ہو کہ وہاں جا کرواپس آتے ہوئے ان میں سے چندآ دی اپنے ساتھ لاسکوتو تمہارے جانے
میں کوئی مضا کقہ نمیں اور اگرتم اس قابل نہیں تو ہرگز نہ جاؤ اس لیے کہ اگر صاحب ججرہ شراب خانہ
میں جاتا ہے تو خراباتی کہلاتا ہے اور خراباتی حجرہ میں آتا ہے تو صاحب ججرہ کہلانے لگتا ہے۔

ایک بزرگ شخ نے قرمایا کہ بیں بغداد جارہا تھااور ایک دریش میرے ساتھ تھا۔ بیس نے ایک گوتے کی آواز سنی جو بیشعرگارہا تھا:

> مُنِّى إِنُ لَكُنُ حَقًّا لَكُنُ أَحْسَنَ الْمُنِّى وَ إِلَّا فَسَفَّدُ عِشُنَا بِهَا زَمَنَّا رَخُدًا

"جب ساع رائی سے ہوتو سب آرزوؤں سے بہتر ہے۔ورنہ یقیعاً ہم نے ساع میں زعدگی ہی گزاری ہے۔" اس ورولیش نے نعرہ مارا اور ونیا سے رخصت ہوگیا۔

ابیا بی حضرت ابوعلی رود باری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیس نے ایک ورویش ویکھا کہ وہ گانے والے کی آواز میں محوتھا۔ میں نے بھی اس طرف کان لگائے تو وہ میشعر گار ہاتھا ۔

اَمُدُّ كَفِّى بِالْخُصُوعِ إِلَى الَّذِی جَادَ بِالصَّنِيْعِ "جس نے راگ سنے میں خاوت کی اس کے پاس نزع بھی کافی ہے۔"اس درویش نے تعروہ مارااور گر پڑا۔ جب میں اس کے پاس کیا تو اسے مردہ پایا۔

ایک بزرگ فرماتے میں کہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمة الله علیہ کے ساتھ راستہ میں جار ہاتھا۔ ایک پہاڑ پر میرے دل میں طرب وخوثی محسوس ہوئی میں نے سیشعر پڑھے ۔

ایک پہار پریرے دل کی طرب وہوں سوں ہوں کی سے یہ سر پرتے ۔ صَحْ عِنْدَ النَّاسِ إِنِّی عَاشِقَ عَنْ اللَّهِ اَنْ لَمْ يَعُوفُواْ عِشْقِی لِمَنْ مَا لَيُسَ فِي الْإِنْسَانِ شَیْءٌ حَسَنَ اللَّاوَاَحُسَنُ مِنْهُ صَوْتُ حَسَنَّ ''لوگوں پی جی ہے کہ پی عاش ہوں اور یہ بیں جانے کہ پی کی کا عاشق ہوں۔انیان پی کوئی شے انچی نیس کیون اس پی ایک آواز خوب ہے۔''

مجھے حضرت ابراہیم خواص نے قرمایا: بیدرہائی پھر پڑھ، میں نے پھر پڑھی۔ آپ نے چند قدم وجد سے زمین پر مارے میں نے جب دیکھا تو آپ کے قدم پھر میں ایسے دہنے ہوئے تھے جیسے موم میں، پھر آپ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ میں بہشت میں تھا اور تو نے مجھے نہ دیکھا۔ اس قتم کی حکایتیں کتاب کی مخبائش سے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ایک دروایش کوآ ذربا مجان کے پہاڑوں میں جاتا دیکھا اور وہ شکر ہوکر یہ بیت پڑھ رہا تھا ، اور زار زار روتا تھا:

وَاللّٰهِ مَا طَلَعَتُ هَمُسُ وَلَا غَرَبَتُ
إِلَّا وَآنَتَ مُنْى قَلْبِی و وَسُوَامِ
وَ لَا جَلَسُتُ اللّٰی قَوْمٍ اُحَلِّقُهُمُ
اِلّٰا وَ آنَتَ حَدِیْشی بَیْنَ جُلّامِ
وَ لَا ذَکُرتُکَ مَحُزُونًا وَ لَا طَرَبًا
اِلّٰا وَ حُبُّکَ مَفُرُونًا وَ لَا طَرَبًا
اِلّٰا وَ حُبُّکَ مَفُرُونًا وَ لَا طَرَبًا

وَلَا هَمَمُتُ بِشُرُبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشِ إِلَّا رَأَيْتُ خِيَالًا مِنْکَ فِي الْكَأْسِ فَلَوْ قَلَرُتُ عَلَى الْإِنْيَانِ لَزُرُتُكُمْ سَخبًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشْيًا عَلَى الرَّأْسِ

''فدا کی تم کوئی ایسا دن یا رات نہیں ہوئی گرتیری دُھن مجھے گلی ہوئی ہے اور میں کسی قوم میں با تیں کرنے نہ بیٹا گر ہم نشینوں میں تیرا ہی ذکر کرتا ہوں اور میں نے غم یا خوشی میں تھے یادنہ کیا گرتیری محبت میرے ہرسائس میں موجود رہی اور میں نے بیاس میں بھی پانی چنے کا ارادہ نہ کیا گر بیالہ میں تیری خالی تصویر تھی۔ اگر میں قادر ہوتا تیری ذات پر ، تو سرے بل حاضر ہوتا یا چیرہ رگڑتا ہوا پہنچا۔''

سے اشعار پڑھتے ہوئے اس کے چیرب پر تغیر ہوا تھوڑی دیر وہ پھر کے سہارے سے بیٹھااور جان دے دی۔

قصل:

اور مشائخ کے ایک گروہ نے قصا کد اور اشعار اور قرآن مجید کا بالحان سننا اور ایسے الحان میں پڑھنا کروہ کہا ہے۔ جو اس کی حدے نکل جائے اور اس طرح گانے سے مردوں کو ڈرایا ہے اور خود اجتناب کیا ہے اور ممانعت میں مبالغہ کیا ہے۔ اور بید چند گروہ ہیں اور ہر گروہ کے لیے اس میں علت اور وجہ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ اس طرح گائے پرحرام کی روایتیں دی ہیں اور گذشتہ لوگوں کے اتباع میں ان کے مقلد ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضور منظے بھی کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کنیز شیریں کومرود کرنے پرمنع فرمانا۔

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ایک سحانی کو جوسرود کررہا تھا ذرے مارے۔حضرت علی کرم اللہ وجہدنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوگانے والی کنیزوں سے روکا۔حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوجیٹیہ مفتیہ کے دیکھنے سے منع کیا گیا اور فر مایا کہ وہ شیطان کی جمنشیں ہے۔ اور شل اس کے میہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بوی غناء کی کراہت پر اجماع امت ہے۔ہمارے زمانہ میں اور ہم سے پہلے لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ غناء کمر وہ ہے تی کہ ایک گروہ اسے ترام کہتا ہے۔

اوراس منتم کے اقوال حضرت ابوالحارث بنائی رحمة الله علیہ سے منقول ہیں۔ مجمله ان کے بیائی والے قول ہیں۔ مجمله ان کے بیائی والے قول ہے اس حد تک تھا کہ ایک رات کو ایک فخض میرے جمرے

کے دروازے پرآیا اور کہا کہ طالبانِ حضورِ حق کی جماعت جمع ہے اور ابوالحارث کی زیارت کی مشاق
ہے۔ یس نے کہا کہ چلواور باہرآیا۔ یس ابھی پکھ دیراس کے پیچھے چلاتھا کہ ایک جماعت کے پاس
پہنچا جو صلقہ بائد ھے بیٹی تھی ۔ ان کے درمیان ایک ضعیف العرتشریف فرما تھے۔ انہوں نے میری
تعظیم کی اور مجھ سے اجازت ما گئی کہ چند بیت پڑھیں۔ یس نے اجازت دے دی ۔ وہ خوش اخلاقی
سے بیت پڑھنے گئے۔ جس کا مضمون فراق کا شکوہ تھا۔ اتنے میں سب وجد کی حالت میں کھڑے
ہوگئے اور نفرے مارنے گئے اور لطیف اشارے کر دہے تھے۔ میں ان کے حال پر تعجب کرتا تھا۔ حق
کہ جوگئے اور نفرے مارنے بھی العمر نے مجھے کہا کہ آپ نے بینیں بو چھا کہ میں کون ہوں اور سے
اہلی حلقہ کون ہیں۔ میں نے کہا کہ تیم ااقبال مجھ سے سوال سے روکتا ہے۔

ال نے کہا میں عزازیل ہوں جے البیس کہتے ہیں اور بیسب میرے بیچے ہیں اور اس طرح بیٹھنے اور خناء کرنے میں مجھے دو فا کدے ہیں۔ایک بیر کہ میں خود مصیبت فراق میں ہوں اور خوش نصیبی کا زمانہ یاد کرتا ہوں۔دوسرے پارسا لوگوں کواس طرح محراہ کر لیتا ہوں اور انھیں غلطی کا شکار کر لیتا ہوں۔حضرت ابوالحارث بنانی فرماتے ہیں اس وقت سے میرے دل سے ساخ کا خیال جاتارہا۔

اورمس على بن عثانى جلائي (رحمة الله عليه) كہتا ہوں كه بي نے شخ امام ابو العباس الشقائى سے سنا كه وہ فرماتے ہے كہ ايك دن بي ايك مجلس بيں تھا۔ايك كروہ سائ كردہ اتھا۔ بيس نے ان كے مابين شياطين ديكھے كه ناچ رہے ہے اور اس جماعت كی طرف توجه كرتے ہے۔ بيطقہ اس سے كرم ہوتا تھا دوسرا كروہ اس خوف سے كه مريد بيبودگى اور بلا بيس ببتلا نه ہول اور ان كى تقليد نه كريں اور خواہش نفسانى ان بيس توى نه ہوجائ نه كريں اور خواہش نفسانى ان بيس توى نه ہوجائ دوم ہوتا كا ادادہ ان كى مملاحيت فتح نه كروے كونكه وہ تحل بلا اور سرمايد فساد ہے اور سائ بيس مشغول ادر ہوجائيں ، ان بيل نه بيشے۔

اور حفرت جنیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے مرید کو ابتداء تو بہ کے وقت کہا کہا گرتو اپنا ایمان سلامت چاہتا ہے اور تو بہ کی دولت کہا کہا گرتو اپنا ایمان سلامت چاہتا ہے اور جب بوڑھا کرتے ہیں، مکر ہوجا اور اپنے کو اہل ساع سے نہ سمجھ، جب تک تو جوان ہے اور جب بوڑھا موجائے تو اپنے گنا ہوں پر ملامت کر اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل ساع کے دوگروہ ہیں۔ ایک لابی ۔۔۔۔وہر االٰجی

ایک لائل ہے۔۔۔۔دوسراا ہی لائل تو عین فساد ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہے۔ اور اللی مجاہدات وریاضیات کے انہاک ٹی گلوق سے دل قطع کیے ہوئے اور موجودات سے روگر دان اور فتنوں کو اپنی ذات سے دور رکھے ہوئے ہیں اور اس فتم کی جماعت سے بے خم ہیں وہی کامیاب ہیں ۔ پچر ہم نے اس گروہ میں دیکھا تو ہمیں ان کی ترکیب اچھی نظر آئی اور اس چیز سے جو ہمارے وقت کے موافق ہے مشغول ہونا اچھا معلوم ہوا۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ جب سائ بی عام فداد ہے اور ہمارے سننے ہے جوام کا اعتقاد

پراگندہ ہوتا ہے اور ہماری وجہ ہے جوام اس ہے تجاب بی بیں اور ہمارے ہی سبب سے گناہگار

ہوتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ عوام پر شفقت کریں اور خواص کو فیجت کریں تا کہ وہ اسے ترک

کردیں۔اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اخیاء کو فیجت ہوجائے گی اور اس فتذ کو مٹانے کے لیے بیرطریق

کانی ہے۔ایک گروہ کہتا ہے حضور منظے تھی آنے فرمایا ہے۔ میں شخسین اِسکلام المنصرُءِ تسرُکُ

مُداکا یَعْجِیدُہِ ''اسلام بی انسان کی خوبی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا نتیجہ کھی شہواورا سے

مذاکا یعنوی کے اور دوستوں کے نور بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا تضیح اوقات ہے اور دوستوں کے

اختیار کرے جو ضروری ہے۔ 'اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا تضیح اوقات ہے اور دوستوں کے

مائٹھ کہ دوست کا وقت عزیز ہوتا ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے اور دوسرے فاص گروہ نے کہا ہے

مائٹھ کہ دوست کا وقت عزیز ہوتا ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے اور دوسرے فاص گروہ نے کہا ہے

کہ ساغ خبر ہے اور اس کی لذت مراد کا حاصل کرنا اور یہ بچوں کا کام ہے۔فاہر میں خبر کی کیا قدر

ہور مشاہدہ کا کام ہی رکھنا چاہے۔ یہ بیں احکام سائ کہ ہم نے مختفر بیان کے۔اب وجد اور وجود

اور تو اجد پرایک باب مرتب کیا گیا ہے۔ و باللّٰہ التُو فِیْنُ



چھتىيواں باب

### وجد، وجود، تواجد

جانتا چاہے کہ وجد اور وجود مصدر ہیں ۔ایک کے معنی غم ہیں اور دوسرے کے معنی پانا ہیں۔ جب دونوں کافاعل ایک ہوتا ہے تو ان میں مصدر کے سوا فرق نیس ہوسکتا۔ جیسے کہتے ہیں: وَجَدَدَ يَجِدُ وَجُودًا وَ وِجُدَانًا. اس میں معنی '' پالینے'' کے ہیں اور وَجَدَدَ يَجِدُ وَجُدَا کہیں گوتو ''اندوہ کیں ہونے کے معنی ہوں گے اور جب وَجَدَدَ يَبِجِدُ بِجِدَةً کَمِیں گوتو '' تواگر'' کے معنی لیے جاکیں گے اور وَجَدَدَ يَجِدُ مَوْجِدَةً ''جب خصہ میں ہونا ہو۔''

ان سب كا فرق مصدرول معلوم ہوتا ہے، فعلوں بیس فرق نہیں۔

خلاصہ ہے کہ فرق ان کامصادر ہے ہے نہ کہ افعال ہے اور مراداس گروہ کی وجد
اور وجود ہے اثبات وصال کا کرنا ہے جو بحالت ساج ان میں پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک قر-ن غم ہوتا
ہے اور دوسرا حصول مراد ہے کامیا ہ ہوتا ہے اور اندوہ کی حقیقت مجبوب کا گم ہوجانا اور مراد ہے
دک جانا ہے اور پاناحصول مراد ہے اور حزن اور وجد میں بی فرق ہے کہ حزن اس غم کانام ہے جو اپنے
نفیہ میں ہواور وجد اس غم کو کہتے ہیں جو غیر کے نفیہ ہوجت کی وجہ پر ہواور بیسب تغیرات طالب
کی صفات ہیں: وَ الْسَحَدِ فَی لَایَدَ عَنِی ُورِ نہیں بدلنا "اور وجد کی کیفیت عبارت سے بیان نہیں
ہوسکتی اس لیے کہ وہ ایک الم ہے اور دیکھنے کے بحد الم کو قلم سے بیان نہیں کیا جا سکتا ۔ تو وجد طلب و
مطلوب ہے ۔ ایک راز ہونا ہے جس کا بیان کھنے غیب میں ہوتا ہے اور کیفیت سے وجود نشان ہے
مطلوب ہے ۔ ایک راز ہونا ہے جس کا بیان کھنے غیب میں ہوتا ہے اور کیفیت سے وجود نشان ہے
اور اشارہ کا اس میں دُخل نہیں کیونکہ بیر بحات مشاہدہ خوش ہے اور خوش طلب سے نہیں ملتی اور وجود
ایک فضیلت ہے جو محبوب سے محب کو ملتی ہے اور اس میں اشارہ کو دُخل نہیں ۔

اور میر بنزدیک وجدالم قبلی ہے خواہ وہ خوثی ہے ہو یاغم سے یا تکلیف یا آرام ہے اور دجود ول سے غم کا آلہ ہے اور اس کے کی محبت اور مراوہ وتی ہے اور واجد کی صفت میہ ہے کہ بحالت حجاب جوش وہوش کے سبب حرکت میں آئے۔ ایسے حال میں کہ اس پر کشف ہو۔ امساز فینو و اِما فیسٹر و اِما طَیْسُ و اِمّا طَیْسُ و اِمْا طَرَبٌ و اِمّا طَرَبٌ و اِمّا طَیْسُ و اِمْا طَیْسُ و اِمْا طَیْسُ و اِمْا طَرِبُ و اِمْا طَرَبُ و اِمْا طَرَبُ و اِمْا طَیْسُ مِی کرنا و مُوٹی یا خصہ ورخی یا فرحت کا اظہار کرنا۔''

اس بی مشائ ختف میں کہ وجد کائل ہے یا وجود ۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وجود مفت مریدوں کی ہے اور وجد صفت عرفاء ہے ۔ جب عارفوں کا درجہ مرید ہے بلند ہے تو لازی ہے کہ ان کا وصف ان سے کائل تر ہو۔ اس لیے کہ جو چیز دریافت کے تحت میں آئے، وہ مجھی گئی اور وہ صفت جو جن ہے وہ ادراک ہے بالا۔ اور ظاہر ہے کہ ادراک صدکو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات صد سے بالا و برتر ہے ۔ تو بندہ نے جو کچھ پایا وہ مشرب ہے اور جونہ پایا اس کا طالب ہے اور بہاں طلب منقطع اور طالب عاجز ہے اور واجد کواس حقیقت وہ کا طالب کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر کہیں کہ وجد مردوں کے سوز کا نام ہے اور وجود تحقید مجان ہے اور مجمول کا درجہ مریدوں سے بلند ہوتا ہے تا کہ تحفہ سے کائل آ رام حاصل ہواور سوز میں طلب کا ورجہ کم ہے اور یہ متی ایک حکایت کے بغیر واضح شہوں گے اور وہ حکایت کے بغیر واضح شہوں

ایک روز حضرت شیلی رحمة الله علیہ حال میں حضرت جنید کی خدمت میں آئے اور آپ
کوغناک پایا۔ ہو جھااے شیخ اکیابات ہے؟ جنید نے فرمایا: حَنی طَلَبَ وَجَدَ اللهِ مِن فَالِیا۔ وَجَدَ اللهِ مِن فَالِیا۔ وَجَدَ طَلبَ کیا۔ ہو جھااے شیخ ایک حضرت شیلی نے عرض کیا: حَنی وَجَد طَلبَ کیا۔ مُنی نے اس میں بیان کیا ہے کہ شیلی نے بیاں لیے کہا کہ وجدے ایک نشان دیا۔ دوسرے نے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ میرے نزدیک حضرت جنید "کا قول محترب اس لیے کہ جب میں نے پہانا کہ معبود ہماری جن سے نہیں تو اُسے غم زیادہ ہوتا ہے اور اس کے متحلق اس کتاب میں ذکر ہو پہانا کہ معبود ہماری جن ساخان وجد قوی ہوتا چاہی کے کہ جب سلطان وجد قوی ہوتا ہے تو ملطان کا علم سلطان وجد سے ذیادہ قوی ہوتا ہے تو علم لیے کہ جب سلطان وجد قوی ہوتا ہے تو ملم ہوتا ہے اور جب سلطان علم قوی ہوتا ہے تو علم ہوتا ہے تو علم ہوتا ہے تو ملک میں جائے کہ طالب علم اور تمیع شرع ہو کی کوئنگہ جب وجد میں مغلوب ہوتا ہے تو اس سے خطاب اُٹھ جاتا ہے اور جب خطاب اُٹھ گیا تو اُس میں جائے کہ طالب اُٹھ گیا تو واب وعذاب جاتا رہا ، عزت اور اہانت بھی جاتی رہی ۔ اس وقت اس کا تھم دیوانوں کا تھم ہوتا ہے۔ اولیا ء ومقرین کا ان پر تھم نہیں ہوتا۔ جب علم کی سلطنت و قالب ہوئی تو بندہ امرونی کی پناہ میں آیااور عزت کے خیمہ میں پردہ شین اور دھیں اور دھیں اور میں میں معالے ہوئی تو بندہ امرونی کی پناہ میں آیااور عزت کے خیمہ میں پردہ شین اور میں میں ہوتا۔ جب علم کی سلطنت پر غالب ہوئی تو بندہ امرونی کی پناہ میں آیااور عزت کے خیمہ میں پردہ شین اور میں میں ہوتا ہے۔

پھر جب سلطانِ حال سلطانِ علم پر غالب ہوتا ہے تو بندہ صدوں سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے محلِ نقص میں خطاب سے محروم رہتا ہے۔اس حال میں معذور ہوتا ہے یا مغرور۔ بعینہ بھی حضرت جنید "کا قول ہے جوانہوں نے فرمایا کہ راتے دو ہیں۔ایک علم سے، ایک عمل سے ۔ جوعمل بِعُلَم ہوا گرچا جھا ہوگر جہالت اور تقص ہوتا ہے اور علم اگر چہہے عمل ہو عزت اور شرف ہوتا ہے۔

ای وجہ شی حضرت ابویز یور حمۃ الله علیہ نے فرمایا: تحفُو اَهٰلِ الْهِهْ بِهِ اَهُو قَ مِنْ إِسْلَامِ
اَهُ لِ الْسَمْنَيَةِ. اللّٰ ہمت كاكفراش ف ہے كہ وہ كفران صورت پذیر نیس ہوتا لیكن اگر فرض كریں تو

الل ہمت با كفرائل منیت باا يمان سے بہتر ہے۔ اور جنيد رحمۃ الله علیہ نے شیل كوفر مایا: اَلْهِ بُسلِسَیُّ سَحُوان وَلُو اَهَاقَ مِنْ سَحُومِ لَجَاءً مِنْهُ مُنْدِرٌ مُّا يَنْفَعُ بِهِ "" شیل متی میں ہے اگر ہوش میں ہوتا تو
البت ايسا منذ رہوتا جس سے كوئى نفع نہ یا تا۔"

مشہور حکا بنوں میں ہے کہ حضرت جنید اور گھرین مسروق اور ابوالعہاس بن عطار حمہم اللہ ایک جگہ جن سے بھر حضرت جنید اور گھریت مسروق اور ابیات آوال بیت گار ہاتھا۔ بیتو اجد میں سے بھر حضرت جنیدر عمة اللہ علیہ سکون میں تشریف فر ماتھے۔ انہوں نے کہا اے شخ ا آپ کو اس سائ سے کوئی حظ نہیں ۔ آپ نے بیر آیت کرید پڑھی۔ ﴿ تَحْسُنُهُ اَ جَاٰمِدُ فَا وَبِعِی نَنْتُوْ مَوَّ النّسَعَالِ \* ﴾ (۱) '' تو اُسے ہے حس خیال کرتا ہے اور وجد کی حالت میں ۔''

تواجد عین تکلف ہے اور بیانعام اور شواہر حق کا اس پر جوش ہے اور وصل کی فکر اور تمنا مردول کی چال ہے ۔ایک گروہ رکی ہے جو حرکات فلاہری کی تقلید کرتا ہے اور رقص کی ترتیب کرتا ہے ۔ان کے اشارات کو آرائش دیتا ہے اور بیرحرام ہے ۔ایک گروہ محقق ہے اس کی مراد حرکات اور رسوم ہے حالات اور درجہ کا طلب کرنا ہے۔

صفور عَضَ اللهُ اللهُ مَن تَشَبُّ إِلَيْ وَعُوم فَهُ وَمِنْهُم . (٢) "جس في كل قوم كل

ا\_ سورة النمل:۸۸

۲- اے امام ابوداؤد نے اپنی "منن" بیس ، امام طیرانی نے "المعجم الکبید" بیس اور امام احمد بن خیل نے اپنی "مسند" بیس بطریق آئی مدینہ الجرش ابن عمرے مرفوعاً روایت کیا ہے ، امام عراقی نے اس کی سند کو تھے کہا ہے ، امام سیوطی اے "المحجم الصغیر "میں لائے بیں اور اسے حسن قرار دیا ہے اور ابوداؤد نے ابن عمر رضی اللہ عنما کی طرف منسوب کیا ہے ، امام طیرانی نے اے بطریق حذیفہ" المعجم الاوسط " بیس ذکر کیا ہے۔ امام مناوی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ہے جوضعیف راوی ہے جیسا کہ امام منادی کے بہا ہے ، امام خاوی نے "المقاصد الحدیثة" بیس اس کی سند کو ضعیف کہا ہے لیکن اس کی شاہد منذری نے کہا ہے ، امام خاوی نے "المقاصد الحدیثة" بیس اس کی سند کو ضعیف کہا ہے لیکن اس کی شاہد روایات موجود ہیں۔

امام ابن تیمیدنے "اقسصاء الصواط المستقیم" میں اس کی سندکو چید کہاہے، ابن تجرنے" فتح الباری" میں اس کی سندکو" حسن" قرار دیاہے، اہام پیٹمی "مسجمع المنزوانسد" میں رقمطراز میں کہ: امام طبرانی نے "المسعد جم الاوسط" میں اسے روایت کیاہے اس کی سند میں طبی بن فراب ہے جس کو کئی ایک نے اُقتہ کہا ہے اورایک جماعت نے اسے ضعیف قرار دیاہے (بقیر حواثی اس کلے صفحہ پر۔۔۔۔)

مشابہت کی وہ اُنیس میں ہے ہے۔'' اور بیہ می فرمایا: إِذَا قَدَءُ ثُمُّ الْقُوْانَ فَابْحُوْا فَإِنْ لَمْ مَبُحُوا فَعَبَسا کُواْ ''جب تم قرآن پڑھوتو رویا کرواگر رونانہ آئے تو اورول کورلاؤ۔'' اس خبرے اباھیت تواجد طاہر ہوتی ہے۔

اورای سبب سے اس پیرنے کہا ہزار فرسنگ جھوٹ پر چاتا ہوں ، اس سے ایک قدم رائی پرآتا ہے اور اس باب میں بہت زیادہ بیان ہے۔لیکن میں اس پر اختصار کرتا ہوں۔واللّٰہ اعلم .



#### (بقیدحواثی گزشته صفحه ہے)

اور اس کے باتی راوی ثقد ہیں اور امام مناوی کہتے ہیں: اس معلوم ہوتا ہے کہ طبرانی کی سند ایوواؤو کے طریق سے زیادہ اعش ہے۔ حوالہ کے لیے:

مسند الامام احمد ٢٠٠٥، سنن أبي داؤد (باب: في لبس الصّوف والشعر (٣٠٣١)، المقاصد الحسنة للسخاوي (١٠١١) تمييز الطيب من الخبيث (١٣٢٩)، كشف الخفار ٢٣٣٢) الدرر المنتثرة للسيوطي (٣٨٥)، الجامع الصغير للسيوطي (٨٥٩٣) مسند فيض القدير للمناوي ٢٥٣١، الفوائد المجموعة للشوكاتي (ص ٢٥٣٠) مسند الشهاب للقضاعي ٢٥٣١، مشكل الآثار للطحاوي ١٨٨١، تاريخ ابن عساكر ٢٩٧١، اقتضاء الصراط المستقيم (٣٩)، تخريج أحاديث الإحياء للعراقي ١٨٨١.

سينتيسوال باب

# رقص اورمتعلقات رقص

جانا چاہے کہ شریعت اور طریقت میں رقص کی پچھاصل نہیں ، البتہ بطریق ہزل ہوتو لغو

ہے۔ اس لیے کہ جب کوشش کر کے کیا جائے تو سب عقلا والے ہو کہتے ہیں۔ اور مشائخ سے کی

نے اسے اچھانہیں جانا اور جو بطور پھرتی اور بناوٹ کے ہواور وہ مشائخ میں طے ہوئے ہیں اور بنا بنا

کر اثر جماتے ہیں، وہ سب باطل ہے۔ اور جب وجدی حرکت اور عمل تو اجد کے مانئہ ہواور اہل

ہزل اس کی تقلید کریں اور اس میں غلو کر کے اس سے ایک غد جب بنالیس وہ بھی باطل ہے۔ میں نے

عوام میں ایک گروہ و یکھا جن کا بیہ خیال تھا کہ تصوف کے اندر یہ بھی ایک غد جب ہے۔ انہوں نے یہ

اختیار کیا اور ایک گروہ اس کی اصل کا مشکر ہے۔

خوضیکہ ناچنا شرعاً وعقلاً برا ہے۔ سب لوگوں نے اسے مومن سے محال مانا ہے اور کہا ہے کہ افضل لوگ ایبا کام نہیں کرتے ۔ البتہ جب اس سے دل میں نفت حاصل ہواور نفقان عالب آ جائے ۔ اور دفت زور و سے اور حال اپنا اضطراب بیدار کر سے اور ترجیب رسوم خاہر ہو۔ اس سے جو اضطراب ہووہ رقص ہے نہ کہ ناچنا کو دنا۔ اس میں طبع پروری نہیں ہوتی بلکہ جان کا گداز کرنا ہوتا ہے اور وہ فض طریق صواب سے بحید ہے جواس کی کیفیت کورتس کہتا ہے اور الی حالت ہے کہ اس کی ترجمانی زبان سے نہیں ہو کتی ۔ مَن لُمُ مَدُفُق لَا مَدُوی النّظر فِی الْاَحْدَابُ ''جس نے ذوق ترجمانی زبان سے نہیں ہو کتی ۔ مَن لُمُ مَدُفُق لَا مَدُوی النّظر فِی الْاَحْدَابُ ''جس نے ذوق عرفان نہیں چکھا وہ جوانوں کی طرف و کھنا ، ان کی صحبت میں بیٹھنا خطرناک ہے اور اسے جائز کہنے والا کا فرطریقت ہے اور جو اثر اس میں بیان کی صحبت میں بیٹھنا خطرناک ہے اور اسے جائز کہنے والا کا فرطریقت ہے اور جو اثر اس میں بیان کرتے ہیں وہ نادان اور واہیات ہیں۔ میں نے جالوں کا ایک گروہ و یکھا جو تو جوانوں کی تہمت کرتے ہیں وہ نادان اور واہیات ہیں۔ میں نے جالوں کا ایک گروہ و یکھا جو تو جوانوں کی تہمت سے اہل طریقت سے مشرقا۔ مُنس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک شرجہ بنایا ہے۔

اورمشائ رحمة الشعليم مرحال من ات آفت جائع بين اور بيطوليون كاليك نشان اولياء الله الدور وفيون من رباع- والله أعلم بالصواب



ارثيسوال باب

### جامددري

جاننا چاہے کہ کپڑے بھاڑ ناگر دوصوفیاء ش ایک جماعت میں رہا ہے اور بڑے بزرگوں
کی مجلسوں میں میدکام ہواہے۔ میں نے عالموں کا ایک گردہ دیکھا کہ وہ رقص کا منکر تھا اور کہتا تھا کہ
کپڑے بھاڑ نا درست نہیں بلکہ فساد ہے، اور مید کال ہے کہ جس فساد سے صلالت مراد ہووہ بہتر بھی
ہواورا کٹر لوگ سالم کپڑے بھاڑتے اور قطع کرتے ہیں، پھر سیتے ہیں۔ چنا نچہ آسٹین، تا اور جیب و
دامال علیحدہ کرکے سیتے ہیں۔

تو اس میں پھے فرق نہیں کہ کپڑے کے سوکلڑے کریں اور ملاکر سیمیں اور پانچ کلڑے کریں اور سیمیں ۔اس لیے کہ کپڑے کا کلڑا سینے ہے مومن کے دل میں راحت ہوتی ہے اور اس کی ضرورت عام ہوتی ہے۔توجو کپڑے گدڑی پر سیتے ہیں تو اس کی طریقت میں اصل نہیں۔

البتہ ساع میں بحالت صحب حواس بھاڑنا نہ چاہے کہ وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ لیکن اگر سننے والے کو فلبہ ہو جیسے تھم البی ادا نہ ہو سکے اور بے خبر ہوتو معذور ہے۔ جب ایک کا سے حال ہوادرایک گروہ اس کی موافقت میں کپڑے بھاڑتے وروا ہے اور طریقت میں کپڑ ا بھاڑتے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔

ایک درولیش جوخود حالت ساع میں مغلوب ہوکرخود کیڑے بھاڑے۔دوسراوہ کہ اپنے پیراور پیشوا کے تھم سے کپڑے بھاڑے۔وہ یا تو گناہ سے استغفار کرنے کی صورت میں یا سکر کی اور وجد کی حالت میں۔اور ان سب سے کپڑے بھاڑنا مشکل ہوتا ہے، جوساع سے ہو۔ بید دوطرح پر ہوتا ہے:ایک مجروح کپڑا، دوسرادرست کپڑا۔

مجروح کیڑے کی دو شرطیں ہیں: یا تو مچاڑنے کے بعد سیمیں اور بعد میں پین لیس یا مجاڑنے کے بعد درویشوں میں تیرگا تقتیم کریں۔

لیکن جب درست ہوتو دیکھنا جاہے کہ کپڑا پھاڑنے سے درویش کی کیا مراد ہے۔ اگر قوال کو دینا منظور ہوتو اُسے ہی دینا چاہیے اور اگر جماعت کو دینا منظور ہوتوای کو دینا چاہیے اور اگر اس نے یونمی ڈال دیا تو پیر کے تھم کا انظار کرنا چاہیے اور اگر دہ جماعت کوتھیم کرنے کا تھم دیں تو وہ بھاڑ کرتھنیم کریں یا ایک درولیش کودینا جا ہیں دے دیں یا قوال کے حوالے کر دیں \_اگر قوال کو دینا ہوتو درولیش کی مرا داورا تفاق شرط نہیں۔

اور جب اتفاق کے بعد دینا ہوتو درویش کا کیڑا توال کو ند دے کیونکہ بیا الأتی کو دینا ہے اور وہ کیڑا اگر درولیش نے حالت اختیا رہی دیا ہوگا یا حالت اضطرار ہیں، دوسروں کو اس ہیں کوئی دفتی دفتی ہے۔ اوراگر جماعت کے ارادہ پر کیڑا جدا کیا ہے بیا اس کی مراد کے بغیر تو اس کی موافقت شرط ہے۔ جب کیڑا ہجینئے ہیں اتفاق کیا گیا ہوتو پھر پیر کو زیبانہیں کہ وہ درویشوں کا کیڑا قوال کو دے لیس بیجا ترتقشیم کرے۔ دے لیس بیجا ترتشیم کرے۔ اوراگر کیڑا مفلوبیت کی حالت ہیں گر پڑا ہوتو اس میں مشائح کا اختلاف ہے۔ اکثر کہتے اوراگر کیڑا مفلوبیت کی حالت ہیں گر پڑا ہوتو اس میں مشائح کا اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ قوال کو دیا چاہی کیونکہ اس میں حدیث ہے۔ یہ گر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاشق کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاشق کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاشق کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاشق کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاشق کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاشق کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاش کوئٹل کیا اس کالباس ای کے لیے ہے۔ "اگر وہ قوال کو نہ ویں تو شرط طریقت سے باہر عاش کے باہر ہوئی تو ہیں۔

ایک اورگروہ کہتا ہے کہ اس میں پیرکوبھی اختیار ہے۔جیسا کہ ندیمب فقد میں کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر مقتول کا کپڑا قاتل کوئیس دیتے ہے بہاں بھی یہ کپڑابدون حکم پیر کے قوال کو نہ ویتا چاہیے۔لیکن اگر کسی پیرکونہ دیتا چاہتو بھی پچھ مضا لکھ ٹیس ۔ واللّٰہ اعلم



مَنْ قَعْلَ قَعِيُلاً فَلَهُ صَلَّبُهُ.

تر بھر: "جس نے (میدان جگ میں) کی کوئل کیا تو مفتول ہے تی گئی اشیا قبل کرنے والے کے لیے بوں گا۔"

حواله کے لیے:

سنن أبي داؤد (كتاب الجهاد، ١٣٣ ، ١٣٢) مسند الإمام احمد بن حنبل ١٢٣٠ ، ١٢٣٠ .

<sup>•</sup> ٢/٥،٢८٩،١٩ ، جامع ترمذي (كتاب السير)

انتاليسوال باب

## آدابوساع

جانتا چاہے کہ شرط ادب ساع یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو، ساع نہ کرے اور اے عادت نہ بنا چاہے کہ شرط ادب ساع یہ ہے کہ جب عادت نہ بنائے اور دیرے بعد کرے تاکہ اس کی عظمت دل سے نہ جائے ۔ یہ بھی لازم ہے کہ جب ساع کرے تو شیخ وہاں حاضر ہو اور عوام سے وہ جگہ خالی ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قوال صاحب عزت ہواور دل شغلوں سے خالی ہواور طبیعت لہو ولعب سے خفر ہواور تکلف درمیان نہ ہواور جب تک قوت ساع پیدا نہ ہو، یہ شرط نہیں کہ تو اس میں مبالغہ کرے۔

جب توت ماع قوی ہوجائے تو اے اپنے آپ ہے ہٹانا شرطنین اور توت ماع کا تالع ہوجائے لیمن جوائے لیمن جواس کا مقتضاد ہو وہ تی کرے ۔اگر وہ توت ہلائے تو ہلے،اگر تھم ہرائے تو تھم ہرار ہاور توت طبع اور سوز اور وجد میں فرق کرے اور چاہے کہ سننے والے کو اس قدر طاقب دیدار ہو کہ وار دِحق تجول کر سکے اور اس کی داور جب اس کا ظلبدول پر ظاہر ہوتو ہتکلف ہے اے اپنے آپ ہے دفع نہ کرے اور جب اس کی قوت ٹوٹ جائے تو تکلف ہے جذب نہ کرے اور چائے کہ حرکت کی حالت میں کس سے مدد کی امید نہ رکھے اور اگر کوئی مدد کرے تو منع نہ کرے اور اس کا اس کی نیت میں امتحان نہ کرے کوئکہ اس میں آزمانے والے کو بہت پریشانی اور بے برگی ہوتی ہوتی ہوتی اس کی اور ت برگی دورگا رہی سے اور کی کہ دورگا رہی سے اور کی ہے دورگا رہی اور نہ برگی ہوتی ہوتی ہوتی اس کی دورگا رہی اس کی دورگا رہی اور کس کے دورگا رہی اور نہ برگی دورگا رہی ہوتی ہوتی ہوتی در کے دورگا رہی اس کی دورگا رہی اس کی دورگا رہی اس کی دورگا رہی اس کی دورگا رہی ہوتی در کے دورگا رہی اس کی دورگا رہی ہوتی در کرے اس کی دورگا رہی ہوتی در کے در کرے در کی امید نہ کرے ۔

اور چاہے کہ اگر قوال خوش کو ہوتو اے بید نہ کہ تونے خوب کہا ہے اور اگر ناخش کے تو اے بُرانہ کے ۔ یا اگر شعر ناموزوں کے جوفع کو پریشان کرے توبیہ نہ کے کہ اچھا کہواور دل میں اس سے خصہ نہ کرے اور اے درمیان نہ دیکھے بلکہ سب حوالہ حق کرے اور وہ درست سے اور اگر کی گروہ کو ساع میں دیکھے تو اس کو اس سے فائدہ نہ ہوتو بیٹر طابیس کہ اپنی ہوشیاری میں اس کی مستی نہ دیکھے اور چاہے کہ اپنے وقت میں باآرام ہو۔اس سے اے فائدہ ہوگا اور سلطان وقت کی عزت کرے تا کہ اس کی برکش اسے ملیس۔

اورمنی علی بن عثمان جلائی (رحمة الله عليه ) كہتا موں كه مجھے وہ بستد ہے كەمبتد يون كوساع

یں نہ چھوڑی تا کدان کی طبیعت پریشان نہ ہو کیونکداس میں بڑے خطرے ہیں اور آفت ہے۔اس لیے کہ عور تیں جھیت سے یا بلند مکان سے انھیں ان کی حالت ساع میں دیکھیں اور اس سب سے سنے والے کو سخت تجاب پڑتے ہیں اور چاہیے کہ جوان بچوں کو بھی اس کے درمیان نہ بھا کی اور ایسا نہ ہوکداس کے بعد جائل صوفیوں نے ان باتوں کو فدجب بنار کھا ہواور بچ کو درمیان سے دور کر دیا ہو اور مُیں اس جنس کی آفتوں سے جو مجھ پر گزریں استغفار کرتا ہوں اور خداو تد تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں تا کہ میرے ظاہر و باطن کو آفات سے بچائے اور میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو وسیت کرتا ہوں کہ دو اس کتاب کے پڑھنے والوں کو وسیت کرتا ہوں کہ دو اس کتاب کے حکموں کی رعابت رکھیں۔ وَ بِاللّٰهِ النَّوْ فِیْقُ

وَ الْسَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَسَلِّمُ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ يَازُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٥ آمِيْن ثُمَّ آمِيْن



من يرجور و من المعنى المن المن المن المن المن المنت المنت المن المنت المن المن المن المنت المنت المن المنت المنت

#### مطبوعات مکتبه شهسی وقبر

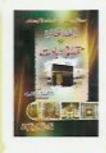











مكتبغير وفيارا

0345-4666768.0322-4973954